

حَلَّ الانتباهات المفيدة عن عن الاشتباهات الجديدة

# إثال اورعقليات

حكيمُ الامت مولانا استرف على متمالوى نورالله مرقدة كيم الامت مولانا استرف على متمالوى نورالله مرقدة كي مشهور تصنيف الانتباه ات المفيدة كي تنبيل وتشريح فلسفه اورام كلام برايب مبنوط اورجامع تصنيف جديد شبهات كيشفي بخش جوابات -

سبیل وتشریخ مُولانا مُحَدِّمُ <u>صطف</u>ے خال کی بجبوری ہے



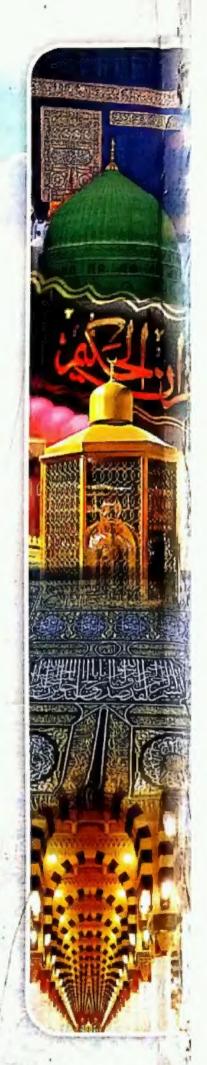

عل الاعتامات المغيدة من الاعتامات المديدة



عيد على اخرك الى دادى

كى شبۇرتسىنىغ الانتباھ ات الىغىدة كى تىبىل وتشريح فلىغدا ودلم كلام پرا يك مېئوط اور جامع تسنيف جديدسشبهات كتينى بخش جوابات .

تنبيل وتشريح

الما المسطنان إلى الم



السلام مليكم ورحمة الندو بركات

حعرات الل علم عزيز طلباورمعزز قارئين كي خدمت يس كذارش:

الحديثة اس تناب كلى كى تى الوس كوشش كى بساس كى بوجودا كركونى فلطى نظرة ساكونى مندتروية موسكر مرتم وكرك فلطى المراح كى مندرورار مال فرماكس اكرة كنده اشاهت بهتراور فلطى سے باك موسكر موسكر موسكر من اكرة كنده اشاهت بهتراور فلطى سے باك موسكر موسكر من الله تعالى عيداً حيداً

البينين ويعران الكي تراس

#### يرائ ولاوكابت: 4-19 ويول وسائل، بالقائل وايم كن شابراه فيعل رايى -75350

كتاب كانام : إشلا اور حكيات

مؤلف : عيراسع بولانا اشرف على تعانوى داريها

كسبيل وتفريح : مولانا فلا مصطفيفان بجوري المستطفية

تیت برائے قارئین: فہرست کتب لما حقفرما کی۔

س اشاعت : ۱۳۳۹ه/۱۹۱۰م

ناشر : الْكِيْنِيْكِ وَيُعِيرِ لِيَدُ لِكُوكِينَ رُسِيهِ

7/275 وى ايم يى الحج بوسائل، بالقابل عالكيردود، كرا جي - ياكتان

فون قبر : 92-21-34541739, +92-21-37740738 :

ويبراك : www.maktaba-tul-bushra.com.pk

www.albushra.edu.pk

info@maktaba-tul-bushra.com.pk : الكالل

info@albushra.edu.pk

الله المالية ا

مويال فبر على الماء - 37740738, 34541739, 0321-2196170,

<sup>0334</sup>-2212230, 0302-2534504, 0314-2676577,

0346-2190910

ال كماده والمعودكت فالول عرامي ومواب ب-

#### عرض نا شر

زينظر كتاب درامل دوكت كالمجوير ب:

ا ـ الانتباهات المفيدة ٢ ـ حل الانتباهات المفيدة

مندشد طبعات على ان دو كتب كوسفات على ال طور برركما ميا تفاكد اصل كاب الانتساهات على ان دو كتب كوسفات على الله فقل اور الانتساهات كى عبارات كى نشان دى كواسط برصفى بريطامت ( أ) لكائى في في اور جس مقام سے حل الانتہا بات كى ابتدائتى و بال برصفى بر ( ح ) كى علامت لكائى مى فى بب كداوركوئى فرق اس عى بظا برند تھا۔

ادارہ البشری نے قارئین کی سمولت ادر مضافین کے تسلسل کو برقر ادر کھنے کی فاطر اس طریق کار کو قدرے تبدیل کیا ہے، تا ہم ہر دو اصول کی عبارات جس عدم انتظام اور عدم اختلام کی از حد کوشش کی تھے۔ نیز مسلسل اور طویل مضافین جس نکات مہد پر جمید کی فاطر مناصب رموذ اور تنظیم عبارات ( پر کر افتک ) کو د نظر رکھنے کی بوری کوشش کی تھے۔ مناصب رموذ اور تنظیم عبارات ( پر کر افتک ) کو د نظر رکھنے کی بوری کوشش کی تھے۔ ادارے نے ذری نظر کتاب جس جو طرز افتیار کیا ہے اس کی وضاحت کے لیے چھوا مور

مین فدمت بین:

ا۔ الانتہاعات المفیدة كومنحات كابتدائى عقے عمد متن كور ہے عمد ركما ميا ہے۔

۲۔ جب کہ حمل الانتباهات کوشرح کی دیثیت سے الگ ولا کھنے کر منے کے الوی منے میں مانوں سے میں رکھا حمیا ہے۔

س- نیز اس بات کی بھی کوشش کی تن ہے کہ دونوں اصول کے رسم الخط میں پھے فرق رہے۔

ان امور کا اہتمام اس واسلے کیا گیا ہے کہ قارئین دورانِ مطالعہ قبم معانی کے ساتھ ساتھ ماتھ کے ساتھ ساتھ معانی کے ساتھ ساتھ تھی۔ ساتھ تھی کے ساتھ میں ماتھ کے ساتھ تھی کے ساتھ تھی میں ماتھ کے ساتھ تھی کے ساتھ کے ساتھ کے ماتھ کی ماتھ کے ماتھ

# فهرست عنوانات

|      |                                         |      | <del></del>                      |
|------|-----------------------------------------|------|----------------------------------|
| منی  | عنوان                                   | منح  | عنوان                            |
| 40   | واقعات پروقوع كاسم                      | 4    | حل الاعتابات                     |
| 41   | كى چركو كا مائے كے تمن طريقے            | Ir   | التماس .                         |
| 44   | امل مونوع نبره                          |      | الانتباهات المفيلة عن الاشتباهات |
| 49   | امل موضوح فبر۲                          | 18   | الجديدة                          |
| AA   | امل مهنوع نبرے                          | 77   | ا فلتا مي تقري                   |
| *    | علم بیخی اوراک کے تمن در ہے             | no   | تميدم فختيم محمت                 |
| 90"  | ولیل فقی (شری) کے دودر ہے               | ry   | انسان كى ضروريات فيرعدود ين      |
| 90   | لغت مل تمن كا ترجم                      | 12   | فلند جديد وقديم عن فرق           |
| 44   | مفالغے کی ایک نظیر                      | ام   | اصول موشوعہ                      |
| 92   | شرى دليل اور متلى دليل مس كالفت         | ۴۰.  | امل موضوع نبرا                   |
| loo  | تعارض كمتعلق مقلى قاعده                 | ماما | اصل موضوع تبرا                   |
| 1017 | ولاك كى جارصورتي                        | Ma   | واقعات كي اقسام                  |
| 1+4  | جارول مورتول كاحكام اورتنميل            | ar   | اصل مرضوح نبراه                  |
| 110  | وليل مقلى كودليل فلى يرمقدم كرف كالملعى | ۵۳   | عال اورمتبعد من فرق              |
| HA . | فائده جليله                             | PA   | عال اورمتجد كاحام                |
| IIA  | پېلا جواب افزای                         | ۵۸   | قیامت کےدن آدی کے اصدا کا بولنا  |
| 11%  | دمراجابالزاي                            | 71"  | اصل مهنوع نبراء                  |

| منی         | منوان                                 | مني  | موان                                 |
|-------------|---------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 124         | قرآن على مجوات مليكافوت               | 150  | جواب مختيل                           |
| <b>r</b> 4  | لغى جوات كي آيت اول اوراس يكلام       | IFY  | اعتباه اول متعلق مدوث ماده           |
| r.          | آيت درم                               | 179  | خداکی مفاست اسلام ش                  |
| <b>P+9</b>  | أيمتوآ                                | 1171 | ملاهلی کا بیان                       |
| MI          | آ پي چارم                             | iro  | میل ملطی کا جواب<br>میل ملطی کا جواب |
| 714         | المصابح                               | IM   | مودت بشميه الوحداودهمير كابيان       |
| MA          | 7 يت شقم                              | 12.  | المتاه ددم متعلق فيم قدرت حق         |
| rrr         | ا <sub>ع</sub> شام                    | 120  | لوحيد كمتعلق دوسرى فلطى              |
| 1-317       | فمل                                   | FIA  | اعتاه سوم متعلق نبوت                 |
| 1-11-       | ايک هے کابيان                         | MA   | ومی کی حقیقت                         |
| FFF         | چى للى<br>چى للى                      | 11/2 | نبوت كے متعلق ايك مغالطه             |
| <b>74</b> • | معيارمج                               | rra  | ا يك اورمغالط كابيان                 |
| 740         | يا ني يما لللى                        | rro  | دومرى فلطى مجوات كمتفلق              |
| 129         | چەنى قىلىلى                           | PPY  | معرات کی هیقت                        |
| M+          | ساتؤي فملطى                           | MA   | ایک مفا <u>ل</u> طحکایمان            |
| PP P        | تؤحيركوعظي مستله كهنه كاصطلب          | PDA  | اس منا لنے کامل                      |
| MY          | مقددام                                | PYI  | نوت کے متعلق تیسری فلطی              |
| MY          | اختاه چیادم متعلّق قرآن               | PYY  | مجزه اسمريام اورشعبده كاحشتيد        |
| my.         | كتاب الله ك متعلق دو فلطيال           | PYA  | مجزات اورشعبدات عسامتياز             |
| וציו        | ديل فقي اور متلي عي تعارض كي جارمورتي | 124  | فمل                                  |

| 367  | ^                                        |     |                                                             |
|------|------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
| 4    | متوان                                    | مو  | منوان                                                       |
| **   | چى كىلى قاس كەالى مى                     | 12r | المتاه تأم حفلق مديث                                        |
|      | مامل افلاط متعلقه امول اربعه             | PZT | ارا فلعی مدیث کا متدلال میں<br>میل ملعی مدیث کے استدلال میں |
| 719  | اعتاه المعتم متعلق مقيقت طائك وجن والليس | OTL | الكارمديث كابيان                                            |
| 411  |                                          | AFG | منكرين صديث كي فلنى                                         |
| 15   | کی برکاد جود تین طرح پر موتاب            | -   | الحباه فشم تعلق العاع                                       |
| 1179 | فرهنوں کے متعلق بعن شبہات کامل           | ۵۸۱ | أيك شبه سلف كالعاع اورهارا العاع                            |
| 179  | ایک فہ                                   | an" | ال شبر كا جواب                                              |
| Ale  | נותוה                                    | BAF |                                                             |
| Ale  | تيراثب                                   | 09r | المجاه بفتم متعلق قياس                                      |
| 101  | يوتما في                                 | 995 | قیاس کے معنی اور حقیقت میں فلطی                             |
| YM   | بانجال شب                                | 41+ | دوسری فلطی                                                  |
| 464  | چنا ثب                                   | 411 | تيرى كملطى فرض قياس ميں                                     |

•

#### يسسم المله الرحمن الرحيم

### حل الاعتابات

بعد حمد وصلاة عوض كرتا باحقر الورى محمر مصطفے بجنورى مقيم مير تحد كلّ كرم على اس ذمانه على جمل قدر دين نفع علام زمان يكانة دوران مقترانا ومولانا حضرت شاه محمد اشرف على صاحب تفانوى مظلم العالى كي تصانف سے اللّ اسلام كو پنجا ہے تابع بيان بيس كوئى شعب اب دين كائيں رہاجس ميں حضرت كي متحد تصانف نه بهول من جملہ فنون دينه كے ملم كلام بحى ہوا بم اور مقدم فنون ہے، كول كه اس كا موضوع اصولي دين كا اثبات ہوا وراصول كي تقذيم اور الجيت فروع برفال رہام كي مضرورت كى كوئى متفل اور جامع كاب اور الجيت فروع برفال برے، اس ميل بحى ضرورت كى كوئى متفل اور جامع كاب بهواكر چه اليے مضامين سے حضرت كي بحض كم ايول ميں بحث كى كئى ہے خاص كر مواحظ ميں بواكر چه اليے مضامين سے حضرت كي بحض كم ايول ميں بحث كى كئى ہے خاص كر مواحظ ميں احتياج باتى الله المحتوات الي ايحاث موجود جي، حين متفرق مضامين سے ضرورت بورى فيلى مولى اور بنوز احتياج بات فن ميں تصنف ہو۔ فوث تمتى ہوئى، جس سے يہ احتياج بات الجد يده "تاليف ہوئى، جس سے يہ ضرورت بيجاحن بورى ہوئى ۔

اس کی وجہتالیف خودمصنف علامہ نے بہت مشرّت بیان فرمائی ہے جوآ گے آتی ہے،
اس کے اعادے کی بہال ضرورت نہیں، وہال بیروض کرنا ہے کہ بیر کتاب اگر چاردو جس ہے،
لیکن بہت جگہ اس میں اصطلاحی الفاظ آئے ہیں جن کے بچھنے کے لیے اردو دان اصحاب کی
لیافت کافی نہیں اور ابعضے مضامین فی نفسہ ایسے ادق ہیں کہ بیغیر ہندی کی چندی کے موجودہ
اصحاب کی بجھ میں ہیں آکئے۔

حضرت مستف مرظلہ کا عذر اصطلاحی الفاظ کتاب میں لانے کے ہارے میں طاہر ہے،
اور وہ بیب کہ علم کلام کوئی معمولی فن بیس ہے، یہی وہ ن ہے جس کے ذریعہ ہے وہ بالل میں تمیز ہوتی ہے، اور یہی وہ ن ہے اور یہی وہ ن ہے، اور یہی وہ ن ہے، اور یہی وہ فن ہے جس کے ذریعہ سے فلسفہ کی غلطیاں پکڑی جاتی ہیں، اور یہی وہ فن ہے جس کے دریعہ سے فلسفہ کی غلطیاں پکڑی جاتی ہیں، اور فن ہے جس کے سامنے افلاطون اور ارسطواور ہوئے یوے فلاسفہ طفل کتب نظر آتے ہیں، اور

یمی وہن ہے جس کے سامنے جملہ دیکر غداجب کے لوگوں اور ملاحدہ اور زنادقہ سب کوسر جمکانا پڑتا ہے، اور یکی وہن ہےجس سےعلوم وحی کی صداقت ابت ہوتی ہے، اور یکی وہن ہے جس پرالی اسلام کوناز ہے اورجس کے ذریعہ سے وہ ہر فرقے کے سامنے مقابلہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ پر کیا کوئی خیال کرسکتا ہے کہ ایسے اجل اور اوق فن کی کتاب الی مہل ہوسکتی ہے كمعمولى اردوخوان امحاب كوبحى اس كي بجيف من كوئى دفت المين ندآ و عاها وكلا دیکما ہوگا کہ" طب اکبر" فاری کی کتاب ہے اور اس کے مصنف نے بالتعدم وات کا اورطب کومام کرنے کا خاص اجتمام کیا ہے، نام بی ان کا علیم ارزانی ہے، لیکن کیا وہ اصطلاحی الغاظ سے خالی ہے، یا اس کو فاری خوان اصحاب بلا مدداستاد کے بچے سکتے ہیں؟ اور دیکھا ہوگا

كتعزيات مندكا ترجمه اردوه م موكياب اورترجمه عضغرض عى بدب كدعام فهم موجائ، لكين كياتعزيات مندكواردوخوان لوك بين كلف مجد سكتے بيں۔ اگر ايبا موتا تو كانون برہے

اوردکالت کا یاس حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہوتی۔

ان مطائرے بنوبی تابت ہوتا ہے کہ کس فن کی کماب اصطلاحی الفاظ سے خالی ہیں موسكتى - جب معمولى فنون كى حالت بيب توعلم كلام كى حالت ظاهر بـ بعرطرة يبك "الاعتبابات" ال فن كى مبلى كتاب ب، مرتول سے لوكوں كولم كلام جديد كے مرتب مونے كى ضرورت محسوس موری تھی ۔ لیکن اس کے لیے کوئی مردمیدان نہ بنا، بلکمی کی سجد میں اس کی ترتیب بھی ندائی تعنا وقدر نے بیصنہ"الاعتابات" کے مستف ی کے لیے رکھا تھا، کاب کو و كيدكر ذرا سام ي جوهم وشور ركمتا ب وه جرت من ره جاتا ہے كرس طرح دريا كوكوزه من جرا ہ اور جران ہوکر کی کہا ہے کہ سوائے اس کے نیس کہ جوامع الکم کی قبیل ہے ہواد كرامت كامرته ب يدچونى ى ٨ مغدى كتاب (جس كا جم ٨٠ مغد كا بمي بعد كتاب على ہونے کے ہے ورندنسف جم ہوتاء بلکہ اس نسف میں ہمی جو اصل مضامین ہیں وہ صرف ج مات اصول ہیں جن کے لیے صرف مات آٹھ صفہ کا فی ہیں۔ بقید کتاب میں موات کے لیے ان اصول کی تغریعات ہیں) تمام ضروری علم کلام کی حاوی ہے اور مجددار آدی اس کے در ہے۔ سے قریب قریب وی کام لکال سکتا ہے جو ہوی ہوی حضم کتابوں سے نکال ہے۔ جہا ہو بدی

كاكوتى فردايمانيس جسكاحل اس كتاب سے ندموجاوے۔

اس کوظم کلام سے وی نبت ہے جواکی فیڈی مطرکو پھولوں کے ایک بختہ ہے، اس مورت میں کیے حکن تھا کہ اصطلاحی الفاظ اس میں نہ ہوتے، یا ان الفاظ کاحل بھی مصف کی کی طرف سے اس میں ہوتا، کوئی حاسد اس کی اردوکو جاتی اردو کے یا کوئی جاتل اس کی زبان کواچھانہ ہتادے، لیکن فی تصنیف دتالیف سے مناسبت رکھنے والے اس کی خوئی بچھ سکتے ہیں کہ عبارت اس کی ہیں جامع ومانع ہے، اس میں ایجاز بدشک ہے کر ایجاز کا فیل جس سے اوائے مطلب میں قصور رہے اور یا جادے، کی ووصفت ہے جس کی بدولت "کھتان" کی الفاظ میں مطلب کو پورا پورا اوا کر دیا جادے، کی ووصفت ہے جس کی بدولت "کھتان" کی مفت ہے جس کی بدولت "کھتان" کی مفت ہے جس کی بدولت "کھتان" کی مفت ہے جس کی جہ سے اور کھی ووصفت ہے جس کی بدولت "کھتان" کی مفت ہے جس کی وجہ سے تھم قرآئی کوئی م تھم ونٹر انٹاؤں سے فائن کہا جاتا ہے، اور نور وصفت ہے جس کی وجہ سے تھم قرآئی کوئی م تھر انٹاؤں سے فائن کہا جاتا ہے، اور فور سے دیکھا جائے تو راز اس کا بیہ ہے کہ فطری قاصرہ ہے کہ جب عبارت نولی الفاظ کی طرف

و کھیے! قانون فی بھی طب کی ایک کتاب ہاور "شرح اسباب" مجی طب کی ایک

کتاب ہے، اس علم سے واقلیت رکھنے والے جانے ہیں کہ ترتیب اور تہذیب مبارت ہیں جو
درجد" شرح اسباب" کو حاصل ہوں" قانون" کو حاصل ہیں، حتی کہ بعض طلبا کہا کرتے ہیں
کہ فیح کو عبارت لکھنا آتا ہی نہیں اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اوائے مطالب ہیں" شرح
اسباب" کوتاہ ہے، لیکن ہایں جمہ کوئی" شرح اسباب" کو" قانون" پرتر جی نہیں و بتا۔ وجہ کی
اسباب" ہی اوائیس ہوئے، یہ فرق ہیشہ حقد ہی نون اور متاخرین کی تقنیفات میں ہوا
کرتا ہے، اور دیکھیے کہ جو ترتیب اور تہذیب مبارت نقد کی کتاب" قد ورک" اور" ہمائے" میں
ہو والم جم صاحب کی کتابوں ہی نیس ہے، اور باوجوداس کے کوئی" قد ورک" اور" ہمائے" کی
امام جمد کی کتابوں پرترجی نیس دیتا، وجہ کی ہے کہ جرفن کے علاے حقد میں کواوائے مطالب
کا طرف بالدیہ تو تہذیا وہ ہوتی ہے اور متاخرین کو تہذیب اور ترتیب کی طرف، اوران دونوں

میں سے امل اور اہم مقصد مقصود ترین اوائے مطالب ہی ہے جس میں تو جیہ زیادہ موجود ہو وی کتاب مقبول ترہے۔

دیکھیے امتوی مولانا روم بھی اس احتراض سے خالی بیس کے میارت اس کی اسکی رکھی بیس جیسی دومروں منظوم کا ایول کی ہے۔ چنال چہ بعض شعرا کا قول ہے کے متوی کی شاعری ست ہے اور یہ بات خودمولانا کو بھی محمول ہو بھی ہے۔ چنال چہ خودتی اس سے عذر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: تافیہ اعرفیم دولدار من کویم مندیش ج دیداری

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قافیہ بندی (عبارات آرائی) اور حقیقت شای (ادائے مطالب) دونوں جمع نہیں ہوتے۔ بدراز ہے "الاختابات" کی عبارت کے سادہ اور بقاہر مشکل ہونے کا کہ وہ علم کلام جدید کی مہلی کتاب ہے اور معتف مظلم کو اس فن عی حقد عن کا رہ وہ علم کلام جدید کی مہلی کتاب ہے اور معتف مظلم کو اس فن عی حقد عن کا رہ وہ علم ہے۔ اگر اس عی عبارات آرائی اور پھر انشا پردازی کی طرف توجہ کی جاتی تو اور سب جانے ہیں کہ ایجاد کی چیز کی مشکل ہوتی جاتی تو اس کو دوسر الباس اور صورت عی لے آناکوئی بات نہیں۔

علم کلام جدید کی ضرورت برسول سے لوگوں کو حسوس ہوتی تھی، گرکسی کا ذہن اس کی تدوین اور ترتیب کی طرف نہ پہنچا۔ خود معرت معنف مد ظلم بھی عرصے تک اس میں جران رہے جیسا کہ دیباچہ میں تحریف فرمائی اور معنف کا علی اور معنف کا علی گرصوبانا ہوا اور وہال آخر تامید فیمی نے رہبری فرمائی اور معنف کا علی گرصوبانا ہوا اور وہال آخر تامید فیمی کر یک کی قوت ہوئی اور ترتیب بھی ذہن میں آئی۔ (دیباچہ میں اس کا بیان مشرح ہے)۔ چنال چہ بھر دارا اس کا بیان مشرح ہے)۔ چنال چہ بھر دارا اس کی کی تیب تیار ہوئی کہ سیمان الله وصل علی ۔ فیمی مطالب کما حقہ محفوظ ہو گئے۔

ری سبیلی مبارت سوید بہت معمولی کام ہے، اس کونن سے مناسب رکنے والا ایک طالب علم بھی کرسکتا ہے، اس کے لیے صغرت معنف کو تکلیف دینا تفتیج اوقات ہے بالجملہ کتاب اختابات میں حل کی ضرورت تھی۔ یہ فدمت بعض احباب نے اس بھی مدان کے متعلق کی ۔ احترکی سجہ میں اس کی صورت یہ آئی کہ الفاظ کا حل اکثر جگہ اس طرح کیا جادے کہ بجان کی ۔ احترکی سجہ میں اس کی صورت یہ آئی کہ الفاظ کا حل اکثر جگہ اس طرح کیا جادے کہ بجان السطور میں ان کی شرح عام فہم اور

سلیس حاشید پرکھی جاوے۔ پھراگر وہ مضمون مخضر ہوتو معمولی طور پر حاشید پرلکھا جاوے اور اگر طویل ہوتو بطور ضمیر ہر جگہ اوراق بڑھا دیے جا کیں۔

چناں چہال طرح اکثر حضہ کتاب کا تحثیہ کرلیا گیا اور اتفاق سے ای زمانے میں علی گرھ جانے اور چندے قیام کرنے کا اتفاق ہوا۔ وہاں کالج کے طلبا کی محبت تھی، ان کو بیمل دکھایا گیا، کول کرزیادہ تر ای صغرات کے دفع فنکوک کے لیے بیکتاب تکھی گئی اور انہی کی فاطر بیمل کیا گیا تھا۔ انھوں نے پہند کیا اور فر مایا کہ اب واقعی یہ کتاب ہم لوگوں کے بیجھنے کے فاطر بیمل کیا گیا تھا۔ افھوں نے پہند کیا اور فر مایا کہ اب واقعی یہ کتاب ہم لوگوں کے بیجھنے کے قابل ہوئی۔ اور کہیں کہیں اور بھی زیادہ تو ضیح کی ضرورت بتائی۔

غرض کتاب ندکوراس تحشیہ ہے بہت مہل اور عام فہم ہوگئ تھی ،لیکن بعض مخلص اور تجربہ کار اصحاب نے فرمایا کے بیعتیں ابنائے زمان کی الی ست اور دین کی طرف سے الی ب مروا ہوگی ہیں کدائن تکلیف کورا کرتا ہی ان کومشکل ہے کہ کی مضمون کے مل کو حاشیہ پر تلاش كرين اوراس تلاش سے سلسلة تقرير كوبھى كوندا تقطاع موجاتا ہے، اس واسلے مناسب بدہے كاس كتاب كالسبيل اس طرح كى جاوے كەتمام كتاب كى عبارت عام فہم كردى جاوے۔ اس طور برکہ جہاں تقس کتاب کی عبارت مہل ہووہ بجنب رہے اور جہال مشکل ہواس کو نہ بطور تحديه كحل كيا جاوے بلكه اس مضمون كوسېل عبارت ميس كرديا جاوے، اس طرح كەسلىلە عبارت كا قائم رہے اس صورت ميں يدكتاب كويا ايك في كتاب بن جاوے كى۔اس تجويز كو حعرت مصنف مدفلہ نے بھی پہند کیا کیوں کہ اس میں نفع تمام وکمال کی امید ہے، لیکن احتر نے عرض کیا کہ جو جامعیت اور بہت ی خوبیاں اصل کتاب میں میں وہ ندر ہیں گی۔فرایا: امل کتاب علیمدہ میں بھی ہے جس کا جی جا ہاس کود کھے۔ اور جس کا جی جا ہا التمبیل شدہ کود کھے۔ بندے نے مرض کیا کہ اگر ایا ہو کہ اصل کتاب بھی بجنبہ محفوظ رہے اور تسہیل مجی ساتھ ساتھ ہوتو کیا حرج ہے؟ صورت اس کی بیہے کہ اصل کتاب کی عبارت بجلمہ ہر مند میں اوپر کی سطروں میں رہے اور تسبیل کی نیچے کی سطروں میں ، اس کو حضرت نے اور سب نے پند کیا۔ چنال چداس صورت سے مل کیا جاتا ہے اور نام اس کا "حل الاعتبابات" رکھا جاتا **--والله الموفق والمعين.**  امورة بل كاالتزام "حل الانتابات" من كيا كياب--

ا۔ اصل کتاب کی مبارت ہے پہلے (۱) بین القوسین لکھا جائے گا اور تیسیر مبارت ہے پہلے (۲) لکھا جادےگا۔

٢- اور خط محنى كربى دونون كوالك كرديا جائ كا-

سربعض جگرایرا بھی ہوا ہے کہ مبارت اصل کتاب کی بالکل واضح اور بہل ہے، وہال اس کی ضرورت نہیں تھی کہ ایک باراصل کتاب کی عبارت لکھی جاوے اور ایک بارسیل کی،
کول کر قصیلِ حال اور تعنو بل لا طائل ہے، اس واسطے وہاں اصل ہی کی عبارت کو لکھا ہے۔
ہاں! بعض ان الفاظ کا ترجمہ بین السطور یا حاشیہ پر کردیا ہے جوابنائے زمان کے فزو کیک فیر الوس ہیں۔
مانوس ہیں۔

اصل کتاب کی عبارت میں جہاں اصطلاحی یا غیر مانوس الفاظ آئے ہیں، ان کا ترجمہ (بین انسلور) ہرجگہ کردیا ہے۔

#### التماس

ای انامی بنده زاده محرجتی نام کا انتال ہم ۱۵ سال ۵ مرم ۱۳۳۰ و کو ہوگیا۔ وہ بغنلم تعالی فار فح انتصیل مولوی اور جوان صالح تھا حضرت مصنف کو بھی اس پر بے مدشفقت تی۔ زمانہ طالت میں حضرت اس کو دیکھنے کے لیے کان پور سے تھانہ بھون کو جاتے وقت باوجود بہت عدیم الفرصتی کے ایک دن کے واسلے میر ٹھ تھریف لائے اور قیام کے وقت کا اکثر حضہ اس کے پاس گر ارا۔ فاکسار اس کتاب کا تواب اس کے نام کرتا ہے۔ اور ناظرین سے التجا کرتا ہے۔ اور ناظرین سے التجا کرتا ہے۔ اور ناظرین سے التجا

رُبِ عَا تَـقَيلُ مِنَا إِنْكَ أَنتَ السميعِ العليمِ، ربَّنَا هِبَ لِنَا مِنَ أَزُواجِنَا وَذُرَّيَّتُنَا قرة أعين وجعلنا للمتَّقين إماما.

معترت مستف مرظر نے اصل کتاب کا نام "الاعتابات المقید و من الاشتابات الحجدیدة" رکھا ہے۔ وجرتسمید القاظ علی سے طاہر ہے اور پوری توضیح وجرد تالیف کے میان میں آتی ہے۔

#### الانتباهات المفيدة عن الاشتباهات الجديدة بسم الله الرحمٰن الرحيم حَمُدًا وَمَلَامًا بَالِفَيْنِ مَابِغَيْنِ.

اس زمانے میں جوبعض مسلمانوں میں اندرونی دین خرابیاں عقائد کی اور پھراس سے اعمال کی پیدا ہوئی ہیں اور ہوتی جاتی ہیں، اُن کو دیکھ کر اس کی ضرورت اکثر زبانوں پرآرہی ہے کہ علم کلام جدید مدقان ہونا جا ہے۔

حمر بے صداور ورودتا محدود کے بعد واضح ہو کہ اس زمانے میں جو بعض مسلمانوں میں دیکراقوام کے مقابلہ سے قطع نظر خودا پنے ہی اعدرد بی خرابیاں مقائد کی پیدا ہوئی ہیں اور ہوتی جاتی ہیں، مثلاً: کسی کو جنات کے وجود میں فکوک ہیں، اور کسی کو جنت اور دوز خ کے وجود میں تابل ہے و فیرہ و فیرہ و فیرہ و

اس مقائد کی خرائی کا نتیجہ یہ جی ہوتا ہے کہ اعمال علی بھی خرائی پیدا ہوجاتی ہے، کول کہ جب جنت اور دوز خ کے وجود کا پورایقین نہیں ہے تو وہ اعمالی خیر کیول کرے گا جن ہے جنت طخے کی امید ہو؟ اوران برے محلول سے کیول نیچ گا جن سے دوز خ کے عذاب کا اعمیشہو؟ اب یا تو وہ فض اعمال کو بالکل چھوڑ جی دے گا اور برے بھلے کی قیدا فھا جی دے گا، اور کی مصلحت وغیرہ پر بنا کر کے اعمال کرے گا بھی تو لا پروائی اور بدد لی سے کرے گا، اور افکام دیلی عمرافی تحریف کرے من مجموعہ کر اور بدلی سے کرے گا، اور افکام دیلی عمرافی تحریف کرے من مجموعہ کر اور بدلی ہے اور کا میں این مطلب کے موافی تحریف کرے من مجموعہ کر اور میں دیکھا جاتا ہے کہ نہ نماز پڑھتے ہیں، ندروزہ در کھتے ہیں، اور سب اعمال شری میں دیکھا جاتا ہے کہ نہ نماز پڑھتے ہیں، ندروزہ در کھتے ہیں، اور سب اعمال شری میں کہا کہا گی کرتے ہیں۔

یہ اعمال کی خرامیاں ای سے پیدا ہوتی ہیں کہ ان کے دلون میں آخرت اور جشف ودوزخ، آواب وطال کی خرامیاں ای سے پیدا ہوتی ہیں کہ ان عقائد اور اعمال کی خرابیوں کو و کھر کر سے ودوزخ، آواب وعذاب کا کما حقہ یعین نہیں ہے۔ان عقائد اور اعمال کی خرابیوں کو و کھور سے بات اکثر زبانوں پر آری ہے کہ معتائم اسمال می کے تابت اور مدل کرنے کی اور پورے طور سے ذہن نیمین کرنے کی کوشش کرنی جا ہے۔

موريمتول علم كلام مدون كأمول برنظركرن كاعتبار تخود المكلم فيدب، كيول كهوه اصول بالكل كافى وافى بير \_ چنال چدان كوكام ميس لانے كے وقت الل علم کواس کا اندازہ اور تجربہ مین الیقین کے درجے ہیں ہوجاتا ہے،لیکن باعتبار تغریع كاس كامحت مسلم موسكتى ب\_ كريه جديد مونا شبهات كے جديد مون سے موا\_

اس فن کوجس میں اصول دی لیعنی مقائد کی بحث مودد علم کلام " سکتے ہیں۔اس فن کو صدیوں پہلے علائے اسلام نے مرتب کیا تھا۔ مرآج کل کے لوگوں کا خیال ہے ہے کہ بیٹن ازمرنوا بجادكرنے كے قائل ہے، بلفظ ديكراس كا مطلب بيہ كدملف كا ايجادكرده يراناعلم كلام ناتس ب،اوراس من آج كل ك شبهات كالمنيس بي،ليكن اس كوومعن موسكة بين: ایک بیک یان علم کلام سے کسی طرح ان شبهات کاحل نیس موسکتا، نداس میں ان شبهات كافرد افرد اذكر باورندايي اصول وقواعداس من بي جن سے ان شبهات كے جوابات لکالے جاعیس۔

سواس معنی کونو خیال ان کا غلط ہے، حق بیہ کے علم کلام قدیم میں ایسے اصول وقواعد موجود ہیں جو ہرتم کے شہات موجودہ وآئدہ کے حل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ چنال چدان کوکام میں لا۔ نے کے وقت الل علم کواس کا اندازہ ہوجاتا ہے اور دیکھتی آمجموں ثابت ہوجاتا ہے کہ کوئی شبر کی فرقتر اسلام کا یا کسی طحد اور بددین کا ایبانیس لکا جس کاحل اُن اصول ہے ندكرديا جائے۔ يكى وجہ ب كم بميشدالل اسلام سے اور ديكر فدا بب سے مناظر سے ہوئے اور مجمی کوئی چیش ندیے جاسکا۔

بان! بدخیال امناء زمان کا که پرانے علم کلام میں شبہات جدیده کا حل بیس ہے مرف اس معن کے قابل تعلیم ہوسکتا ہے کہ علم کلام قدیم میں نے شبھات سے فردا فردا بحث ہیں کی محتی ہے، لہذا ضرورت ہے کہ اب علم کلام کواس طرح بنایا جادے کہ ان شبہات سے فردا فردا بحث ہو۔ای کوعلم کلام جدید کھا جادےگا۔ اوراس سے علم کلام قدیم کی جامعیّت نہایت دضور کے ساتھ ٹابت ہوتی ہے کہ کوشبہات کیے بی اور کسی زمانے میں ہوں، مران کے جواب کے لیے بھی دہی علم کلام قدیم کافی ہوجاتا ہے۔

سوایک اصلاح تو اس مقولہ میں ضروری ہے، دومری ایک اصلاح اس سے بھی زیادہ اُہم ہے، وہ بیک مشعود اکثر قائلین کا اس مقولہ سے یہ ہوتا ہے کہ شرمیات علمیتہ وعملیہ جوجہود کے منفق علیہ بیں اور خوابر نصوص کے مدلول اور سلف سے محفوظ ومنقول بیں

مرینا برب کراس مورت می بی اس علم کلام کوجدید کہنا صرف اس اختبار سے ہوگا کہ اس میں جدید شبہات کا ذکر ہے، ورند در حقیقت ان شبہات کے جوابات تو ای علم کلام قدیم سے وی جوابات کی سے اسول کے ایجاد کی ضرورت نیس۔ یہاں سے علم کلام قدیم کا جائے ہونا اور کا مل مکتل ہونا صاف طور سے قابت ہوتا ہے کہ گوشہات کیے ہی ہوں اور کی زیانے میں ہوں، مران کے جواب کے لیے وی علم کلام قدیم کا فی ہوجاتا ہے۔

ایک خلعی توبیہ کے کام کام قدیم کوناکافی سمجا، جوخلاف واقع ہے، کرخیر بیفلطی چھواں قابلِ ایک خلعی توبیہ کہ کام قدیم کوناکافی سمجا، جوخلاف واقع ہے، کرخیر بیفلطی چھواں قابلِ کانافیس اس واسطے کہ اس متی بھی ہے بات مجمع بھی ہے کہ شہبات جدیدہ فردا فردا علم کلام قدیم میں نہ کورٹیل، کوا سے اصول اس بی موجود ہیں جن سے ہر ہر شے کا جواب نکل آتا ہے، لیکن میکام ہوفن کا جواب نکل آتا ہے، لیکن میکام ہوفن کا جواب مراحثاً دیا جائے، تاکہ ہوفن کو جو سکے۔

• ایک فلطی اس میں اور ہے جو ہوئی فلطی ہے اور قائلِ اصلاح ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس افتا ہے کہ دین کی اس افتا ہے کہ دین کی اس افتا ہے کہ دین کی مرورت ہے ' اکثر کہنے والوں کی غرض بیٹیں ہے کہ دین کی باتوں کے ثبوت جو بہت لوگوں کے ذہن میں جی اس کوتاز وکر دیا جائے اور شبهات جدیدہ کوفرد افرد امل کر دیا جائے ، تا کہ ذہی یا توں کی تصدیق اچھی طرح ذہن تھیں ہوجا ہے۔

تحقیقات، جدیدہ سے ان میں ایسے تصرفات کیے جادیں کہ دہ ان تحقیقات پرمنطبق ہوجادیں، کو ان تحقیقات کی محت پرمشاہدہ یا دلیل عقل قطعی شہادت نہ دے۔ سویہ مقصود ظاہر البطلان ہے۔

جن دعودک کا نام تحقیقات جدیده رکھا گیا ہے، ندوه سب تحقیق کے در ہے کو پہنچے ہوئے ہیں، اور ندان میں اکثر جدید پہنچے ہوئے ہیں، اور ندان میں اکثر جدید ہیں، بلکہ ذیادہ حقدان کا تحمیلات و دہمیات ہیں، اور ندان میں اکثر جدید ہیں، بلکہ قلاسفہ معتقد میں کے کلام میں وہ تذکور پائے جاتے ہیں اور ہمارے متعلمین نے ان پر کلام بھی کیا ہے۔

بلکہ فرض ہے کہ فرجی تحقیقات اور احکام میں کچھ تیر تبدل کر کے سائنس جدید کے مطابق کردیا جائے۔ انھوں نے اس میں اس کا بھی اتمیاز ٹیس رکھا کہ فدجی باتوں سے کیا مراد ہے؟ فدجی باتوں میں ایسے متا کہ اور احکام بھی داخل جیں جن پر تمام علائے امت کا اتفاق ہے، اور صراح اشری دلیلوں سے تابت جی اور اسکے علاسے بتو اتر منقول اور محفوظ جیں۔

یدلوگ بیچاہے ہیں کہ چاہاں می بھی کی بی تو زمروز ہوجائے ، حقی کہ تریف ی کانوبت کول نہ آجائے ، گرمائنس سے قالفت ندر ہے۔ جیسے معراج کے مسئلہ میں کیا ہے کہ کہتے ہیں: معراج روحانی اورخواب میں ہوئی ہے ، کیوں کہ جسمانی اور بیداری میں ہونا سائنس کے خلاف ہے۔ حالال کہ تمام امت کا سلفا و خلفا اس پر اجماع ہے کہ معراج جسمانی ہوئی اور حدے ہے بالتقریح بھی فابت ہے۔ بہت موثی ہات ہے کہ اگر صدیف میں جسمانی معراج کی خبر نددی می ہوتی تو تمام زمانہ میں اتنا غل کیوں چیا؟ اور خالفتیں کیوں ہوتیں؟ خواب میں تو ہر فض می جیب سے جیب با تمی دیکتا ہے۔ (اس کا بیان مفتل کتاب میں خواب میں تو ہر فض می جیب سے جیب با تمی دیکتا ہے۔ (اس کا بیان مفتل کتاب میں

ظاہرے کہ بیفرض ان کی باطل ہے، اور بیدین کی طرف داری نہیں بلکہ سائنس کی طرف داری نہیں بلکہ سائنس کی طرف داری ہے، اور بید کے خواست گار ہیں، کیوں کہ ملے کلام تو دہ ہے۔ داری ہے، اور اس علم میں جس کے بیخواست گار ہیں، ہے۔ جس میں دین کی باتوں کا اثبات کیا جائے، اور اس علم میں جس کے بیخواست گار ہیں،

چناں چہ کتب کلامیہ کے دیکھنے سے اس کی تقدیق ہوگئی ہے۔ البتہ اس میں شہری کہ بعظے شہات تو جو اکتنہ سے مندری ہو بچکے تھے، اُن کا اب تازہ تذکرہ ہوگیا ہے، اور بعض کا مجموعان جدید ہوگیا ہے اور بعض کے خودمبانی ، جن کو واقع تحقیقات ہدیدہ کہنا ہے ہوسکتا ہے، باغتبار معنون کے بھی جدید پیدا ہوگئی ہیں۔ ہدیدہ کہنا تھ ہوسکتا ہے، باغتبار معنون کے بھی جدید پیدا ہوگئی ہیں۔ اس اغتبار سے ان شبہات کے اس مجموعہ کو جدید کہنا زیبا اور ان کے دفع اور حل

مائنس کا اثبات کیا جائے گا، گودین کے اصول لیمی تو حید ورسالت بھی در ہیں، اوراس میں

یکی فلطی ہے کہ سائنس جدید کو ایسا سمجے اور ٹابت سمجا کہ دین کے اصول تک میں تاویل بلکہ

تریف کی جاوے، گراس میں تاویل بھی ندگی جاوے، حالاں کہ اس سائنس کی بہت ی باتوں
کے جوت میں ندمشاہدہ موجود ہے، ندکوئی ولیل حقل ہے، محض تقلید ہے ان کا نام تحقیقات
جدیدہ رکھ دیا ہے، حالال کہ ندوہ سب کی سب چھیت کے درجہ کو پہلی ہوئی ہیں، اور ندوہ سب
جدید ہیں، زیادہ حضہ ان کا محض تھینی اور وہی یا تی ہیں، جیے مسئلہ ارتفاک ڈارون لکھتا ہے کہ

تدی بہلے بندر تھا، ترتی کرتے کرتے دم کر گئی اور کھڑا ہو کر چلنے لگا۔ بیمرف الکل اور وہم اور
تخین نہیں تو کیا ہے؟

انتائے زمان اس کی دجہ ہے مرت آ ہت ﴿ حَلَقَهُ مِنْ ثُرَابِ ﴾ ﴿ حَلَى تَمَالَ نِهَ اَمِ مِعْظَهُ } ﴿ مُنْ اَلِهِ اللَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

و اورآج کل کے اوگوں کی یہ می فلقی ہے کہ سائنس جدیدی سب ہاتوں کو جدید کہتے ہیں، کیوں کدا کھر ان میں وی ہیں جو پرانی سائنس (فلفہ) میں موجود ہیں، چناں چہلم کلام قدیم میں ان پر جرح قدح موجود ہے، ہاں! بیضرور ہوا ہے کہ بعض شبہات کا تذکرہ جاتا رہا تھا اب میران کا تذکرہ تازہ ہوگیا ہے، اور بعض پہلے اور طرح سے بیان کیے جاتے تھے اور اب دومرے ویرا ہے۔ بیان کے جاتے ہیں۔

اس کود کھ کرلوگ بھے ہیں کہ بدھیے سے ہیں پہلے بدھیے ہیں سے۔

اس واسط علم کلام قدیم میں ان کا تذکرہ اور ان کاحل فیس ہے۔ حالاں کہ علم کلام قدیم میں ان کا رود موجود ہے، کر ان شبوں کی دوسری طرح سے تقریر کی جاتی تھی اس واسطے جواب مجمی ان کا دوسرے پیرائے میں دیا عمیا تھا۔

غرض! آج کل کے شہات میں زیادہ تر وی ہیں جو پہلے سے جلے آئے ہیں، اوران پر بہت کافی بحث علم کلام قدیم میں موجود ہے۔ ہاں! اس سے اٹکارٹیس کیا جاسکا کہ چند شہات ایسے بھی ہیں جن کو ہالکل نیا کہنا بھی مجے ہے، کول کہ ان کی بنا ان تحقیقات پر ہے جن کو جدید محقیقات کہنا ہالکل مجے ہے۔

اوراس میں فک قبیل ہے کہ اس زمانے میں بعض تحقیقات اسی بھی ہوئی ہے جن کا پہلے زمانے میں مطلق پا نہ تھا، تو جوشبہات ان سے پیدا ہوں کے ان کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایسے شبہات ہیں کہ پہلے زمانے میں ان کامطلق پا نہ تھا (کر واور سے اعلم کلام قدیم کہ اس کے اصول ایسے ہیں کہ ایسے شبہات کے مل کے شبہات کے مل کے شبہات میں ہوئے جن کو بالکل نیا کہا جا سکتا ہے تو میں بعض ھیمے (گووہ کتنے تی تحوز ہے ہوں) ایسے بھی ہوئے جن کو بالکل نیا کہا جا سکتا ہے تو شبہات اور دومری تم کے سب شبہات شامل ہیں کی معنی شبہات کہ دیا تی ہے۔

موجودہ شبہات کے رفع کے لیے بوجدان سے بالخصوص تعرض ہونے کے زیادہ مافع ہوں کے دیادہ مافع ہوں کے دیادہ مافع ہوں گ مافع ہوں مے، اوران جزئیات کی تقریر کے خمن میں جوکلیات ضروریہ حاصل ہوں گی، وہ ایے شبہات کے امثال وظائر مستقبلہ لیے لیے ان شاء اللہ تعالی واقع ہوں مے۔

اورا کران شبہات کومل کیا جائے اور کتاب بنائی جائے تو یہ کتاب علم کلام جدیدی کتاب کی جائمتی ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اس میں ان شبہات کا حل ہوگا جن کو کسی مجنی میں جدید شبہات کہا گیا تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ اس کتاب کا طرز بیان بھی شے لوگوں کے نمات کی رعایت کی وجہ سے مرائے علم کلام سے جدا گانہ ہوگا۔

اس توجیداور تاویل سے بید بات می بوجاتی ہے کم کام جدیدی ضرورت ہے ( کواتی ضرورت ہے ( کواتی ضرورت ہوئی جنتا کہ آج کل کے تعلیم یافتوں کی زبان پراس کا چرچا ہے، اوران کی خطیاں بھی اس کے متعلق بیان کردی گئیں )۔ بہر حال کی معنی جس بھی ہو علم کلام جدید کے تیار کرنے کی ضرورت قابل تسلیم ہے۔

مت ساس مردت کرف کرنے کی مختف مور تیں خیال بیں آیا کرتی تھیں،
ان میں سے بعض صور تیں الی تھیں جن سے پوری پوری بحیل اس فن کی ہوجاتی، مثلا یہ علم
کام قدیم کی تمام کتابول کا ایک سرے سے اردو ترجہ کردیا جائے اور جابہ جااس کے اصواوں
سے آج کل کے شہات کے جوابول کو نکال کر مفضل لکھا جاوے۔ گر فاہر ہے کہ اس صورت
میں طول کی قدر ہوجادے گا، ادر اس کے بھنے کے لیے فلند و منطق و غیرہ کی ضرورت اور
استاد سے یا قاعدہ پڑھنے کی حاجت رہتی۔

اس وجہ سے اس مورت کو دل نے قبول نہیں کیا اور بار بار فور وخوض کیا حمیا، مرکوئی مورت کی اور ہوتا تھا مورت کی اس مورت کی اس مورت کی اور حسب دل خواہ نہیں بھی میں آئی تھی، زیادہ سے زیادہ اس پر دل کو قرار ہوتا تھا کہ جتے شبہات اس وقت زبانوں پر ہیں یا تحریوں میں آ بچے ہیں ان کو فردا فردا جمع کر کے ایک ایک کا جواب دیا جائے۔

چاں کہ اس طریق بی شہات کے جمع ہونے کی ضرورت کی اور ہے کامرنی میں اس کے بین اس کو صاحبوں سے مدد ہای اور اسکار ماحبوں سے مدد ہای اور انظار دہا کہ شہات کا کائی و خیرہ جمع ہوجائے تو اس کام کو بنام ضدا شروع کیا جاوے ہوز اس کا انظار بی تھا کہ اس اثنا بی احتر کوشروع دی قعدہ سے الومبر ۱۹۰۹ء) میں سفر بنگال کا چیش آیا۔ راہ بی اسے جمونے ہمائی سے ملنے کے لیے علی کر د (کر میں اسے جمونے ہمائی سے ملنے کے لیے علی کر د (کر وو بال سب المریکو بیں) آترا۔

کالی کے بعض طلبہ کو اطلاع ہوگی، وہ ملنے آئے اور ان پی کی ایک ہمامت نے سیکرٹری صاحب بینی جناب ٹواب وقار الامرا سے اطلاع کردی اور ججب ہیں کہ سفارش وعظ کی درخواست بھی کی ہو۔ جناب ٹواب صاحب کا رات کور قدای مضمون کا کہنچا اور منع کی درخواست تشریف لائے اور اپنے ہم راہ کا لیے لے کے، جمد کا دن تھا، وہال بی تماز پڑھی اور حسب استدھا مصر تک کچھ بیان کیا، جس کا خلامہ آگے افتاحی تقریف کر جے مناب کیا، جس کا خلامہ آگے افتاحی تقریف کے مین نے کور جی ہے۔

طلب اور انظار ہے اور قبم و انصاف کے آثار ہی معلوم ہوئے۔ چناں چہ آئندہ کے اٹار ہی معلوم ہوئے۔ چناں چہ آئندہ کے لیے ہمی معلوم ہوئے۔ چناں چہ آئندہ کے لیے ہمی وقا فو قبا اپنی اصلاح کے مضافین ومواعظ سنانے کے خواہاں ہوئے جس کو اُنے ہمی وقا فو قبا اپنی اصلاح کے مضافین ومواعظ سنانے کے خواہاں ہوئے جس کو اُنظر نے دینی خدمت بجو کر بخرش منظور کر لیا اور اس حالت کو دیکے کر اس مخترصورے نے ذکورہ بالا میں اور اختصار ذہن نے جو یز کیا، جس میں اس صورت سابقہ کی بچو تر ہم جمی ہوگی، وہ ہے کہ:

ا۔شبہات بڑ کیے جمع ہونے کا جوکہ اوروں کے کرنے کا کام ہے،مردمت انظار چموڑ دیا جائے، بلکہ جوشہات اب تک کا لوں سے خطایا علیا آنکھوں سے انظار چمور دیا جائے، بلکہ جوشہات اب تک کا لوں سے خطایا علیا آنکھوں سے ستاباك مخررے بي مرف أن بى كے ضرورى قدر كے موافق جواب اپنے واحظوں سے إن طلبه كروبدرو پيش كرديد جاويں۔

۲- اور دوسرے غائبین کے افادے کے لیے ان کوفنس و منقرطور پر لکھ کر بھی شاکع کردیے جاوی، خواہ تقریر مقدم ہواور تحریر مؤخر، یا پالعکس، حسب اختلاف وقت و حالت۔

سا۔اوراگراس سلسلے کے درمیان میں یا اس سے ہیں وہیں کو حضرات شبہات کے جمع ہونے میں امداد دیں تو وہ مخترصورت ندکورہ سابق ہمی توت سے صل میں اللہ تعالی سامداد دیں تو وہ مخترصورت ندکورہ سابق ہمی توت سے اور اس رسالہ کا اس کو دومرا حضہ بنادیا جائے، ورندان شاہ اللہ تعالی اس ابتدائی رسالہ کے محمی قریب قریب کافی ہوجانے کی امید ہے۔
اس ابتدائی رسالہ کے محمی قریب قریب قریب کافی ہوجانے کی امید ہے۔
سے اور اگر اس کو صبحاً پڑھانے والا کوئی مل جائے تو نقع اور بھی اُتم سے مرقب

\_9(

۵۔اوراگر حق تعالی کی وہمت دے اور وہ کتب طدین ومعرضین کوجس میں اسلام پر سائنس یا قواعدِ مخترعہ تدن کے تعارض کے بنا پر شہات کے محے ہیں، جمع کر کے مفضل اجوبہ بصورت کیاب تلم بند کردے تو الی کیاب علم کلام جدید کے مفہوم کا اُحق معداق ہوجائے جس کا ایک جامع نموند الجمد الله رسالہ حید یہ فاضل طرابلسی کی کا اُحق معداق ہوجائے جس کا ایک جامع نموند الجمد الله رسالہ حید یہ فاضل طرابلسی کی افاوات میں سے مدون مجمی ہوچکا ہے، اور جس کا ترجم مشی بدا سائنس و اسلام ' ہندوستان میں شاکع اورا کھر طیا تع کومطبوع و نافع ہمی ہوا ہے۔

وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوُفِيْقِ وَبِيَدِهِ أَزِمَّةُ التَّحْقِيْقِ. اَللَّهُمَّ يَسِّرُ لَنَا هَلَا الطَّرِيْقَ وَاجْعَلُ عَوْنَكَ لَنَا خَيْرَ رَفِيْقِ.

ك فحرياً ـ سن امكان ـ سن وجود ـ سن كمثل ـ

## افتتاحی تقریر (جوبطور خطبے کے ہے)

آج کی تقریر کسی خاص مقصود پر دھنائیں ہے، بلکہ مختفرطور پر مرف ان اسہاب کا بیان کرنا ہے جن سے آج تک مواحظ مملا کے آپ کو کم نافع ہوئے ہوں مے۔ اور اگر ان کی تشخیص کے بعد تلافی نہ کی گئی تو آئندہ کے مواحظ مجی اگر ہوں ، ای طرح فیر نافع ہوں مے۔ ان اسہاب کا حاصل آپ کی چند کوتا ہیاں ہیں:

اول کوتائی میہ ہے کہ شبہات ہا وجود یہ کہ روحانی امراض ہیں، مگر ان کو مرض ہیں سمجھا میا، یمی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ برتا و نہیں کیا میا، جو امراض جسمانیہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

دیکیے! اگر خدانا خواستہ بھی کوئی مرض لاحق ہوا ہوگا تو بھی بیا تظار نہ ہوا ہوگا کہ کالے میں جوطبیب یا ڈاکٹر متعین ہے، وہ خود ہمارے کرے میں آکر ہماری نبض وغیرہ دیکھے اور تدبیر کرے، بلکہ خود اس کی قیام گاہ پر حاضر ہوکر اس سے اظہار کیا ہوگا، اور اگر اس کی تدبیر سے نفح نہ ہوا ہوگا تو صدود کالے سے لکل کر شہر کے سول سرجن کے پاس شفا خانہ پنچے ہول کے، اور اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہوا ہوگا تو شہر چھوڑ کر دوسرے شفا خانہ پنچے ہول کے، اور اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہوا ہوگا تو شہر چھوڑ کر دوسرے شہروں کا سفر کیا ہوگا اور مصارف سفر وفیس طبیب وسامان او وید میں بہت کی خرج بھی کیا ہوگا، غرض حصول شفا تک مبروقنا حت نہ ہوا ہوگا۔

مران شبهات مے عروض میں کیا وجہ ہے کہ اس کا انتظار ہوتا ہے کہ فلا خود

ل لقمان: ١٥ كريل آيا\_

ہاری طرف متوجہ ہوں۔ آپ خودان سے کول بیں رجوع کرتے؟ اور اگر رجوع کرنے کو دقت ایک عالم سے (خواہ اس وجہ سے کدان کا جواب کائی نہیں، خو، ہاس وجہ سے کدوہ جواب آپ کے فداق کے موافق نہیں ) آپ کو شفا نہیں ہوتی تو کیا وجہ ہے کہ دومرے مملا سے رجوع نہیں کرتے؟ یہ کیے بچولیا جاتا ہے کہ اس کا جواب کی سے بن نہ پڑے گا؟ تحقیق کرکے تو دیکھنا چاہیے، حالال کہ جس قدر معالیہ جسمانیہ مس مرف ہوتا ہے کہاں اس کے مقابلے میں کہ بھی صرف نہیں ہوتا، ایک جوابی کارڈ میں جس عالم سے چاہوجو چاہو ہو چھتا مکن ہے۔

دوسری کوتانی میہ ہے کہ اپنی فہم اور رائے پر بورا احماد کرلیا جاتا ہے کہ ہمارے خیال میں کوئی خلطی نہیں ہے اور میہ می ایک وجہ ہے کی سویہ خیال میں کوئی خلطی نہیں ہے اور میہ می ایک وجہ ہے کی سے رجوع نہ کرنے کی سویہ بدی خلطی ہے۔ اگر اپنے خیالات کی مملا سے ختین کی جاوے تو اپنی خلطیوں پر اس وقت اطلاع ہونے گئے۔

تیسری کوتابی میہ ہے کہ انتاع کی عادت کم ہے اور ای سب سے کسی امر میں ماہرین کی تقلید نہیں کرتے ، ہر امر میں دلائل او اسرار سے ولیمیات وصور میں دلائل او اسرار سے ولیمیات وصور میں مالاں کہ فیر کامل کو بدون تقلید کامل کے جارہ نہیں۔

اس سے بیرنہ مجما جائے کہ مملائے شرائع کے پاس دلائل وعلی ہیں ، سب کہ جی جا جائے کہ مملائے شرائع کے پاس دلائل وعلی ہیں ، سب کہ کھو جی ہیں۔ جیسے اظیرس کی کسی شکل کا ایسے فیصل کو جی تا واقف ہو، سخت دشوار ایسے فیصل کو مجمانا جو حدود و اصول موضوعہ وعلوم متعارفہ سے ناواقف ہو، سخت دشوار

ای طرح شرائع ہے لیے پچھ علوم بعلور آلات نے ومبادی سے بیں کہ طالب مختبن کے لیے قارع نہ ہو ۔ مختبن کے لیے ان کی تحصیل ضروری ہے اور جو نفس ان کی تحصیل کے لیے قارع نہ ہو

ك دليس ع مسلحي سي وجهات سي مح فيم ه أحكام شريعت لد درا يع عدامول

اس کوتھلیدے جاروبیں۔

لی آپ خفرات ایناد متوراهمل اس طرح قرار دیں کہ جوشہ واقع ہواس کو مملا سے حل ہونے تک برابر بیش کرتے رہیں اور اپنی رائے پراختاد نہ قرماوی اور جوامر محققانہ طور پر بجھ میں نہ آوے اس میں اپنے اندر کی بجھ کر مملائے ماہرین پروٹوق اور ان کا اجاع کریں ، ان شاء اللہ تعالی بہت جلد پوری اصلاح ہوجاوے گی۔

# تمہیدمع تقسیم حکمت (جوبطور مقدمہ کے ہے)

محمت جس کوفلفد کہتے ہیں ایک ایباعام منہوم ہے جس سے کوئی علم خارج جیل اور ای میں شریعت بھی واغل ہے اور ای تعلق کے سبب اس مجد مکمت سے بحث کی مار بی ہے۔

دیا کی کل چزیں تمن تم سے باہر کئی: ا- بھادات ۲- باتات ۳- جوانات۔

بعاد بے جان چزکو کہتے ہیں، جیے: این نے، تجرد فیرہ۔
اور دیات بڑی بوٹیاں درخت دفیرہ جوزش سے پیدا ہوتی ہیں ادران کو شود فی ہے۔
اور حیوان جان دار چزکو کہتے ہیں جس ش حس دادراک دوستو افتیار ہوتی ہے۔

ہے اس کی دو تسمیں ہیں: ا- ذی مشل ۲- اور فیر ذی مشل۔

ذی مشل وہ ہے جو کلیات وجز کیات سب کی حس رکھتا ہو اور دو انسان ہے۔
اور فیر ذی مشل وہ ہے جو چھ جز کیات کی حس رکھتا ہو اس کا نام "حیوانِ مطابق" ہے،
اور فیر ذی مشل وہ ہے جو چھ جز کیات کی حس رکھتا ہو اس کا نام" حیوانِ مطابق" ہے،

جیے: گائے ، ہیل اور سوائے انسان کے جملہ جاشار چزیں۔

من جملهان کے جمادات کی ضرور ہات بہت بی تھوڑی ہیں اور آن کی ضرور ہات ہوت ہے جن تعالی نے مہتا کردی ہیں، خلا: ارائع عناصر جن سے ان کی ترکیب ہوئی اور جن کے اعتمال مناسب ہان کی ہتا مرقوف ہے، وہ سب قدرتی طور پر دنیا ہی موجود ہیں، چول کہ جمادات می قوت ارادیہ ہیں، اس واسلے کی ضرورت کے لیے ان کو مل کی بھی حاجت دیں۔ محادات می قوت ارادیہ ہیں، خلا: غذا حاصل کرنا، واردیوانات کی ضرور ہات برنبیت جمادات کے زیادہ ہیں، خلا: غذا حاصل کرنا، یود دہائی کا سامان وفیرہ، ان کے لیے ان کو قوت ارادیہ کے کام میں لانے کی اور ہاتھ میں ہلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔

میں ہے۔ یہ کہ حکمت نام ہے حقائق موجودہ کے علم کا، جومطابق واقع کے ہوءاس حیثیت سے کہ اس سے نفس کوکوئی کمال معتذبہ مجی حاصل ہو۔

ظاہر ہے کہ کی چیز کو تیار کرنے کے لیے اس کے متعلق معلومات مامل کرنے کی پہلے مرورت ہے، اس واسلے ممانع جل وعلا شانہ نے حیوانات کو اتفاعلم بھی دیا ہے کہ جس سے وہ اپنی ضروریات کو مبتا کر سکیں، خلا: بندر کی طبیعت میں غیر حیوانی غذا سے پرورش پانا مقرر فرمایا ہے، لہذا اس کو حیوانی غذا تھی ودودہ، کوشت و فیرہ کی پیچان لینے کا جس دیا ہے کہ اس کو پیچان کرچھوڑ دیتا ہے۔ اور کتے کی غذا کوشت، تھی و فیرہ حیوانی اشیا مقرر فرمانی ہے تو اس کو دہاتی غذا کوشت، تھی و فیرہ حیوانی اشیا مقرر فرمانی ہے تو اس کو دہاتی غذا کو میرہ دیا ہے۔ وہ اس کو فورا سوگھر کر پیچان لیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔

اورانسان كي ضرور يات غير محدود بي

دنیا کی ہر چزاس کے کام میں آئی ہے۔ فتکی میں ہمی بدرہتا ہے اور تری میں ہمی، میں بیر رہتا ہے اور تری میں ہمی، میان میں ہمی بیر کرتا ہے اور بہاڑ پر بھی، میں بھی بسر کرتا ہے اور بہاڑ پر بھی، حیوانی علی بھی بخرش کوئی چز دنیا کی اسی نیس جوانسان کے کام میں نہ آسکے، اس واسلے معلومات بھی اس کے فیرمحدود ہونے جامییں۔

کین ان بھی ہے جو ضرور یات بہت شدید ہیں اور جن ہے دنیا بھی آتے ہی کام پڑتا ہے، ان کا علم تو انسان کی طبیعت ہی بھی رکھ دیا ہے، شلا: پہتان بھی ہے دورہ نی لینایا ہوک، پیال کے وقت رونے لگنا کہ بیال وقت سے انسان کو آتا ہے جس وقت کی بات کا بھی اس کو وقت رونے لگنا کہ بیال ایسے شدید ہیں ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی انسان کی قوت ہوئی نہ تھا۔ اور جو ضروریات ایسے شدید ہیں ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی انسان کی قوت افتیار بیاور ادادہ پر رکھا گیا ہے، شلا: عمدہ حم کے کھانے پکانایا بدی بدی جماحی مقال کہ بیام انسان کو طبی طور پر دیل آتا ہے، مثلاً: عمدہ حمل مور پر بھی آتا ہے، ملک قوت ادادیہ مرف کر کے اور محنت کرکے حاصل ہوتا ہے۔ انسان کو استحداد اور سیکھنے کی قوت طبی طور پر ودیدت رکھی گئی ہے۔ اس استحداد سات کی استحداد اور سیکھنے کی قوت طبی طور پر ودیدت رکھی گئی ہے۔ اس استحداد سات ہوتی ہاتی ہوتی ہاتی ہوتا ہاتا ہے۔ اور معلومات کا ذخیرہ جمع ہوتا ہاتا ہے۔

اس ذخیرہ بی کا نام سائنس یا فلسفہ یا حکمت ہے، اور اس کے جانے والے کوسائنس دان، یا فلاسفر، یا حکیم کہتے ہیں۔

• کیکن بیشرط ہے کہ جن چیزوں کاعلم ہووہ 'عملی ما ھی علیہ ' لیخن می طریق پر ہو،اورا گرفطی کے ساتھ ہوا، چیسے پاگلول کو ہوتا ہے کہ دوست کو دشمن مجھ کر اینٹ مارنے لگا ہے تو نہال کو حکمت کہیں محے اور نہال کے جانے والے کو حکیم۔

نیز بیمی شرط ہے کہ اسی باتوں کا علم ہو جو کی درج میں قابل شار ہوں، ورنہ بیج جو مٹی، ریت میں گابل شار ہوں، ورنہ بیج جو مٹی، ریت میں گھروندے بناتے ہیں وہ بھی کسی درج میں نئی ایجاد بی ہے، گر ایسے بیجوں کو کئی تکیم اور قلسفی نہیں کہتا۔ فرض تحکمت یا فلسفہ موجودات کے علم کا نام ہوا جو مطابق واقع کے ہو، اور طِفلا نہ ترکت نہ ہو، بلکہ الی بات ہوجس کو کمال کہ کیس۔

• خاہر ہے کہ بھتا یہ ذخرہ زیادہ ہوتا جائے گا اتی ہی ہوتیں انسانی حاجات میں ہوتی جا کیں گی، ای کوآج کل ترتی کہا جاتا ہے۔ ایک دنیا آج کل ای پر مٹی ہوئی ہے کہ ای میں خور دخوش کرتے ہیں جس سے طرح طرح کے انکشافات ہوتے جاتے ہیں ، اور وہ وہ چیزیں وجود میں آتی جاتی ہیں جن کی طرف پہلے وہم وگمان کی بھی رسائی نہتی، بلکہ ان کو محال عادی سمجا جاتا تھا۔ قلمند میں ترتی کرنا علوم میں ترتی کرنا ہے، اور حقیقی ترتی اور انسانی کمال ہے، اور جی تی اس کا رواج رہا ہے۔

ایک زمانے میں غایت و وج پر پہنی چکا ہے، اس کو 'فلسفہ تدیم'' کہا جاتا ہے۔ آج کل مجمی اس کی ازمر لوتر تی شروع ہوئی ہے، اس کو 'فلسفہ' جدید'' کہا جاتا ہے۔ فلسفہ' جدید وقد یم میں فرق ہے کہ:

الحلف مديومرف مشاهات اور ضرور يات معاش بى تك پېنچا هـ، اور فلسه و قديم كا قدم بهت آك بخ چا چه افول نے ان چزول سے بحى بحث كى جونظر بيل بيل آتي اور مرف دليل سے ان كور سے بحى بحث كى جونظر بيل بيل آتي اور مرف دليل سے ان تك رسائى ہوتى ہے، جيے: ذات وصفات، صالع عالم كے مسائل وغير و مرف دليل سے ان تك رسائى ہوتى ہے، جيے: ذات وصفات ، صالع عالم كے مسائل وغير و مرف دليل سے اور علوم ناكمتل بيل كہ جب تك كى چيز كا مشاہده بى شہوجا و سے اس وقت تك اس كومرف تجب بى كى نظر سے بيل د كھتے، بكداس كے مشاہده بى شہوجا و سے اس وقت تك اس كومرف تجب بى كى نظر سے بيل د كھتے، بكداس كے مشاہده بى شہوجا و سے اس وقت تك اس كومرف تجب بى كى نظر سے بيل د كھتے، بكداس كے

وجود کا اٹکار کر بیٹھتے ہیں تی کہ آسان کے وجود کا اٹکار ہے اور کہتے ہیں کہ جس کو آسان کہا جاتا ہے وہ صرف منجائے نظر ہے۔ بیقاعدہ کس قدر غلا ہے کہ ''جس چیز کو دیکھانہ ہواس کا اٹکار کردینا جاہیے''

بکل وفیرہ بہت کا ایجادیں ای فلسفہ جدیدی الی موجود ہیں جو پہلے زمانے میں رہ تھیں، تو کیا اس زمانے میں ہب کہ ان کا وجود نہ تھا ہدرائے میں ہوئی تھی کہ ان کا وجود نہ تھا ہدرائے میں ہوئی تھی کہ ان کا وجود نہ تھا ہدرائے میں ہوئی تھیں؟ ایسا اگر ہوتا تو ان کی طاش میں کیوں کھڑے ہوئے؟ اور تاممکن چیزیں کیے ممکن ہوگئی؟ اور اب بھی بہت کی ان چیزوں کے بیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں جو اب تک مشاہدہ میں بہت کی ان کا انکار کرکے فاموش کیوں ٹیس بیٹے رہے؟ جیسے: مریخ میں جانا اور جائے گی آیادی کی تحقیقات وفیرہ۔

اگروہ اصول مجے ہوتو ایجاد کا تو دروازہ ہی بند ہوجائے جس پرآج بورپ کولار ہے، اور بمقابلہ اِس اصول کے فلسفہ قدیم کا اصول ہے ہے کہ '' طرع طم طم عدم کومتازم دیں ' یعنی ایک بیتے ہم کا معلوم نہ ہوتو اس سے لازم دیں آتا کہ اس کے نہ ہونے کا ہم یقین کرلیں اور اس کا انکار کردیں، بلکہ انکار کرنے کے لیے کی بھٹی دلیل کی ضرورت ہے جو اس کے نہ ہو سے کو ضروری ثابت کرے۔ اس اصول کے ہموجب صرف ایک جن انکار کرنے کے قابل فابت موردری ثابت کرے۔ اس اصول کے ہموجب صرف ایک جن انکار کرنے کے قابل فابت ہوئی اور بس، جس کا نام اجھی خصیصن ہے۔

بنی وجہ ہے کہ پرانے قلفے کا جائے والا تو معراج شریف اور جشت ودوزخ، بل مراط و فیروکسی وجہ کے بات و معراط و فیرو وفیروکسی چیز کا اٹکارٹیس کرتا، کیوں کہ ان کے موجود نہ ہوسکتے پرکوئی دلیل بیٹی موجود ہیں اور فلسفۂ جدیدہ والے ہر ہریات کا اٹکار کرتے ہیں، کیوں کہ ان کا مشاہدہ نیس ہوا۔

س- ودنوں فلسفہ میں موازنہ کرنے سے وہ نبست ٹابت ہوتی ہے جو ایک بے علم مخوار اور ایک حساب دان آ دی میں ہو کہ حساب دان آ دی حساب لگا کر بتا تا ہے کہ جالیس میل فی محفظہ جلنے والی ڈاک گاڑی دہل سے مکلتہ اکیس کھنٹے کے قریب میں بینے جاوے گی، اور وہ کنوار کہنا ہے کہ یہ ناممکن ہے، کیول کہ ہم نے بھی اس کا مشاہدہ دیس کیا، ابذا تمہارا کہنا تو بالکل مجموث ہے۔

اور جنے علوم بی سب میں کی نہ کی حقیقت بی کے احکام فدکور ہوتے ہیں۔ فرض اس علت كى تعسيم اولى دوتم بين: كيول كرجن موجودات سے بحث كى جاتى ہے:

وہ کہتا ہے: علی دلیل سے کہتا ہول، حساب لگا کرد کھے نور تو وہ گتوار جواب دیتا ہے کہ مثابدے سے زیادہ کوئی دلیل جیس، جب تک مثاہرہ نہ کراوں جس اس کو فلد کو ل گا۔

· جب بياصول فلسفة جديده كا غلط مراكة بس جيز كامشابده نه دوه قابل الكارب تو اس کواس وجدے کہ وہ قلیفے کے مرفی اور طرف دار ہیں، اور قلفہ برتم کے مجوء معلوم کا نام ب، این علوم اور پدهانے چامیل ، اور ان چیزوں کی طرف بھی نظر افعانی جاہے، جن کا فلعد قديمه من ذكر بي فات ومفات ، حفرت مانع مزامه كمائل ،اس سان كوايك بهت بوے ذخيرة علوم كا يا جلے كا، جس كوعلم معاد كتے ہيں۔

جب وہ اس فن میں قدم رکھیں سے تو ان کومعلوم ہوگا کہ بین تمام علوم وفنون سے زیادہ مروری اور واجب الترج ہے، جن می وومنجک ہیں یعن علوم معاش \_ پران کے کان میں بيآواز يزے كى كماوم معاد جوفلفے سے بذريع على كے مامل كيے مح بي ان مى غلطيال یں جو بتانے سے رفع ہوتی ہیں، اور بہ بتانے والا ایک متنقل علم ہے، جس کوعلم دی یانقل کہتے الى اوراى كوشريعت بحى كہتے ايل

اس کی طرف بھی کان نگانا ان کوضروری ہوگا ، کیوں کیمن جملےعلوم کے ہے۔ اور قلسفہ مجور معلوم بن كا نام ہے اور بیاس كے حامى اور ترقى دينے والے جيں۔اس تقرير سے شريعت كافلىغەبى داخل بونا الجمى فررح سجيديس أحميا بوكار

• چوں کہ بیکتاب "اعتبابات" شریعت کے بی اثبات کے واسطی ماری ہے، ال واسطے حكمت كى اتى تشريح كرنى يدى، تاكه شريعت اور حكمت كاتفلق معلوم موجائے۔ جب " حكمت" كاتعلّق برعلم ون سے مواتو اس كى سيكلرول شافيس مول كى - ان شاخول کے انصباط کے کے تقسیم اس طرح کی ہے کہ حکمت میں جن موجودات کا بیان ہوگا وہ دوتم کے ہیں: ا- یا تو دہ ایسے افعال داعمال ہیں جن کا وجود ہماری قدرت داختیار میں ہے۔
۲- یا ایسے موجودات ہیں جن کا وجود ہمارے اختیار میں ہیں۔
دم اول کے احوال جانے کا نام حکمت عملیہ ہے اور تم ثانی کے احوال جانے
کا نام حکمت نظریہ ہے۔

اوران دوقتموں میں سے ہرتم کی تین تین تمن ہیں: ۱- کیوں کہ" حکمت عملیہ" یا تو ایک ایک مخص کے مصالح کاعلم ہے، اس کو "تہذیب اخلاق" کہتے ہیں۔

ایک وہ افعال ہیں جن کا وجود ہمارے قدرت وافقیار میں ہے، جیسے: چلنا، پھرنا، پود، وہاش، مکک داری وفیرہ۔

دوسرے وہ موجودات جن كا وجود ہمارے تدرت وافتيار شن فيس، جيسے: مانع عالم جل شاندكي ذات ومفات، ياعلم ريامني ياطبقات الارض وغيرو\_

حکت کی تم اول کا نام حکمت عملیہ ہے، کول کہ اس کو تعلق افعال واعمال ہے، اور دوسری تم کانام حکمت نظریہ یا حکمت علمیتہ ہے، کیول کہ اس میں مرف معلومات بیں، افتیاری چیزیں نیس میں۔

• عرض اول كالعني عكست عليه كالمن تسميس بين:

ا- کیوں کہ اس میں اگر ایک مخص کی ضرورتوں اور مصلحتوں کا بیان ہے تو اس کو

"تهذيب إخلاق" كتبع بي-

۲- اوراگر چندآ دمیوں کے ل کررہنے کی ضرور بات اور مصلحتوں کا بیان ہے تو اس کو "
" تدبیر منزل" (تدبیر خاندواری) کہتے ہیں۔

۳-اوراً کر بہت ہے آدموں کی بود وہاش کی ضرور یات اور مسلخوں کا بیان ہے وال کود سیاست مدنیہ ( تدبیر ملک داری ) کہتے ہیں۔ ۲-اور یا ایک ایم جماعت کے مصالح کاعلم ہے جوایک کمر میں رہے ہیں، اس کو تدبیرالمور ل کے ہیں۔

۳-اور یا ایس جاحت کے مصالح کاعلم ہے جوایک شہر یا ایک ملک جی رہے ہیں، اس کو' سیاست مدنیہ' کہتے ہیں۔ بیتین تسمیں حکمت عملیہ کی ہو تی ۔

۱۹ - اور' حکمت نظریہ' یا تو اسی اشیا کے احوال کاعلم ہے جواصلاً مادہ کی جی جی مساز میں، نہ وجو دِ ذہنی جی ۔ اس کو' علم الجی' کہتے ہیں۔

۵- اور یا اسی اشیا کے احوال کاعلم ہے جو وجو دِ خارتی جی تو جی جی المادہ ہیں، مروجو دِ ذہنی جی بیں۔

یں، مروجو دِ ذہنی جی جی ، اس کو' علم ریاضی' کہتے ہیں۔

۲- اور یا الی اشیا کے احوال کاعلم ہے جو وجو دِ ذہنی اور خارجی دونوں جی جی ج

۲-اوریا ایک اشیا کے احوال کاعلم ہے جو دجو دِ ذہنی اور خار بی دونوں میں مختاج الی المادہ ہیں،اس کو دعلم طبعی' کہتے ہیں۔ بیتمن تشمیں محکمت ِنظر بیکی ہیں۔

ای طرح دوری حملی این حکت نظریدی می تمن حمیں ہیں جو تن قریب فرکور ہوتی ہیں۔

چال کر حکمت نظرید میں ایسے موجودات کا بیان ہوتا ہے جو ہمارے افتیار میں بیل قوان کا صرف علم
عیم ہوگا، ہمارے قبل و حمل کا محکو شل اس میں نہ ہوگا۔ ایسی چزیں کی طرح کی ہوتی ہیں:

ا - ایک وہ ہیں جو اپنے وجود میں (خواہ وجود زائی مانا جائے یا دائی) ماڈہ کی مطاق جائی جنس، جیسے: ذات صافح عالم جل شائد، اس کا نام "علم المہات" ہے۔

۲ - دوسری وہ ہیں جو وجود زائی میں تو تھائے ماڈہ کی جین، مین وجود خارتی مین فرق المرک میں ماوہ کی تھائی ہیں، جیسے: کول ہونا، یا مراح ہونا، یا مثلث ہونا، جب کہ کی فاص چزے تھی خواب جب کہ کی خاص وقع میں موجود ہوں کی تو باکسی مادی چزی میں بیا قید آسکا ہے، کیون جب یہ شکیں واقع میں موجود ہوں کی تو باکسی مادی چزی میں پائے جانے کے قیس ہوں گی۔

اس حم کے احوال جائے کا نام "علم ریاض" ہے اور" محکت تھیں؟ ہے۔

اس حم کے احوال جائے کا نام "علم ریاض" ہے اور" محکت تھیں؟ ہے۔

اس حم کے احوال جائے کا نام "علم ریاض" ہے اور" محکت تھیں؟ ہے۔

اسلام اور مطلبات پس محمت کی کل مید چید تسمیس مو کمل: ا-تهذيب اخلاق ٢- تدبير منزل ۳- سياست دني ۲-علم طبعی۔ ٣-علم البي ٥-علم رياضي

٣- تيري ده ين جو دو والن اور خار ي دولول ش ماده كافتان ين، يهيد: انسان كا جم كرجب اسكا تصور ذين بس كياجاد \_ كاتومع ماده (محوشت يوست وفيره) ك ہوگا، اور جب واقع على موجود ہوتا ہے آ اى ماده ( كوشت يوست ) على موجود ہوتا ہ،ال حم كاوال كوبائے كانام" كمت ملي " ہے۔ تو حكست نظريدي تين تعميل موكنين: الحيى درياضي طبعي ، اور تين عي تعميل مكست مليه ك حمير اوكل تسميل حكست كي جد موكنين:

ا-تهذيب اظال- تدييرمزل - ساست منيم علم الي٥- ريمني ١- اورطبي ـ • سامول اقسام بی ، ان ک تسمیل اس قدر بیل کدوئی علم وفن ان سے علی مدونیل ہوسکا۔ ہندسہ ہیں ، موسیقی ، صنعت ، وحرفت وغیرہ سب کو حاوی ہیں۔ چنال چہ قدیم فلاسفروں نے برطم ونن میں کتا ہیں تکسی ہیں اور اس وجہ سے دنیا مجران کومتندا مانتی تھی۔

يهال چل كه فلنے كى كتاب لكمتا مقمودتين، اس واسطے نہ تمام اقسام كے بيان ك ضرورت ہے، نداس سے زیادہ ان جداقسام کی شرح کی ضرورت، کوبعض اقسام کی ماہیت مثلًا علم الى كى حقيقت است بيان كر بعد مجى آج كل كي تعليم يا نوس كرو بن عي بيس آئ كى ، كول كدوه اس جلدكومشكل سے بجد كے بيس كدكوئى چيز وجود دائى اور خارجى بي ماده ك عاج ديس اوركوني چيز وجو وخارجي عن مازه كى عاج بهاور وجو وزايق عن ديس\_

احرك بعش بهت قابل پروفيسرول سے ملاقات ہوئی، انموں نے سوال كيا كه فرشتوں کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ جواب دیا حمیا کدان کا وجود مقلاً ممکن ہے اور تلا اس کی خبر آئی ہے، لہذا وجود عابت موار قریب ایک محند کے منظوری، لیکن ان کی سجو میں مقلا امکان واحماع كمعنى ي جيس آئے۔ جب پروفيسرون اوراستادون كى بيمانت ہے تو شاكردون اور

اورگواتسام الانسام اوربھی بہت ہیں، گراصول اقسام ان بی میں مخصر ہیں۔ اب جانتا جاہیے کہ شریعت کا مقصد اصلی ادائے حقوق خالق وادائے حقوق خالق کوذر بعدرضائے حق بنانے کی تعلیم ہے، کومعمالے د ندویہ بھی ان پر مرتب ہیں۔

طالب علمون كى كياحالت موكى؟

اس کتاب میں جو مقعود ہے وہ آئے آتا ہے۔ حکمت کی اور اقسام حکمت کی صرف آئی ی شرح کافی ہے۔

واصل بیہ کہ برتم کی کارآ مطومات کے ذخیرے کا نام فلفہ ہے، اور معلومات کی وزیس ہوسکتی، کران کی اجمائی تحدیدان چھ کوئی مذہیں، اس واسطے اس ذخیرے کی بھی کوئی مدنویں ہوسکتی، کران کی اجمائی تحدیدان چھ اقیام کے بیان سے ہوجاتی ہے۔ چوں کے مطومات پوھانے کی طرف ہوض کومیلان ہوتا ہے، اس واسطے فلفے (سائنس) کی طرف سب کومیلان ہے، اور اس کتاب کا مقصود شریعت اور فلفے کی مخالفت کو افحا کر دکھانا ہے، اس واسطے ان چواقسام بی سے اِس کتاب بی ان بی اقیام سے تعرض کیا جائے گا جن میں شریعت اور فلفہ بی کھے تعارض ہو، اور بیم وقوف ہا س

جیرا کرفلفے کا تعلق ہزاروں چیزوں ہے ہا ایسے بی شریعت کا تعلق بھی بہت چیزوں ہے ہے، ایسے بی شریعت کا تعلق بھی بہت چیزوں ہے ہے، کین خلاصہ سب کا بیہے کہ شریعت کا مقعد اصلی صفرت خالق بال فائل کے حقق کا اداکرنا ہے، لیکن خالق بال فائل بالے کے حقوق کلوق کے بھی مقرد فرمائے ہیں، اور شریعت نے ان کے اوا کرنے کا تھم دیا ہے تو ان کا اواکرنا بھی ای فرض ہے مروری ہوا کہ حق تعالی کا تھم ہے، اور حق تعالی کا تھم ہے، اور حق تعالی ان کے اواکر نے ہے رامنی ہوں ہے۔ ہیں اصل فرض اور خلاصہ شریعت کا بھی ہے۔

چال کہ یہ حقوق کلوق کے ایسی ذات کے تعلیم کیے ہوئے ہیں جس نے کلوق کو ہنایا ، اور ای نے ہوئے ہیں جس نے کلوق کو ہنایا ، اور ای نے یہ ضرور بات کا اور ہر بات کا علم ہے ، اس فردر بات کا اور ہر بات کا علم ہے ، اس واسلے صاف کل ہر ہے کہ اس کے نتلائے ہوئے طریقوں میں دنیاوی مسلحتیں ہی ضرور ہول گی اگر چہ وہ ہماری مجھ میں نہ آ ویں۔

اور جہاں خلاق مسلحت دغویہ معلوم ہوتا ہے یا تو وہال مسلحت جہوری کو مسلحت بھروی کو مسلحت سے زیادہ اس جس روحانی معزرت مسلحت سے زیادہ اس جس روحانی معزرت مسلحت سے زیادہ اس جس روحانی معزرت محقی، اس کو دفع کیا ہے۔ بہر حال اصل مقصود بھی رضائے تن ہے۔ اور یامنی وطبعی کو اوائے حقوتی خالتی یا خلت جس کوئی دخل نہیں ، اس لیے شریعت نے بطور مقصود ہے گئے بحد بحث نہیں کی ، اگر کہیں طبعیات وغیرہ کا کوئی ممئلہ سے جو بحث نہیں کی ، اگر کہیں طبعیات وغیرہ کا کوئی ممئلہ سے جو بحث نہیں کی ، اگر کہیں طبعیات وغیرہ کا کوئی ممئلہ سے جو بعث نہیں کی ، اگر کہیں طبعیات وغیرہ کا کوئی ممئلہ سے جو بعث بعض مسائل الإلیمی کے ہے۔

ایے موقع پر بھے اینا چاہے کہ کی مصلحت جمہوری کو مصلحت جمعی پرتری وی ہے، خلا:

جری کو مع کیا ہے، حالال کہ بعض اوقات چور کو ضرورت ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کو چوری شی شخص مصلحت ہے کہ ایک فض کا کام لکتا ہے، لیکن جمہوری مصلحت کے خلاف ہے، اس واسلے کہ اگر ایک فض کو اجازت دی جائے گی تو دو مرا بھی یہی چاہے گا، اس طرح چوری کا دوائ ہوجا ہے گا، اس طرح چوری کا دوائ ہوجا ہے گا، گرائی ندر ہے گا اور عام برائنی ہوجا وے گی، اور ہزاروں خرابیال نمودار ہول گا۔

با یہ بچھ لینا چاہے کہ ایک کام ش کو مصلحت و نیادی معلوم ہوتی ہے، لین اس سے شریعت نے منع کیا ہے، اس میں کوئی روحانی نقصان اس مصلحت سے زیادہ ہوگا اس سے بچایا ہر بین مورد میں بہت نقع ہے، لیکن اس میں روحانی معزت یہ ہے، مثلاً: سود ہے منع کیا ہے، حالال کہ سود میں بہت نقع ہے، لیکن اس میں روحانی معزت یہ خرض کوئی تھی جانب خالق جل وعلا شانہ کا حکمت سے خالی تو نہیں ہوسکی ، لیکن اصلی خرض شریعت سے اس کورامنی کرنا ہی ہے۔

فلفے کے دو جزوں کو بین ریاضی اور طبعی کواس رامنی کرنے میں کوئی دال جی باب اس واسلے شریعت نے ان دونوں جزوں سے بطور متصود یت کچھ بحث نہیں کی ، حثلاً: کوئی ہاب اس کا نہیں مقرد کیا کہ گر وی شکل کس کو کہتے ہیں؟ اور خروطی کس کو؟ اور پانی سے بھاپ بتانے اور مشینیں تیاد کرنے کی بیتر کیب ہے، (یہاں سے بحش تعلیم یافتوں کے اس خیال کی تردید ہوئی ہے کہ شریعت نے اسی مفید علیمیں جس سے آج بور پر تی کرد ہاہے کو انہیں دیں؟)

بعض وق می آکراس کی کوشش کرتے ہیں کہ ان تعلیموں کو آن مجید میں وافل کرتے ہیں۔ جواب بیہ کہ بیا ہیں بلکہ کل علم ریاضی اور طبی شریعت کے مقاصد میں سے ہیں، فیر مقصود کو مقصود بناتا ہوی تعلقی ہے اور خبط ہے۔ بیابیا ہے جسے کوئی قانون کی کتاب لکھتا شروع کر سے اور ان میں ایک باب اس بیان میں بھی رکھے کہ کبڑی ہوں کھیلتے ہیں، اور کی ڈیڈ ایوں، اور ضرورت اس کی بی بیان کرے کہ بیکھیل ورزش ہیں، اور ورزش موجب صحت ہے، اور صحت ہوتانوں کی کتاب دور تی موجب کام موقوف ہیں تو ایسے ضروری کام کے لیے قانون کی کتاب میں کیوں کوئی باب نہ ہو؟

غرض چوں کرریاض اور طبی کواوائے حقوق طلق یا خالق بیں کوئی دخل نہیں ،اس واسطے شریعت نے ان سے مقصوداً بحث نہیں گی۔ ہاں! تحکمت نظریہ کی متم اول یعنی علم الی سے اور مکمت عملیہ کی تینوں قسموں لیعنی تہذیب اخلاق اور تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ ان سب سے شریعت نے مفضل مکتل طور سے بحث کی ہے، کیوں کہتم اول یعنی علم الی کواوائے حقوق فالق میں بھی وظل ہے۔

اور اگر کہیں کوئی بات علم ریاضی یا طبعی کی قرآن وصدیث میں آگئی ہے تو نہ بوجہ متصودیت میں آگئی ہے تو نہ بوجہ متصودیت کے، بلکداس وجہ سے کہاس سے کوئی بات علم البی کی قابت ہوتی ہے، چناں چہ بہت جکہ مئذیریاضی یا طبعی کے بیان میں، بعداس کی تصریح بھی فرمادی ہے، مثلاً: فرمایا ہے:

﴿ يُقَلِّبُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا لَيْلَ وَالنَّهَا وَ كُلُ

لين في تعالى لوث يوث كرما بدات كى كداورون كى\_

چناں چہ حکمت عملیہ کے مباحث کے کمال میں تو خود تمبعین فلاسفہ نے بھی اور خود تمبعین فلاسفہ نے بھی اور خود تمبعین فلاسفہ نے بھی اعتراف کرلیا ہے کہ اِنَّ النَّبِ مِنْ عَلَى اَنْ النَّبِ مِنْ النَّبُ مِنْ النَّلُ مِنْ النَّبُ مِنْ النَّبُ مِنْ النَّبُ مِنْ النَّبُ مِنْ النَّبُ مِنْ النَّبُ مِنْ النَّذُ النَّا النَّدُ مِنْ النَّبُ مِنْ النَّ النَّذُ النَّذُ النَّذُ النَّا النَّذَ النَّذُ النَّا النَّذُ النَّا النَّذُ النَّا النَّذُ النَّا الْمُنْ النَّا النَّلُولُ الْمُنْ النَّا النَّا النَّذُ النَّا النَّلُولُ النَّا النَّالِ الْمُنْ النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّلُولُ النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّلُمُ النَّالِي وَجُهِ وَأَتَمْ تَفْصِيلٍ.

اورساته عی اس کے قرمایا ہے:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْآبُعَادِ ﴾ يعن اس من استدلال عددت كا اللي نظر كير اس سے صاف ابت موتا ہے کہ ون اور رات کی لوث بوث کا بیان جومسکلہ ہے علم طبی كاس واسطے ہے كہاس سے علم الى كاايك مسئلہ يعنى قدرت حق ثابت ہو، نديد كه جنزى وفيرو بنانا سکھانا ہے، بیکام شریعت کاجیس اس کام کے لیے دوسر نے ف موجود ہیں۔

تهذيب اخلاق اورتد بيرمنزل اورسياست مدنيه كمتطلق جو بحثيل شريعت من إلى دو اس قدر ممثل اوراچی ہیں کے فلاسفہ کے بیرووں نے مان لیا ہے کہان سے بہتر تعلیم ہیں ہوسکتی، حتی کرا بی کتابوں میں ہےان بحوں کونکال دیا اور بیعذر کیا کہ

إن الشريعة المصطفوية قد قضت الوطر على أكمل وجه وأتم تفصيل. یعی شریعت اسلام نے اس ضرورت کو بعن حکمت عملیہ کے بیان کو بہترین طریق پر اور اعتالی تعميل سے يوراكرديا۔

الذائم إلى كتاب عن اس بحث كويس ركت \_رى حكسيد نظريدسواس كى دوقعول ينى علم ریامنی اور طبعی سے تو شریعت نے بالقصد بحث بی نیس کی جیسا کداویر گزرا، اور ایک متم سے بین ملم الی سے بالقصد بحث کی ہے۔اس بحث کوفلاسفروں کی بحث سےموازند کر کے معلوم ہوسکتا ہے کہ اس میں بھی فلاسنروں کو بھی کہنا ہے ہے گا کہ شریعت اسلامی کے ساہنے اس معنقل معی کوئی ضرورت لب کشائی کی جیس ری ، بلکه بیکمنا بالکل مح ہے

کسانے کہ زین راہ پرکشتہ اند ہر محشتہ اند

کہ برگز بمول نؤاہد رسید

خلاف چیر کے رہ گزید

رمقلات میں ہوئے تھیے مکت اور علم الی کے مباحث میں بھی دلائل کے موازنہ کرنے سے حکما کواس اعتراف کی طرف مضطر ہونا پڑتا ہے۔

پسمجوث عندفی الشريعة ايك توعلم اليي موا، جس كفروع مي سےمياحث وی ونبوت واحوال معاد بھی ہیں،اس کا نام علم عقائد ہے۔

اوردومرامجوث عنه حكمت عمليه موتى، جس كاقسام وارده في الشرع يه بين: عبادات اورمعاملات اورمعاشرات اوراخلاق\_

اور بداقسام مشہور قسموں (تہذیب اخلاق و تدبیر منزل وسیاست مدنیہ) سے متفائرتبیں، بلکہ یاہم وکرمتدافل ہیں، جوادنیٰ تال ہے معلوم ہوسکتا ہے۔فرض علوم شرعید یا می موئے: حارول بیاقسام جوابھی ندکور ہوئے اور عقائد۔

امام رازی پرانعطله کی اورشاه ولی الله صاحب رانفید کی تصانیف دیمنے سےمعلوم موسکتا ہے کہ فلاسٹروں کی بحثیں علم الی کے متعلق محض بازیجہ اطفال ہیں اور اس کی تعمدیق اس سے

زال نه باشد معرفت دم ساز او

فلنى از عمل جويد ر از او اور پہانے ہوتا ہے

حكت إيمانيال دا بم بخوال چند خوانی تحکمت بونانیال الغرض من جمله مكست كى جيدتمول كرياض اورطبى كوچمود كرشريعت في وارقمول ے بحث کی ہے۔وہ جارتسمیں بہوں:

ا-ملم الي ،اى كى شاخيس قرآن كا الهامى اوركلام اللى مونا اور نبوت اور قيامت، جنت دوزخ وفیرومجی بین،اس کا نام علم مقا کدہے۔

اور تینوں قسمیں حکت عملیہ کی بعن تهذیب اخلاق اور تدبیر منزل اور سیاست مدنیه اس کے نام شریعت میں بیرین:

۲-مبادات ۳-معاملات ۸-معاشرت، اخلاق۔

مجے کوان اجزائے بی گانہ میں سب پر بحث مقصود نہیں بلکدان میں سے محن ان امور پرجن پر توقعلیم یا نق کو کسی وجہ سے شبہ ہو گیا ہے۔ اور وہ شبہات چوں کہ اعتقادی ہیں ، اس لیے سب مباحث سے مقصود جزواعتقادی بی پر کلام مخمرا۔

اور ہر چند کہ مقتنا ترتیب کا بیرتھا کہ اول ایک تئم کے تمام ایسے مسائل سے فارغ ہوکر دومری تئم کوشروع کیا جاتا، مرتظر بیرو تجدیدِنشاطِ مخاطبین کے لیے مخلط طور پرکلام کرنا زیادہ مناسب معلوم ہوا۔

کونام شریعت میں دومرے ہیں اور فلفہ میں دومرے، مرحقیقت ایک بی ہے جیما کہ فلامرے، مکرحقیقت ایک بی ہوئی اور کیے فلامرے، بلک شریعت میں مہادات کا اضافہ ہے اس تک فلاسٹروں کی رسائی فیس ہوئی اور کیے ہوئی؟ مہادت حقوقی خداو تدی اور آ داب سلطانی جناب خالق بل فی کے ہیں، اور آ داب بلا متلائے حضرت سلطان کے کمیے مقرر ہو سکتے ہیں؟ اس بتلائے حضرت سلطان کے کمیے مقرر ہو سکتے ہیں؟ اس بتلائے حس کا نام دی ہے۔
مغرض شریعت میں یا چھتم کے طم ہیں:

ا- مبادات ۲-معاملات ۳-معاشرات ۴-اخلاق ۵-ادر مقائد

اس کتاب میں ان پانچاں پر کلام کرنامقعود ہیں ہے، بلکہ ہراک میں سے صرف ان
ہاتوں پر کلام کرنا ہے جن پر نے تعلیم یافتہ اصحاب کو پھی شہات پیدا ہو مجھے ہیں، اور ظاہر ہے
کہ دہ شہات احتقاد کے متعلق ہیں، ان سے مقیدہ خراب ہوتا ہے، ان شہاہ کا حل کرکے
اصلاح مقیدہ منظور ہے تواحتقادیات بی پر کلام اس کتاب کا موضوع اور مقصود مقیرا۔

اور ہر چند کر زیادہ مناسب معلوم ہوتا تھا کہ ان یا نچی قموں بی سے ہرایک بی سے وہ یا تیں محانث کر جن پرشبہات ہیں ترتیب وار ایک ایک الگ الگ بیان کی جاتیں، لیکناس میں طول ہوتا، اور ناظرین کی طبیعت بیں ترتیب وار ایک ایک ایک الگ بیان کی جاتیں لیکناس میں طول ہوتا، اور ناظرین کی طبیعت بیں تازہ بتازہ نثاط پیدا ہوتار ہے کے لیے اس ترتیب کا لحاظ ہیں کیا مجان کیا جائے گا ترتیب کا لحاظ ہیں کیا محان ہوگی اور جامع طریق سے محلوم ہوگی )۔

چناں چدان شاء اللہ تعالی آ مے اس طور پراہے معروضات پیش کروں گا، اور ان معروضات پیش کروں گا، اور ان معروضات کا لقب '' اعتبابات'' تجویز کرتا ہوں۔ اور یمی تنبیجات مقاصد ہیں اس مجموعہ کے۔

اوران مقاصدے پہلے کھوقواعد کی (جوان مقاصد کے ساتھ اصول موضوعہ کی نبست رکھتے ہیں) تقریر کی جاتی ہے۔

اورمقاصد کے مختلف مقامات پر اُن قواعد کا حوالہ دیا جادے گا تا کہ تعجیم وسلیم میں مہولت ومعونت ہو۔اللہ تعالی مدوفر مائے فقط!

اشرف على عند مقام تمان بمون بسلع منظرهر

اس كماب كا ما المتابات (تبيهات) تجويز كيا ميا ـ بورانام "الانتهاهات المفيدة عن الاشتباهات المفيدة عن الاشتباهات الجديدة" بـ ـ مناسب نام بالكل واضح بـ -

اور کتاب کا اصل مقسود شروع کرنے سے پہلے چنداصول بیان کیے جا کی مے جن پ تام شہات کے جوابوں کی بتا ہے، اور ان اصول کو جوابات سے وہ نبت ہے جواصول موضوعہ کونبت ہے اقلیدس کی شکلوں ہے، کہ بلا اُن کے جانے ہوئے کوئی شکل ٹابت ہیں ہوسکتی اور ان کے جانے کے بعد سب شکلیں ٹابت ہوجاتی ہیں۔

ان اصول کوایک جکد لکو کر اور دابت کرے آھے مضافین میں ان بی کا حوالہ دیا جائے میں اور اس میں کو اللہ دیا جائے میں اور اس میں ہریات کے جوت میں کیا جاتا ہے تھم اصول موضوص فلال -

(ناظرین کو پڑھنے ہے معلوم ہوگا کہ) کس مجولت سے اور کس خوبی سے صغرت معنف مرظلہ نے علم کلام جیسے ادق فن کی ہندی کی چندی کردی ہے، بلامبالقدور یا کوکوزے میں بندکیا ہے۔

وذلك فعدل الله يؤتيه من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.

### اصول موضوعه

نمبر:ا۔ ''کی چیز کا بجھ میں نہ آنا، دلیل اس کے باطل ہونے کی بیل'۔ شرح: باطل ہونے کی حقیقت ہیہ کہ دلیل سے اس کا نہ ہوتا بجھ میں آجائے، اور ظاہر ہے کہ ان دونوں امر میں لین آیک ہیکہ'' اس کا ہوتا بجھ میں نہ آئے''، اورایک بیکہ'' اُس کا نہ ہوتا معلوم ہوجائے'' فرق تقیم ہے۔

#### اصل موضوع نمبر: ا

• جیما کمی چز کے موجود مانے کے لیے جوت لینی دلیل کی ضرورت ہے ، ایسے ق اس کے نفی کا دموی کرنے کے لیے بھی جوت یعنی دلیل کی ضرورت ہے۔

و اوراگردولوں طرف کی کوئی دلیل عقلی یا معتر خرند ہوتو اس صورت میں کی طرف کا دولوں کر دولوں طرف کا دولوں کے کہ دوج خرند ہوتو اس صورت میں کے کہ دوج خرد کے نہ ہوگا، نہ یہ کہ مکیل کے کہ دوج خرد کے دوج خرد کے کہ دوج خراص مورت میں اگر کوئی خرد کے کہ دوج خرد کے دوج خرد کے کہ وادر ہم نے بھی دیکھی یاسی نہ ہو۔

 اول کا (لین بیرکراس کا مونا مجد میں ندآ وے) حاصل بیہ کہ بوجد مرمشاہرہ اس جزر کے اسباب یا کیفیات کا ذہن کو احاطہ نیس ہوا، اس لیے ان اسباب یا کیفیات کی تعلیم اس کے اس اسباب یا کیفیات کی تعلیمان میں تحریم یا تر دو ہے، لیکن بجو اس کے کہ یہ کیم کہ یہ کیوں کر موگا؟ وہ اس پر قادر نیس کہ اس کی فی پرکوئی دلیل مجمع قائم کر سکے تعلیم یا تعلی ۔

اور ٹانی کا (بین بیکراس کا نہ ہونا معلوم ہوجادے) حاصل بیہے کہ عمل اُس ک ننی پردلیل میجے قائم کر سکے عقلی یا نقل۔

اورایک سوئی (تاریخ کی سوئی) ایک ممیندی ایک چکرکرتی ہے، تو وہ جرت میں رہ جائے گا کدکیا کرشے میں ایک تجب بیس کہ کمدا شے کہ کیا خواب کی ہا تمس کردہے ہو؟

کین اس کو بار بار گھڑی دکھاؤ، پھر کھول کر پذے الگ الگ کرے بھی دکھادو، پھر جوڈ کر چائی الگ کرے بھی دکھادو، پھر جوڈ کر چائی کرے دکھادو، تو اس کا تبجب جاتا رہے گا، کول کہ اب اس کو گھڑی کے اجرا اور ان کے جوڑنے کی کیفیت اور چلنے کا سبب سب معلوم ہو گئے۔ ہرٹی چیزی بی حالت ہوتی ہے، جیے دیا سال کی موڑ ، ہوائی جہاز ، تار ٹیلیفون ، گرامونون ، وائرلیس ، ٹیل کراف (بتار کا تار) وفیرو۔

کین بھنے کی بات ہے کہ تاقع کران ہی چیزوں کے ہذے اور جوڑ آوڑ دیکھے بھی نہ موں اور تجب رفع نہ ہو، اس وقت بھی ہے کہ کان کا کو جاڑ کیں کہ شن اس وجہ کہ کہ ماری بھی شن آئی، میں کہ دور کے کہ ایک چیز موجود ہے، کیوں کہ اس نی کے دوی کوئی دلیل میں ہے۔

اس کو دو سرے لفظ میں ہوں کہا جاتا ہے کہ" حدم علم کو علم عدم الازم میں"، اس کا ترجمہ حضرت معتقد مد ظلہ نے ہوں کیا جاتا ہے کہ" حدمی نہ آتا، دلیل اس کے باطل ہونے معتمد مد علد نے ہوں کیا ہے کہ" کی چیز کا مجھ میں نہ آتا، دلیل اس کے باطل ہونے کی تین "، اور چیزمثالوں سے ایسا واضح کردیا کہ کوئی فئک وقید باتی میں دیا۔

چں کہ امل کی حیارت بھی واقعے ہے اس واسلے اس کے مل کوطول دینے کی ضرورت دہیں مجی مرف بعض الفاظ کا ترجمہ حاشیہ ش کردیا ہے۔

الديكنا\_ الخورالى \_ الدموه و في كمورتم \_ الع تمرت.

مثلاً: کسی دیہاتی نے جس کوریل دیکھنے کا اتفاق نیمیں ہوا پیسنا کہ دیل ہوں کی جانور کے تھینے کے خود بخود جاتی ہے، تو تعب سے کے گا کہ یہ کیے ہوسکتا ہے؟ لین اس کے ساتھ بی وہ اس پر قادر نیس کہ اس کی تعی پردلیل قائم کرسکے، کیول کہ اس کے ساتھ بی وہ اس کی خود اس کا کوئی شوت نیمیں کہ بجوجانور کے تھیئے کے گاڑی کی حرکت سریول میں خود اس کا کوئی اور سبب نیمیں ہوسکتا۔ اس کو بجو میں نہ آنا کہتے ہیں۔

اورا کرو محض آئی بنا پرننی کا تھم کرنے گئے اور داوی کی تکذیب سے کرنے گئے اور مقل اس کو بے وقوف سیجھیں کے اور اس بے وقوف سیجھنے کی بنا صرف بھی ہوگی کہ سیری سیجھ بیں نہ آنے گی۔ سیری سیجھ بیں نہ آنے گی۔ سیری سیجھ بیں نہ آنے گی۔

ادراکرکوئی فض کلکتہ سے رہل میں سوار ہوکر دہلی اُٹرا، اور ایک فض نے ای کے دوبدر و بیان کیا کہ بیگاڑی کلکتہ سے دہلی تک آج آب ایک کھٹے میں آئی ہے تو وہ مسافراس کی تکذیب کرے گا اور اس کے پاس اس کی نفی کی دلیل موجود ہے بین خود اپنا مشاہدہ سے اور سو دوسومشاہدہ کرنے والوں کی (جو کہ ای گاڑی سے اُٹرے ہیں) شہادت ہے۔ بیمثال ہے اس کی کہ اس کا نہ ہونا سجھ میں آجاد ہے۔

ای طرح اگری نے بیا کہ قیامت کے روز بل صراط پر چانا ہوگا اور وہ بال سے باریک ہوگا۔ چال کہ بھی ایسا واقعہ دیکھائیں اس لیے بیہ تجب ہونا کہ کول کر ہوگا؟ تجب بین، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی نعی پر بھی مقل کے پاس کوئی دلیل نہیں، کیول کہ سرسری نظر میں دلیل اگر ہوگئی ہے تو بیہ وسکتی ہے کہ قدم تو اتنا چزا اور قدم رکھنے کی چیز اتن کم چڑی، تو اس پر پائل کا گئا اور چانا ممکن نہیں، لیکن خودای کا کوئی ہوت نہیں کہ مسافت ھی وسعت تن قدم سے زیادہ ہونا عقلا ضروری ہے۔

ا جزر الم لى سل ين إلى كه كه كه يرخردين والاجمونا به جوكها ب كرديل با كموز مدوفيره كه في ب-ك كون كده فوداى الى سعار الباورد علما آرباب كركارى جدى كمي من كمي من آتى ب-ه دامة سلا جزائي ـ

باور بات ہے کہ عادت ہیں ہی رکھی گی، اس کے ظاف ندو کھا ہو یا و کھا

ہو، گراتا قادت ندد کھا ہو، جیے: ہمش کورتی پر جلتے د کھا ہے، گراس جی کیا محال

ہو کہ دبال عادت بدل دی جادے۔ اس بنا پراگر کوئی گذیب کر ہے گا تو اس کی

عالت اس فنص کی ہوگی جس نے ریل کا زخود چلنے کی گفذیب کر تی۔

البت اگر کی نے بیتا کہ اخذ توالی قیامت جی فلال بزرگ کی اولاد کواگر چدوہ

مؤسن مجی نہ ہول، اس بزرگ کے قرب کی وجہے مقرب وحقیول بنا لے گا، چیل کہ

اس کے فلاف پردلی گائم ہے اور وہ والی وقصوص تعیب جن سے کا فرکانہ تعمل جانا ہا اور کا ہو تے ہیں اور اس کو باطل کہا جاد ہے فرق اور اس کے بال کہا جاد ہے۔ فرق

اجس الفرخاق کا ما نے دیا می ہوادہ عردی ہے کہ چلے کے کی ماست قدم کے آرمیہ جا اللہ اللہ کی است قدم کے آرمیہ جا ا جا ہے۔ اس کی قدمت سے ہادہ بابر تھی کہ بیاے اس کے ہیں کدے کہ قدم سے کہ جائے گے۔ یفدن کود کھے کی ان کو بیا میں میٹی چلے کی قدمت دی ہو بی میں دی ہے کے مطلق خرور مدی ہیں۔ کی مرکب کے مرکب کی مرکب کے مرکب کی مرکب کے مرکب کی مرکب کے مرکب کی کے مرکب کی کر مرکب کے مرکب کے مرکب کے مرکب کی کے مرکب کو مرکب کو مرکب کے مرکب کے مرکب کے مرکب کی کر مرکب کے مرکب کے مرکب کے مرکب کے مرکب کے مرکب کے مرکب کی مرکب کے مرکب کی کر اس کے مرکب کے

نمبر:۲- 'جوامر عقلاً ممكن مواور دليل نقل سيح ال كے وقوع كو بتلاتى مو، ال كے وقوع كو بتلاتى مو، ال كے وقوع كا قائل مونا ضرورى ہے۔ اى طرح اگر دليل نقلى اس كے عدم وقوع كو بتلاد ہے تو عدم وقوع كا قائل مونا ضرورى ہے'۔

### امل موضوع نمبر: ١

• سب جائے ہیں کر کسی چیز کا ثابت ہونا دلیل پر موقوف ہے۔ دلیل دو تم کی ہوتی ہے: ا-منتل ۲-اور تعلی۔

دلیل مقل اس کو کہتے ہیں 'جوا سے قواعد پر بنی ہوجن کو حکل تسلیم کرتی ہواور اس بیس کی کے خرد سے کی ضرورت ندہو' ، جیسے : حساب کے قواعد ، حثل: ایک فضی دوآ ندروز تخواہ پاتا ہے قو سال کی تخواہ کیا ہوگی ؟ جواب اس کا بیہ ہے کہ سات سوجیں آنہ یا بیٹنالیس رو بے ہوگئے۔ بھر جس اس کی تخواہ سے کہ احتیاج نیس ۔ بیجواب ایسے قواعد سے کل آیا جن کو حقل تسلیم کرتی ہے کس کے خبر دینے کی احتیاج نیس ۔ اور دلیل فقی خبر دینے کو کہتے ہیں ، خبر دینا ہمی اسی چیز ہے جس سے کسی چیز کے وجود پر یا نمی پر بیٹین ہوسکتا ہے۔

• اور قورے دیکھا جائے تو "دلیل قلی" بی زیادہ ترکارا ہداوررات کے ہے، "دلیل قلی"

بہت کم باتوں کے لیے لیکھتے ہے، زیادہ ترفعلی بی سے کام پرتا ہے، مثلاً: تم کو یقین ہے کہ کلکتہ شہر ہے یا لیکھت ہے، دیار مقلی سے قابت بیس ہوئی، بلکہ دلیل فعلی سے یعی فیر شہر ہے یا لئدان شہر ہے، یہ بات کی دلیل مقلی سے قابت بیس ہوئی، بلکہ دلیل فعلی بی کی طف سے قابت ہوئی ہے۔ چرجب ہم ان شہروں کوجانا جائے ہیں دب ہی دلیل فعلی بی کی رہیری سے جاتے ہیں اور مجلی جاتے ہیں، یعنی کی کے فیر دینے سے ہم کومعلوم ہوتا ہے کہ قلال رہا ہو سے لئن ان شہروں کو جاتی ہے اور فلاس وقت گاڑی چھوٹی ہے، اس میں بے تر و د بیٹ جاتے ہیں اور بی جاتے ہیں۔

اور دہاں کا جوکام کرنا ہوتا ہے وہ ہمی ہم کسی کی خبروں بی کے ذریعے ہے (دلیل نظی سے) بی پورا کرتے ہیں، مثلاً: کوئی بتاتا ہے کہم کو جوسوداخر بدنا ہے فلال دوکان سے ملے گا،

شرح: واقعات تين حم كي موت بين:

ایک وہ جن کے مونے کو مقل ضروری اور لازم بتلاوے، مثل: ایک و حاہے دو کا۔

دیں بھی جاتے ہیں اور وہ سودائل جاتا ہے۔ چرکوئی بناتا ہے کہ اس کو کمر ہیجے کی بیصورت ہے کہ قلال بلک گاڑی قلال جکہ لے گی اور گاڑی والا لاد کر ریادے کودام میں پہنچا دے گا۔ دہاں سے کہ قلال بلک گاڑی قلال جکہ لے گی اور گاڑی والا لاد کر ریادے کودام میں پہنچا دے گا۔ دہاں سے روانہ ہو کرتم ہارے ہم میں ہی جو بات گا۔ سب کام جوہم جا ہے ہیں ای طرح ہوجاتا ہے۔ یہ سب کا ہے ہے ہوا؟ نمل دلیاوں سے۔

جاری بود وباش، حاهت، حقق، معاطات، تجارت، طک میری اور ملک داری سب ان علقی و باش محاهد داری سب ان علقی ولیلول کی بدولت مهد حاکم حقوق ولاتا میتوشهاوت کوریع سے، اور شهاوت خبر کا نام می، اور خبر بی کود فقل " یاد فقی دلیل" کہتے ہیں۔

• غرض دلیل فلی جوت کے لیے کافی اور دائے اور کارآ مدے، کرید یادرہے کہ وخر" (فلی دلیل) سے مراد دخیر سے "ہے، افوای اور بے بنیاد اور فیر معتر خبروں سے بچھ نتیجہ ہیں کل سکتا، بیقید بالکل بدیمی ہے۔

تودوسم کی دلیس ہو کیں: اعظی ۲-اور نقی ، دونوں کی تشریح اچمی طرح کردی گئی۔

• ان دونوں میں تعلق بیہ ہے کہ کہیں دلیل مقلی بیٹین کے ساتھ کم کرتی ہے، خواہ وجود کے ساتھ یا ان دونوں میں تعلق بیہ ہے کہ کہیں دلیل مقلی بیٹین کے ساتھ اور کہیں مرف بیکم کرتی ہے کہ اس کا وجود بھی ہوسکتا ہے اور نئی ہی جاتی ہے، تو واقعات جن پر مقلی دلیل قائم کی جاتی ہے تین تم کے ہوئے:

ایک وہ جن کے ہونے کو حل ضروری اور لازم ہتلادے۔ حثلاً: یہ کہنا کہ ایک آ دھاہے دوکا ، اس پر حقل پورے یعین کے ساتھ حم کرتی ہے کہ واقع بس ایمانی ہے اور اس کے خلاف خیس ہو مکنا ، کو ل کے دو ہوں ، تو دو کل ہوا اور ایک فیس ہو مکنا ، کول کہ دو کہتے ہی اس کو جی جس بس ایک اور ایک دو ہوں ، تو دو کل ہوا اور ایک اس کا آ دھا۔ تو اگر کوئی ہوں کے کہ ایک آ دھا دو کا فیس ہے ، تو یہ حق ہوں مے کہ ایک کی ماہیت ایک بی موجود فیس اور یہ یعنیا غلا ہے۔

سیامرایبالازم الوقوع ہے کہ ایک اور دو کی حقیقت جانے کے بعد حس اس کے فلانے کے بعد حس اس کے فلانے کو بعض کے بعد حس اس کود واجب " کہتے ہیں۔

دوسری متم وہ جن کے نہ ہونے کو مقل ضروری اور لازم ہتلائے، مثل: ایک مساوی ہے دوکا، بدامراییالازم العی ہے کہ مقل اس کو یقیبناً غلط بھتی ہے۔ اس کو دممنٹے" اور" محال" کہتے ہیں۔

تیسری سم وہ جن کے نہ وجود کو حقل لازم ہتلا وے اور نہ نمی کو ضروری سمجے، بکہ دونوں شعوں کو مترار دے ہے اور ہونے نہ ہونے کا حکم کرنے کے لیے کی اور دلل افعلی پرنظر کرے، مثل نہ کہنا کہ فلاں شیر کا رقبہ فلاں شیر سے ذائد ہے۔

ی بیزاکد ہونا ایساامرے کہل جانچ کرنے یا جانچ والوں کی تعلید کرنے کے حل نہاں کی محت کو ضروری قرار دیتی ہے، اور نہاس کے بطلان کو، بلکداس کے نزدیک احتال ہے کہ بیکھم مجے ہویا غلط ہو۔اس کو دعمکن " کہتے ہیں۔

الى بات كوجس پردليل مقلى وجود كاتهم يقين كساتهدلكاوك و واجب "كتية إلى الدود مرى اور يقتى لازم بتاك اور دومرى متم واقعات كى بيب كمان ك نه بون كوعش ضرورى اور يقتى لازم بتاك مثلاً: بيركهنا كما يك براير ب دوك، كرحش اس وقطعى اور يقنى طور پرننى كرتى ب اور قلامتى بياب به بياك مثلاً بير بها كرفا برب دا قعات كود ممتنع " (نامكن) اور "محال" كمتية بير -

تیسری سم واقعات کی وہ ہے جن کو حک نہ ضرور کی کہتی ہے کہ ان کا ہوتا بیٹی ہو،اور نہ ان کو منتع اور محال کہتی ہے کہ ان کے نہ ہونے پر بیٹین کرے کہ ان کا ہوتا بیٹینا فلا ہے، اپنے واقعات کو 'مکن' کہتے ہیں۔ چل کہ حک کے نزدیک ایسے واقعات کے متعلق داؤں ہائیل بیٹی ہوتا نہ ہوتا ہم ایک واسطان کا جوت' ولیل نمل ' بیٹی خبر دینے ہوسکا ہے۔ بیٹی ہوتا نہ ہوتا ہم کو کئی ایسے واقعات کی خبر دیے تو اس کی تردید محل ویل سے فلل کر کوئی ایسے واقعات کی خبر دیے تو اس کی تردید محل ولیل سے فلل کر کھی۔

کول کہ بیہ بات انی جا مکل ہے کہ ان واقعات میں مقل ساکت ہے، نہ کوئی وج مقل کے پاس
ان کے وجود کو قابت کرنے کی ہے، نہ ان کے عدم کو قابت کرنے کی۔اب اس فجر کو مقل سے
مجلانے کے کوئی متی ٹیل ہو سکتے۔اور نہ اس کی فجر دینے والے سے دلیل مقلی کا مطالبہ ہوسکتا
ہے، کول کہ بیہ بات پہلے ملے ہو چکل ہے کہ مقل اس کے دونوں جانب کو ہما ہر کہتی ہے، ہاں!
فجردینے والے کی کوئی تسکیس پخش دلیل ہونی جا ہے، اس کی مثال بیہ کہ:

ا - کوئی کے کہ ظلال شہر کا رقبہ ظلال شہر سے ہوا ہوتا الی بات ہے کہ مل مل کے بتائے اور فہر دینے یا جائے کرنے سے پہلے نداس کے ہونے کی تقدیق کرئے ہے کہ یہا نداس کے ہونے کی تقدیق کرئے ہے کہ یہا ہوتا کی ہونے کی مقدیق کرئے ہے کہ یہا ہوتا کی ہے اور ضرور ہوا ہے، اور نداس کے نہ ہونے کی تقدیق کے ماتھ کہد دے کہ ہوا ہوتا غلا ہے اور ہوا ہیں ہے، حتل دولوں اجمالی کو جائز رکھتی ہے اور کہتی ہے کمکن ہے کہ ہوا ہوا ور ممکن ہے کہ ہوا نہ ہو۔

ال صورت عن قال جو کھے م کرے گا اس کو متل کو بھی ما نا بڑے گا، این اس کے متعلق کوئی معتم آدی خود جانج کرکے یا معتم جانج کرنے والوں سے س کر جو بھی کے اس کو گا ہمتا کا ور بیان بھی اور مسلم اصول ہے کہ تمام دنیا کے کام اس پر جال رہے ہیں، جیسا کہ اور بیان موجا ہے کہ کلکتہ کی خبر س کر بم جاتے ہیں اور مال لے آتے ہیں اور تمام تجارتیں اور کا روبارا سی بھارہ ہیں، اور تمام حقوق کی حفاظت اس پر مور بی ہے، اور سلفت کا قیام اس پر ہے۔

المجال ہے ہیں، اور تمام حقوق کی حفاظت اس پر مور بی ہے، اور سلفت کا قیام اس پر ہے۔

المجال ہے جو کہ ارا ہے، وہ حش سے کہ فیل میں اور کبتی ہے کہ مکن ہے کہ مارا ہواور کی مارے کہ ہور تی ہے، اور کبتی ہے کہ مکن ہے کہ مارا ہواور کی مارے کی بھان ہو اس واسطے تی کو حلاق کو حلاق کرنا ہے کہ بینجر گا ہے یا جیس ؟ اگر تقل می کا رہے کا بیان باتی ہا ور اگر تقل میں جو مارے کی جیس ملتی تو واقع کو اپنی حالت پر مار کرنا ہے، اور اگر تقل میں گئی مارے کی جیس ملتی تو واقع کو اپنی حالت پر ملی کا دیا ہے، اور اگر تقل میں گئی خواد سے کانی مارے کی جیس ملتی تو واقع کو اپنی حالت پر ملی مارے کی جیس ملتی تو واقع کو اپنی حالت پر ملی مارے کی جیس ملتی تو واقع کو اپنی حالت پر ملی دیا ہے۔

الم کو کر اور تا ہے، اور اگر تقل میں جورت بھی کر مدمی علیہ کو چورڈ دیتا ہے۔

معلیت امراه نور می ایست می امراه نور می ایست می امراه نور می ایست می ایست می ایست می اور ایست می اور ایست می اور ایست می ایست كااعتقادواجب بـ

• اوراگراس کانہ مونا ٹابت موجائے تواس کے عدم وقوع کا اعتقاد ضروری ہے۔ مثلًا: مثال مَركور من جانج كے بعد كہيں اس كوسي كہا جائے كا، كہيں فلا۔

ای طرح آسانوں کا اس طور سے ہونا جیسا جہور الل اسلام کا اعتقاد ہے، عقلاً ممکن ہے۔ یعنی مرف عمل کے یاس نہ تو اس کے ہونے کی کوئی دلیل ہے، اور نہ نہ مونے کی کوئی دلیل ہے۔مثل دونوں اختالوں کو جویز کرتی ہے، اس لیے مثل کوال کے دقوع یا عدم وقوع کا تھم کرنے کے لیے دلیل نعلی کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ چنال چەدلىل تىلى قران ومدىث سے اس كے وقوع يرولالت كرنے والى لى، اس کے اس کے وقوع کا قائل مونالازم اور واجب ہے۔

فرض سارے کام ای اصول پرجن ہیں کہ "جو بات مقلامکن ہواس کونقل کے موافق می بإفلاما تاج الي

جب بداصول ابت موكيا توشريعت كى بهتى ياتنى واجب السليم موجاويى كى: مثل: آسانوں کا وجوداس طرح سے جیسا کہ الل اسلام کا حقیدہ ہے کہ بیمتلا مکن ہے اورات اس ک خرات ہے۔ ابدا مانا جاہے کہ واقع میں ایما ہی ہے۔

• تعمیل اس کی بیہ کہ" قرآن شریف" میں ہے: ﴿ على سبع مسموات ومن الارض مطلهن. كمِلْ ترجمه: يداكيا كل تعالى في مات آسانون كواورز من مجى اتن عى (يعن مات) اوردوسری آیت می زیاده تغمیل کے ساتھ ندکورے دہ آیت ہے: ﴿ قُلُ اَلِئُكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الْآرُسَ فِى يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ

اس معلوم ہوا کہ آسان سات ہیں اور یہ کہ وہ مجتم چیزیں ہیں، پہلے مادہ ان کا دہ کی گئل میں ہے۔ اور کا مادہ بھارات ہیں دہ کی گئل میں تھا، بھراس کے سات مجتم ملکن بنادیدے کے (جیسے بادل کا مادہ بھارات ہیں وہ مجمد ہوکر بادل بن جاتے ہیں)۔

ال میں رو ہے آج کل کے لوگوں کے خیال کا کہ آسان معنیائے نظر ہے کوئی موجود فی الحارج چیزیں۔ اول تو دھواں بی موجود اور جسم دار چیز ہے۔ بھراس کے سامت طبق بنائے گئے۔ سامن منتہائے نظر کے کیامتی ہو کتے ہیں؟

ادردمری آیت ش ہے: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَآءُ مَـقَفًا مُحُفُوطًا ﴾ \* • اورا کرفیا خورٹی نظام کواس کے عدم وقوع کی دلیل نظی مجی جادے تر محق ناوالى ہے، كيوں كراس كا معتفاعا عدم افى الباب يہ ہے كداس حساب كى درى آ مانوں کے دجود ماحرکت برموقوف ہیں۔

مناياتم نے آسان کو کلوظ جمت۔

اوراكي آيت من جنات كاقول قل فرمايا ب:

﴿وُآنًا لَمَسُنَا السَّمَآءُ فَوَجَدُنْهَا مُلِفَتُ حَرَمًا شَدِيْدًا وُشُهُا ﴾

اورجم نے آسالوں کو چوکرد عکما تو اس کو تخت چوکیداروں سے اور شہابوں سے محرا موالل

اورایک آیت ش ہے:

﴿وَالسَّمَآءَ بَنَيْنَهَا بِأَيِّدٍ ﴾

ہم نے آ سانوں کو بنایا بدی قوت ہے۔

المعمون كى آيتى بهت بي جن سے ثابت موتا ہے كرآسان مجتم جزي بي-• اور" احادیث"من جابجا آیا ہے کہ آسانوں میں دروازے میں، جن می ے

فرشتے اتر ہے اور چڑھتے ہیں۔ مدیث معراج میں تقریحا آیا ہے کہ جس آسان پر حضور میں تفریف لے جاتے اس کا دروازہ حضرت جرئیل مائے اس کملواتے تھے۔ کا ہر ہے کہ دروازہ

الى چزيس موسكتا ب جوجتم اورموجود في الخارج مو

غرض شریعت میں صاف طور پرخبرا تی ہے کہ آسان ایک مجتم اور موجود چیز ہے اور مقا اس کا وجوداور مجتم مونامکن ہے۔ یعی محل نداس کا وجود ابت کرنے برکوئی دلیل رکمتی ہےند اس کے وجود کوکسی دلیل سے فلا تابت کر سکتی ہے تو حسب قاعدہ مسلمہ فدکورہ نمبر: ۲ ضروری ہوگا كرآسان كراى طرح كے وجود كے قائل مول اور اس كے خلاف عقيده ركمتا فلا عقيده موا۔ ال يراكك شبه والب: • سوکی امر پرموقوف ند ہونا دلیل اس کے عدم کی تیں۔مثلاً: کسی واقعی کام کا مخصیل دار پرموقوف ند ہونا اس کی دلیل کب ہوسکتی ہے کہ شیر میں تخصیل دار موجود بھی فیصیل دار پرموقوف ند ہونا اس کی دلیل کب ہوسکتی ہے کہ شیر میں تخصیل دار کی موجودگی کی بھی دلیل تیں، نہیں ، فیا الباب سے ہے کہ اس کا ہونا تخصیل دار کی موجودگی کی بھی دلیل تیں، لیکن دومری دلیل سے تو اس کی موجودگی پر استدلال کیا جاسکتا ہے۔

وہ بدکم محل تو بے شک آسان کے وجود کومکن کہتی ہے، یعنی نداس کے وجود پرکوئی دلیل رکمتی نے ندعدم پر میکن ایک دلیل نقلی آسان کے ندہونے کی موجود ہے، تو حسب قاعدہ مسلمہ ندکورہ آسان کے عدم کا قائل ہونا جاہیے۔

دورليل نقل فيا فورقى كيم كا تحقيقات ب:

کہ اس نے تمام سیاروں کی حرکتیں اور تا جیرات اور کل ظلام مالم کا تعتد ایسا گائم کرکے دکھا دیا ہے کہ اس کے وجود کی ضرورت بی تیس رہتی۔ بیسب چزیں جو پھے حرکت وفیرہ کرتی ہیں۔ کرتی ہیں وہ سب خلا می خلول مفروضہ برکرتی ہیں۔

یہ بھی ایک خبر ہے اور خبر کو' دیل نقل " کہتے ہیں، تو دلیل نقل اس بات کی پائی گئی کہ اس موجود دیں ، البنداای کا قائل مونا ما ہے کہ آسان کا مجمد دیودئیں۔

الكاجواب يهدك

نیا فورٹی تحقیقات کا مائھٹل اس سے زیادہ کھی ہیں کہ بیر کتیں اور کل ظام اس طرح میں میں اور کل ظام اس طرح میں می میں ہوسکتا ہے کہ بیسب چڑیں خلاجی کصفوں سے قائم ہوں اور حرکت کرنے والی چڑوں کی جرکت سے دوروں کی حرکت میں سے دورو کا حرکت خلولا مفروضہ پر ہو، یعنی آسان کا وجود ہو یا نہ ہو یہ نظام ہوسکتا ہے، آسان کے وجود پر میرون نہیں۔

• "سوكى واقى بات كاكسى دومرى بات برموقوف ند بونا ، اس كى دليل فين بوسكى كد دومرى بات برموقوف ند بونا ، اس كى دليل فين بوسكى كد دومرى بات مرموقوف دومرى بات موجود بحى فين شن آنا همروك و يحد بحى فين الماس سے يونس فابت بونا كدهمروكا وجود بحى فين، بلكداس سے يونس فابت بونا

كم مروال مجلس من ديس آيا مكن ب كرآيا مو

ال کامطلب تو صرف بیرے کہ بیکوئی ضروری ہات تیں کہ ذید جب بی آوے جب کہ عمروم وجود ہے یا جیس اور مجلس جس آیا ہیں؟ کہ عمروجی آوے اور اس سے سکوت ہے کہ عمروم وجود ہے یا جیس اور مجلس جس آیا ہیں؟ • "اگر کسی اور دلیل سے مثلاً: کسی معتبر خبر سے آنا طابت ہوجائے ، تو اس کا اختبار ہوگا، اور ندآتا طابت ہوجاوے تو ندآتا مانا جاوے گا"۔

اب فرض کروکہ حاکم کی گواہ سے عدالت ہیں سوال کرے کہ ' زیدتو فلاں مجل میں ہا تھا، عمروکی نسبت تم کیا جائے ہو کہ وہ بھی کیا تھا یا ہیں؟''اگر کواہ اس کے جواب میں کیے کہ '' میں تم کھا تا ہوں اور جھے پورایتین ہے اور میر سے نزدیک جابت ہے کہ ذید کا جانا عمرہ کے جانے پر موقوف میں''، تو کیا ہے حاکم کے سوال کا جواب ہوجاوے گا؟ اور کیا اس سے حاکم یہ مطلب بچے سکتا ہے کہ عمرود وال دیس کیا تھا؟ ہر گردیں!

ای طرح اگرفیا خورتی نے تابت کردیا کہ نظام سیارات وغیرہ محض خلا بھی ہوکھا ہے اور آسان کے دجود پر مرقوف نیس، تو اس سے بید کسے تابت ہوگیا کہ آسان کا دجود ہی نیں افعال میں ہوکہ آسان کا کوئی دجود نیس تو اس کے پاس اس کی کوئی دیل نیں اور نہاں کے اس اس کی کوئی دیل نیں اور نہاں کے اس نظام قائم کرنے کا بید مطلب ہوسکتا ہے کہ بھی دجو دیا آسان کا قائل نیں۔
ایک مثال تخصیل دار کی حضرت معتقب مد ظلہ نے بھی دی ہے، وہ بہت ظاہر ہے۔
مجید: اس اصول موضور فیر : ۲ سے تمام ان شبہات کا مل ہوجاتا ہے جو جذف ، دوز ن اللے مراط، فرھتوں ، جنوں ، بیزان ، معران شریف دفیرہ پر کے جاتے ہیں۔
ملی مراط، فرھتوں ، جنوں ، بیزان ، معران شریف دفیرہ پر کیے جاتے ہیں۔
ملی مراط، فرھتوں ، جنوں ، بیزان ، معران شریف دفیرہ پر کیے جاتے ہیں۔

• بیسب چنری مقلامکن ہیں، بایں معنی کہ مقل کے پاس نہ کوئی دلیل ان کے واقع مونے کی ہے، ندان کے واقع ندہو کئے گی۔ نمبر:۳-د محال عقلی ہونا اور چیز ہے اور مستبعد ہونا اور چیز ہے'': • محال خلاف عشل ہونا ہے اور مستبعد خلاف عادت، عقل اور عادت کے احکام جدا جدا جیں، دونوں کوایک مجمنا غلطی ہے۔

لبدامتل ساکت ہوتی اور نقل نے ان کے واقع ہونے کی خبر دی ہے تو ان کا مانا ضروری ہوا، جیسا کے مُخر ح بیان ہوا۔

اوران شبهات کامل دیگراصول موضوعه ہی بوکا جیما کرآ ہے آتا ہے۔ اصل موضوع نمبر:۳

آج کل" خلاف حمل" کا لفظ سے تعلیم یافتہ اصحاب کی زبانوں پر ایسا چڑھا ہے کہ شریعت کی اکثر ہاتوں پر ایسا چڑھا ہے کہ شریعت کی اکثر ہاتوں پر ہے دھڑک بول اشعتے ہیں، نداس کی حقیقت اور مفہدم کھے ہیں، نداس کا موقعہ استعمال مقدات بھر، وجود ملاکک، وجود جنات وغیرہ کی جب گفتگوآتی ہے تو فوز ا کی لفتاز ہان پر آتا ہے کہ "بیرخلاف عمل ہاتیں ہیں"۔

می کھنے زیائے بیں تعلیم نہتی نوگ سید سے اور بھولے تھے، جیسا کیے کہا مان لیتے تھے۔ آج کل بال کی کھال تکالی جاتی ہے، ہر بات کی دلیل ماگی جاتی ہے۔ اب ایسی یا تیس جلدی سے دس مانی جاتیں۔

> • اس می ملطی بیدے کہ خلاف مصل کے مخ کی دیں ہے: ایک مطلق مصل 'موتا ہے اور ایک ' خلاف مادت'۔

ظاف علی اس کو کہتے ہیں دوجود نامکن ہونے پردلیل عقل موجود ہو'۔الی چیز کے الیک چیز کے الیک جیز کے الیک جیز کے اس کا وجود مامکن ہونے پردلیا نامزوری ہے۔ کے اگر کوئی موجود ہونے کی خبر دے تو اس کو جمثلا سکتے ہیں، ملکہ جمثلا نامزوری ہے۔

مثلا: کوئی کے کہ دہم نے قلال مقام پرمات اور دن دولوں کوایک وقت میں جمع دیکھا ہے' ، تواس میں چوں کہ اجتماع ضدین لازم آتا ہے، اور اجتماع ضدین مقلاً نامکن ہے، ال وجہ سے اس کوفورا جبتلا دیں محداوراس کوسی محمنا فلطی ہے۔ یا کوئی کے کہ ' ایک مساوی ہے وجہ سے اس کوفورا جبتلا دیں محداوراس کوسی محمنا فلطی ہے۔ یا کوئی کے کہ ' ایک مساوی ہے

## • محال مجمى واقع نيس موسكا، مستجدوا قع موسكا ہے۔

اورخلاف عادت اس کو کہتے ہیں کہ 'دکسی بات کو ایک طریقے پرد کھتے چلے آئے ہیں اسکوئی کوئی دیا ہے جائے ہیں کہ کا ب کین کوئی دلیل مقلی اسکی موجود ہیں ہے جس سے بیٹابت ہوجادے کہ اس کے خلاف ہوا ناممکن ہے'' بینی اس کے خلاف ہونے سے کوئی مقلی محال لازم آئےگا۔

ال کااثریہ کے مطاف مادت کوئی چیز دیکھنے یا سننے ساول اول تجب اور جرت ہونی ہے۔ اور بار بارد کھنے اور سننے سے وہ بھی داغل عادت ہوجاتی ہے، بھر وہ تجب جاتا رہتا ہے۔ مثلاً: عادت یہ ہے کہ آدمی کا قد چرسات فیصل کا ہوتا ہے، اگر کوئی خبر دے کہ ایک آدئی وصوفیص قد کا موجود ہے تو بدی حرت اور تجب ہوگا ، یہ فطری امر ہے، لیکن کی ایسے آدئی کو چرس فاللہ کے کا دھوی رکھتا ہو یہ کہنا روائیس کہ ''یہ خبر فلط ہے'' اس بنا پر کہ اتنا لمباقد ہونا ظانب مشل رکھنے کا دھوی رکھتا ہو یہ کہنا روائیس کہ ''یہ خبر فلط ہے'' اس بنا پر کہ اتنا لمباقد ہونا ظانب مشل ہے، اگر کوئی ایسا کے تو اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ دلیل بیان کر وجس سے جاب ہوتا ہے کہ ایسا ہونا نامکن ہے، اور الی دلیل مقل بھی جہن مل سے کہ ایسا ہونا نامکن ہے، اور الی دلیل مقل بھی جہن مل سے کہ ایسا ہونا نامکن ہے، اور الی دلیل مقل بھی جہن مل سکتی۔

دیکھے! اس می کے مامنے جس نے بیشہ گاڑی کو بذر بعد بیلوں کے چلے دیکھا ہو بہ
کہنا کہ "دیل ایک گاڑی ہے جو بلا بیلوں کے چلتی ہے" موجب تجب وجرت ضرور ہوگا ، ین
اس کا بید منہ کس کہ کہ دے: بید فلط ہے اور خلاف میں ہے ، کوں کہ کوئی مثلی ولی الی ال
کے پاس کیس ہے جو اس کو محال کردے ۔ بید ہمل تعلیم یافتہ اصحاب کی فلطی کا کہ " خلاف مادت" کا نام" فلاف ہوگا ، رکھا ہے ، اور بات بات پر" خلاف مثل" کا انتظام لول الحتے ہیں۔
مادت" کا نام" فلاف مثل کر کھا ہے ، اور بات بات پر" خلاف مثل" کا انتظام لول الحتے ہیں۔
تجب بید ہے کہ بیذمانہ تعلیم وترتی کا کہا جاتا ہے ، بہت کی ایجاد ہیں ایک ہو چگی ہیں اور ہوتی جاتی ہو گئی ہیں اور ہوتی جاتی ہو گئی ہیں اور ہوتی جاتی ہیں جن پر ان اصحاب کی مادت کے موافق " فلاف مثل مثل ہیں جن پر ان اصحاب کی مادت کے موافق " فلاف مثل مثل ہیں جن پر ان اصحاب کی مادت کے موافق " فلاف بر کہا جاتا کہ" کوئی آدئی ہوا

# • عال کوخلاف عنک کہیں مے اور مستبعد کو غیر مدرک بالفعل۔ ان دونوں کو ایک محمناغلطی ہے۔ ا

ہے جو ہوا میں اڑ سکے؟" کین اب دن رات اپنی آکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں لوگ سے اور ہوا میں اور ہوا میں مطلق رہتے ہیں۔ پر عروبی آئی در ہوا میں نیس روسکی جننی در ہوا میں نیس روسکی جننی در ہے ہیں اور شاقا و نہا جا سکتا ہے جتنا ہے جاتے ہیں۔ اب خلاف علی موافق مطل ہو گیا؟

و سیجھنے کی بات ہے ہے کہ آج کل ایجاد کا زمانہ ہے اور ایجاد اور منعت و ترفت کونہا ہے ۔

• سیجے کی بات بیہ کرآئ کل ایجاد کا زمانہ ہے، اور ایجاد اور صنعت و ترفت کونہایت افسان کی نظرے دیکھا جاتا ہے، لیکن یے کوئی فورٹیس کرتا کہ ان ایجادوں کی بنا کا ہے یہ ہے؟ المان ایجادوں کی بنا کا ہے یہ ہے؟ المام ایجادوں کی بنا آئی زری اصول پر ہے جس کو حضرت مصنف مرکلہ نے نمبر: ۳ قرار دیا ہے، لیکن ممال اور چیز ہے اور مستجداور، محال کا وجود میں موسک اور مستجد کا وجود موسک ہے"۔

موجدین فورکرتے ہیں اور نی نی چزیں لگتی آتی ہیں، جن کا پہلے ہے وہم و کمان ہی جیں ہوتا۔ اور یہ بھی دنیا کے نزد یک اور ال موجدول کے نزد یک بھی مسلم ہے کہ بعض چزیں نامکن بھی ہیں، مثلاً: دواور ایک کا برابر ہوتا، یا دن اور رات کا ایک وقت میں جمع ہوتا۔ الی چزول کو چھوڈ کر، وہ اور چیزول عی فورکرتے اور کا میاب ہوتے ہیں۔

ال عماف ابت موتا م كدوه بحى دو يزمان إن

ایک خلاف علی اور تامکن (عال) اس کے حفاق کوش میں کرتے کی موجد کوئیں اموگا کے دواس کوشش میں گاہوا ہو کہ دواور ایک کو ہما ہر کردے یا رات اور دن کوجع کردے۔ اور دوسری موجودہ آشیا کے سواکوئی ٹی چیز ، لینی خلاف عادت (مستبعر) ہاس کے حفاق ٹی سے ٹی اور بعید سے بعید چیز بنانے اور انکشافات عاصل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں تی کی مطومات عاصل کرنے ہاور طبقات الارض فی کے مطومات عاصل کرنے ، اور مردہ کو زعرہ کرلینے کی کوششوں میں گلے ہوئے ہیں۔ کامطومات عاصل کرنے ، اور مردہ کو زعرہ کرلینے کی کوششوں میں گلے ہوئے ہیں۔ کامطومات عاصل کرنے ، اور مردہ کو زعرہ کرلینے کی کوششوں میں گلے ہوئے ہیں۔ کامی بات کواس قدر مانے ہیں سے تعلیم یافتہ اصحاب جن کو بواعش مند بھتے ہیں اور ان کی بات کواس قدر مانے ہیں

كراكر جموث بحى كونى كهدو كدا يعتن في مولى ب" لوشريعت من شهر موجاو يمران

شرح: "محال" وہ ہے جس کے نہ ہونے کو مقل ضروری ہتلاوے اس کو متع ہی کہتے ہیں، جس کا ذکر مع مثال اصل موضوع نمبر: ۲ بیس آچکا ہے۔

اور دمتبعد وہ ہے جس کے دقوع کو مقل جائز ہتلا و ہے ، مگر چال کہاں کا دقوع کو مقل مائز ہتلا و ہے ، مگر چال کہاں کا دقوع کوئ کر کہ میں دیکھائیں، دیکھائیں، دیکھے والوں سے بکٹرت سنائیں، اس لیے اس کے دقوع کوئ کر اول میں متحقیر و حجب ہوجا و ہے ، جس کا ذکر مع مثال امل موضوع نمبر: ایمی درکسی چنے میں نہ آئے کے عنوان سے کیا گیا ہے۔

ان کاحکام جدا جدایہ ہیں کہ:

محال کی کلزیب و الکارمحن منا برمحال ہونے کے واجب ہے، اور مستبعد کی کلزیب والکارمحن منا براستبعاد کے جائز بھی ہیں۔

یا اب فرارون کی تحقیق پر فس ہیں جس نے ارتفا کے مسلے کو اٹھایا ہے اور کہتا ہے کہ اُ اور کہتا ہے کہ اُ اور پہلے بھر تھا، ترقی کرتے کرتے اس میں جسمانی تبدیلیاں بھی ہو گئیں اور سیدها کو اور معلی کا اور دم چرکی اور میدها کو اور کہا ہے کہ شریعت میں تو بیف کرنا کو ادا کہ لیا گا اور دم چرکی کو ادا کہ لیا گا ۔ ایک جد دو اسلام نے شریعت سے تعارض اٹھانے کے لیا کہ کہ اور اُنھوڈ باطدا) پہلا وہ بھر جس کی دم چرکی وہی ہے جس کوشریعت میں آدم کہا گیا ہے۔

اس اسل کے تعلیم کرنے میں این کا بھی اجل کہ کی اجل کو شریعت کی کہ اور میں کہ میں جس کوشریعت کی کہا ہے جہ اور مستجھ اور چرک ، اگر اس میں جس بات کی بھی خردی کی ہے جسے ، دوز خ، ملاکھ، جن وغیرہ کو کی ہے جسے ، دوز خ، ملاکھ، جن وغیرہ کو کی ہے جسے ، دوز خ، ملاکھ، جن وغیرہ کو کی ہے جسے ، دوز خ، ملاکھ، جن وغیرہ کو کی ہے جسے ، دوز خ، ملاکھ، جن وغیرہ کو کی ہے جسے ، دوز خ، ملاکھ، جن وغیرہ کو کی ہے جسے ، دوز خ، ملاکھ، جن وغیرہ کو کی ہے جسے ، دوز خ، ملاکھ، جن وغیرہ کو کی ہے جسے ، دوز خ، ملاکھ، جن وغیرہ کو کی ہے جسے ، دوز خ، ملاکھ، جن وغیرہ کو کی ہے جسے ، دوز خ، ملاکھ، جن وغیرہ کی کے در تھے ، دوز خ، ملاکھ، جن وغیرہ کو کی ہے جسے ، دوز خ، ملاکھ، جن وغیرہ کو کی ہے جسے ، دوز خ، ملاکھ، جن وغیرہ کو کی ہے دی جسے ، دوز خ، ملاکھ، جن وغیرہ کو کی ہے در جسے ، دوز خ، ملاکھ، جن وغیرہ کو کی ہے دی دوز خ، ملاکھ، جن وغیرہ کو کی ہے دی دور خ، ملاکھ، جن وغیرہ کو کی ہے دی دور خ، ملاکھ کی دور کی کی ہے دی دور کے ، ملاکھ کی دور کو کی ہے دی دور کے ، ملاکھ کی دور کو کو کی ہے دی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دو

البت الرطاوه استبعاد كدوسرك دلال كاذيب كرمول و كاذيب جائز، بلكه واجت الرطاوه استبعاد كروس دلال كاذيب كرمول و كالمدار كالركولي كم كرد واجب مجاميا او يرنمبر: اونمبر: المسرد المساول معلوم موا موكا كراكولي كم كرد الكرمسادي معادي معادي كالمركوني كم كرد الكرمسادي معادي كالمركوني كالمناب فروري ب

ادراگرکوئی کے کہ 'ریل بدول کی جانور کے لگائے جاتی ہے' تو کلنے ہوائد نہیں، باوجودیہ کہ ایسے فض کے نزدیک جس نے اب تک وہی عادت دیمی ہوکہ جانور کوگاڑی میں لگا کرچلاتے ہیں، مستجدا در بجیب ہے۔

بلکہ جننے واقعات کو غیر جیب سمجھا جاتا ہے وہ واقع میں سب جیب ہیں، گر بدچہ کرار، مشاہرہ والف وعادت کے ان کے جیب ہونے کی طرف النفات ہیں رہا، لین واقع میں بیمستجداور فیرمستجداس میں مساوی ہیں۔

مثل: رمل کا اس طرح چانا، اور نطفے کا رحم میں جاکرزی انسان ہوجانائی نفیہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بلکہ دومرا امر واقع میں زیادہ عجیب ہے، کرجس ویہاتی نے امرِادّ ل کو کم میں نیادہ عجیب کے وقت ہے دیکی شد کی میں میں اور امرِ تانی کو وہ ہوش سنجا لئے بی کے وقت ہے دیکی آیا ہوتو منرور وہ امرِادّ ل کو اس وجہ ہے جیب سمجے گا، اور امرِ فانی کو باوجودیہ کہ وہ امرِ ادّ ل سے جیب ترہے گا۔ ادر امرِ فانی کو باوجودیہ کہ وہ امرِ ادّ ل ہے جیب نہ سمجے گا۔

می اسی بات بین جوخلاف محل موریعی محلی کوئی دلیل اسی موجود موجس سے تابت موجائے کو اسکان کے موسے دان سے مطلاب کال لازم آتا ہے۔

ہاں! مستبعد ضرور ہیں، یعنی ٹی می ہا تنی ہیں اور عادت موجودہ کے خلاف ہیں، تو مستبعد کے دجود کو" نامکن" کہد بیا سخت فلطی ہے، جیسا کہ شرح بیان ہوا۔

<sup>•</sup> خورے دیکھا جائے توجتے واقعات کودن رات دیکھا جاتا ہے اور ذرا بھی تجب ان مسالل موتا اور ان کو داغل عادت کہا جاتا ہے، وہ سب در حقیقت جیب ہیں اور مستجد ہیں،

• ای طرح جس فض نے گرامونون سے ہیشہ باتیں نکلتے دیکھا، گر ہو پاکس کو ہاتیں کرتے نیس دیکھا، وہ گرامونون کے اس نسل کو بجیب نیس محتا ادر ہاتھ پاکس کے اس فعل کو جیب محتا ہے۔

لیکن اس وجہسے کہ دن دات نظرے گزرتے ہیں ایک عادت ی ہوئی ہے اور تجب جاتا رہا ہے۔
خور کرنے کی بات بیہ کہ اس کے پیدا ہونے ہیں جس کی عادت ہوگی ہے اور اس
کے پیدا ہونے ہیں جس کوخلاف عادت اور مستجد کہا جاتا ہے کیا فرق ہے؟

سوفرق کی بھی دی کھیے ایک اس دیمانی فض ہے جس نے رہل کھی دیمی نہو کہا جاتا ہے کہا جادے کا۔اور جب کہاجاتا ہے کہا جادے کہ ' رہل بلا گھوڑ ہے تیل کے چاتی ہے' تو وہ جران رہ جائے گا۔اور جب کہاجاتا ہے کہ ' نطفہ رخم میں گرتا ہے تو اس سے زعرہ انسان ایسا عشل مندصا حب ہوش دھواس پیدا ہوجاتا ہے۔ ' تو اس سے بالکل تجب جیس کرتا ، حالال کہ در حقیقت مستجد ہوئے میں دونوں برابر بین

بلکہ بدواقدر بل کے واقعہ سے بدر جہازیادہ جمرت اگیز ہے، جیسا کہ ظاہر ہے۔
وجدد فوں میں فرق کرنے کی ہے ہے کہ بچہ پیدا ہونے کا واقعہ ہر وقت د کھتے دیکھے والل عادت ہو گیا ہے اور دیل ابھی اس نے دیکھی جمیں، چند دفعہ دیکھنے کے بعد یہ بھی دافل عادت ہو جائے گا۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ جن دیہات میں دیل ٹی ٹی لگل تو ریل کو دیکھ کر گوار اور جائل اوک ڈیڈو وٹ کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے: یہ بھی ہذا دیجتا ہے کہ آپ ہا ہے۔ اور اب کوئی بھی ڈیڈو وٹ کیل کرتے تھے اور کہا کہ عادت ہوگی اور دیل کوئی تی چرجیس دی۔ اور اب کوئی بھی ڈیڈو وٹ کیل کرتا ہے کہ قیامت کے دن آ دی کے اصفا ہولیں می

ادراعمال کا افرار ادر کوائی دیں کے

اس کوئ کر تجب ہوتا ہے، کول کہ مستبد اور عادت کے خلاف ہے، بھی ایادیکا نیس، اور گرامونون سے باتنی نگلتے دیکے کر تجب نیس ہوتا، کول کہ اس کو بار بارد کے لاہے ورنددر حقیقت دونوں میں بچر بھی فرق نیس کرامونوں بھی ایک بے جان چڑ ہے جو باتی ہے. ادر عجیب بھنے کا تو مضالقہ نہیں ایکن ریخت فلطی ہے کہ عجیب کومحال سمجے، اورمحال سمجے، اورمحال سمجے، اورمحال سمجے سمجے کرنس کی تکفیب کرے، یا بلاضرورت اس کی تادیلیں کرے۔ غرض تھن استبعاد کی بنا پراس میں احکام محال کے جاری کرنا، فلطی تنلیم ہے۔

اوراصنا بھی ہے جان چر ہیں جو بولیں ہے، بلکہ اصنا کو بے جان کہنا بھی می نہیں، اس واسلے کردنیا میں جب تک رہے ان میں حیات تھی، اور جب قیامت میں اٹھیں مے جب بھی جان دار بول ہے، جب کہ دو بات کوافذ کر لیتی ہے اور عند بان دار بول ہے، جب کہ بے جان چیز میں یہ قوت ہے کہ وہ بات کوافذ کر لیتی ہے اور عند العرودت بھر تکال دیتی ہے، تو اگر جان دار چیز میں یہ قوت ہوتو کیا تجب ہے؟ یہ منمون قرآن شریف میں اس طرح ذکور ہے؟

﴿وَقَالُوا لِـجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدُتُمْ عَلَيْنَا قَالُوْآ آنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي آنْطَقَ كُلُّ شَىءٍ وُهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۞﴾ عَلَيْنَا فَالُوْآ

حامل جواب كاسي هاكد:

ك فرما ك تعرب ع عصلت: ٢١

البنة اگر طاوہ استبعاد كاوركوئى دليل مج بھى اس كے عدم وقوع برقائم بوز اس دفت اس كى فى كرنا واجب ہے۔جيبا نمبر: الله كلكته سے دلى تك ايك كھنے من ريل كے كانچنے كى مثال ذكر كى تى ہے۔

ہیں، بلکہ برج مستجدے، ویکھتے ویکھتے استبعاد جا تارہاہے۔

• نی بات ہونے کی وجہ اصفاکے بولئے پر تجب ہونے کا مضافتہ ہی ہیں۔ ایک نظری بات ہے کہ نی بات پر تجب ہوا کرتا ہے، لیکن اس تجب کواس مدتک بدھادیا کہ اس کو محال اور نامکن مجھ لیا جا وے اور (نعوذ باللہ) قرآن وصدیث کی خبر کو فلا مجما جائے، یا اس محل بلا وجتا ویلیں کی جا کمی بیمن بدد ہی اور بدو فی اور جہالت ہے۔ اور بیاس قامد میں میلوں سے تابت کردیا گیا ہے۔

اورمسلم ہوچکا ہے کہ:

• عال اور چز بادر متعداور چز - • اور دونول كاعم ايك بيل\_

• عال کی خرکونورا جنالا سکتے ہیں۔ • اور مستبعد کی خرکومحس مستبعد ہونے کی ما

رجيس جطا كے -بال! وركوتى دليل اس كے جطان كى موتو ضرور جطان ا جا ہے۔

جیا نمبر: ایم گزرا کہ ایک ٹرین کلکتہ سے دفل کھی ، اس میں سے اڑنے والے مسافروں کے سامنے ایک فض نے دوی کیا کہ" بیٹرین کلکتہ سے دفل ایک محظے من آئی ہے" توبید بات منتبعہ ہے، لیکن حال نہیں، کیوں کہ کوئی دلیل متلی الی موجود ہیں جس سے حابت او بیات منتبعہ ہے، لیکن حال نہیں، کیوں کہ کوئی دلیل متلی الی موجود ہیں جس سے حابت او ماسے کہ ایسا موبی کہ متل اس کو جائز رکھتی ہے۔ بال الی جزر دار کا دی اس دوی کرنے دیکھی اور سی میں گئی، اس واسلے کونہ تجب ہوسکا ہے، لیکن اس تجب کی منا پر اس دوی کرنے والے کو جنال نہیں سکتے، کیوں کہ ایک امر مکن کا دھوی کرد جائے۔

بان! ایک دومری دلیل جنال نے کے لیے موجود ہے، دہ یہ کہ یہ میافر سب خود دیجئے آرہے ہیں کہ ملکتہ سے دہ ریل کس وقت چلی تھی اور کس وقت دیلی پہنی، اس حماب سے تخینا ہیں بائیس محضے میں پہنی ہے، تو خود دیکھنے والوں کے سامنے اس کا یہ کہنا کہ " بیر ان ملکتہ سے اوراگر دلیل میچ اس کے دقوع پر قائم ہو، اور عدم دقوع پر اس در ہے کی دلیل نہ ہوتو اس دنت دقوع کا تھم داجب ہوگا۔

مثلا: جب تک خبر بلاتار کنچ کی ایجاد شاکع اور مسموع نه بونی تھی، اس وقت اگر کوئی اس کی خبر دینا کرد میں نے خوداس کو دیکھا ہے " آواگر اس خبر دینے والے کا پہلے ہے مادق ہوتا بھینا ثابت نه ہوتا آو کو تکذیب کی حقیقا مخبائش نہ تھی، محر ظاہرا کچھ مخبائش ہوتا تھی آگر اس کا صادق ہوتا بھینا ثابت ہوتا آو اصلا مخبائش تکذیب کی خبائش تکذیب کی خبائش ہوتا تو اصلا مخبائش تکذیب کی خبائ ہوتا ہے۔

ايك كفي من آئى ب كي قابل تنام موسكا ب؟

تواں دوے کی تحقیب میں منتجد ہونے کی بنا پرئیں کی گئی، بلکہ ایک دومری دلیل ہے کہ گونہ تجب ہو، کین اگر کوئی دلیل جانب موافی کی منتجد ہونے کا اثر مرف یہ ہوسکتا ہے کہ گونہ تجب ہو، کین اگر کوئی دلیل جانب موافی کی ہوتو اس کے موافی تھم ہوگا۔ واقعہ تذکورہ میں چول کہ دلیل جانب قالف کی موجود ہاں واسلے اس خبر کو جمالا یا گیا، اور اگرایا واقعہ ہوتا کہ خبر کی جانب موافی کی تابید کی اور دلیل سے ہوتی، تو جانب موافی کا قال ہوتا پڑتا، بلکہ اگر ایر ایمی ہوکہ جانب موافی کی دلیل تو ہانب قالف کی ہی ہے، قال ہوتا ہو ہانب موافی کی جانب موافی کی ہے، جب ہی ترجی جانب موافی کو گین اس درجے کی جانب موافی کی ہے، جب ہی ترجی جانب موافی کی ہوگا ادراک کا قائل ہوتا ضروری ہوگا۔

مثلاً: تاریس فر جانا ایک جیب چز ہے، گر بکثرت روائ ہونے سے اس کا استبعاد بالکل جاتا رہا ہے، لیکن تحویرے زیائے سے اس جل سے ایجاد اور ہوئی ہے کہ تار کا سلسلہ در میان جل محل اور ہوئی ہے کہ تار کا سلسلہ در میان جل محل اور کی مخرورت جیس رہی ، صرف ایک آلہ بھال ہوادر ایک بزار کوں پر ہو وہی کام ہوسکا ہو جو تاریخ سلسلے سے ہوتا، یہ بات بہت زیادہ جیب ہا در مستبعد ہے، لیکن مال جیس مال محل ماس کے دور مستبعد ہے، لیکن ماس ماس کا مسلے کے دور مستبعد ہے، لیکن ماس ماس کا مسلے کہ کوئی دلیل متنی اس بات کی جس ہے کہ ایسا ہونا تا میکن ہے، بال انتجب کی بات ضرور ہے۔

یہ ایں وہ جدا جدا احکام "محال" اور" مستجد" کے۔

• ال بنا پر بل مراط کا بکینیدی کندائی گزرگاو خلائی بنا چول کرمال نین، مرف مستجد ہے، اوراس کے وقوع کی مجرمادت نے خبر دی ہے، اس لیے اس مور کی مخرمادت نے خبر دی ہے، اس لیے اس مور کی نفی و تکذیب کرتا سخت غلطی ہے۔ اس میں کا تاویل کرنا ایک فنول حرکت ہے۔

پس اگرکوئی اسی جکہ جاکر بی خردے جال لوگول نے مطلقا اس ایجاد کود کے ماسانہ ہو، اور كے كد مى فودايا آلدد كھا ہے جس ميں بلاسلسلة تار كے خرجاتى ہے " واس قاعدے کے بدموجب کے "متبعد کا اٹارمن مستبعد ہونے کی بنا پر جائز جین "اس کا اٹار كرف كونى مخوائش بيس، دومرى دليل كود يكها جائ ، مثلاً: وه دليل بيب كه كمن والاببت معتراور سے آدی ہے،جس کا سی مونا پہلے سے مانا ہوا ہے، تو اس صورت میں اس کونہ مانے کی کوئی وجیش ،اور ضرورے کہ یعین کیا جائے ، کوائمی تک مجھ میں نہ آئے اور جرت ی رہے۔ اور اگرفرض کیا جائے کہوہ کہنے والا ایک اجنبی اور خیر شاسا آ دی ہے، اور بھی اس کے تے یا جو نے ہونے کا تجربہ لل مواتوایک کونددلیل جانب خالف کی مجی موجود ہے ممکن ہے كر تجوث بول موركين اس وجرس كر مارك ياس كوئى دليل يقينا اس كر موق مونى كى مجی نیس ہاوروہ ایک اسی بات کا دموی کررہا ہے جومقلا باطل نیس ہے، ابدا ترجے اس کے تے ہونے ی کوموگ اور یہ کہنے کی تنجائش ندموگی کہ " یہ تجب کی بات ہے کہ بلاسلامارے خرجا سكه النايقية فلاب .

خلاصہ بیک "مستبط" کی کھذیب محض مستبعد اور جیب ہونے کی بنا پر جائز تیں۔ال تقریب سے "مال" اور" مستبط کا ہر ہو کیا۔

قریب "مال" اور" مستبط" کی تعریف اور دونوں کے حکموں میں فرق صاف کا ہر ہو کیا۔

الیمن جس طرح پر صدید میں دراد ہے کہ پلی مراط بال سے زیادہ بار یک اور کوار سے زیادہ جیز ہوگا اور ال کی تام آدمیوں کو چانا ہوگا۔

تام آدمیوں کو چانا ہوگا۔

و اس سے شرق بہت ی تحقیقات مثل : پلی صراط کا بدیست کذائی لینی بال سے باریک اور کوار سے جیز ہونے ، اور میزان میں اعمال تلنے وغیرہ کا جوت ہوتا ہے ، جن کی خبریں شریح تحقیقات عمال ایک بھی نہیں )۔ شریعت میں آئی ہیں ، اور وہ یا تیں صرف منتجد ہیں (شری تحقیقات عمال ایک بھی نہیں )۔ ان سے تجب تو ہوسکتا ہے ، کیول کہ عادت کے خلاف ہیں ۔ لیکن صرف منتجد ہونے کی وجہ سے ان کو خلاف ہیں ۔ لیکن میں میں کہ ۔ ان کو خلاف میں کہ سکتے ، جیسا کہ اصل نمبر : ۱ کا بھی متعشا ہے ، بلکہ ریکین می کہ:

و اگر کوئی دلیل اس کو خلط تابت کرنے والی ہوتو خلط کہا جائے گا، صرف مستجد اور اور کوئی دلیل ان کو خلط تابت کرنے والی ہوتو خلط کہا جائے گا، صرف مستجد اور اور کوئی دلیل ان کو خلط تابت کرنے والی ہوتو خلط کہا جائے گا، صرف مستجد اور اور کوئی دلیل ان کو خلط تابت کرنے والی ہوتو خلط کہا جائے گا، صرف مستجد اور اور کوئی دلیل ان کو خلط تابت کرنے والی ہوتو خلط کہا جائے گا، صرف مستجد اور اور کوئی دلیل ان کو خلط تابت کرنے والی ہوتو خلط کہا جائے گا، صرف مستجد اور کوئی اور اور کوئی دلیل ان کو خلط تابت کرنے والی ہوتو خلط کہا جائے گا، صرف مستجد اور کی اور اور کوئی دلیل ان کو خلط تابت کرنے والی ہوتو خلط کہا جائے گا، صرف مستجد اور کوئی دلیل ان کو خلط تابت کرنے والی ہوتو خلط کہا جائے گا، میں کی کہا ہوتا خلط کیا جائے گائی گیں۔

و جب وہ خبریں ایسے مخبروں کی دی ہوتی ہیں تو ترجے جانب وقوع کو ہوگی ، اور ان پر مقیدہ رکھنا اور ان کو مجلانا اس کو مجلانا اور ان کو مجلانا اس کو مجلانا اور ان کو مجلانا اور ان کو مجلانا اور ان کی تو جیہات ایسی کرنا جو مشل استبعاد پر بنی ہول فنول حرکت اور ناجائز بات ہوگی (بل مراط کے متعلق کسی قدر مفضل بحث اصل نبر: ایس گزر بھی ہے)۔

بیتادیل کرنا ایما ہوگا جیے اس بے تار کے خردسانی کی مثال میں وہ فض جس کے سانے سے اور معتد علیہ فض بے کہا ہو کہ" میں نے خوداس کو دیکھا ہے" بہتا ویل کرے کہ "آپ کی مراد یہ ہے کہ بذر بیہ قاصد کے خط کہنچایا جاتا ہے، کول کہ بلاسلسلہ تار کے خبر تو پہنا ایمکن اور کال ہے" ۔ پس بی مراد ہو گئی ہے کہ قاصد کے ذریعہ سے خط پنچایا جائے، یہ کہنا ایمکن اور کال ہے"۔ پس بی مراد ہو گئی ہے کہ قاصد کے ذریعہ سے خط پنچایا جائے، یہ کی زیروی ہے کہ قاصد کے ذریعہ سے خط پنچایا جائے، یہ کی زیروی ہے گئا ایمکن زیروی ہے اس کو گئی تاویل القول ہما لا ہو منسی به قائله کہتے ہیں۔

ك كى بات كووم عن ليناجس كى وه خور ترويد كرتا ہے۔

## تمبر بهم- موجود ہونے کے لیے محسوس ومشاہد ہوتا لازم بیس "۔

### المل موضوع نمبر:۴

• حل تعالى في انسان كواشرف الخلوقات منايا --

• اس اشرف مونے کا در بعظم بے انسان کوم دیا ہے، دومری محلوقات کوامیا علم بیل دیا

• علم وادراك ايك على جز بساوراك ك ليكي فتم ك آلات مطافراك ير

ان آلات وحوال" كيت بيران كي دوسيس بين:

اکے حام فاہرہ اوروہ پانچ ہیں: ا-آگھ ۲-کان ۳-ناک ۲-زبان ۵-کی۔
ایک حام فاہرہ اوروہ پانچ ہیں: ا-آگھ ۲-کان ۳-ناک ۲-زبان ۵-کی۔
ایمن چھونے سے پہانا۔ ان حاس سے ادراک کرنے کو 'احساس' اور' مشاہدہ ' کہتے ہیں۔
اور پانچ حام بالمنی اور ہیں، ان کے سامنے بیرحام فاہری شل توکروں چاکوں کے ہیں:
اخ حہا دادہ اعد درج س

محتب إلى عن العواس الطاهرة كالجواسيس للباطنة.

ین کابری واب فسہ بالمنی واب فسدے ماسے حل مخرے ہیں۔

و حوائ فاہری بی ایسی جیب چیزیں ہیں کہ ان کی ماہیت کوئی قلفی جین بیان کرمکا (دیکموکاب اسل) تابہ بالمنی چررسد؟ مختلف اور متفرق ادرا کات حیوانات کو بھی ہیں، بکہ بعض کے بزدیک جمادات کو بھی، حثلا: لو ہا متناطیس کو پہان کا لیتا ہے وغیرہ وغیرہ الیمن اسے وسط محت میں محتلا اورا کات کسی حتم کی مختلوقات کو مطافیس ہوئے جتنے انسان کو مطا ہوئے ہیں، لیمن یہ ادرا کات حالی فاہری اور بالمنی سب کے افعال کے ملنے سے پورے ہوتے ہیں۔

ل کی است اور ایک فاقل اجل حدد آباد کی تعنیف ہے جس عمل بہت شرح واسط کے ماتھ بلور موال وجاب فابت کیا ہے۔ ایج واس کا بات کیا ہے۔ ایچ واس کا بات کیا ہے۔ ایچ واس کا مات کیا ہے۔ ایچ واس کا مات اور کرنے میں دیا دیا ہے۔ ایچ واس کا مات اور کرنے میں دیا ہے۔ ایپ میں کا میں اور کرنے میں دیا ہے۔ ایپ میں کا میں میں کا میں ہے۔

ع كوال كوم ف على كشش طبى كها جا تا ب يكن عنو الطبيق بيدس ادراك ب، بيد ايما د يكورس كولادم دات اوركشش كهد ما يما ي

## شرح: واقعات پردوع كاسم تين طور پركياجا تا ہے:

یاں تعمیل کا موقع دیں، بلکر مرف یہ کہنا ہے کہ تمام ادرا کات کا حمر مرف رہے ہے کہ تمام ادرا کات کا حمر مرف رہے ہی یا گاہری واس کے قبل میں جس بلکہ پانچوں ظاہری اور پانچوں بالمنی کے انسال لخے ہے اس کی تحیل ہوتی ہے۔

یہ بین ہاتی جواب طاہری ہے ادراک ی جاستی ہیں اور بھن ہیں کی جاستیں، تو ان ہوں ہاں کہد دیا کہ " یہ چرہم ان چروں کی نبیت جو حاب طاہری کے ادراک عی ندائی ہوں ہوں کہد دیا کہ " یہ چرہم خطار کھی ہیں، لہذا اس کا وجود می ہیں " یہ خت طلعی ہے۔ یہ ایہ جھے کوئی ہا خانہ کہ ہا کا روح دران لیٹے ہوئے آگھ ہے دیکو کر اس کو کھانا شروع کردے اور ناک سے اس کو زیر ہو گھے، اور جب اس سے کہا جائے کہ یہ بری چڑ ہے، تو کے: اس عمل کوئی بمائی ہیں، ہم نے کھے ہو اور خوش مظر چڑ ہے، ہم آگھ ہے دیکھنے پر احماد کر تے ہیں، تم ایک خرضی برائی کے قائل ہو، جو نظر ہیں آئی اور مشاہدے کے ظاف ہے۔

ال اجاب مي بوسكا ہے كمادداك آكونى على محصرتين بحش چيزول كا ادماك دومرے وال سے بدتا ہے، ان كوكام على لا تا جا سے اور ان كوكام على ندلانے كا بتجد كوه كھا تا ہے۔

• ای طرح کیا جاتا ہے کہ' ادراک حال طاہری پر بھی فتہ دیں ہے ، بعض یا تی الی اسی کی رہے فتہ دیں ہے ، بعض یا تی الی اسی کی اسی کی ایس کا ایس کے ادراک میں آئی دیں کئیں ، جسے: بدیدا کو کے ادراک می شداد نافلنی ہے۔
اس کو کام میں شداد نافلنی ہے۔

• ای طرح جوچے یں حامی فاہری بلک حامی باطنی کے بھی ادراک علی ہیں اسکتیں،
کمان کا ادداک استدلال سے ہوتا ہے (جس کا بیان آ کے آتا ہے) ان کے واسطے حاس کو
کان کمنا اور مشاہدے کا مطالبہ کرنا اور استدلال سے کام نہ لینا فلطی ہے، اور انجام اس کا کوہ
کانے سے بھی زیادہ بما ہوگا۔ اس کا بیان اصل نبر جم میں ہے کہ "موجود ہونے کو محسوں
مطابع تالازم نیں"۔

الكنب المهادة فلا عالى كالمعيل المرح والما كالوجود ع

ایک: مشاہرہ، جیسے: ہم نے زیدکوآتا ہواد یکھا۔

دوسرے بمخبرصادق کی خبر، جیسے :کسی معتبر آ دمی نے خبر دی کہ زید آیا۔اس میں میشرط ہوگی کہ کوئی دلیل اس سے زیادہ میچ اس کی مکنہ س<sup>سی</sup> نہ ہو۔

مثلاً: کسی نے بیخبر دی کہ زید رات آیا تھا اور آتے ہی تم کوتلوار سے زخی کیا تھا،
حالال کہ مخاطب کے کہ معلوم ہے کہ مجھ کوکس نے زخی نہیں کیا، اور نداب وہ زخی ہے۔
کس یہال مشاہدہ اس کا مکنر ہے ، اس لیے اس خبر کوغیر واقع کہیں گے۔
تیسر ہے: استدلال عقلی، جیسے: وحوب کود کھے کر گوآ فرآب کو دیکھا نہ ہواور نہ کی

شرت اس كى يہ ہے كہ: وہ ادراك ياعلم جو باعب شرف انسانى ہے وہ صرف آكھ ہے د كھنے يا حواس ظاہرى اور باطنى اور قوت د كھنے يا حواس ظاہرى اور باطنى اور قوت استدلال وغيرہ سب كے ملئے ہے اس كى يحيل ہوتى ہے، جس كا خلاصہ يہ ہے كہ كى چيز كے موجود ہونے كا حكم كرنا تين طرح ير ہوتا ہے:

ایک: مشاہرہ ہے، جیسے: ہم نے زید کوآتا ہوا دیکھ لیا کہ اس پر بیتکم لگادینا سمج ہے کہ زید کا آنا وقوع میں آیا۔

دوسرے: کی اورمعتر خردیے والے کی خبرسے، مثلاً: کوئی ایبا آدی جس کا سچا ہونا ثابت ہو چکا ہے اورسب کے نزویک مسلم ہو خبردے کہ" زید آیا" تو اس سے ہم کوعلم اور یقین ہوجا تا ہے کہ زید کا آنا وقوع میں آیا۔

لیکن اس میں بیشرط ضرور ہے کہ''کوئی اور دلیل میچے اس کی خبر ہے بھی زیادہ کی اس خبر کے خطاف ندہو''،اور اگر ایسا ہوگا تو اس دلیل کا اعتبار ہوگا۔مثلاً: کسی نے ہم کوخبر دی کہ رات زیرتمہارے پاس آیا تھا اور اس وقت تم کو تلوار سے زخمی کرم یا تھا۔

مينبراكركس اور كم تعلق موتى تواس لحاظ سے كدا يكمكن الوقوع بات كى خبر ب مانے

السي خردي والا \_ يح جنال في والى \_ سيجس س بات كردب بي -

نے اس کے طلوع کی خردی ، کرچال کے معلوم ہے کہ دھوپ کا وجود موقوف ہے طلوع آفاب ہاس کے مطل سے پہلان لیا کہ آفاب بھی طلوع ہو کیا ہے۔

ان تیول واقعات میں وجود کا تھم تو مشترک ہے، لیکن محسوس مرف ایک واقعہ ہادر باتی دو فیرمحسوس بیں۔ تو تابت ہوا کہ بیضرور میں کہ:

- جس امركودات كهاجادى ومحسوس بحى مو
- · اور چو وس شهواس كوغيروا تع كها جاد \_\_\_

ينين مونا وإيكر آفاب لكل آبا

• یقن طریعے ہوئے کی چزیر موجود ہونے کا تھم کرنے کے: الینی آگھ دفیرہ سے دیکنا یا محسول کرنا۔ ۲-اور خبر معتبر کے ذریعے سے علم ہونا۔ سا-ادر مقلی طور پر معلوم ہوجانا ، تیوں کی مثالیں ذکر کی گئیں۔

• تنول میں یقین کے ساتھ ہم کوایک چڑ کے وجود کاملم ہوتا ہے، مالال کہ آگھ سے دیکنا میں پایا گیا، تو فایت ہوا کر کی دیکنا مثال اول علی ہے اس کی مرورت دیں کہ آگھ سے دیکنا میں پایا گیا، تو فایت ہوا کر کسی کے کوموجود مانے کے لیے اس کی ضرورت دیں کہ آگھ سے یا حاس سے مجمی دیکھا ہو یا محسوس

كيا بود اورندر طريق مح به بي كردش و كوشلا ديكماند بوال كوفلط كهدوا جائد راقم كهتاب كه:

خورے دیکھا جائے تو ان تینوں میں سے زیادہ کارآ مدادر منتعمل تیسرائی طریقہ ب یعن استدلال عظی اور خاص انبانی کمال بھی بھی ہے۔مشاہرے سے علم موجانا تو جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ کائے بیل جارے کود کھے کراس کی طرف دوڑنے گئے ہیں۔

اورشر بحيزب كود كوكر بها من كلت بي، مرقوت استدلاليدان بمن بيل به كريل المان سك كلت كتي در بمن بيني مراقوت استدلاليدان بمن بيني مراقوت جان سكت كريم وسي بيني مراقوق من كالمراك المراك ال

بعض یا تیں بعض حیوانات کو ایک حاصل ہیں کہ انسان کو حاصل ہیں، خٹلا: شہد کا کمی چمتا الی بناتی ہیں کہ انسان لیس بنا سکا، اور ہزار کوس پراس کمی کو بند کر کے لے جائے جب دہاں سے چھوٹے کی اپنے چمتا ہیں آجادے کی راستہ نہیں بھوتی۔ یہ بات انسان کو حاصل نہیں، یا بندر دہر کو پہلان ایتا ہے انسان تیس پہلات، وعلی بڑا۔

کین حیوانات میں قوت استدلالیہ ( مینی معلومات سے مجبولات کی طرف کی جانا)

میں اس واسطے کی کام میں ترتی دیں کرسکتے۔ اور انسان کو وہ قدرت دی گئی ہے کہ کمر میل

مینی باہر کے حالات اور دور دراز اور ہاخی وستقبل کے حالات کا اعدازہ کر لیتا ہے اور معمولا

اشیا سے وہ مجیب وفریب چڑی بنا تا ہے کہ حش جران ہوجاتی ہے۔

اشیا سے وہ مجیب وفریب چڑی بنا تا ہے کہ حش جران ہوجاتی ہے۔

میسب سائنس کے کہ شے ہیں جیسا کر میں جانے ہیں ماور سائنس کا ہے۔ حاصل ہوا؟

قنت استدلاليد الم معلوم مواكرتمام ترقيات كا داروه ار" قوت استدلالية" يب اورمعلومات بدهان كاممه ذريعه بجي قوت ب، اور" مشاهره" اور" خبر" اس تدركاراً مرس

49

یہ بات الی واضح اور مسلم ہے کہ کوئی بھی اس کا الکارٹیل کرسکا۔ ضوصاً تعلیم یافتہ اصحاب، کیل کدوہ دن دات سائنس کے کہشے اور زمانہ حال کی تر قیات دیکھتے رہے ہیں، محر تجب کی بات ہے کہ دنیا کی باتوں میں تو اس کو صدتی دل سے تسلیم کرتے ہیں اور موجد بن کا تریف میں کہتے ہیں کہ '' کیا دماغ باتے ہیں!'' کھیل تماشوں اور معمول باتوں میں سے کیا کے زین مالے ہیں:

- کشرےایک پہیے کا دیکے و کھے کر بائیک بالی جوآ دی کو لے کر چیز رفادے چاتی ہے۔
   کماپ سے بافٹری کا سر پوٹن افستے و کھے کر تا ڈلیا کہ بھاپ بی قوت تر کیک ہے، پھراس کواس قدر و جگ پہنچایا کہ دیل بنائی۔
- اور ہرکام کے لیے ایک مشین بنالی، کو یا ہاتھ کو تکلیف دیے کی ضرورت ہی ہیں رہ ،

  کولیال ہی مشین عی بناتی ہے۔ شیشوں پر لیمل ہی مشین ہی لگاتی ہے۔ دیا سلاتی کے کارخانے

  می جاکرد کھیے موٹے موٹے درختوں ہے اتن باریک دیا سلائیال تراشنا، ان میں مصالحہ لگانا،

  می جاکرد کھیے موٹے موٹے درختوں ہے اتن باریک دیا سلائیال تراشنا، ان میں مصالحہ لگانا، اور

  میں تارکرنا، بکسول کے اعدد یا سلائیال ہمرنا، ہرائی ایک درجن بکسوں کے بطل بنانا، اور

  ان کے اوپر کافذ لیشنا سب مشین کرتی ہے۔ بس قوت ادادیہ یا جان پڑنے کی کسر ہے، ورنہ مشین انسان عی کی طرح ایک ملاق ہوجائے۔
- ہرایک موجد نے کھریا پر کھاس کے شکے کو چیکے دیکے کرافذ کیا کر قوت کھریاتی ہی کوئی چی کوئی چی کوئی چی کوئی چی کوئی چی کے جاتے ہوئے ہوئے ہے۔ اس کواس مردج تک پہنچایا کہ بکل کے جذب سے ٹریمو سے باا کھوڑ سے بتل کے بلا آگ اور بلا آگ اور بلا آگ اور بلا آگ اور بلا مشین کے بچھے جیلتے ہیں، بلکہ اب تو یوی بدی قوت کی مشینیں اس قوت کے کھریائی جی سے جاتے ہیں، بلکہ اب تو یوی بدی قوت کی مشینیں اس قوت کے کھریائی جی سے جال رہی ہیں۔

یہ سب کر ہے تو ہو استدالا لیہ ہی ہے ہیں، موجد بن کی تعریف ای کی بدولت کی جاتی ہے۔ لیس جب کین جب دین کے بارے بھی اس کو استعال کیا جاتا ہے قد بجائے اس کے کداس کو مدتی ول ہے تاہم کی اس کے کداس کو مدتی ول ہے تاہم کی اس اور نتیج کی ایس یا جو نتیج کال کر بتایا جائے اس کو مان لیس، اس پر مشاہدہ کو لیس یا جو نتیج کال کر بتایا جائے اس کو مان لیس، اس پر مشاہدہ کے ہیں، جو تیوں صول علم کے طریقوں بھی ہے سب سے کم مستعمل طریقی ہے۔ اور اس طریقے کا جس کی دیا کے کاموں بھی تعریف کرتے تھے ( لین استدال حقی اور اس طریقے کا جس کی دیا کے کاموں بھی تعریف کرتے تھے ( لین استدال حقی تو دین وین کے بارے بھی استعمال کرتا تا کانی تھے ہیں۔ کاش اور اوں جگداس کو بکسال مکھے تو دین کے بارے بھی ایک کھی گئی شدہ ہی۔

اورجیا کرا قیدس کی بیسوی فکل مثل استداد لی سے اس طرح قابت ہوجاتی ہے اس مرح قابت ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہو اس سے پہلے انہوں میں اور اس سے پہلے سرحوی وفیرہ قابت ہیں ،حتی کر سلسلہ فکل اول تک پہنچا ہے، ہر شکل اس سے پہلی فکل سے باضافہ کی اصول موضور یا ملوم متعارف کے قابت ہوتی جلی جاتی ہے۔

مراکرچاں شل کی میمو کذائے ایک ہوتی ہے کہ بدایوا سمح میں ہیں آتی ، گراس کے مجرات کے میں اس میں آتی ، گراس کے مجو جوت اور واقعیت میں دل میں ترود تک فیش رہتا ، اس وجہ سے کہ اس کی بنا اس سے پہلے ابت شدہ شکاوں اور اصولی موضومہ یا طوم حتمارفہ پر ہے جوشلیم شدہ ہیں۔

ای طرح اگر استدلال مقل سے کام لیں تو ہر بات دین کی بھی ای طرح مسلم اور ابت موجادے جیسے اقلیدس کی جیسویں مثل دہ استدلال مقلی ہے کہ:

• دین کی با تمی الشاور رول النظام کی منائی موئی ہیں۔ • اور الشاور رسول علیہ ہیں۔ متجدید ہے کہ: بدیا تمی سب می ہیں۔

جیا کا کیدں کی میوی مثل کے تابت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ

• بیشل آید سے بہلی گذشت شکاوں سے باضاف قلال اصول موضوع ابت ہوتی ہے۔ مراجہ معرف

• ادرامول وشومادرده بالماعل عيد المايوي على بي

مثل: نصوص نے خردی ہے کہ ہم سے جہتے فوق عن سات اجمام علام ہیں کہ
ن کو آ سان کہتے ہیں۔ اب اگر اس نظر آنے والے نیکوں خیمہ کے سب وہ ہم کونظر نہ
جوں تو بدلازم ہیں کہ صرف محسول نہ ہونے سے ان کے وقوع کی نعی کردی
اے، بلک ممکن ہے کہ وہ موجود ہول اور چول کہ مجرصادت نے اس کی خردی ہے، اس
لیاس کے دجود کا قائل ہونا ضروری ہوگا، جیسا اصول موضور نبر: ایس فدکور ہے۔

بال ایم خواکش ہے کہ اصول موضوص میں کلام کیا جاتا ہے، یا انیسوی اوراس سے پہلی کلوں کے اصول موضوصہ سے میل کلام کیا جاتا ہے، یا انیسوی کرتا اور منوا دیتا کلوں کے اصول موضوصہ کا اور دیسویں فکل سے پہلی شکلوں کو منوادیا گیا، ملم کے ذمتہ ہے۔ لیکن جب اصول موضوصہ کو اور دیسویں فکل سے پہلی شکلوں کو منوادیا گیا، بریم بایش ندہ وگی کہ دیسویں فکل میں شہر کیا جائے اور ''مشاہدہ'' کوطلب کیا جائے۔

ای طرح جو یائے حق کو بی مخبائش تو ہے کہ اللہ اور رسول کے بی ہوتے میں کام کیا اللہ اور رسول کے بی ہوتے میں کام کیا اے اور جیریا جائے اس کے لئے علائے مام بہت خوشی اور فراخ ولی کے ساتھ تیار جیں ، لیکن بی کلام کرنا حق ہے اس فلن کا جوابیت أب وسلمان نہ کہتا ہو۔

اورائے آپ کومسلمان کہنا مان لینا ہے اللہ ورسول الفریقی کے بچے ہونے کوہ اس کے معدرین کی ہاتوں میں مشاہدے کا طلب کرنا ایسا ہے چیسے اقلیدس کے اصول موضوعہ اور انیس المحل کی ہاتوں میں مشاہدے کا طلب کرنا کہ ہالک معل واضاف کے فور برسویں شکل میں مشاہدے کا طلب کرنا کہ ہالک معل واضاف کے فواف ہے۔

الزن ك يزكوي ان ك لي تن طريق بن

اسمنام و ۲- بی خرس ساستدلال متلی ان بس سے جس طریق سے می کوئی بات ابت اوجائے، دومرے طریق کے جوت کا مطالبہ جائز کیس -منابری جب کرخرم کے (مدیدی وقرآن) سے دابت ہوکہ ہمارے اوپ کی طرف سات بہت یوے یوے اجمام ہیں جن کوآسان کے ہیں، یہ بات خرکے ہات ہوتی ہے، جوالم کئی ملے بین مریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، تو اس پر یہ مطالبہ کرنا کہ" آگھ سے دکھاڈ" چائز قبل، جما مفضل بیان ہوا، ورندلازم آئے گا کہ جس نے کلئے دیکھا قبل وہ تا وقت آگھ سے ندد کھے لیئے کے کلئے کا اٹکار کرتا ہے، اور جس نے جارج باوشاہ کوئیل دیکھا دہ تا وقت آگھ سے ندد کھے لیئے کا اٹکار کرتا ہے، اور آگر اس ورمیان میں وہ بخاوت کرے قو اس پر کوئی الزام شہوں کوئی کی اس نے مشاہدہ قبل کے اس نے مشاہدہ قبل کی اس نے مشاہدہ قبل کی اس کے مشاہدہ قبل کی اس کوئی میں مدر سلیے نہ کرے گا اور سب اس کو طوم بی قرادد ہیں گے۔ اس کی بھائی بات پر قر ہے کہ یہ باتیں گئی خبروں سے جابت ہیں، کو مشاہدے میں اب تک فیریس آئی کی بھائی ہوئے ہیں۔ آسان کیا چیز ہے؟ دکھا کہاں ہے؟ اگر جواب دیا جاتا ہے کہا و پر ہے قر کہتے ہیں کہ" یہ لیا تھی کہا ہے۔ یہ تو ہوا کا رنگ ہے، اوپر میلوں تک ہوا ہے، ہوئی تق ہونے کے رنگ کے بیان نظر آتا ہے، ہوئی تق ہونے کے اس کا رنگ نیلانظر آتا ہے، ہیے بہت کہرایائی کہ نیلانظر آنے لگا ہے۔

• جواب عملی مسل العسلیم بددیاجاتا ہے کہ بدنیلار مگ ہوا کاسمی، گراس کے اور آسان ہے جونظر نیس آتا۔ کی چیز کے نظر ندا نے سے اس کی نفی نیس کی جاسکتی، جیے کھند کے دجود کی ، یاجاری بادشاہ کے دجود کی نفی ندد کھنے کی دجہ سے نیس کی جاسکتی۔

• (راقم كبتائ كريد وي بلادليل كماد ير فيلا رنگ مواكا كم اور ماكنس والول كامرف فيل به اور ماكنس والول كامرف فيل ديل به وه محليا ويل فيل ايرادوي فيل كامرف فيال دليل فيل موسكيا ويران كامن وجم وكمان به وه بحى اس كافلتى ايرادوي فيل كريك جس من قالف كوكلام كرية كي مخبائش ندر بها ريم الول كاشرى فيوت او پرنبر: ٢ مي كريك جس من قالف كوكلام كرية كي مخبائش ندر بها ريم الول كاشرى فيوت او پرنبر: ٢ مي كرز چكار

## خلاصەبىپك:

• أسانون كافيوت فرس بي من من بدك مطالبه جائز فين -

• اور چول کروه مکن ہے مال نیس اور مجرمادت نے خردی ہے، انداس کا تاک ہونا

فروری بوگا ، د کھیے اصول موضوع فیر:۲\_ .

نبر:۵- "منقولات محصد پردلیل عقلی من قائم کرنامکن ہیں،اس لیے ایس دلیل کا مطالبہ بھی جائز ہیں"۔

## امل موضوع تمبر: ۵

• اور نمبر بم مل میان مواہے کہ کی واقعہ کو بی ماننا تمن طرح سے موسکتا ہے: ا-مشاہدہ، یعنی حواس کے ساتھ اوراک کر لینے ہے، جیسے آفاب کو ہم نے فکلا موا آگھ ہے د کھے لیا۔

۲- اورمعتر خرسے، جیسے تواریخی تھے بھر طے کہ پائے جوت کو بھی جا کی، اور کوئی ولیل معارض اس کے خلاف اس سے زائد کی ندمو، جیسے سکندر اور دارا کی اُڑائی، یا اگریزوں کے کرشتہ تاج داروں کے تقد

۳-اوراستدلال محقی ہے، جیے دھوپ کود کھ کرآ فاب کے نکلنے کا یقین ہوجاتا۔
• بیتمن طریقے ہوئے بہمی ایبا ہوتا ہے کہ کوئی واقعدان میں سے کی ایک عی طریق سے عابت ہوتا ہے، اور بہمی تین طریقوں سے۔
عابت ہوتا ہے، اور بہمی دوطریقوں سے، اور بہمی تین طریقوں سے۔
توکل طریقے مفرد اور مرکب بیہ ہوئے: ا-مشاہدہ۔ ۲-فبر ۳-استدلال منقل۔
۲-مشاہدہ اور فبر اور استدلال منقل۔ ۲-فبراور استدلال منقل۔
د-مشاہدہ اور فبر اور استدلال منقل۔

کل مات شمیں ہو کی۔ مثالیں ان کی مید ہیں:

"مثامرہ" جیے آقاب کو دکھ کر یقین ہو گیا۔ "فبر" جیے کی نے فبردی کہ آقاب کال
آیا۔" استدلال مقلی" جیے دموں کو دکھ کر یقین ہو گیا آقاب کے نکلنے کا۔" مشامرہ اور فبر"
ہیے کی نے فبردی کہ آقاب نکل آیا ہے، پھرہم نے اپی آکھ ہے بھی دکھ لیا۔" مشامرہ فبراور استدلال مقلی" جیے ہم نے اول دموں دکھی پھرآ کھ سے آقاب کو بھی دکھ لیا۔" فبراور استدلال مقلی" جیے ہم نے اول دموں دکھی پھرآ کھ سے آقاب کو بھی دکھ لیا۔" فبراور

استدلال مقلی میے ہم نے دموں ہمی دیمی اور کس نے ہتلایا ہمی کہ آفاب کل آیا، اور ہم نے مشرح: نمبر: میں میان ہوا ہے کہ واقعات کی ایک تتم وہ ہے جن کا وقوع عجر ممادق کی فیر سے معلوم ہوتا ہے، "معقولات محد،" سے ایسے واقعات مراد ہیں۔

این آگھے ہے جی و کھولیا۔

مثل: مرف مثابره کی مثال یہ ہے کہ ہم ایک جگل اتی ودتی میں اکیلے ہوں اور ایک مثل: مرف مثابرے ہے ہوں اور ایک مثل مارے پاس آئے تو اس صورت میں ہم کواس کے آئے کا علم مرف مثابرے ہے ہوگا، نہ کوئی فہر دیے والا ہے، نداستدلال مثل موجود ہے۔ اور مرف فہر کی مثال: تاریخی واقعات کا علم ہے کہ ندا تھے سان واقعات کود کھ سکتے ہیں، ندمثلاً ثابت کر سکتے ہیں۔

اوراستدال مقل صرف کی مثال: آقاب کا زمین سے ایک فاص درجہ ہدا ہوتا ہے، کہ یہ مرف ریاض سے قابت ہوا ہے، نہ کی کی فہر سے قابت ہوا ہے، اس کا درجواس کو ریاضی دانوں کے کہنے سے (جس کو فیر کہنا چاہیے) قابت مانا جاتا ہے، اس کا مطلب یکی ہے کہ ریاضی دان کہتے ہیں کہ حماب سے ہوں قابت ہے، نہ یہ من ہیں کہم نے مطلب یکی ہے کہ ریاضی دان کہتے ہیں کہ حماب سے ہوں قابت ہو سے تاب ہو سے تاب ہو سے ہیں دریاس سے قابت ہو سے ہیں، اور یہ بات بالکل فاہر ہے۔

م جب می واقعہ کے لیے تیوں طریقوں میں سے صرف ایک بی طریقے کی دلیل پیدا موسکے تو اس کے ساتھ " محض" کی قید نگائی جاتی ہے، مثلاً: کہا جائے گا: مثاہرہ تھن یا فیر محض معتاجہ

بااستدلال متلى عن-

• "خَرْ" كا رَجِمُ لَقَلِ مِي بِهِ واقد محل خرب البت موسكاس كو" معقول محل"

کیں گے۔

اور ظاہر ہے کہ ایسے واقعات پر دلیل حقی صن سے استدلال ممکن دیں جیرا نمبر برہ کہ مرسم جی مکن ہے۔ مثلاً کی نے کہا کہ سکندر اور دارا دو بادشاہ تھے، اور ان جی کہ ہوئی تنی ۔ اب کوئی فض کہنے گئے کہ اس پر کوئی دلیل حقلی قائم کروتو ظاہر ہے کہ کہ اس پر کوئی دلیل حقلی قائم کروتو ظاہر ہے کہ کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے اور کیا دلیل قائم کرسکا ہے کہ:

- ایسے دوبادشاہوں کا وجوداور مقاتلہ کوئی امرِ مال تو ہے بیں، بلکمکن ہے۔
  - اوراس مکن کے وقع کی معترمور بین نے خردی ہے۔
- اورجس ممكن ك وقوع كى مجرمادت خرديا باس ك وقوع كا قائل مونا واجب ب، جيسا غبر: ٢ من فركور مواساس ليهاس والتع كا قائل مونا ضرور ب

اس کا جوت مرف نقل (خر) بی سے بوسکا ہے اس پردیل مظام کا قائم کرنامکن جون کی اس کا جودا تھ " معنی اس کا جو سے موسکا ہے اس پردیل مظام کو اس کا مامکن جوس کے جوس ایسے واقعہ کا دھوی کرے جوسرف جب ہے کہ اس کا مطالبہ بھی جائز جیس یعنی جوش ایسے واقعہ کا دھوی کرے جوسرف خر(نقل) سے جابت ہوسکا ہے تو اس کے دمہ یہ ہیں ہے کہ دلیل مظلی بھی اس واقعہ کے چیش اس کے دمہ یہ ہیں ہے کہ دلیل مظلی اس پرقائم کروہ ورندتم کو جونا کی بیان کرے اور کسی کو بیش ہے کہ کے کہ دلیل مظلی اس پرقائم کروہ ورندتم کو جونا کی بیان کرے اور کسی کو بیش ہے کہ کے کہ دلیل مظلی اس پرقائم کروہ ورندتم کو جونا کی بیان کرے اور کسی کو بیش ہے۔

دوواقر فرض می ایما کیا ہے جس پرسوائے خبر کے دلیل عقل قائم ہوی کئی گئی۔ یدواقد ایما کئی ہے ہواقت خبر کے دلیل عقل ہے ایما کئی ہے جی اصول موضو و فبر اس کی تیسری حم تھی، کہ دہاں وجود آفاب کو دلیل عقل ہے گئی ہوت کئی ہوتی کئی ہے گئی ہوتی کئی ہوتی کئی ہوتی ہیں ہوتی کئی ہوتی ہیں گئی۔ مثال اس کی تاریخی واقعات ہیں، جیسے: سکندر اور دارا کا دنیا جس آتا اوران عمل الال ہوتی کہ بدائی ہاتھ ہوئے ہوئے کا جموت مرف تقل (خبر) ہوتا ہا ہت ہوئے مثال ہوتی کئی کرسکتے، ندکوئی طریقہ عقل استدال کا ہے جس سے ان کا واقع ہوئے مقل دلیل کی منا عابت ہوئے۔ مقل دلیل کی منا عاب ہوئے مقل دلیل کی منا عابت ہوئے۔ مقل دلیل کی منا عاب ہوئے مقل دلیل کی منا عاب ہوئے۔ منا کا دیا جس سے ان کا واقع ہوئا عابت ہوئے۔ مقل دلیل کی منا عاب ہوئے۔ منا کا دیا جس سے ان کا واقع ہوئا عابت ہوئے۔ مقل دلیل کی منا عاب ہوئے۔ منا کا دیا جس سے دلیل کی منا عاب ہوئے۔ منا عاب ہوئے۔ منا کا دیا جس سے دلیل کی منا عاب ہوئے۔ منا عاب

مرف ان واقعات کے امکان کے ہونے کی ہے، کیال کہ ہروہ چیز مکن ہے جس پرکوئی ولیل حق ای طرح تیامت کا آنا، اور سب مردوں کا زعرہ ہوجانا، اور بی زعر کی کا دور شروع ہونا، ایک واقعہ منقول محن بالنغیر المذکور ہے تو اس کے دموئی کرنے والے سے کوئی محض دلیل منقل محن کا مطالبہ ہیں کرسکتا، اتنا کہد دینا کائی ہوگا کہ ان واقعات کا محال منقلی ہوناکی دلیل سے تا بت ہیں، کو بچھ میں نہ آئے۔

کوں کران دونوں کے ایک ہونا می جیس جیسا نمبر: ایس میان ہوا ہے ہی مکن مفہرا، اوراس امرمکن کے دقوع کی ایسے خض نے خبر دی ہے جس کا صدق ولاک سے جابت ہے، اس کے حسب نمبر: ۱۲س کے دقوع کا قائل ہونا واجب ہوگا۔

نامکن (مال) ہونے کی ندہو، اور بیوا تھات ایسے بی بیں، للذا ان کامکن ہوتا تابت ہوا۔ دلیل متلی سے مرف بیرقابت ہوا کہ حمل اس سے ساکت رہتی ہے، کہ جب بیروا تھات واقع ہو کتے بیں تو واقع ہوئے یانیس؟

و واتح ہونے کے جوت کے لیے یہ جملہ اور ملانا پڑتا ہے کہ جب بیرواقع ہوسکتے ہیں اور معتبر مؤرفین نے فیر دی ہے، لہذا الممینان ہے کہ ضرور بیرواقعات وقوع میں آئے۔ اس ملانے کا حاصل بیر بھی ہوا کہ جوت ان واقعات کا فیر سے ہو، مقلی دلیل سے صرف امکان فابت ہوا۔

ایے واقعات کے وقوع پر دلیل عقلی کا مطالبہ کرنا محل ہے، اور اگر مدی کوئی دلیل عقلی ہےان کرے تو اس کا احسان ہے، ازروے اصول وقواعد اس سے مطالبہ اس کا تیل مقلی ہوان کرے گا اس کا حاصل اس سے ذیادہ بوسکا، اور یہ می یادر کھنا چاہیے کہ وہ دلیل عقلی جو بچھ بیان کرے گا اس کا حاصل اس سے ذیادہ شہوگا کہ ان واقعات کا امکان واضح کروے جس سے گوندان کا مستجد ہونا رضح ہوجائے، شہید کہ ان کے واقع ہونے کو حقل سے تابت کرسکتا ہے، کیوں کہ بیرتو ممکن ہی تیس۔ "واقع ہونا" کہ ان کے واقع ہونا ہوئے۔ "واقع ہونا"

سام ادر معیات اور چری اور دمکن الوقوع ہوتا" اور چے۔

رور اکرایسے واقعات کی کوئی دلیل مقلی محض بیان کی جاوے کی ، حقیقت اس کی رفع التبعاد ہوگا، جومتدل کی حرج معصل ہے اس کے دمذیس۔

• ای جس سے قیامت کی خریں ہیں، جوشر بعت میں آئی ہیں کہ ایک ون جزا ومزا کا اے کا اورسب مردے زعرہ مول کے اور فی تم کی زعر کی کا دور شروع موکا، کہاس کے بعد فا ن بولی، نیوکار جنت میں جا کیل کے اور بدکار دوزخ میں، پرندود جنت ہے بھی تعلی سے اور

بدواقعات ان فركوره سات قمول على سعتم دوم على دافل جي، يعن ان كا جوت من فرے ہواہ، ندمشاہدہ وہاں تک بھی سکتا ہے، کول کرزمانہ استدہ کے واقعات ہیں، جیا گذشته زماند تظرے فائب موتاہے کہ سکندراور دارا کی لڑائی کواب کوئی تیس و کھ سکتا، اس طرح زمانة استده نظرے بوشيده ہے كه اس كوا كھ سے بين ديك سكتے۔ اور نداستدلال عقلى واقعات کے وقوع کوٹا بت کرسکتا ہے، جبیا کداد پر بیان موا۔

توابت مواكه قيامت كواقعات مرف ابت بالخمر السيرة الرفترسي بهوان واقعات پاایا بی اطمینان اور ایمان مونا جاہیے جیسے سکندر اور دارا کے وجود اور لا اتی پر، کیول کہ وہ واقیات بھی دارت پالخمر بی تو ہیں، اور قیامت کے واقعات کی خبردیے والوں کی سچائی ایے موقع بردلیل سے فابت ہے۔

جب انبیا فلین از و یے نوت کیا توجس طرح بھی کی نے جوت ما تکا ای طرح ان كاللمينان كيا، حتى كدكسي كومجال الكارنيس ربى، كوبعض لوك بوجه مناد الكاركرت رب، كمر منت وحقانیت ان کے دلوں نے تسلیم کی:

﴿ وَجَحَلُوا بِهَا وَاسْتَيُقَنَّتُهَا آنَفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوا ﴾

یعن معاعرین افکارکرتے رہے محض نا انسانی اور کم برے والال کدان کے دلول نے ان ک حالیت مان کی تی۔

ابت ہوا کہ قیامت کے واقعات جس طرح میر می میں آئے ہیں سب واجب السلم
ہیں۔ جب ایک ذریعے سے تابت ہو کے تو دوسری حم کی دلیل ان پر مانکنا درست ہیں، د
مشاہدہ کا مطالبہ ہوسکتا ہے ندولیل مقل کا۔مشاہدہ تو آئندہ آنے والے واقعات کا سب جائے
ہیں کہ ہوئی جیس سکتا، اور دلیل مقلی کی واقعہ کے دقوع کوجیں میان کرسکتی، دلیل مقلی صرف ای

سوامکان قیامت کے تمام واقعات کا طابت ہے، کیوں کدامکان کے بیمعتی ہیں کہ دلیا مقلی سے ان کا محل معتبع ہیں کہ دلیا مقلی سے ان کا محال معتبع ہوتا طابت نہ ہو۔ قیامت کا واقعدا کی ایمانی جس کا محال موتا کوئی طابت کرسکے۔ ہاں! مستبعد ہیں، سود مستبعد" محال اور نامکن میں ہوتا، جیسا کہ امول موضوعہ نبر: ایس بیان ہوا۔

غرض قیامت کے واقعات کوستجد ہول، محرمکن ضرور ہیں اور خبر مجے بی ان کا واقعہ ہونا آیا ہے، ابداان کا ماننا ضروری ہوا اور دلیل مقلی مانکنا بے مقلی۔

## امل م وضوع نمبر: ٢

آج کل ایک بیدی جالت اور بدنماتی شاکع بوری ہے کردین کی جب کوئی بات ذرا بی جورد درمره کی عادت کے خلاف ہوسنتے ہیں تو فورا بول الحمتے ہیں کر" ایا ہوئیں سکی، اگر یکی ہود تا ہوئی سکی، اگر یکی ہوت کا اور دواقد یکی ہے تو اس کا جموعت لاک ، اور جورت کس کو جھتے ہیں؟ نظیر کو لین اس جیرا کوئی اور داقد باش کرنے کو۔ اگر نظیر نہ بیش کی جاوے تو اس کو ایسا فلا جھتے ہیں کہ تمام شری مرس دلیوں میں باول کر لیا، بلکہ تحریف کر لیما اور روز کردیا ان کو بہل ہوتا ہے، کین اس کو کی معنوں پر قائم رکان موتا ہے، کین اس کو کی معنوں پر قائم رکان موتا ہے، کین اس کو کی معنوں پر قائم رکان موتا ہے۔

اس میں ہے ہاک اس مدیکہ بھی گئے گئی ہے کہ جوزات کا تعلی اٹکار اور فرشتوں کا اٹکار اور قرائشوں کا اٹکار اور قیات کے واقعات میں الی تاویلیس کرتے ہیں کہ وہ بھی در حقیقت اٹکار بی میں واقعال ہیں۔ وگر جوزات کی تبیت کیا کیا جائے۔

معرت میں ملے اللہ کے بلا باپ کے پیدا ہونے کا اٹکارکیا ہے، کمن اس بنیاد پر کہ اس کی نظیر عادی نیس پائی جاتی ، حالال کے قرآن پاک کی آئیس جابہ جاخصوصاً سورہ مرجم بھی الک مرج موجد ہیں جن بھی کوئی بھی تا دیل نیس جل عق جی کہ اس قائل کو بھی کوئی تا دیل نہ لیک مرج موجد ہیں جن بھی کوئی تا دیل نہ لیک مرجم کوئی تا دیل نہ لیک ہوا ہوتے اور صورت مربم افکانی کے درمیان من باپ کے بیدا ہونے کے مواجو آجول بھی کم اس کی کیا دیل کی اور وہ سب کھے ہوا جو آجول بھی کم کور ہے، کم اس کی کیا دیل کے اور اور اس کے بعد بست نجار سے لگاح تیل ہوا؟ (نعوذ باللہ) لگاح ہوا اور اس کے مواجو کے بید بست نجار سے لگاح تیل ہوا؟ (نعوذ باللہ) لگاح ہوا اور اس کے مواجو کے۔

تاظر من اعداده کر سکتے ہیں کہ خود صرت مریم فطاع کا فرشتے ہے تجب ہے کہنا کہ عرب کہ کہا کہ عرب کہ کہا کہ عرب کے کہا کہ عرب کے کہا کہ عرب مولی؟ اور اس کا جماب دینا کہ تن الی کا تھم ایسے بی ہے۔ میگ تھا ارشتوں کو ہیں جو اب دینا جا ہے تھا کہ تمہاری شادی ہے مناب ہے ہوگی تجب نے کرو؟ تھا اُرٹ توں کو ہیں جو اب دینا جا ہے تھا کہ تمہاری شادی ہے مناب ہے ہوگی تجب نے کرو؟

پر صرت مین طفظ کا پیدا ہونا اور تمام لوگوں کا ان پر اعتراض کرنا کہ تونے ہے کا حرکت کی؟ نہ تیری ود بیال میں کوئی برجلن ہوا ہے، نہ نخیال میں، تونے یہ بچہ کہاں سے مامل کیا؟ اس پر صرت میں طفظ کا بدلتا اور ان کی پاک واقعی فابت کرنا کیا متی رکھتا ہے؟ بسٹ نجارے اگر تکارج موکیا تھا تو پھر قوم کو کوں تجب ہوا؟ الی بی تاویل کو حساویل القول ہما لا ہو حسی به القائل اور تم بیف کہتے ہیں۔

• فرهنوں کوقواے اللہ یسی ضمائے تعالی کی قوت کیا ہے، یہ می میں سوچا کہ اس کے کیامین ہوئے؟ قوت تو موض ہے۔ فرهنوں کی جومفات شریعت بی آئی ہیں ان سے اللہ بیت ہوتا ہے کہ دہ از قبیل جماہر ہیں نداز قبیل احراض ۔ اور کیا ڈاست خداد تدی جل وطلا شاند کے لیے احراض ہو کتے ہیں؟ احراض کا ہوتا طلامت حددث کی ہے اور خدوث وقدم تھیں میں، یدائی فللی ہے کہ باطل سے باطل فروب والا مجی حدوث یاری تعالی کے قائل ہونے میں، یدائی فللی ہے کہ باطل سے باطل فروب والا مجی حدوث یاری تعالی کے قائل ہونے کے لیے تیار دیں ہو مکیا۔

• تیامت اور جنّت ، دوز خ کے متعلق کہدیا کہ کوئی کام بلا خوف وامید کے بین ہونا۔
شریعت نے ڈرانے کے لیے دوز خ کی خبری اور امید دلانے اور حوصلہ بوحانے کے لیے جنّت
کی خبری دی ہیں، درند در حقیقت روحانی رخ کا نام دوز خ اور روحانی چین کا نام جنّت ہے۔
تاکل نے یہ می نیس خیال کیا کہ جب یہ بات ہی معلوم ہوئی کہ یہ مرف ڈرانے اور الھانے کی
بندشیں ہیں اور اصلیت کی می نیس ہے تو خوف وامید عی کہاں ربی؟ پھر جو فرض فی اینی

 شرح: مثلًا: کوئی مخص دمونی کرے کہ شاہ جارج پیجم نے تخت تینی کا دربار دہلی میں منعقد کیا، ادر کوئی محص دمونی کرے کہ ہم تو جب مانیں کے جب کوئی اس کی نظیر بھی تابت کردکہ اس کے قبلے کہ ہم تو جب مانیں کے جب کوئی اس کی نظیر بھی تابت کردکہ اس کے قبل کسی اور بادشاہ انگلستان نے ایسا کیا ہو، اور اگر نظیر نہ داسکوتو ہم اس واقد کوغلط مجمیں گے۔

• حاصل اس کا بہ ہے کہ ' نظیر' اور' ولیل' کو ایک بھنا ظلمی ہے ، کی دھوے کے ابت کرنے کے لیے دلیل کی ہے دکت ضرورت ہے ، نظیر کی ضرورت قابل تشلیم ہیں۔

ابت کرنے کے لیے دلیل کی ہے دکت ضرورت ہے ، نظیر کی ضرورت قابل تشلیم ہیں۔

• نظیر کی ضرورت اگر مان کی جائے تو بیمعنی ہوں سے کہ ہر واقعہ کم از کم دو دفعہ ہونا مانے ، مالاس کہ یہ بدایدا فللا ہے اور کوئی ہے دقوف سے بدو قد ہمی اس کوئیں مانا۔

مونی بات ہے کہ سکندر ذوالقر نین جیسا بادشاہ ایک بی ہوا ہے، دومرا بادشاہ جواس کا ظیر ہو بیش میں کیا جاسکتا، تو کیا جب تک کہ دومرا کوئی بادشاہ بالکل ای کی طرح کا نہ ہوجائے اس وقت تک سکندر ذوالقر نین کے تمام تاریخی واقعات کا، بلکہ اس کے وجود کا بھی اٹکار کرنا جاہے، اورا کرکوئی زیادہ آجہ ہیں موجود ہوجائے تو اب ان تمام واقعات کو کی مانا جاہے؟ یہ کیا کیل ہے کہ جس بات کو فلط کہدیا بھر وہ کی ہوئی؟ یہ مجنونانہ حرکت ہے۔

و اورا گرنظیر کے ساتھ " کال" کی قید اور بدھادی جائے تب تو ایک واقعہ کی ہی،

اکم کی موجود جز کی بھی نظیر میں بات ہے۔ "نظیر کال" کے بہ مین بیں کہ سب طرح سے ایک واقعہ بالک جز دومر سے کے مشاب ہو، کی بات بی بھی فرق ند ہو۔ اس صورت بی کی بادشاہ گذشتہ باکہ موجود کی تقید این ہیں کہ باشان کی بادشاہ گذشتہ باکہ موجود کی تقید این کی کہ کہ ملکہ وکور بیا یک فرماں دوائے انگلتان تھی،

اوراس کوئی کے کہ جم میں بائے تا وقع کہ اس کی نظیر (کال) ند بیش کرو۔ تو ظاہر ہے کہ نظیر کال بورہ وہی قد، وہی مولد،

الل جم من کل الوجود ملکہ ترکورہ کی نظیر ہو، وہی صورت ہو، وہی نام ہو، وہی قد، وہی مولد،

وکمن، دہی مرت سلطنت ہو، وہی اس و المان عمل داری میں ہو، قیامت تک کوئی بیش کیس کر کھی اور جائے کہ کھی نام کی بیش کیس کر کھی اور جائے کہ کھی کھیں۔

الم کھی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کورہ کے وجود کا اٹکار کردیا جائے ، کیوں کہ دیمور کیا دلیل رہ کیا۔

تو کیا اس می کے دے کی نظیر کا پیش کرنا ضرور ہوگا؟ یا بیہ کہنا کافی ہوگا کہ کر اس کی نظیر ہم کومعلوم بیس ، لیکن ہارے پاس اس واقعہ کی دلیل سمج موجود ہے کہ مشاہدہ کرنے والے آئے ہیں۔

یا اگرمقام کنتگو پرکوئی مشاہدہ کرنے والا نہ ہوتو یوں کہنا کافی ہوگا کہ اخباروں میں چھیا ہے۔ کیاس ولیا کے بعد پھراس واقعہ کے ماننے کے لیے نظیر کا بھی انتظارہ وگا؟

علی بڑا جاری بادشاہ کے وجود کا کوئی دھوی کرے تو اس سے مطالبہ کیا جادے کہ نظیر
(کال) بالمین المذکور پیش کرد، تو برگز کوئی پیش نیس کرسکتا، لبذا جاری بادشاہ کے وجود اور عمل
داری اور قرمال روائی کا اتکار کردیتا چاہیے، اور خود جوبی چاہے آل وغارت، تسلّل سب کچر
کرلینا چاہیے (ایا کرکے دیکھی، ایمی دست بدست عملی جواب ل جائے گا اور معلوم ہوجائے
گا کہ یامول کہاں تک بچاہے کہ بریات کے لیے نظیر کا مطالبہ کرنا چاہیے)۔

ندملوم بیانظ (نظیرلای) سے تعلیم یافت اسماب نے کس سے سیکما ہے؟ اکثر باتوں میں ان کے مقد اہل ہورپ ہیں، ان کے فرد یک فود بیر مقولہ فلا ہے، اس واسطے کہ اگر ان کے فرد یک فود بیر مقولہ فلا ہے، اس واسطے کہ اگر ان کے فرد یک موالی کی بیر مقولہ مجھی ہوتو ایجاد کا تو وروازہ بی بھر موجائے، جس پرافل ہورپ کی ون رات مرح مرائی کی جاتی ہوں کہ اگر ان کے فرد یک بھی بیراصول مسلم ہے کہ '' جب تک کسی چرکی نظیر نہ بی مالی وقت تک اس کو فلا اور باطل کہنا جاہے'' تو جب ان کا ذہن ایک بی بات کی طرف بطی مید کہ کر بیٹھ رہنا جاہے کہ '' بیجے یز بالکل فلا اور باطل ہے، کول کراس کی فظیر دیں ''۔

حثا: جس وقت کے گرا موفون ایجادیس کیا تھا اس کی وحش کرنا پنا پراصولی ترکورہ فلا راہ اختیار کیا جا رہا ہے، تو راہ اختیار کرنا تھا، یا اب جو ایجادیں تی ہوری ہیں سب بیں فلا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے، تو اس بنا پر تو اغلی بورپ شایان فرین ہوئے، نہ کہ قائل تحسین، حالاں کہ ان ہی لوگوں کاعمل در آ مراس کے خلاف ہے اور سب کی نظری اللی بورپ پر استحسان کے ساتھ پردتی ہیں۔ آمراس کے خلاف ہے اور سب کی نظری اللی بورپ پر استحسان کے ساتھ پردتی ہیں۔ سخت تجب کی بات ہے کہ و نیا کے کاموں عمی تو بدی ہے بدی اور تی ہے تی بات کے کاموں عمی تو بدی ہے بدی اور تی ہے تی بات کے اس سخت تجب کی بات ہے کہ و نیا کے کاموں عمی تو بدی ہے بدی اور تی ہے تی بات کے اس سخت تھی کی بات کے اس سخت تو ب

نے "و افظر الا " کا افظ میں افتیار کیا جاتا ہتی کہ ایک وقد کی اخبار میں فرجی تھی کہ بورپ کا افظ میں افتار میں فرجی تھی کہ بورپ کا اور وہاں جمیب جمیب جنریں دیکھیں، دودھ کی نہری، سونے ایمان کی افٹوں کے مکان، جمید رہنے والے میوے، طرح طرح کے جانور وفیرو وفیرو وفیرو اس کی افٹوں کے مکان، جمید سے نہ لکا اکر "اس کی نظیر الا کو درنہ فلا کہا جائے گا"، اس پر کسی تعلیم یافتہ کے منہ سے نہ لکا اکر "اس کی نظیر الا کو درنہ فلا کہا جائے گا"، اس پر نظیر اور دور اور کے فراد کو درخہ یا جست انسان جیں کہ فیل ہوا کہ مرخ جی جاتے جی کہ افلی بورپ جمی کس ورجہ یا جست انسان جیں کہ فیل ہوا کہ مرخ جی جادی تو اس خیال کو بورا کر کے جی چھوڑا، اور اب زجین سے مرخ جی ڈاک جایا کرے گی، نام بود جی گا ہم ہوا کہ یہ سب ایر ان فرات ہونے گے گی، نام بود جی گا ہم ہوا کہ یہ سب

فرض دیا کی باتوں یہ تو بدی ہے بدی بات کے بارے یم بھی" نظیرادی" کا سوال ایک، اور دین کے بارے یم محترت میٹی بھتا کی ولادت کے بارے یم محترت میٹی بھتا کی ولادت کے بارے یم بھی جو تاریخی واقد ہے" نظیرالاک" کا سوال ہوتا ہے ۔ وجراس کے سوائ اس کے اور کچھیں کہ دین ہے اس آدر اجنبیت ہوگئی ہے کہ اس کی ہر بات ہے وحشت کا ظہور طرح طرح ہوتا ہے۔ ادکام یم او حکمت ہی ہوچی جاتی ہے کہ فراز یم کیا حکمت ہے؟ اگر اس جس حکمت اپنے نمان کے سوائی ہائی گئی جو الاس میں حکمت اپنے نمان کے سوائی ہائی گئی جو الاس میں حکمت اپنے نمان کے سوائی ہائی گئی جو الاس میں حکمت اپنے نمان کے سوائی ہے۔ اور مطا کہ جس اس وحشت کا ظہور اس طرح اور اس کی نظیم لاک"، حالال کہ بیسوال محض میں موجاتا ہے۔ جس کو" دوسات ہے ہوتا کہ ہے۔ اور وہ مطالبہ کی واقعہ کے لیے جو بوت کا ہوسکا ہے، جس کو" دلیل" کیتے ہیں جو نبر: اس کی نوعات ہے، جس کو" دلیل" کیتے اس اور استعمال موتا ہے، جس کو" دلیل" کیتے اس اور استعمال موتا ہے۔ اور استع

توجاری بادشاہ کی تخت تھی کی خبر کی تقدیق کے لیے ان جس سے ایک کا ہوتا کائی ہے۔
اور اس کا مطالبہ مج ہے، اور بیے کہنا کائی ہے کہ ہمارے پاس اُس دربار کے مشاہدہ کرنے والے
ایک ہیں جن کی خبر قامل وقوق ہے، بلکہ صرف اتنا کہنا ہمی کائی ہوجاتا ہے کہ بی خبر اخباروں
میں جہی ہے۔ اخباروں جس ایک خبر میں دکھ کر ایسا اطمینان ہوجاتا ہے کہ پی ترود دو میں رہتا۔
اورا گرکوئی اس مورت میں کے کہ "اس کی نظیم لاک" تو اس کو دہمی اور خبلی کہا جاتا ہے۔

زمانہ جگ کے تمام واقعات اخباروں می کی خبروں پر سیتے ہے جاتے ہے، اوران می کی مبار رہے ہے جاتے ہے اوران می کی ما پر منید ہاتوں پر اظہار مرت کے جلے کے جاتے ہے کہ منید ہاتوں پر اظہار رہی ونفرت کے جلے کے جاتے ہے جاتے ہے کہ منید ہاتھ کی تبات برسوال دیں کیا کہ اس کی نظیر لاؤہ تب ہم تسلیم کریں گے کہ جگ میں ایسے واقعات ہوئے '۔ پہلے بھی ایسی منظیم الثان ہایں ما وصامان جگ می دی منی ہوئی کہ فظیم آ وے کی کہاں ہے؟

ای طرح اگر کوئی فض دموی کرے کہ قیامت کے روز ہاتھ پاول کلام کریں عرزاں ہے کی کونظیر ماسلنے کا حق فیس ، اور نظیر نہ پیش کرنے یک کواس کی تکذیب کا حن مامل ہے۔

من کی بات تو ہے کہ بھال بھی احتیاط کا پہلوا انتیار کیا جادے، اور تمام تیار بیاں ان دافعات کے دفعیہ کی کر لی جا کیں جن کی خبر کی جارتی ہے، حتی کہ اگر بغرش محال وہ واقعات نہ بی چین آویں تو حرج بی کیا ہے؟

• فرض کی دھوے پرنظیرکا سوال بالکل ممل اور بے مقلی ہے، جیدا کہ ممر حیواں ہوا۔
ہاری جب اہلی شرع دھوی کرتے ہیں کہ قیامت کے روز ہاتھ ہیر پولیں کے اور نکی اور بدی
کی گوائی دیں کے تو اس پر ان سے نظیر کا مطالبہ کرتا ہے جا مطالبہ ہے۔ اور نظیر نہ دیے کی
مورت میں ان کی تحقیب کرنا فلطی ہے۔ دھوے پرمطالبہ '' ولیل'' کا ہوا کرتا ہے اور قابت
ہوچا کہ '' نظیر'' ولیل جیس ، لہذا اس کا مطالبہ تو درست جیس۔

• بان! دلیل کا مطالبہ کرتا ورست ہاور ہدگ کے ذہ ہے کہ دلیل پیش کرے۔
اور فبر: ۳ میں بیان ہوا ہے اور جابت کردیا گیا ہے کہ واقعات کا جوت تین حم کی
لیل ہے ہوا کرتا ہے یا مشاہد ہے یا کی خبر ہے یا استداال حقل ہے۔ ان بی ہے ایک حم
لیلوں ہے ہوا کرتا ہے یا مشاہد ہے یا کی خبر ہے یا استداال حقل ہے۔ زمانتہ ماض اور زمانتہ آبھہ کے
لیل می اگر ہوجاد ہے تو واقعہ کا مجا ہونا جابت ہوجاتا ہے۔ زمانتہ ماض اور زمانتہ آبھہ کے
افعات کے مشاہد ہے تو ہے جیس ، حقال: سکندر اور وارا کی لڑائی کی خبر کے جوت میں کوئی مشاہدہ
لیل پیش کرسکا، جب زمانتہ ماضی کا مشاہدہ کیسے چیش کیا جاسکتا جوا ہی وجود میں آیا ہی تیں؟
ہوز مائٹ مستقبل کے مشاہدہ کیسے چیش کیا جاسکتا ہے جوا بھی وجود میں آیا ہی تیں؟
ہوز مائٹ مستقبل کے مشاہدہ کیسے چیش کیا جاسکتا ہے جوا بھی وجود میں آیا ہی تیں؟
ہوز مائٹ مستقبل کے مشاہدہ کیسے چیش کیا جاسکتا ہے جوا بھی وجود میں آیا ہی تیں؟
ہوز مائٹ مشاہد میں ایعنی قیامت کے واقعات میں دخل نہیں، سوائے اس کے کہ حشل میں الوقوع ہوں یا مستمین الوقوع ہوں گا کہ کی کہ سب میں الوقوع ہوں گا کہ کی کہ سب میں الوقوع ہوں گا کہ کی کہ سب میں الوقوع ہوں یا مشاہدہ کی کہ سب میں الوقوع ہوں آتا۔

ایک کی کہ کہ کہ ان کے واقعات میں الوقوع ہوں یا متعمین الوقوع ، سوحش می کرتی ہے کہ سب میں الوقوع ہوں گا کہ کی کہ کہ کہ ان کے واقعات میں دائی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ ان کے واقعات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دوراتی میں دورات کی دورات کیں دورات کی دورات

البت دلیل کا گائم کرنا اس کے ذے ضروری ہے، اور چل کہ وہ "معتول ا محف" ہے، اس لیے حسب نبر: ۵اس قدراستدلال کافی ہے کہ اس کا محال ہونا ہابت نہیں، اور مجبر صادق نے اس کے دقوع کی خبر دی ہے، ابتدا اس کے دقوع کا اعتاد واجب ہے۔

اب رو کی تیسری دلیل مینی خیر صادق سو وه موجود ہے۔ قرآن و صدیت علی صاف صاف آیا ہے کہ اصفیا پولیس محد سو بیا ایک حم کی دلیل موجود ہے۔ اب اس پرا انتقاد ندر کھنا دلیل کے خلاف کرنا ہے۔

• ربی بید بات کرافد درسول مخفیا کی دی ہوئی خرصادت ہے ایک ؟ اس کے بابت کرنے کے لیے المی مرحلت موجود ہیں۔ بیسوال فیرمسلم کرسکا ہے۔ اگر خدا نواستہ کی مسلمان کو بھی اس میں یکو تا ال ہے تو پہلے اس کو جا ہے کہ فیرمسلموں کی عاصت میں اپنے کو شارکر کے بیسوال کرے اس وقت بیسوال فیرموزوں نہ ہوگا، اور ملا تہا یت ختمہ ویثانی سے اس کا جواب دیں گے۔

البتہ اگر مشدل کوئی نظیر بھی پیش کرد ہے تو بیاس کا تیم ع واحیان ہے، مثلاً:
عرامونون کواس کی نظیر بھی پیش کرد ہے کہ باوجود جماد کے محض ہونے کے اس سے
سرطرح الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ آئ کل بیگا ہے کہ تو تعلیم یافتہ ہر معقول کی نظیر ہا تھتے
ہیں، موجولیں کہ بیالزام کے الا ملزم ہے۔

ان ماحب کوائی دیں۔ الل علی وانعماف جانے ہیں کہ یہ سوال اس کامحن بے ہودہ ہے۔ اگر لاٹ ماحب اس واقعہ سے محتن لاعلم ہول یا کی عذر سے ندا سکیں یا دیدہ و وانت آنے کی تلیف کوارا نہ کریں تو اس سے مقدمہ پر کیا اثر ہوسکتا ہے؟ جوت کائی موجود ہے اس کے موافق تم ہوجائے گا۔

و یہ اور بات ہے کہ مرفی ایلور احسان کوئی نظیم پیش کردے، تا کہ رفع استبعاد موجودے۔ بیسے گراموفون کونظیم بیسی بیش کرے کہ اس بیس بیسی ایک بتعادیش ہے اور زبان کے وہ الفاظ لگلتے ہیں جو اس کے سامنے بتائے کئے تھے۔ ای طرح اگراصفائے انسائی جس بی یہ اڑ ہوکہ ان کے سامنے کی ہوئی بات یا ان کے سامنے کیے ہوئے افعال کی طرح ان کے اندر محفوظ ہوجا ہے ہوں، پھر قیامت کے دن ان کے اندر سے آواز لگے اور بیسب واقعات کا بیان کردیں تو کیا تجب ہے؟

تر ینظیردینا مدی کی طرف سے ایک زاید بات بطور احسان ہوگی، اس پراس کا دموی مؤن ندہوگا، حتی کداکر اس کوکوئی نظیر یاد ندہو یا وہ دیدہ دانستہ پیش کرنے سے الکارکر سے تو دو ساکا تابت ہوتا اس پر موقوف ندہوگا، جیسے لاٹ صاحب کی کوائی پر مقدمہ موقوف ہیں۔

الدكل لان والا \_ محد بان ير \_ معدى ي كولازم كرنا جولازم كل-

نمبر: یه دولی علی می تعارض کی جارصور تمی عقلامحمل ہیں: " ایک: یہ کہ دولوں قطعی موں۔اس کا کہیں وجود فیس، نہ موسکتا ہے، اس لیے کہ ممادقین کے میں تعارض محال ہے۔

## امل موضوع نمبر: ٧

منبر: على صغرت معتف مركله نے ایک ایے مفالطے کا حل کیا ہے کہ جس ش بدے بدے تعلیم یافتہ اور معبور لیڈران کرام اور حس العلما کا خطاب رکھے والے جملا ہیں۔ صغرت معتف نے اس فولی سے اس کو حل کیا ہے کہ مسبحان الله و صل علی۔ اگر کوئی ذما مجی فور سے کام لے گا تو ہزاروں شبہات کا جواب اس سے نکل آوے گا اور ان لیڈران کی تمام کمع سازی کا راز کھل جائے گا۔

چناں چرا کی مشہور مقترا کے اور لیڈر توم کی تحریم میں مود کے متعلق میسو معمون موجد ہے کہ ہوا معمون موجد ہے کہ سود اور اسلام دوجاین اور متعناد چزیں ہیں۔ قرآن شریف سے صاف تابت ہے کہ دونوں جع نہیں ہوسکتے، جال اسلام ہے دہاں مودیش، اور جہال سود ہے دہاں اسلام ہیں۔

الدوي إلى المراسة معتار مراد والدكاب المحق والرائش وي-

روسرے: یہ کہ دونوں تخی ہوں۔ دہاں جمع کرنے کے لیے کوہر دو میں مرف من التظا ہر کی تخیات کے اس قاعدہ سے کہ " امسل الفاظ میں ملی التظا ہر کی تخیات کی اس قاعدہ سے کہ " امسل الفاظ میں ملی التظا ہر ہے ۔ " انتقال کو ظاہر سے پر کھیں ہے، اور دلیل متلی کی دلالت کو جمت نہ جمیس کے۔ دلالت کو جمت نہ جمیس کے۔ تبرے: یہ کہ دلیل فلی تعلق ہوادر متلی تلنی ہو۔ یہاں یقیعاً نقل کو مقدم رکھیں ہے۔

موض کہتی ہے کہ مسلمالوں کو آج کل روپے کی خت ضرورت ہے، کمانے کی جمی اور کانے ہوئے کو تفاقت ہے اور کفاعت شعاری سے فرج کرنے کی جمی اور مود ہے ہجر کئی در بیدان سب یا توں کا فیس ہے۔ کمانے کے متعلق تو ظاہر ہے کہ سود لینے والی قوش مب مال وار جیں۔ اور سود سے مال کی حقاظت ہوجانا ہمی ظاہر ہے، کیوں کہ دوسرے کے نے ترض ہوجاتا ہمی ظاہر ہے، کیوں کہ دوسرے کے نے ترض ہوجاتا ہے، مالک کو بے تکری ہوجاتی ہے۔ اور کفاعت شعاری ہمی سود سے پیا ہوجاتی ہے۔ اور کفاعت شعاری ہمی سود سے پیا ہوجاتی ہمی کور کے کہ ول تک ہوجاتا ہے اور مال کی عجت پیا ہوجاتی ہے، تی کہ آدی ضروری افراجات میں تکلی کرنے لگتا ہے، اسراف تو کہاں!

فرض سود مال كمانے كا در بعر بھى ہے، اور حاطت اور كفايت شعارى كالمحى، للذاحكى

مري كري كرياي والي

لنان سے یون کا بریمول کرنا۔ سے دلیل کی کو۔

چے نے کہ دلیل مقلی مواور نقلی کلنی ہوجوتا یا دلالتا۔ یہاں مقلی کومقدم کیس مے نقل میں تاویل کریں گے۔ کیس مرف بدایک موقع ہے درایت کی نقلہ یم کا روایت عمی مشدید کہ ہر چکہ اس کا دعویٰ یا استعمال کیا جائے۔

تواب من القل من تعارض موا اور بيلم كلام كى كمالول من لكما ب كرد من كورتم من مول المرتم من معلم المن من علمه المنو الهات)

اورای لیڈر نے ایک جگدلہاس کے بیان ش اکھا ہے کہ فیشن منانے کی جی خرورت ہے، اورجولوگ ( افل کر کفردہاشد ) حدیث: من تشب م بقوم فہو منہم میں پڑے ہوئے ہیں جو مدیث کی جاتی ہے۔ اور جولوگ ( افل کفر کفر دہائے می درائے می درائے می درائے می درائے می درائے می درائے میں درائے میں درائے میں درائے میں درائے میں درائے می درائے میں درائے میں

ید للفی ایک عام ہوتی ہے کہ اصول میج رہے دین کے نہ فروع، جس اصول دین (مقیدہ) کے خلاف کمی ملتی کا قول س لیا (خواہ افواہائی ستا ہوروایت تک بھی اس کی مجے نہ ہو) بس مقیدے میں شبہ یز کیا۔

• پربدی خرخوای دین کی ہوتی ہے تو یہ کہ اس مقیدے میں تاویل وجر ہے۔ کرے اور تو در فرد فر کرکے قلبق کے خیال کے موافق کرلیا جائے۔ قلبق کا خیال ان کے نزدید ایا لیے اور تو فر مرز در کرکے قلبق کی اخیال ان کے نزدید ایا لیے ناویل اور قبید کی مخوایش نہیں ہوتی، اور فروع میں بیات کے اور مسلے کہ اس میں کسی تاویل وقوجید کی مخوایش نہیں موافق کرلیا اور مسلے کو تاویل کرکے اپنی مرضی کے موافق کرلیا۔

ایک شکاری سور کا شکار زیادہ کھیلتے تھے، ہر وقت سور کے دانت ان کی پاکٹ میں گئے رہے تھے۔ ایک مالم سے ہو چنے گئے کہ کیا دافتی سور حرام اور نجس ہے؟ جواب دیا: اس میں کیا شک ہے؟ قرآن شریف میں اس کی حرمت اور نجاست کی تقریح آئی ہے۔

الدیلی مقل ہے دیل آئی۔

الدیلی مقل ہے دیل آئی۔

کے گئے: آپ لوگ کیر کفتیر ہیں ہات کی در کوئیں کائے۔ جن سوروں کے ہارے میں آبت اُڑی ہوگی وہ واقعی ایسے ہی ہول کے۔ کوڑے کی کرتے ہول کے اور فلیڈ کھاتے ہیں۔ اُڑی ہوگی وہ واقعی ایسے ہی مول کے۔ کوڑے کی گرتے ہول کے اور فلیڈ کھاتے ہیں۔ قراان کومائے سخری وی ہول کے۔ آج کل ولایت میں واقعی اہتمام سے پالے جاتے ہیں، فذاان کومائے ہیں، یہ بالی ہے۔ جیش کلوں میں رکھے جاتے ہیں، ووٹوں وقت ماہن سے نہلائے جاتے ہیں، یہ بالی ہے۔ جواب ویا کہ آپ سورکو ضرور پاک اور حلال سمیں۔ بہر کیے ہو کے ہیں والد میں الی المجنس.

مبدلی میساری خرابیال ای کی میں کفل کا مقابلہ علی سے کیاجاتا ہے اور حل کورج وی بال ہے۔ دی میں کورج کی وی بال ہے اور حل کورج کی ہیں کہ اگر مید قاصدہ بالکل عام کردیاجائے کے "محل کورج ہوتی ہے تال پا اللہ میں میں کام انجام کو پہنچے۔ از تو کوئی کام انجام کو پہنچے۔

مثان ہوتی ہوں اگریزی اس وقت رات ہے، بہت سے احکام اس ش الیے ہیں کہ کی رہائی کی مجدی ہوتا ہیں آتے، وہ کہ سکتا ہے کہ محری حقل ش ان کا سی ہوتا ہیں آتا، البذاحل کو جدی ہوتا ہیں آتا، البذاحل کو جدی ہوتا ہیں آتا، البذاحل کو جدی ہوتا ہیں آتا ہے۔ جو جمع معلوم ہواس پر مل کروں۔ آو اس طرح ایک مام بدھی مجلل ہوئی کی اور حکومت قائم تدرہ کی ۔ طعیب ایک نو لکھتا ہے جس میں دوا کی طبیعت کے خان ہوتی ہو ایک طبیعت کے خان ہوتی ہوا ہے کہ درائا فلط فان ہوتی ہوں ہوں ہوگا ہے کہ درائا فلط ہیں، آئی اس طرح ملاج معالی کا مہل سکتا ہے؟ ہرکام میں بجی حالت ہے۔

• اس سے پاچا ہے کے مطلقا برض کوائی مطل کا اجاع کرنا کی طریقہ ہیں۔ • اور یہی سب جانع ہیں کہ بلاحل کے کام بھی ہیں چا، یعن اگر حص کے خلاف

اسكام كي جاكس او ايك فساد عليم بريا موجائ ، كوئى كام بحى درست ندمو-

ہُمان دُوں ہاتوں میں تغیق کیا ہے؟ موجی احمالاً توبیہ ہے کہ اصول میں ہرکام کے بھٹل سے کام لینا جا ہے، اور اصل کے ابت موجائے کے بعد پھر مشل کو دُئل نہ دینا جا ہے۔اب سب اشکال مل موجاتے ہیں۔ مثل: اکریزی قانون کی اصل میں مصل ہے کام لینا جاہیے، کداس بات کو حل ہے معلوم کیا جاسکا ہے کہ اکریزی حکومت قائل تنام ہے بائیس؟ مانتا پڑے کا کہ قائل تنام ہے اس ہے اصل الاصول امکریزی عمل واری کا عقلا ثابت ہوگیا۔ اب فروح میں لین امکام قانونی میں مصل کورفل دینا ورست تیں، جوقانون یاس ہوکرا ہے کا مانتا پڑے گا۔

علی بزاجب کی طبیب سے ملاج کرانا ہوتو اول اصل معالجہ کوشل سے ابت کا علیہ براجب کی طبیب اس قابل ہے کہ اس کا اس کا اس کا اس کہ اس کے کہ اس کے لیا ہے کہ بیرطبیب اس قابل ہے کہ اس سے ملاج کرایا جائے یا جیس کر جیس میں؟ جب عشل سے یہ بات طے ہوجائے کہ وہ اس قابل ہے تو اب فراج فراج میں اپنی مشکل کو وال دیا اور بات بات میں اس سے الحتا کہ یہ دوا کول کھی؟ اور مسلل کیوں دیا؟ یہ درست فیس۔

مديبت موفى باتي بي كمتلى دليل ندبكار جيز باورند برجكه بلخ والى

ال اصول موضوه فرسر: عدن العال كاتعيل وتحقق هـاس ش بتايا كياب كه متكلمين كاب فقل (درايت) ولل فقل (درايت) برمقدم ب "مر ندمطلقا، بكدال كا ايك فاص موقع ب، ادروه جارصورول على سے ایک صورت ب-

بإن الكابيك

• انمان کو جو پکوملم ماصل ہوتا ہے تو سب باتوں کاطم ایک درہے میں ہیں ہوتا۔
مثل: بدے سے بدے سائنس دانوں کو جس درہے میں طم اس بات کا ماصل ہے کہ ایک اور
ایک دو ہوتے ہیں ای درہے میں اس بات کاعلم ہیں ہے کہ جائے میں زمین کی آبادی ہو ایک دو ہوتے ہیں آب کل کے سائنس دان یقین رکھتے ہیں ، گر نہ اس درہے کا جس درہے کا اس
مواس پر بھی آج کل کے سائنس دان یقین رکھتے ہیں ، گر نہ اس درہے کا جس درہے کا اس

اید بینی- دومرا بلنی- تیمرا دمی

بنی وہ ہے جس پرکوئی دلیل بیٹی موجود ہو، ای کودقطعی، بھی کہتے ہیں۔ جیسے: ایک اور ایک کردد ہونا، کددلیل سے مید بالکل قطعی اور بیٹی کا بت ہوتا ہے، جا ہے جب تجربہ کرلوکہ ایک اورایک کو ملاکا اور گنوتو دو بی ہول کے۔

اور قلی اس کو کہتے ہیں کہ جس پر کوئی اسی دلیل قائم ہو کہ اکثر وہ بی نتجہ دین ہو، اور اسے گان قائب ہو کہ اسے کہ یہ بات کی ہے، گرکی درجہ بی گمان جاب تالف کا اسے گان قائب کا اسے کہ یہ بات کی ہے، گرکی درجہ بی گمان جاب تالف کا اس بی بیادوں سے اس میں زمین کامتحرک ہونا، کہ اس کا جوت دلیلوں سے دبان کامتحرک ہونا، کہ اس کا جوت دلیلوں سے دبان کی حرکت ایسے یقین کے ساتھ قابت دبانا ہے، گر وہ دلیلیں ایسی کی جیس جن سے زمین کی حرکت ایسے یقین کے ساتھ قابت ہونا کے ساتھ وابت ایسے ایک اور ایک لی کردو ہونا۔

م ظاہر ہے کہ بیدد دید ملم کا کمی طرح ہی احتاد کے قابل جیں۔ اور درمیانی ورجا ہوا رہے کا بل جہ گر ہو ہے ہے ہے اور پہلا ورجہ یعنی ایدا احتاد کی اس ہے گر ہو نہ ہو ہو ہے گا اس کے طاف کا احتال جیس ، حتی کہ اگر تمام و نیا بھی اس کے طاف کے برب بھی حتل سلیم اس کو تسلیم جی کر کتی ۔ مثال اس کی وہی ہے کہ ایک اور ایک کی دو ہو ہی کہ برب بھی حتل سلیم اس کو تسلیم جس کو تیار نہ ہو گا۔

کر اگر بالغرض و نیا بحراس کے خلاف کہنے گئے تو کسی کا ول اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوگا۔

مرض تیری تتم یعنی وہی تو خارج از بحث ہے ، صرف دو تسمیس ملم کی قابل شار ہیں:

ا ۔ بیتی ا ۔ اور تانی ۔ اس تقریر ہے اپھی طرح سجی جس آگیا ہوگا کہ مقلی دلیل کی دو تسمیس ہیں:

ا کی : بیتی ا ۔ اور تانی ۔ اس تقریر ہے اپھی طرح سجی جس آگیا ہوگا کہ مقلی دلیل کی دو تسمیس ہیں:

ایک : بیتی ۔ دوسری: تلنی ۔

اب محمنا ما يه كدر وليل نقل "مل يعن شرى مل محى دودر بع نطلت بير، يعن يقنى اورتنى:

یٹی وہ ہے کہ 'جس کے الفاظ کی مضمون کے متعلق بالکل صری اور صاف ہول ، اور وہ باتھ بالک صریح اور صاف ہول ، اور وہ باتھ باستہ اور وہ بالک قابل احماد ہو، تال سے مرتبہ میں نہ ہو، بالک قابل احماد ہو، تال سے مرتبہ میں نہ ہو، باس کو بیٹی کہیں ہے۔ مرجبے میں ہو''، اس کو بیٹی کہیں ہے۔

اور ''جس ش ان دولوں میں سے ایک بات نہ ہو، وہ یفین کے درجے سے اتر کر طن کے درجے میں آجادے گی''، مثلاً: الفاظ تو صرت کا ادر صاف ہوں، لیکن سند اس کی اس الل درجے کی نہ ہوجس کو محد ثین متواتر کہتے ہیں۔

منواتر اس کو کہتے ہیں کہ: ہرزمانے عن اس کواشے راویوں نے روایت کیا ہو، جن کے جوٹ پرجع ہوجانے کو حص تشکیرے مدید : إِنْسَمَا الاَحْمَالُ بِالنّهَات ہے۔ بلا شہراس کی مثال بدہے کہ کلکتہ ہم نے بیس دیکھا، کین ہر جگہ اور ہر وقت کلکتہ کود کھنے والے اور طالات سنانے والے استے موجود ہیں جن کوکئی الل حص جمود پرجمع ہوجانے والا تسلیم بھی کرسکیا، اس بنا پرکہ ہم کو پورایقین ہے کہ کلکتہ ایک شہر ہے۔

ای طرح مدید فرد کو جوزهانے علی اس کوت سے لوگوں نے متن اللفظ روایت کیا ہے۔

ہم کو بچوشک اس علی جسک کہ سالفاظ فرمود کو زبان فیش تر بھان حضور الفاؤلی ہیں۔

ہم کو بچوشک اس علی من اولله إلی آخو ہ ایسائی متواتر ہے، اور تغیر وتبدل سے محفوظ ہے،

ہم کو براقوام نے بھی دی ہے، اور بہت کی حدیثیں بھی متواتر موجود ہیں۔

ہم حوجود مدیث الی جووہ دلیل سینی کہلائے گی، اور جو صدیث متواتر نہ ہووہ تنی کہلائے گی، اور جو صدیث متواتر نہ ہووہ تنی کہلائے گی، اور جو صدیث متواتر نہ ہووہ تنی کہلائے گی، اور جو صدیث متواتر نہ ہووہ تنی کہلائے گی، اور جو صدیث متواتر نہ ہووہ تنی کہلائے گی، اگر چہاس کے الفاظ اپنے معنوں علی صریح اور صاف ہیں اور اس احتیار سے اس کو ملائے اسلام نے بیٹی کے درجے سے اتارو یا ہے۔

کوردجے سے اتارو یا ہے۔

مراسی ایک کاکاکل با متبار فوت کے بیٹی ہے، مربعض جگہ الفاظ کی ولالت اس میں بھی تان یا گئی ہے۔ کر بعض جگہ الفاظ کی ولالت اس میں بھی تان ہوئے ہیں ہوئے ، اس وجہ سے کہ اس افظ کے دومعتی ہیں، تو کسی کی تعیین بیٹی ہیں ہوئے ، اس وجہ سے کہ اس افظ کے دومعتی ہیں، تو کسی کی تعیین بیٹی ہوئے ، کی دولالا اللی اس وجہ سے کہ فیوٹا بیٹن ہے، کیکن ولالا اللی ۔

عبيد: افت من عن كاترجمه كمان ب

اس اخبار سے دلی تھی ہے معنی یہ وسکتے ہیں کہ صف انگل اور کمان سے مگر یادر ہے کہ یہاں مق اس کے بیدیں ہیں، بلکہ متی یہ ہیں کہ ' وہ دلیل بالکل گئے ہے اور ہر طرح تا ہی احتاد اور ابد الحسلم ہے میں اس ورجہ سے بھی کم ہے جس درجہ کی متواتر ہوتی ہے'۔

اس کی تو شیح نہ کورہ مثال ہے ہوتی ہے، کہ ایک اور ایک ل کر دو ہونا ہمی گئی بات اور ایک ل کر دو ہونا ہمی گئی بات اور ایک ل کر دو ہونا ہمی گئی بات اور ایک ل کر دو ہونا ہمی گئی بات اور ایک ل کر دو ہونا ہمی گئی بات اور ایک ل کر دو ہونا ہمی گئی بات اور ایک ل کر دو ہونا ہمی گئی ہوئی ہیں ورفوں میں افوں کے نزد یک ہمی دولوں میں ہمی خون ایک ل کر دو ہونے کا۔

یہ جمیداس واسطے کر دی گئی کہ بعض لوگ شرمی ولیلوں کی نسبت تعنی کا افتقاس کر بہت ہمی خون و گمان پر بین ہیں، یہ خرائی خلا

اصطلاح کی ہے۔اردو میں ترجمہ فن کا کمان ہے اور کمان ، اور وہم اور خیال اردو محاورے عل سبقريب قريب بي بين، توجب كها جاتا ہے كه "بيفلال وليل فلنى ہے" تو اردووان امحاب ے دہن میں ان بی تینوں مینی کمان ووہم وخیال میں سے کوئی معنی آجاتے ہیں اور اس سے وحشت ہوتی ہے، مالاں کہوہ طن جوملاکی زبان پرہے وہ کمان یا وہم وخیال کا مرحبہ مل ملك يقين عى كامرحبه بال! بمقابلة قطع ويفين كورجدوم على ب-اسمفالطے کی ایک نظیر اور میں ہے:

وور کرکھا جاتا ہے کہ شریعت کے احکام جار چیزوں سے قابت ہوتے ہیں: ا- كماب الله يعنى قرآن شريف ٢- اورسنت يعني مديث ٣- اورا بعار ٢- اور

تیاں ہے۔

"قیاس" اردو میں الکل کو کہتے ہیں، بعض بے باک لوگ آئمہ ججتدین پر بیا احتراض كرنے كلتے بي كريدائ اورالكل كودين من وال دينے بي - بي فلد اصطلاح ب-جس كوتم قياس كتي موائد مجتدين كي اصطلاح عن ده قياس تيس به ان كنزديك قاس كي هيقت:

تمدية الحكم من منصوص إلى شيء غير منصوص باشتراك العلة. یین ایس میز کا تھم جس کی تمریح شریعت علی نہ آئی مودوسری کسی چیز سے فالعاجس کی تمریح شریعت بیس می من دونول شرک فی مشابهت الاش کر کے۔

اسى مثال يدي كدايك مرحدايك مال صدود يوسافي من لاياكياس كا يجك منتبرته اس كوكر فاركيا حميا، فوراً ووضى يجك كوكها حميا- بيمقدمه عدالت عن باينياه يجك كها جاني كم مقدے کے نام سے موسم موا اور اس پرزیر دفعہ داوکہ دبی ، یاکی اور دفعہ کے سز امونی-سب جائے ہیں کہ قانون میں بیک کے کھا جانے کے نام سے کوئی جرم اور اس کی سزا درج فہیں ہے۔ مجسٹریٹ نے اس کے تھم کو دوسری دفیعہ کے تھم سے نکالا۔ دونوں جس مشاہبت

ہے کہ اس میں مجی سرکاری رقم کا مار لینا ہے اور اس میں مجی، البذاج کم اس کا ہودی اس کا ہودی اس کا ہوا ہوری اس کا جوا ہوری اس کا بخت آگے کتاب بذا میں مفتل آئی ہے)

ہوا ہا ہا ہے ، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ (اس کی بحث آگ کتاب بذا میں مفتل آئی ہے )

مرم اس فلطی میں پر جاتے ہیں کہ بعض احکام فقی کو قیاس بین الکل پری سجے جاتے ہیں۔

اس طرح عمن کے نفط میں فلد اصطلاح ہوگیا ہے۔ بعض شرق دلیوں کو جو تنی کہا جاتا ہے اس کے متن ہے ہر گر دول ہیں کہ میں گائی کہ دور ہو کی ہا جاتا ہے اس کے متن ہے ہر گر دول ہیں کہ دور ہوں کی حرکت ہی جی فیل ہے الی سائنس کے ذرو یک زمین کی حرکت ہی جی فیل اور قبل سے اہلی سائنس کے ذرو یک زمین کی حرکت ہی جی فیل ہو الی سائنس کے ذرو یک زمین کی حرکت ہی جی فیل اور قبل سے اور دو اور دول کر جارہ ہوتا ہی تی ہے ، مگر دولوں میں فرق ضرور ہے۔

اس مضمون کو فوب ڈ ہمن تھین کر لیتا جا ہے۔ الحاصل شری دلیاوں میں مجی دودر ہے ہیں:

اس مضمون کو فوب ڈ ہمن تھین کر لیتا جا ہے۔ الحاصل شری دلیاوں میں مجی دودر ہے ہیں:

اس مضمون کو فوب ڈ ہمن تھین کر لیتا جا ہے۔ الحاصل شری دلیاوں میں مجی دودر ہے ہیں:

اس مضمون کو فوب ڈ ہمن تھین کر لیتا جا ہے۔ الحاصل شری دلیاوں میں مجی دودر ہے ہیں:

اس مضمون کو فوب ڈ ہمن تھین نم ہراول اور میٹنی نم ہردوم)

ال سائر سے ابت ہوا ہے کہ بھی شری دلیل اور متلی دلیل میں کافت ہوجاتی ہے جات ہے ہیں کہ دونوں میں دو در ہے ہیں لینی ا ۔ دلیل متی بینی ۲ ۔ اور دلیل فتی تانی ۔ اور دلیل فتی تانی ۔ اور دلیل فتی تانی ۔ اسلی حق ہیں ۔ بھی اس محافظت کی پیدا ہو گئی ہیں :

ایک : یہ کہ دلیل شری تعلق ہوا در اس کی مخافظت دلیل متلی تھی ہو ۔ دوری :یہ کہ دلیل شری تعلق ہوا در اس کی مخافظت دلیل متلی تھی ہو ۔ تیری :یہ دلیل شری تعلق ہوا در اس کی مخافظت دلیل متلی تھی ہو ۔ بیری :یہ دلیل شری تعلق ہو ۔ بیری :یہ دلیل شری تعلق ہوا در اس کی مخافظت دلیل متلی تھی ہو ۔ بیری :یہ دلیل شری تعلق ہو ۔ بیری اور تام دین داری کا لیتے ہیں ، انھوں نے یہ ہواؤں دین داری کا لیتے ہیں ، انھوں نے یہ ہواؤں دین داری کا لیتے ہیں ، انھوں نے یہ ہواؤں دین داری کا لیتے ہیں ، انھوں نے یہ ہواؤں دین کے بار یہ میں ایک افتا تنسب کلام میں سے جو بعض جکہ کھا ہے یا دکر لیا ہے کہ ان دلیل شری برتر تی ہوتی ہے "

شرح: "دلیل معقل" کامفہوم ظاہر ہے۔ اور" دلیل نفقی" مجرصادق کی خرکو کھے ہیں، جس کا بیان نمبر: اس مواہے۔

وہ برصورت میں دلیل مقل ہی کور تے دیے ہیں اورخوش ہیں کہ ہم دین دار ہیں، کتب دید پر محل کررہ ہیں، حالال کہ ندمطلب کتب دید کا یہ ہا اور ندھی سلیم کنود یک کی طرح بیطر ایند کی ہے ، جیسا کہ اور بیان جوا۔ واقعی امریہ ہے کہ ان چاروں صورتوں میں ہے مرف ایک صورت ایسی ہے جس کی نبست کی ایول ہیں کھا ہے کہ دلیل مقل کو دلیل تی برت جس کی نبست کی ایول ہیں کھا ہے کہ دلیل مقل کو دلیل تی برت جس کی نبست کی ایول ہیں کھا ہے کہ دلیل مقل کو دلیل تی برت جس کی نبست کی ایول ہیں کھا ہے کہ دلیل مقل کو دلیل تی برت ج

جب بے ابت ہوچا کہ مطلقا یہ بھے لینا کہ جاروں صورتوں میں دلیلی شرق پردلیل مقتلی مقدم ہوتی ہے مطلقا یہ بھو لینا کہ جاروں صورتوں میں دلیلی شرق پردلیل مقتلی مقدم ہوتی ہے محض فللا ہے، تو اب اس کے متعلق مقتل اور تول فیمل جو ہر طرح کل اور مقلی کے تابیل شاہد ہے۔ کہ کہ کہاں دلیل تھی اور مقلی کے تعارض (مخالف کا بیان ہے۔

اس جلے میں تمن لفظ ہیں: اور لیل نقل ۲ و لیل مقل ۳ انتھارش۔
ان تینوں کی تو فیح موجانی چاہیے، تاکہ بدیبان ایک طرح مجو میں آسکے:

و دلیل مقلی تو عاہر ہے کہ اس وقت یعنی دلیل نقل کے مقائل ہونے کے وقت اس سے مراد ہروہ دلیل ہے جو نقل کے خلاف ہو۔ اور اس کے تین در ہے موسکتے ہیں: دہمی ہتنی اور تعلی ہیں کا بیان اور آ چکا ہے۔ اور یہ می بیان موچکا ہے کہ دہمی دلیل کی ور ہے موسکتے ہیں۔ کی میان موچکا ہے کہ دہمی دلیل کی ور ہے میں کھی تا تیل القامت دیس ، تو دو تعمیل رو تیک میان موچکا ہے کہ دہمی دلیل کی ور ہے میں کھی تا تیل القامت دیس ، تو دو تعمیل رو تیک میان موچکا ہے کہ دہمی دلیل کی ور ب

ا۔ یعن تنی جس سے کوئی ہات کمان قالب کے مرتبہ میں ثابت ہوجائے ، کوکی درہ بع میں جانب قالف کا اختال بھی رہے۔ جیے: آج کل کی سائنس میں زمین کا متحرک ہوتا۔ ۲- اور چینی وہ دلیل جس سے بلاکٹک وشہر کوئی ہات ٹابت ہواور جانب قالف کا اختال مجمی ندر ہے۔ جیے: دن اور دات ، یا نمی واثبات کا ایک وقت میں جمع ہونے کا تامکن ہوتا، یا اور تعارض کہتے ہیں: "دو حکموں کا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ظانی
ہونا کہ ایک کے گئے مائے سے دوسرے کا قلا ماننا ضروری ہو"، چیے: ایک فض نے
ہان کیا کہ آج ذیدوس بجے دن کو دیلی کی فرین میں سوار ہوگیا، دوسرے نے بیان کیا
کہ آج گیارہ بجے دان ذید میرے پاس میرے مکان میں آکر بیٹیا رہا، اس کو"
تنارض" کہیں گے۔

، چال کر تعارض میں ایک کے مج ہونے کے لیے دومرے کا فلا ہوتا لازم ہے، اوراس لیے دومرے کا فلا ہوتا لازم ہے، اوراس لیے دومج ولیاول میں بھی تعارض نہ ہوگا۔

، اور جب وووليلول عن تعارض موكا، اكروه دولون قائل تسليم بين حب الواكيد عن كه تاويل كريس كري السكواس ك ظاهرى مدلول كسي بهنادي كم اوراس

ایک اورایک کائل کردو موجانا۔

و اوردلی نقل سے مراد مجرصادق (لین کی فردید والا) کی فرسے شریعت می اس می دافل ہے۔ شریعت کا سی ہوتا تعلقی دلیلوں سے اپنے موقعہ پر قابت ہے۔ ملم کلام میں بہت طول طول خل کی تیں مع شبہات اور جواب اور جواب الجواب کے موجود ہیں۔ بھال ان دلیلول کے بیان کرنے کی اس واسلے ضرورت نہیں کہ یہ کتاب ان شبہات کے دفعہ کے لیے کھی کی ہی اور مسلمانوں کو بھٹی وجوہ سے بیدا ہو صحے ہیں اور مسلمان نوسے کو پہلے تنام کے ہوئے ہیں۔ ہی اور تعارض کے معنی ہیں: دویا توں کا ایان ای کتاب کے اعتباہ موم میں آتا ہے۔ و اور تعارض کے معنی ہیں: دویا توں کا ایک دومرے کے ماتھ ایسا ظلاف ہوتا کہ ایک کو کی کئی تو دومری کو فلا کہنا ضروری ہو۔ جسے ایک فلس کے کہ اس وقت آتی ب گلا ہوا ہے۔ اور دمراک کو فلا ہوائیس ، یہ دوئوں یا تیں آپس میں ایسی تالف ہیں کہ جس کو می گئی کئی تو دمرک کو فلا مانا ہوئے۔ طور سے اس کو بھی مان لیں ہے، اور دوسری کو اس کے ظاہر پر رکھ کر اس کو مانیں گے۔

اور اگر ایک قابل شلیم اور ایک فیر قابل شلیم ہے تو ایک کوشلیم دوسرے کو لا

کردیں مے۔ مثل: مثال نہ کور میں اگر ایک راوی معتبر اور دوسرا فیر معتبر ہے تو معیر
کے قول کوشلیم اور فیر معتبر کے قول کورد کردیں ہے۔

ادر آگر دونوں معتر ہیں تو دومرے قرائن سے جانج کر کے ایک کے قول بی عابت ہوا کہ زید د بی جیس کیا تو ہوں کہیں گے کہ اس کوشبہ ہوا ہوگا یا سوار ہو کر چروا ہی آگیا ہوگا اور اس کو واپسی کی اطلاع جیس ہوئی وخو ذلک جب بیاقا عدہ معلوم ہوگیا تو اب بھنا جاہے کہ بھی ایما ہوتا ہے کہ دلیل نظی وعقل میں ظاہرا تعارض ہوتا ہے تو ای قاعدہ کے موافق بید یکھیں کے کہ:

دوری مثال اس کی ہے کہ کوئی کے آج دی بیج دن کے زید بھر تھے ۔ دفی کوریل علی رواندہ وگیا اور دومرا کے: زید گیارہ بج بھرے پاس بھر تھ بش موجود تھا۔ بدو فول خری ک حدارش ہیں، کیوں کہ اگر اول خرکو کی است ہیں تو یہ کیے ہوسکتا ہے کہ زید دی بیج دفی کو روانہ ہوکر گیارہ بیج بھر ٹھ بی موجود ہو؟ اور اگر دومری خرکو کی مانے ہیں تو یہ فلا مانا پڑے گا کہ زید دی ہیے کی ریل ہے دفی کوروانہ ہوا تھا۔

تعارض كمتعلق معلى قاعده بيهك

• دومعتر فروں میں تعارض ہونیں سکا، کوں کہ ایک واقعہ کے متعلق دومجے متناد فریں کیے ہوئی ہیں؟ اور اگر ایا واقعہ ہو کہ ایک واقعہ کے متعلق دو فریں ایک دوسرے کے خلاف لمیں، تو بیر کرنا ہے تا ہے کہ:

اگر دونول معتراور قابل تنلیم بین توحی الامکان دونوں کوتنلیم کرتے بیں۔اس طرح کے جس اس طرح کے جس اس طرح کے جس اس کر کے جس اور کے جس کو کی توجی کو جس میں کو کی تعدر کے مانے بیں ،اور دومری کوجس میں کو کو تاہم کی معنوں پر دکھتے ہیں۔ دومری کوجس میں کو کو تاہم کی معنوں پر دکھتے ہیں۔

(الف) دونوں دلیبی قطعی ویقینی ہیں یا (ب) دونوں ظنی ہیں یا (ج) نظمی قطعی ہے۔ اور عقلی نظمی ہیں یا (ج) نظمی علمی ہے۔ اور عقلی نظمی ہونے کی دومور تیں ہیں:

ایک: پیرکہ ثبوتانلنی ہولیعنی مثلاً کوئی حدیث ہے جس کا ثبوت سندمتواتر یامشہور ہے نہیں۔

دوسرے: بیرکددلالٹا ظنی ہو کو جو تاقطعی ہو لینی مثلاً کوئی آیت ہے کہ جبوت تواس کا قطعی ہے، مگراس کے دومعنی ہوسکتے ہیں اور ان میں سے جس معنی کو بھی لیا جائے گا اس آیت کی دلالت اس معنی پر قطعی نہیں بیمعنی ہیں دلالٹا نلنی ہونے کے۔ بید چار مور تیں تعارض کی ہو کیں۔

مثلاً: مثال فرکور میں ایک مخض نے کہا کہ زید دس بجے کی گاڑی ہے دہلی کو روانہ ہو گیا ۔
اور دوسرے نے کہا ہے کہ گیارہ بجے زید میرے پاس موجود تھا، ید دونوں خبریں متعارض ہیں۔
اگر ایک کوسی یا نیس تو دوسری سجی نہیں ہوسکتی، اور فرض بید کیا گیا ہے کہ دونوں خبر دینے والے معتبر اور سیخ ہیں، تو اس وقت میں عقل سلیم یول تھم کرتی ہے کہ اگر دونوں خبریں کسی طرح مانی جاکیس تو دونوں میں تطبیق کر کے مان لینا جا ہے اور اگر اس کی کوئی صورت نہ نکل سکے تو مجور آ
ایک کومی مانیں کے اور ایک کو غلط کہیں گے۔

سویہاں ایک مورت دونوں میں تطبیق کی تکانی ہے، وہ یہ ہے کہ دوسری خبر کی طرح مخبائش تادیل وتو جیہ کی میں ایک تو جیہ یہ مونکن تادیل وتو جیہ کی میں ایک تو جیہ یہ ہوئی ہو یا ایک المبیشن جاکر لوث آیا ہوادر کی ہو یا ایک المبیشن جاکر لوث آیا ہوادر کیارہ ہجے میرٹھ میں موجود ہوتو اس صورت میں دونوں خبروں کو ایک تو جیہ اور تا ویل کے ساتھ می مان لیا گیا۔

• یہ پہلے کہ دیا ممیا ہے کہ تاویل جب کرنے کی ضرورت ہے کہ دونوں خرویے

\_ پس صورت (الف) كه دونول ثبوتاً ودلالتا قطعی ہوں اور پھرمتعارض ہوں اس كا وجودمحال ہے کیوں کہ دونوں جب یقیناً صادق ہیں تو دوصادق میں تعارض کیے ہوسکا ہے؟ جس میں دونوں کا صادق ہونا غیرمکن ہے کوئی فخص قیامت تک اس کی ایک مثال بمی پیش نہیں کرسکتا۔

والے ایک علی درج کے معتبر اور سلتے اور قابل وثوق ہوں، وگرندا کر ایک خبر دیے والامفکوک ہوتو اس کی خبر کور د کردیں مےاور دوسری خبر کو بچے مان لیں ہے۔

عدالت میں مقدمات اس اصول پر مطے ہوتے ہیں، مثلاً: ایک افسر ایک مخص کا جالان کرتا ہے کہ رید گیارہ بج دن کے فلال جگہ ڈا کہ میں شریک تھا، طزم انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں گیارہ بج يهال موجود عى ندتها، بلكه دس بج كى ريل سے ديل كيا تھا، اوراس كے جوت ميں شهادت پیش کرتا ہے، گواہ کہتے ہیں کہ دس بلے کی گاڑی پر ہم نے اس کوسوار ہوتے و یکھا ہے۔

اس واقعه میں دوخبریں متضاد ہیں،اس انسر کی خبر سے ملزم کا ڈاکہ ہیں شریک ہونا ثابت ہوتا ہے۔اور گواہوں کی خبر سے اس کا ڈاکہ میں شریک ندہونا پایا جاتا ہے۔ اور دونوں الی باہم خالف ہیں کہ ایک کوستیا مانے سے دوسرے کا جموٹا ہونا لازم آتا ہے۔

عدالت اس میں بیرے کی کہ خور کرے گی کہ دونوں خبروں کے مجر برابر درہے کے یں یانبیں؟ اگرنیں ہیں، مثل: اس افسر پر کسی وجہسے میشبہ ہے کہ بدنیت اور ظالم ہے اور يہلے سے اس كاظلم اور سخت كيرى معلوم ہے تو اس كى خبر كورد كرے كى اور كوابوں كى خبر كومعنز سمجے کی اور ملزم کو بری کرے گی۔ اور اگر گواہ پھی مشکوک ہیں اور ان کا جال چلن پہلے سے مشتبہ ہے اور وہ انسر نہایت معتبر اور معتد علیہ ہے تو شہادت کورد کرے گی اور طزم کومز اوے گی۔ اوراگر دونوں معتبر ہیں اور ہر طرح قابل اعتاد ہیں، کہ کی کوجموٹا کہنے کی کوئی وجہاں ب، تواب عدالت مجور مول اور بموجب قاعده إذا تعدار صدا تسداقطا لين جب دو برابرك

چنے کی یا ہم متعارض ہوں تو دونوں کونظر انداز کردینا جاہیے، کوئی علم نہ کرے گی۔

اورصورت (ب) میں چول کہ دلیل نقلی مظنون العمرق کے مانے کے وجوب رکنی دلیل محقی مظنون العمرق کے مانے کے وجوب رکنی دلیل محقی کا کم نیس اس لیے اس وقت دلیل نقلی کو مقدم کہیں ہے، اور دلیل عقلی کو نظر محبیں مے، اور اس کا مظنون ہونا خود یہی معنی کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ غلط ہوتو اس کے غلامانے میں بھی کسی تھم عقلی کی مخالفت نہیں کی گئی۔

ادراگر چداس صورت میں دلیل نقلی کے مانے کی رہمی ایک صورت ہوسکتی تھی کدال کے ظاہری معنی سے اس کو پھیر لیتے مگر چول کہ تاویل بلا ضرورت خود ممنوع ہے، ادر یہال کوئی ضرورت تھی نہیں اس لیے اس طریق کا اختیار کرنا شرعا نا جائز اور بدعت اور عقلاً غیر سخس ہے جیسا او پر غیر سخس ہونے کی وجہ بیان کردی تھی۔

اوراگر دونوں میں سے کسی میں ذرائ بھی مخبائش توجیہ (تاویل) کی پائے گی تو توجیہ کرے گی، مثلاً: گواہوں کے مشاوت میں اس توجیہ کی مخبائش ہوسکتی ہے کہ دس ہے گواہوں نے طرم کو کلٹ لینے یا سوار ہوتے دیکھا ہو، اس لحاظ سے وہ سینے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ سوار ہونے کے بعد آ تکہ بچا کر وہ اتر آیا ہواور گیارہ ہے ڈا کہ میں شریک ہو گیا ہو۔اس توجیہ سے دونوں رکیوں بڑکل ہو گیا اور کسی کور ذبیس کیا گیا۔

رات دن اس مے مقد مات عدالتوں میں ہوتے ہیں، اور فریقین کے بیان میں صریح نااف ہوتا ہے، اور ان بی اصول پر وہ طے کیے جاتے ہیں کہ:

- اول دیکماجاتا ہے کہ دونوں طرف کے جوت ایک بی درہے کے جی یا جیس؟

- اگرایک درج کے نبیں ہوتے تو ضعیف کومرجوح ادر توی کورائج کیاجا تا ہے۔ میں میں میں میں کا جاتا ہے۔

- اور اگر ایک درج کے ہوتے ہیں تو غور کیا جاتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی کی

اولر ترب ابديكا احمال ركمتاب مانيس؟

اگر مخواکش ہوتی ہے تو ضرور تاویل کی جاتی ہے، اور اس طرح دونوں پڑل ہوجا تا مناور علی ہوجا تا مناور علی ہوجا تا مناور علی ہوجا تا مناور علی ہوجا تا ہے، اور علی الت منجے معنوں میں عدالت

بقولہ اس کامظنون ہونا الی قولہ مخالفت نہیں کی گئی۔ اور صورت (ج) کا تھم بدرجہ اولی مثلوں ہونا الی قولہ مخالفت نہیں کی گئی۔ اور صورت (ج) کا تھم بدرجہ اولی مثل مثل مورت (ب) کے ہے کیوں کہ جب دلیل نقلی باوجود ظنی ہونے کے عقلی ظنی سے مقدم ہوگی۔ سے مقدم ہوگی۔

اورصورت (د) میں دلیل عقلی کوتو اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ قطعی الصحۃ ہے،اور نعلی سوظنی ہے مگر چوں کہ نعلی ظنی قبول کے وجوب پر بھی دلائل میحد قائم ہیں۔جیما مورت (ب) میں بیان ہوااس لیے اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔

پس اس صورت میں نقلی نفنی میں تاویل کر کے اور عقل کے مطابق کر کے اس کو قبول کر ہے اس کو قبول کر ہے اس کو قبول کر سے اور بھی خاص موقع ہے اس دعوے کے کا کہ درایت مقدم ہے روایت پراور صورت (ب) و (ج) میں دعوی واستعمال جائز نہیں۔

کے جانے کی جب بی مستخل ہے جب کہ دونوں فریل کو تراز و کے پلوں کی طرح برابر رکھے، جب تک ایک میں ذرای بھی کمزوری نہ پائے تو اس کو ہلکا نہ کرے۔

بیب بھی ای طرح برتاؤ کرتا پڑے گا اور خور کرتا ہوگا کہ دونوں دلیس ایک درجے کی ہیں یا اسب بھی ای طرح برتاؤ کرتا پڑے گا اور خور کرتا ہوگا کہ دونوں دلیس ایک درجے کی ہیں یا خوس بین دونوں قطعی ہیں جس میں کوئی احتال جانب مخالف کا نہ ہو، ۔ یا دونوں خلنی ہیں جن کہ فاہری معنوں میں تعارض ہے، لیکن دونوں میں بچر مخوائش جانب مخالف کی بھی ہے۔ یا ایک قطعی ہے اور ایک خلنی تو کل چارصور تیں محتمل ہوئیں۔

اول: بدکه دلیل نقلی قطعی ہوجس میں کسی طرح مخبائش جانب مخالف کی نہ ہواور دلیل عقلی بھی اسی طرح قطعی ہو۔

> دوم: يدكددليل نقل بحى نلنى مواور دليل عقلى بحى نلنى مور تيسر سے: يدكدوليل نقل قطعى مواور دليل عقل نلنى ـ

> > ك درايت عمراد دليل مقلى

جب مل ومفسل دونول صورتول ميس اس كابيان موچكا\_

ادرایک بانچویں اور چھٹی صورت اور نکل سکتی تقی کہ دلیل نعلی ظنی اور عقلی وہمی دخالی ہویا دلیل نعلی قطعی اور عقلی وہمی وخیالی ہو۔

ربیان کا تھی بہت ہی ظاہر ہے کہ نقلی کو مقدم اور عقلی کو متروک کہا جائے گا۔

کیل کہ جب عقلی باوجود مظنون ہونے مؤخر و متروک ہے تو وہمی و خیالی تو بدرجاولی۔

اس کی نظیر کا صورت (ج) کے تھی میں بیان ہوا ہے یہ تفصیل ہے تعارض بین الدلائل العقلیہ والتقلیہ والتقلیہ کے تھی کی ، یہال سے غلطی ظاہر ہوگئی ان لوگوں کی جو مطلقا ربیا عقلی کو امل اور نقل کو تا ہے قرار دیتے ہیں گو وہ عقلی ظنی بھی نہ ہوگئی و جہی و خیالی ہو ادر کو وہ نقلی تعلی کی اور نقل کو تا ہے قرار دیتے ہیں گو وہ عقلی ظنی بھی نہ ہوگئی و جہی و خیالی ہو ادر کو وہ نقلی تعلی کی اور کو وہ نقلی تعلی کی کے ایک کی اور کو وہ نقلی تعلی کی کا میں ہو۔

چ تھے: یہ کہ دلیل عقل قطعی ہواور دلیل نقلی کلنی ہو۔ پوشھے: یہ کہ دلیل عقل قطعی ہواور دلیل نقل کلنی ہو۔

اب ان چارول صورتول کے احکام اور تفصیل سنے

• ان میں سے صورتِ اول یعنی بید کہ دلیل شرع قطعی خالف ہودلیل قطعی عقلی کے، اس کا ذکری افغول ہے، کوری کیا جاتا ہے اور عملی کا ذکری افغول ہے، کیوں کہ بیصورت وقوع میں نہیں آئی۔ اور بیدیوی کیا جاتا ہے اور عملی داؤم الاشھاد کہا جاتا ہے کہ شریعتِ اسلامی کو بیخر حاصل ہے کہ کوئی بات اس کی جوظعی میں افزاد میں ہوتی ہو، دلیل عقل قطعی کے خلاف نہیں۔

اور قیامت تک کوئی ایک بھی ایسی بات پیش نہیں کرسکتا۔ اور یکی دلیل ہے اس شریعت سکتی ایسی بات پیش نہیں کرسکتا۔ اور یکی دلیل ہے اس شریعت سکتی ایسی علی ایک ہوجودہ نفرانیت کہ اس میں معزت عیسی علی ایک موجودہ نفرانیت کہ اس میں معزت عیسی علی ایک میں میں معزت کو اور جزئیت مسئلزم ہے میں معرف کو اور جزئیت مسئلزم ہے معرف کو اور جزئیت کو اور جزئیت مسئلزم ہے معرف کو اور جزئیت کو اور جزئیت مسئلزم ہے معرف کو اور جزئیت مسئلزم ہے معرف کو اور جائیت کو اور جزئیت کو اور جزئیت کو اور جزئیت مسئلزم ہے معرف کے خلاف ہے۔

تعبیہ: بعض شری باتوں کوعوام میں خلاف عقل کہا جاتا ہے جیمے: معراج شریف، عذاب قبر، بل صراط وغیرہ، حالاں کہ بیص بے عقلی ہے، یہ مثال مرف (ب) اور (و) کی ذکر کرتا ہوں کیوں کہ صورت (الف) تو واقع ہی نہیں ہوسکتی اور (ج) کا تھم مثل (ب) کے بدرجہ اولی ہونا ندکور ہو چکا اس لیےان ہی دو کی مثالیں کافی ہیں۔

چیزیں خلاف عادت ہیں جس کو دستبعد" کہا جاتا ہے، خلاف عظی نہیں، جیسا کہ اصل نمبر: ۳ میں ہیاں ہو چکا اور آھے بھی آئے گا، اور اس کے اثبات کے لیے علائے اسلام ہروقت تیار ہیں۔

• چوں کہ شریعت بھہ اسلامی میں کہیں دلیل نقلی قطعی اور دلیل عقلی قطعی میں تعارض نہیں ہوا، اس وجہ سے اس کا تو بیان ہی چھوڑ دیا گیا اور صورت دوم یعنی یہ کہ دلیل نقلی بھی خلنی ہو، اس کا تھی ہیں ہے کہ اس وقت میں دونوں اس بات میں برابر ہیں کہ مواور دلیل عقلی بھی خلنی ہو، اس کا تھی ہیں، لیکن اس کی کئی محقول وجہیں ہے کہ تقلی دلیل جانب بخالف کا کسی در ہے کا احتمال رکھتی ہیں، لیکن اس کی کئی محقول وجہیں ہے کہ مقلی دلیل کو ترجے دیں اور دلیل نقلی کو تاویل وقوج ہیہ کر کے دوسر سے احید احتمال برجمول کریں، کیوں کہ یہ ایک شم کی تریف سے۔

یے تو بیٹیل بھم نہ ہوگی ، اس میں اس سے زیادہ کیا فلعلی ہے کہ اس نے کلٹ کے الفاظ کو کاہری معنی سے پھیردیا ، کیوں کہ کلٹ کا لفظ ہوفت اسٹیشن پر ہونے کے ، ای معنی میں استعمال کیا جاتا ہے ، کوڈاک خانے کے کلٹ پر مجمی بولا جاتا ہے۔

جب ایک معمولی انسان کے علم میں معنی قریب کو بدلنا بلا وجددرست نہیں، تو شریعت کے الفاظ میں جو اعلم الحاکمین کے فرمودہ ہیں، یہ بدلنا کیسے درست ہوگا؟ اور اگر یہ درست ہوتو فریعت کو فرمودہ ہیں، یہ بدلنا کیسے درست ہوگا؟ اور اگر یہ درست ہوتو فریعت کوئی چیز بی نہیں رہے گی، بلکہ جس قانون میں یہ مخاکش دی جائے گی وہ بالکل درہم برہم ہوجائے گا۔

مثلًا: لفظِ دفضلی ایک محدود آبادی کے لیے موضوع ہے، کر ہر محکہ بی تعوز ہے موڑ ہے استعال کیا جاتا ہے، مثلًا: ریلوے میں فازی آباد سے ٹونڈ لہ تک مثلے ٹونڈ لہ کہلاتا ہے، اور کمی انتظامات کے لحاظ سے اس مسافت میں کی مثلے بلند شہر علی کڑھ و فیرہ شامل ہیں، تو اگر اس لفظ کو ایک محکمہ کے اصطلاحی معنوں میں استعال کرنے گئیں تو جو کچھ بدھمی پیدا ہوجاوے کی ظاہر ہے، حالاں کہ اس میں صرف اتنی ملالی ہے کہ ایک لفظ کے معنی قریب کوچھوڑ دیا گیا۔

اس سے بخوبی عابت ہوتا ہے کہ الفاظ کو معنی قریب چھوڈ کر معنی بعید میں استعال کرنا درست ہیں۔ بنا بریں صورت فرکورہ میں یعنی جب کہ دلیل نظی نظنی اور دلیل عظی نظنی میں تعارض مورت فرکورہ میں یعنی جب کہ دلیل نظی نظنی اور دلیل عظی نظی میں تعارض مورد لیل نظی کا تعارض مورد لیل عقلی کا تعارض اس کے لیے وجہ بنے کی قابلیت نہیں رکھتا، کیوں کہ وہ خود کمنی ہے، قطعی طور پروہ دلیل اس سے تفاون میں رکھتا۔ فارض میں رکھتا۔

دلیل علی میں کیوں تاویل نہ کی جاوے؟ یا اس کو غلط سمجھا جائے تو کون ساحرج ہوجائے کا؟ ہزاروں علیٰ ظنی یا تیں ایسی ہیں کہ مرتوں تک دنیا کے نزدیک مسلم رہتی ہیں، بعدازاں غلط ابت ہوجاتی ہیں،خصوصا 7 ج کل کی سائنس کی تحقیقات، کہ بہت ہی جلد جلد بدلتی ہیں۔ (مثالب) آفاب کے لیے حرکت اپنیہ ٹابت ہے نظام قولہ تعالی: ﴿ وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ اللَّیُلَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهُ مَسَ وَالْقَمَرَ کُلِ فِی فَلَكِ یَسُبَ مُودَ مِنْ ٥﴾ اور بعض حکما آفاب کی حرکت صرف محور پر مانتے ہیں جس پرکوئی دلیل قطعی قائم نہیں۔

پس حرکت ایدید کا قائل میں اور بعض حکما کے تول کا ترک کردینا واجب ہوگا۔

ایک محقق نے اس موضوع پرایک متنقل رسالہ لکھا ہے، جس میں ان قلفی تحقیقاتوں کو جمع کی حقیقاتوں کو جمع کی حقیق پر جمع کیا ہے جو تھوڑے دیا نے میں بدل چکیں، اور دعوی کیا ہے کہ ان کو دیکھتے ہوئے کی حقیق پر بھی احتاد نیا سے دائی دیا ہے کہ ان کو دیکھتے ہوئے کی حقیق موقع کی احتاد نیا ہے کہ اسلم اور شغق علیہ تھی، وہ سید کہ جس چیز میں سے روشی تعلق ہے اس کا جرم گھٹتا جاتا ہے، حتی کہ آفاب کا جسم بھی کم جوجانے کے قائل ہوئے ہیں، لیکن اس کو ریڈیم کی ایجاد نے غلط ثابت کردیا، کیوں کہ ثابت ہوگیا ہے کہ بیہ باوجودروشی دینے کے کم نہیں ہوتی۔

ال صورت دوم كى مثال بيب كرقر آن شريف من آيا ب:

﴿ وَهُوَ الَّذِى جَلَقَ الْيُلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمُسَ وَالْقَمَرَ \* كُلُّ فِى فَلَكٍ يُسْبَحُونَ۞﴾

ترجمہ: حن تعالی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور آفاب کو اور جا عرکو یہ دونوں آسان میں ملتے ہیں۔

﴿ يُسْبَحُونَ ﴾ مساحة عصفتق ب،سماحة تيرن كوكت بي، يعنى ايع چلت بي بينى ايع چلت بي بينى ايع چلت بي بينى ايع چلت بي بين بينى ايم ورس كا بين بيانى بين بيانى مي جرك اير كه تير في مين تير في والا كاجم ايك جرك و دسرى جد وسرى جد وسرى جد وسرى مين بيانى كوچركر ادهر ادهر بين جاتا ہے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیستارے ای طرح آسان میں چلتے ہیں، اس کو حرکت المح

کہتے ہیں، بینی ایک جگہ سے دوسری جگہ میں کل جمم تحرک کا نتقل ہوجانا، اور بعض حکماان کے مرف حزکت وضعیہ اس کو کہتے ہیں کہ گول چیز اپنے بحور مرف حزکت وضعیہ اس کو کہتے ہیں کہ گول چیز اپنے بحور بینی کہلی پر حرکت کرے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جسم متحرک کے اجزا تو ادھر سے ادھر کو ملتے ہیں، کیکن کل جسم متحرک کی جگہ نہیں بدلتی جیسے چکی محمومتی ہے۔

یہ جین کما کی مضمون آیت سے متعارض ہے، لین کھا کی بیتحین طن کے درجے سے نہیں بڑی، کیوں کہ ان کے پاس اس برکوئی دلیل قطعی نہیں ہے، تو اس صورت میں آیت کے الفاظ کے صریح معنوں کو حکما کی اس طنی تحقیق کی دجہ سے چھوڑ نا اور کوئی تاویل بعید کرنا، مثلاً: یہ کہ دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیآسان میں تیررہے ہیں اور حرکت اجید ان کو حاصل ہے، ورنہ در حقیقت آسان میں کیل کی طرح گڑے ہوئے ہیں، ہاں! اپنے محور پر چکی کی طرح گرم رہے ہیں، ہاں! اپنے محور پر چکی کی طرح گوم رہے ہیں۔ ایسا کہنا جائز نہیں، کیوں کہ بیسب خیالی با تیس ہیں، کی نے آسان پر جاکر دیکھانیس، زمین میں بلکہ اپنے ہی جسم کے اندر جو چیزیں ہیں ان بی کی تحقیق قطعی طور پر جائیں ہوئی تا یاسان چہرسد ؟

تو کار زمین را کو ساختی که باسان نیز بر واختی امراض کے علاج بیل کوئی علاج بالضد کا قائل ہے، کوئی علاج بالشل کا، اور نفع دونوں سے ہوتا ہے، جن میں تقابل تعناد ہے۔ فلا ہر ہے کہ دونوں میں سے سیح ایک بی ہے، ورنہ اجاع ضدین لازم آئے گا۔ اس سے صاف ٹابت ہوتا ہے کہ بنائے کارکی اور بی بات بہہ الجام ضدین لازم آئے گا۔ اس سے صاف ٹابت ہوتا ہے کہ بنائے کارکی اور بی بات بہہ الیال الیے موقع پر دونوں فریق یہ جواب دیتے ہیں کہ بالخاصہ اثر ہے۔ راقم کہتا ہے کہ بہ کہ با بالکل مترادف اس لفظ کا ہے کہ ہم کو معلوم نہیں کہ س ذریعے سے بیاثر ہوا، و ھو المعدعیٰ . جب مشاہرات میں بجز کا اعتراف کرتا ہوتا ہے تو آسان کوڈ صلے بین کے کیا منہ ہے؟

ایے موقع پر شرعیات میں اپی رائے کے مطابق کرنے کے لیے تاویلیں کرتا اجینہ ایسا ہے ایک فخص نے توکر سے کہا کہ دو پہنے کے پان لے کر ہمارے پاس کچبری میں اجلاس

ش آجا دَ ـ نوکر نے سوچا کہ پان سے کیا پیٹ بھرے گا؟ کیا ش کھا دُل گا؟ اور کیا آقا صاحب
کھا کی ہے؟ البذا دو پہنے کا اُڑ دکا آٹا خرید کر، دوروٹیاں پکا کر، بخل میں دبا کر، اجلاس میں
جا پہنچ ۔ آقا صاحب نے ان کی طرف دیکھا اوراشارہ کیا، لا کہ انھوں نے بھرے اجلاس میں
ایک چونی کی روثی ان کے سامنے رکھ دی ۔ آقا صاحب بہت خفیف ہوئے اوران کی طرف
تیز نظر سے دیکھا۔ انھوں نے دوسری روثی بھی سامنے رکھ دی، آقا صاحب! بہت خفیف
ہوئے کھا لیجے گا، میں آج بھوکائی پڑارہوں گا۔ تمام اجلاس نے اس پر تبقید لگایا۔

ناظرین! خورکریں کہ اس نوکر نے کیا قصور کیا؟ سوائے اس کے کہ آقا صاحب کے الفاظ کو قریب اور صرح معنول سے پھیر کر بعید معنول پرمحمول کیا، کیول کہ اس کے ذہن میں آیا کہ کھانا تو پیٹ بحر نے کے لیے ہوتا ہے اور پان اس کے لیے کافی نہیں، لاندا پان کا افظ تمثیلا کہ دیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ کھانے کی چیز لانا، اور دو پیٹے میں کھانے کی چیز جس سے کچے پیٹ بحر سے دہ کی چیز ان ہوسکتی ہے، ای کو تیار کر کے لے آئے۔ سواگر معنی قریب سے افظ کو پھیرنا برانہیں ہے تو اُس نوکر کا پچے قصور نہیں، اور اس کی اس حرکت پر قبقہ لگانا بالک بے کو پھیرنا برانہیں ہے تو اُس نوکر کا پچے قصور نہیں، اور اس کی اس حرکت پر قبقہ لگانا بالک بے موقع ہے، بلکداس کی حسین کرنی جا ہے کہ خوب سمجھا آتا کے حکم کو۔

یہ حقیقت ہے آج کل کے تاویلوں کی ،جس میں بڑے بڑے قابل لوگ جتلا ہیں ،اور جہلا مرکب یہ ہے کہ بمقابلہ اپنے علا کو کہتے ہیں کہ یہ لکیر کے فقیر ہیں، بات کی تہ کوئیں گئیتے۔اللہ تعالی نے تو تمام شریعت ہارے نفع کے واسطے اتاری ، انھوں نے اس کواریا تک کردیا کہ کھانا ، پینا ، افعنا ، بیٹھنا ، ونیا میں رہنا مشکل کردیا۔

خلاصہ بیر کہ جب ولیل عقلی ملنی اور دلیل نقلی کلنی میں تعارض ہوتو دلیل نقلی کوچھوڑ تا یا اس میں تاویلات کرنا ، اور دلیل عقلی کلنی کے مطابق بنانا درست نہیں ، کیوں کہ بلا وجہے ، کیوں کہ دلیل عقلی خودا ہے معنی میں متردد ہے جو پھے ثابت کرتی ہے دوقلن و کمان ہی کے درجے میں ہے۔ صورت دوم کا میان شتم ہوا۔ تیری صورت بہ ہے کہ دلیل نقلی قطعی ہواور دلیل عقلی نمان کا تھم ظاہر ہے کہ کوئی وہیں کہ اس کا تھم ظاہر ہے کہ کوئی وہیں کہ اس کا تھی مانا اقرار کرنا ہوئی وہیں کہ اس کا تلنی مانا اقرار کرنا ہوں وہیں کہ اس کا تلنی مانا اقرار کرنا ہوا ہے کا کہ اس سے جو پھوٹا ہت ہوتا ہے یقین کے درجے میں نہیں ہے۔ پھراس پرایسا میں کہ اس کو ترجی دی جائے چہ تن؟

میں میں سے ماس صورت میں یہ کہتی ہے کہ دلیل پیٹنی کو مانا جائے اور اس ملنی کو یہ بچھ کرچھوڑ رہا جائے کہ گواس سے ملا ہرا وہی امر ثابت ہوتا ہے جواول امر میں سمجھا جاتا ہے، کیکن اس میں اخال اس بات کا بھی باتی ہے کہ جانب مخالف موجود ہو سکے لینی اس سے وہ مدعا جس پراس کوچش کیا جاتا ہے یورے طور سے ثابت نہیں ہوتا۔

اس کی توضیح اس طرح ہو کئی ہے کہ ڈاکہ والی مثال نہ کورہ بالا میں معتدعلیہ افسراس داکھ کے طرح کی نبعت نجر دے کہ یہ گیارہ بجے ڈاکہ میں شریک تھا، اور میں نے اس کوخود دیکھا، اور گواہ صرف اتنا بیان کریں کہ اس کودی بجے کی گاڑی سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ شجر سے اسباب لیے ہوئے اشیشن کو بہ ارادہ دبلی جارہا تھا۔ بیاس کو مستلزم ہے کہ ملزم گیارہ بج ڈاکہ میں شریک نہ تھا، کیکن بیلازم آنا فنی ہے قطعی نہیں، اس واسطے کہ ہوسکتا ہے کہ شجر سے اس مطرح لکنا بھی اس کا صحیح ہوا ور ڈاکہ میں شریک ہوتا ہی صحیح ہو، وہ اس صورت سے کہ ملزم دس مرح کی اس کہ بہتے ہی ہوئے ہوں اس صورت سے کہ ملزم دس بے کے اس خیر سے لکلا ہو، کیکن اخیشن تک نہیں گیا، اور اسباب کہیں رکھ کر ڈاکہ میں شریک ہوگیا، بلکہ بہت ممکن ہے کہ اس نے بیصورت اسباب با عدصنے اور مسافر بننے کی اس واسطے بائکہ ہوکہ والے والے کہاں ور ڈاکہ ڈن کا شبداس پر نہ ہو سکے۔

تو یہاں اس واقعہ کا اس ملزم کے ڈاکہ میں شریک نہ ہونے کومتلزم ہونا ملنی ہوا۔ لیعنی المان عظیٰ نے اور بمقابلہ اس کے خبرِ قطعی مینی اس افسر کا بہ چشم خود اس کو ڈاکہ میں شریک دیکنا دلیل نقلی ہے، جس میں کوئی احتمال وشک وشبہ نہیں۔ ہراالم عقل جانتا ہے کہ اس مورت میں دلیل نقلی کو بینی افسر ذکور کی خبر کو دلیل عقلی ہرتر جے ہوگی، کیوں کہ دلیل عقلی محتمل

# ہاور دلیل نقلی غیر محمل۔

اس سے ثابت ہوا کہ تعارض ادلہ کی صورت سوم میں یعنی جب کہ دلیل نظی تعلمی ہواور دلیل عقل ظنی ہوتو دلیل نظی ہی کوتر جے ہوگی ،اس کے خلاف کرنا خلاف عقل ہے۔

• چوخی صورت تعارض دلیل شری وعقلی کی بیہ ہے کہ دلیل شری نلنی ہواور دلیل عقل اللہ منظل کے دومعی اللہ منظل کے دومعی اللہ کا تعلیم کے دومعی ک

ال صورت میں اس کینے کی مجمی ضرورت نہیں، بلکہ خلاف ادب ہے کہ دلیل شرقی کو چھوڑ دیا گیا، بیچھوڑ نانہیں ہے، بلکہ اس کے فنی ماننے کا اظہار ہے، کیوں کہ فنی کہنے کے معنی کی عنے کہاں میں دوسرے معنی کی بھی مخوائش ہے، جب ایک کلام میں دومعنی لیے جاسکتے ہیں تو ایک معنی کی معتول وجہ سے مراد لینا جس کی اجازت مشکلم کی طرف ہے ہیں ہو، مشکلم کے کم کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ، جیسا کہ ظاہر ہے۔

اس کی مثال عرف میں ہے ہے کہ ایک آقا نوکر کو تھم دے کہ بازار سے ایک تا ہے کا لوٹا خرید لاؤ، اس کے ظاہری اور مقبادر معنی ہے ہیں کہ قریب کے بازار کو جمی کہ سکتے ہیں اور دور کے بازار کو جمی کہ سکتے ہیں اور دور کے بازار کو جمی کہ سکتے ہیں اور دور کے بازار کو جمی کہ سکتے ہیں اور دور کے بازار کو بیر بازار قریب کے واسطے نمنی ہوئی۔ اب اگر اس کو دلیل مقافی تعلی سے تعارض ہو، مثل اس بازار میں لوٹے بکتے ہی نہیں تو اس وقت میں مقلا کیا ہجو یہ کریں ہے؟ کیااس نوکر کو مشل اس بازار میں لوٹے بکتے ہی نہیں تو اس وقت میں مقلا کیا ہجو یہ کریں ہے؟ کیااس نوکر کو موثل اس بازار میں لوٹے بازار قریب ہی کے معنی پر محمول کر کے اور مل اس کو دور کرماچ اور کا اگر ارسم جا جاوے گا یا نہیں؟ اور کیا اگر وہ دور کے بازار سے جا کرلوٹا خرید لاوے قوماسی اور نافر مان قرار دیا جا ہے گا؟

مرکز جمیں! اگرابیا کرے گا تو آتا مرزنش کرے گا کہ کے گا کہ بیں نے بیرب کہا تھا کہ دور کے بازار تک مت جانا؟ جب میرا کلام دونوں بازاروں کو شامل تھا اور قریب کے بازار (مثال د) دلائل عقلیہ قطعیۃ سے ثابت ہے کہ آفاب زمین سے منفصل ہے۔
اپی حرکت کی کسی حالت میں زمین سے اس کامس نہیں ہوتا۔ اور قر آن مجید کے ظاہر
الفاظ ﴿وَ جَدَهَا تَغُرُبُ فِی عَیْنِ حَمِنَةٍ ﴾ سے قبل غورمتو ہم ہوسکتا ہے کہ آفاب
ایک کیجڑ کے چشمہ میں غروب ہوتا ہے، اور یہ ظاہر محمول ہوسکتا ہے وجدان فی بادی
النگر پر۔ پس آیت کو اس پرمحول کیا جائے گا۔

می اوٹا ملائیس تو دوسرے بازار تک کیوں نہیں گیا؟ اس کی بنااس اصول پر تو ہے کہ دلیل نقلی تلنی کودلیل عقلی قطعی پر کیوں ترجیح دی؟

اس دفت بیانوکراگر بیدعذرکرے کہ آپ کے علم کے خلاف درزی کے خوف ہے میں دور کے بازار میں نہیں گیا تو جواب یمی دیا جائے گا کہ میراعکم تو خود اس بازار کے شمول کا ادال کھتا تھا،خلاف درزی کیسے ہوئی؟ بلکہ بیٹین تنبیل علم ادرکارگزاری تھی۔

اس مثال سے بخوبی تو منبح ہوجاتی ہے کہ بیاصول بالکل موافق عشل سلیم ہے کہ دلیل نظی اس مثال سے بخوبی تو منبح ہوجاتی ہے کہ بیاصول بالکل موافق عشل سلیم ہے کہ دلیل نظی کو جب دلیل عقلی قطعی سے تعارض ہوتو دلیل عقلی پڑمل کرنا چاہیے، اور اس عمل کرنے ہے دلیل نظی کو ترک کرنا لازم نہیں آتا، بلکہ اس کی ظلیت کو تسلیم کرنا ہے، اور منتظم کے عین مراد کو سمجھنا اور هیل کرنا ہے۔

ان الفاظ سے ظاہر أبيمعلوم موتا ہے كدو بال آفاب يانى اور كيچر مس غروب موتا تعا، تو

لین دیکھنے میں ایبامعلوم ہوا کہ گویا ایک چشمہ میں غروب ہور ہاہے جس طرہ سمندر سے سمزر کے ساتھ میں ایبامعلوم ہوتا ہے کہ گویا آفاب سمندر میں ایبامعلوم ہوتا ہے کہ گویا آفاب سمندر میں غروب ہور ہاہے۔واللہ اعلم غروب ہور ہاہے۔واللہ اعلم

چوں کہ آیت کی دلالت آفآب کے زمین سے مس کرنے پر بالکل فلنی ہے اوراس میں دوسرے معنوں کی بہت مخبائش ہے، اور دلیل عقلی اس کے خلاف بالکل قطعی ہے، البذا دلیل عقلی کو بحال رکھا جاوے گا اور دلیل نقلی کے وہ معنی لیے جاویں سے جس کو وہ محتل ہے، لینی بادی النظر میں ایسامحسوس ہوتا تھا کہ آفاب یانی میں چھیتا ہے۔

مطلب سي موكا كدوه الى جكرتنى كدآ محاس كم مغرب كى طرف پانى بى بانى تفادى كدآ فاب بانى بى مس خروب موتا نظرآتا تفار بيدوه واقعد بكرجس كى نبعت كها حميا بهكد "درايت مقدم بروايت بر"روالله أعلم.

• اس تعارض اولد کی بحث سے بخوبی سمجد میں آئیا ہوگا کہ ابنائے زمان کا بہ طریقہ کس قدر فلط ہے کہ ہر جگہ درایت کومقدم رکھتے ہیں روایت پر، اور متعلمین کا وہ مطلب ہر گزنیں

بأثِ الحيْشِ \_\_\_\_\_\_ بأثِ الحيْشِ \_\_\_\_\_

وانقضاءُ الْفُلَّةِ: من الْأخير إجْمَاعاً.

#### أحكام المقطأ:

والشِقطُ إِنْ ظهرَ بعضَ خَلَقِهِ.. فَهُو وَلَدُ، تَصِيرُ بِهِ أَمُهُ نُفْسَاءَ، وَالْأَمَةُ أَمُّ وَلَدِ، وَيَقْمُ الطَّلَاقُ الْمُمَلِّقُ بِالْوِلاذَةِ، وتنقضى بِهِ الْمِدَّةُ.

ووانقضاء العدة من الأخير إجماعاً، لقوله تعالى: ﴿وَأَوْلَتُ ٱلْأَقَالِ لَبَكُهُنَّ أَنْ يَضَمَّنَ وَالْفَعَالِ وَالْفَعَالِ الْمَلُقَ أَلَا يَعَلَقُ بَفُواغُ الرحم ولم يوجد بوضع الأول.
الأوّل.

#### [أحكام السقط]:

ورائسة فل إن ظهر بعض علقه عن يد أو رجل أو إصبع أو ظفر أو شعر (.. فهو ولد تصبر به أمه نفساه والأمة أم الولد) إن ادهاه سينها الأن الدعوة شرط فيه ويقع الطلاق المعلق بالولادة (١٥/ب وكذا المتق، ويحنث فيما علقها من اليمين الوجود الشرط، ونقصان الخلقة لا يمنع ثبوت الأحكام، حتى لو أسقطته مينا من ضرب رجل تجب الفرة على عاقلة الضارب، وثو أسقطته حيًا فمات.. تجب الدية الكاملة.

(وتتغضى به المدة) لما تلوناه وبيثاه.

وإن لم يظهر بعض خلقه.. فليس بولد ولا يتعلق به الأحكام، فلا يكون ما يعقبه من الذم نفاساً، بل يكون حيضاً إن كان نصاباً، وإلا.. فاستحاضة.

وإن رآت قبل التقط دماً واستمر بعده فإن كان مستين الخلفة.. فما رأته قبله لا يكون حيضاً، لكونها حاملاً بل استحاضة، وتكون هي نفساه، وإن لم يكن مستين الخلفة.. فما رأته قبله حيض إن وافق أيام عادتها ومرئياً بعد طهر تام وبلغ نعساباً، وما رأته بعده.. استحاضة. وإن رأت قبله يوماً أو يومين دماً.. فما يكشل عادتها مما رأت بعده حيض، والباقي استحاضة.

جوانموں نے سمجھا، بلکہ اس میں تنصیل ہے، اور تعارض کی چارصور تیں ہیں، صرف ایک صورت میں درایت کو مقدم کیا جاتا ہے روایت پر۔ اور بیمقدم کرنا روایت کا ترک نہیں ہے، بلکہ اس کی باعتبار دوسرے معنی کے قبیل اور دونوں میں تطبیق ہے۔

عبیہ: ''جیسے بیٹلطی ہے کہ ہر جگہ دلیل عقلی کو دلیل نقلی پر مقدم کیا جاوے جس میں آج کل کے تعلیم یافتہ لوگ کثرت سے جتلا ہیں، الی ہی بیہ مقطعی ہے کہ دلائل شرعیہ میں امتیاز نہ کیا جائے، اور ہر دلیل کوخواہ وہ کلنی ہی ہوطعی کے درجے میں پہنچا دماجائے''۔

کول کہ اس کو فنی تنظیم کرنے کے معنی ہی تھے کہ اس کا تھم اس یقین کا موجب نہیں جو دلی قلعی سے پیدا ہوسکتا ہے۔ اس غلطی میں بھی بہت لوگ جنلا ہیں خصوصاً کم علم واعظین ، کہ وظوں میں ایسے ایسے مضامین بیان کرتے ہیں کہ جو قرآن وحدیث سے متعط ہیں، یا مراحثاً قرآن یا حدیث میں موجود ہیں، کمران کا جبوت یا دلالت درجہ نظن سے نہیں بڑھا ہے۔

مثلاً: مدیم آحاد سے ثابت ہیں جن کی سند متواتر نہیں ہے، یا قرآن شریف میں موجود ہیں، مگر دلالت الفاظ کے فنی ہے، یعنی ایسے الفاظ ہیں جن کے ایک معنی قریب ہیں اور ایک بعید، اور اس وجہ سے کہ معنی قریب کوچھوڑ نے کی کوئی خاص وجہ ہیں ہے، معنی قریب بی لیے جاتے ہیں، مگراخیال معنی بعید کا مجمی رہتا ہے اور اسی وجہ سے اس کوفنی کہا جاتا ہے۔

یدواعظ لوگ اس پرفتوی نگا دیے ہیں کہ قرآن سے یہ مضمون ثابت ہے، جوکوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھے وہ قرآن کا مشر ہے، اور قرآن کا مشر کا فرہے۔ یہ خت علطی ہے اور جہالت ہے۔ بطور نموندایک مضمون ایبا پیش کیا جاتا ہے۔ بعض واعظ صاحبان نے بیان کیا کہ قرآن انٹریف سے زمین کا غیر متحرک ہونا ثابت ہے، اور جبوت میں یہ آ بت پردمی:

﴿ اَلَٰ اللّٰهِ یُ جَعَلَ لَکُمُ الْاَرُ صَ قَرَادًا وَ السّمَاءَ بِنَاءً ﴾

لم العؤمن: ٦٤

لفظ قسراد معدد ہاور معدد بعن اسم فاعل بھی آسکتا ہے، تو معنی بیہوں کے "کہ زمن کو تھر نے والی چیز بنایا" اور یہاں تقدیر مضاف کی بھی مکن ہے، تو معنی بیہوں کے "کہ زمین کو گل بر الدی تھر بنایا" کہ مکن ہے کہ قسر اد مفعول لہ ہو، تو معنی بیہوں کے دمین کو گل قرار بعن تھر از مفعول لہ ہو، تو معنی بیہوں کے "کہ ذمین کو واسطے تھر نے کے بنایا"۔ جب تین احمال ہیں تو تینوں تلنی ہو گئے، اور آیت کی دلالت کی معنی پر بھی مانی جائے تھی کہلائے گی، تو ایک کو تعین کر لینا زیردی ہے، اور اس پرایا فقی کر لینا کہ اس کے خلاف کہنے پر کفر کا فقی لگایا جانا جہالت ہے۔

ایے موقعوں پر سی طریقہ یہ ہے کہ کہا جاوے کہ ظاہری معنی یہ ہیں کہ زمین ساکن ہے،
لیکن دوسرے معنول کے متل ہونے کی وجہ سے بید سئلہ یقین کے درجے میں نہیں ہے، اگر کی
دیل عقلی سے یا مشاہرے سے زمین کا متحرک ہونا ثابت ہوجائے تو آیت کے خلاف نہیں
ہے۔ای وجہ سے حضرت مصنف مدظلہ نے د تتلخیصات عشر 'میں تحریر فرمایا ہے:

قالوا: إن الأرض متحركة، قلنا: لا نصدق ولا نكذب.

یعن الل سائنس نے کہا ہے: زیمن متحرک ہے ہم کہتے ہیں: نہ ہم اس کی تعمد بی کرتے ہیں، نہ کا دیا۔ کلذیب۔

یعنی ندمب اسلام میں اس کے متعلق کوئی تصریح قطعی نہیں آئی، اگر حرکت ثابت ہوتو شریعت کے خلاف نہیں اور سکون ثابت ہوتو شریعت کے خلاف نہیں۔

اوربطورقاعدہ کلیے بعض تقریرات میں امام غزالی دولانے سے قبل کیا ہے کہ ان ہاتوں کے متعلق کوئی رائے ، قبلی قرار دینا جن کے متعلق شریعت میں کوئی نعمی قبلی نہیں آئی ، نہایت خطرناک ہے ، کیوں کہ بہت ممکن ہے کہ اس نے ایک رائے تختیق شری ہجے کر قرار دے لیا اور مصرتے وفت یا زندگی ہی میں اس کے خلاف محشوف یا فابت ہوگیا تو دل میں تمام تحقیقات شری سے بدگمانی پیدا ہو جائے گی اور نعوذ باللہ! ایمان جاتا رہے گا، اور خیال ہوگا کہ شریعت کی ساری ہا تھی الی جیسے اس میں قلط نیاں مال کہ یہ شریعت کی فلطی نہیں خود ساری ہا تھی الی ہی قلط ہوں گی جیسے اس میں قلط نیاں کہ یہ شریعت کی فلطی نہیں خود

ای کی خلعی ہے، شریعت نے تو خود اس کو تصریح کے ساتھ نہیں بیان کیا تھا، اس نے اس کو نمری سمجا۔ جب شریعت نے ایک بات کوظن کے مرہبے میں رکھا تو اس نے اس کو یقین کے مرجے میں کیوں پہنچا دیا؟ اس خلعی میں لوگ کڑت سے جتلا ہیں۔

ایی صدما با تنی ہیں جن کوشریعت نے طن کے مرتبے میں رکھا ہے، ان کو یفین کے مرتبے میں رکھا ہے، ان کو یفین کے مرج میں پہنچا دینا زیادتی ہے، اور طرح طرح کے خطرات کا موجب ہے، جیسا کہ اس کی بی چہنچا دینا زیادتی ہے، ورقع پر یہ کہنا چاہیے کہ شریعت نے اس کو صاف بیان نہیں کیا، جر پھے بیان کیا ہے اس میں کی احتال ہیں، انبذا سب نلنی ہیں۔

لہذا شرقی لحاظ ہے نہ ہم اس پر کامل یقین کر سکتے ہیں، نہ اس کی قطعی طور پرنفی کر سکتے ہیں،اگر کوئی دلیل عقلی بیٹنی اس وقت یا آئندہ موجود ہوگئ تو نعلی دلیل کے وہ دوسرے معنی لیے کرجس کووہ ممثل ہے عقلی دلیل سے موافق قائل ہوجا کیں ہے۔

مثل: زمین کے متحرک ہونے کے متعلق نعلی دلیل کے طاہر الفاظ کا متعنا کی درجے میں حرکت کی نئی ہے، لین دوسرے معنوں کو بھی محتمل ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا، ان کے القبار سے حرکت وعدم حرکت سے سکوت ٹابت ہوا، اور عقلی دلیل آن کل کی تحقیق کے موافق زمین کی حرکت میں سکوت ٹابت ہوا، اور عقلی دلیل آن کل کی تحقیق کے موافق زمین کی حرکت ہا ہوائی زمین کی حرکت کے مال میں جانب تالف کا احتال میں نہرہے، کی وجہ ہے کہ بعض سائنس دان زمین کی حرکت کے طاف بھی ہیں، اندا ہوں کہیں محلی دلیل سے جو طاف بھی ہیں، اندا ہوں کہیں محلی دلیل سے جو طاف بھی ہیں، اندا ہو سکتا ہے، نہ حرکت کے قائل ہونے میں کوئی تصریح نہیں، عقلی دلیل سے جو طاف بھی ہیں، اندا ہو سکتا ہے، نہ حرکت کے قائل ہونے میں کوئی شری گناہ لازم آتا ہے، نہ حرکت کے قائل ہونے میں کوئی شری گناہ لازم آتا ہے، نہ حرکت کے قائل ہونے میں کوئی شری گناہ لازم آتا ہے، نہ حرکت کے قائل ہونے میں کوئی شری گناہ لازم آتا ہے، نہ حرکت کے قائل ہونے میں۔

دونوں حق تعالی کی قدرت کا ملہ کی دلیس ہیں، سکون تو اس واسطے کہ اتنا پڑائیل جم کس خولی کے ساتھ مخمرا ہوا ہے، اور حرکت اس سے بھی زیادہ قدرت کی دلیل ہے، کیوں کہ اتنا پڑا جم کی استقامت اور انتظام کے ساتھ حرکت کرتا ہے کہ بھی اس کی حرکت میں فرق نہیں آتا، مجمی اس کی حرکت میں ذرای غیرطبعی حرکت شامل کردیتے ہیں جس کوزلزلہ کہتے ہیں تو کیا قیامت آجاتی ہے؟

فائدہ جلیلہ: کوئی طحد کہ سکتا ہے کہ شریعت ِاسلامی کوالہامی اور منزل من الله کہاجاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کاعلم پورا پورا اور واقعی ہے، پھر شریعت کی باتوں میں قطعی اور طنی کی طرف تعلیم کیا اللہ تعالیٰ کو (تعوذ باللہ) بعض باتوں کاعلم قطعی طور پر نہ تھا جو وہ ظنی رہ سمتنے کیا اللہ تعالیٰ کو (تعوذ باللہ) بعض باتوں کاعلم قطعی طور پر نہ تھا جو وہ ظنی رہ سمتنے کیا اللہ تعن جین جین: ووالزامی، اور ایک تحقیق ۔

پہلا جواب الزامی بہ ہے کہ اس اشکال کے جواب کے صرف الل اسلام ہی ذمہ دار جيس، بلكه بروهض جوكى خرب كا قائل باسكا ذمددار ب،كوئى ايما خربس بسك تحقیقات میں سی سی منہو، ورنداس فرہب کے علما میں اختلاف ندہوتا، اور اختلاف سے کوئی خرجب خالی میں اختلاف ماف اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بات بوری طرح ماف بیان مبیں ہوئی۔اوربعضی باتنی الی بھی ہر نہ ہب میں ہیں جن میں اختلاف نہیں، خلاہر ہے کہ دو یا تیں الی صاف بیان ہوئی ہیں کہ ان کے بچنے میں مطلق دقت نہیں ہوئی، اور اختلاف کی نوبت نہیں آئی۔ ثابت ہوا کہ ہر ندہب میں دوشم کی باتیں ہیں، اس کو قطعی اور نلنی کہتے ہیں۔ جوجواب اس احكال كاكوئى غرب والادے كا، وى اسلام كے ليے كافى موكا\_ ا گرکوئی کے کہ ملا کا اختلاف نم ہی جمعیقات کی قطعیت اور ظلیعہ کی وجہ ہے نہیں، بلکہ علا کی سمجھ كاختلاف كى وجه عد اواول تويى جواب الل اسلام كے ليے بعى كافى بدوم يدكم یہ جواب اس اشکال کے دفعیہ کے لیے کافی نہیں، کیوں کہ اس پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ خدائے تعالی کوقادرمطلق مجی سب مانے ہیں، پھریہ بات مجی تو قدرت میں تھی کہ اختلاف معجمول بن نه پیدا کرتے اسب کو ند جب کی سجھ الی دے دیتے کہ جیسے آ تکھ کو دن کے موجود موجانے کی سجودی ہے کدد مکھتے ہی بلاشک وشبہ پہیان لیتی ہے، اگر بزار آ دی آ کھ والے بھی مول تو دن کے موجود مونے میں اختلاف نہ ہوگا، سب کو یکسال ادراک موتاہے، پھر باوجود

119

قادر مطلق ہونے کے الی مجھیں مختف کیوں پیدا کیں؟ دوحال سے خالی ہیں: ۱- یا تو مجھ سب میں اللہ تعالیٰ سے بیساں پیدا نہ ہو کیں۔ ۲- یا قصد آباد جود قدرت کے ایسا کیا۔

• خلاصداس جواب الزامی کا بیہ ہے کہ بیا شکال کہ بعضی باتیس شریعت کی قطعی اور بعضی کا گئی اور بعضی کا گئی ( بین الفرائی کا بیہ ہے کہ بیا اس کیول نہیں؟ نہ صرف فرہب اسلام پر بی فارد ہوتا ہے، اور جو جواب کی فرہب کا اس کے لیے کا فی مرکز ہوتا ہے، اور جو جواب کی فرہب کا اس کے لیے کا فی مرکز ہوتا ہے۔

اب یا تو ند به کومطلقا چموڑا جائے ، اور دہریت افتیار کی جائے ، یہ طریقہ خود بدایہ تا باطل بالا کی بہال دلیل لانے کو ہم غیر ضروری جھتے ہیں ، کیوں کہ تمام فد بب والوں کا اس پر لفان اور انفاق ہے کہ فد بہ ب ضروری چیز ہے اور دہریت باطل ہے ، (اس کا بیان توضیح کے مائے معدم واقع کے بیان میں آتا ہے ) تو لا محالہ کی فد بہ بی کوافتیار کرتا پڑے گا ،اس صورت ملک کا فد بس والے کوالم اسلام پر بیادگال کرنے کا مذہبیں ، کیوں کہ خود بھی وہ اس کا جواب دہ سے اللا میں اس کا جواب بہت شانی وکافی موجود ہے ، جو جواب حقیق کے نام

ے آتا ہے۔دیکرس فرہب دالے کے پاس کوئی جواب بیس۔)

دوسرا جواب الزای بہ ہے کہ بداشکال صرف شریعت بی پر کیوں کیا جاتا ہے کہ بعض ہاتیں قطعی اور بعض فلنی کیوں ہیں؟ بہی اشکال علوم دنیا پر کیوں نہیں کیا جاتا کہ کل ہاتیں جو ضروریات دنیا کی ہیں سب واضح اور صاف صاف ہر ہر فردانسان کو کیوں نہیں ہٹلادیں؟ بہت سے سائنس کے انکشافات مدتوں تک پوشیدہ رہے، اور اب بھی نہ معلوم کس قدر پوشیدہ ہیں، الل سائنس خوداس کے مقر ہیں۔

اور بعضی ہاتیں ہیشہ سے صاف مناف بتلادی ہیں، مثلاً: آگ کا جلانے والا ہونا، غلا سے پیٹ بحر جانا، بچہ پیدا ہوتے ہی جانا ہے کہ دود دھ غذا ہے اوراس کا بینا، اور کھینچٹا بھی اس کو وقت سے آجا تا ہے، ظاہر ہے کہ بیاس کو اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہی سے آیا ہے، تو جیسے اس کو ابتدا ہی سے بتائی تھیں ایسے ہی تمام انکشافات ابتدا ہی سے وے ویے ہوتے۔ پھریئے ہوکر بھی سب باتوں کا انکشاف یکسال نہیں ہوتا، بعضی باتوں میں آدمی تمام عمر متر دور ہتا ہے، پکر بعضی باتوں میں آدمی تمام عمر متر دور ہتا ہے بکر بعضی باتوں کا انکشاف یکسال نہیں ہوتا، بعضی باتوں میں آدمی تمام عمر متر دور ہتا ہے بلکہ بعضی باتیں آج سے بین ایک موجود ہیں جن کا انکشاف یقین کے در ہے میں نہیں ہوا۔

غرض اس سے اٹکارٹیس ہوسکتا کے علوم دنیا بعضے قطعی ہیں اور بعضے ظنی ، تو اس پر بیا اشکال کیوں نہیں کیا جاتا کہ حق تعالیٰ کو جب ان سب کاعلم تھا اور بتانے پر قدرت بھی تھی تو بعضوں کو کیوں نہیں کیا جاتا کہ حق تعالیٰ کو جب ان سب کاعلم تھا اور بتانے پر قدرت بھی تھی تو بعضوں دیا ہے۔ اس سے علوم دیا پر سے بھی رفع ہوسکتا ہے ، اس سے علوم دنیا پر کوئی احکال نہیں کرتا اور علوم دین پر ہرفض احکال نہیں کرتا اور علوم دین پر ہرفض احکال کرتا اور الحتا ہے۔ بید وجواب الزامی ہوئے۔

اب وہ جواب حقیق سنوجس کی نبت ہم نے دعوی کیا ہے کہ یہ جواب مرف اللوات لیعنی اللو اسلام بی کے پاس میں ہے ، دیگر کسی غرجب والے کے پاس نبیس ۔ وہ جواب یہ ہے کہ دین کی بعض با تیس تعلقی اور بعض با تیس تلنی ہونے کی وجہ یہ بیس ہے کہ (نعوذ باللہ!) اللہ تعالیٰ کو ان کا بوراعلم نہ تھا یا ان کے بیان برقدرت نہتی ، بلکہ با وجودعلم اور قدرت کے تصدأ ایسا کیا

ہے کہ بعضی باتوں کو صاف میان کردیا جس کو قطعی کہتے ہیں، اور بعضی کو کسی قدرمہم چھور
دیا جس کو فلنی کہتے ہیں۔ رہا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا اصلی جواب تو یہ ہے کہ بیسوال ہی
بے کل ہے، کیوں کہ حق تعالی مخارِ مطلق ہے جو جا ہا کیا، بندے کو بحثیت بندہ اور غیر مخار
ہونے کے کیا حق ہے کہ وجہ کا سوال کرے؟ بندے کا کام تو یہ ہے:

زبان تازه کردن به اقرار تو نین محینین علی از کار تو

اورغیراصلی جواب جومرف جوام کے یا آج کل تعلیم یافتہ اصحاب کی تقریب السبب المفہم کے لیے ہے، وہ بیہ کہ اس میں بعض مسلحتیں ہیں، مثلاً: امتحان (ابتلا)، کہ دیکھیں بندے نلی کوفنی کے مرجے میں کہنچادیے ہیں، یہ کچھ تجب کی بندے نلی کوفنی کے مرجے میں کہنچادیے ہیں، یہ کچھ تجب کی بات نہیں، بلکہ مین فطرت کے مطابق ہے، اس کو حفظِ مراتب کہتے ہیں، جیسے: ہر چیز میں فرق مراتب ہے ایس جا در حفظِ مراتب جس قدر ضروری چیز ہے، اس سے کوئی انکارٹین کرسکتا، خصوصاً تعلیم یافتہ اصحاب۔

آج کل تو اس کا ایراغل کیا ہوا ہے کری جی بیان نہیں، حق کہ ماذیات میں دیکھواس کا لاظ کس پابندی کے ساتھ رکھا جاتا ہے، کوٹھیوں میں پھل واری لگائی جاتی ہے، تو درواز وں میں رکھنے کے اور، اور درواز وں پر پھیلانے کی دکھنے کے اور، اور درواز وں پر پھیلانے کی نئل اور ہوتی ہے، اور درول میں لاکانے کی اور، لکھنے پڑھنے کے لیے لیپ اور ہوتے ہیں، اور دیگر کامول کے لیے اور جس کے، پانی چنے کا گلاس اور ہوتا ہے، اور قارورہ کا اور، حتی کہ برف ریخ کے کہاں اور ہیں اور ہیں اور ہیں۔ اور ہیں اور ہیں اور ہیں۔

اب فرض کیجیے کہ ایک کونٹی الی ہے کہ اس میں حفظ مراتب کا خیال رکھا گیا ہے، اور ہر چز ہرکام کی علی حدہ ہے، اور اپنے اپنے موقعہ پر بھی ہوئی ہے۔ اور ایک الی ہے جس میں حفظ مراتب کا خیال نہیں رکھا گیا، لائین کو الماری کے اندر بند کر دیا ہے۔ جس سے تمام مکان میں اند جرا ہوگیا ہے اور کملوں کو مکان کے اندر رکھ دیا، اور تخت اور کری کو دھوپ میں بچادیا ہے، پانی پینے کا گلاس پافانے میں رکھ دیا اور قارورہ کا گلاس کھانا کھانے کے کمرے میں دستر خوان پر سجا دیا ہے، اور شور بہ پکانے کی دیکی قدمچہ میں رکھ دی ہے، اور پاخانے کا کموڈ نعمت خانہ میں رکھ دیا ہے۔ ان دونوں کو تعیوں میں سے کون می کوشی اچھی اور کس کی سجاوٹ محمول میں سجاوٹ ہے؟ جواب اس کا ظاہر ہے، اس میں غلطی کیا ہے؟ صرف یہ کہ حفظ مراتب کا خیال نہیں رکھا گیا۔

جب ہر چیز میں فرق مراتب کا ہونا اور حفظِ مراتب کا ضروری ہونامسلم ہے، تو علوم میں بھی اگر فرق مراتب ہوتو کیا استبعاد ہے؟ اور حفظِ مراتب ضروری اور مرامر حکمت کیوں نہ ہوگا؟ اور جیسے مادیات میں فرق مراتب پیدا ہونے میں مصلحتیں ہوسکتی ہیں اور ایسے ہی علوم میں ہوسکتی ہیں؟

اورجیسا کہ کوئی یہ دعوی نہیں کرسکتا کہ ماذیات ہیں فرق مراتب کے مصالح ہم کو پورے
پورے معلوم ہیں، ایسے بی اگر یہ کوئی دعوی نہ کرسکے کہ علوم کے فرق مراتب کی مصلحتیں پوری پوری
ہم کو معلوم ہیں تو اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ واقع ہیں اس ہیں کوئی مصلحت نہ ہو ضرور مصلحت
ہے، اور ایک نہیں ممکن ہے کہ بہت کی مصلحتیں ہوں۔ حق تعالی کے افعال کی مصلحتیں کس کے
احاطہ ہیں آسکتی ہیں؟ ہم نے تقویب إلی الفہم کے لیے دو مصلحتیں اس کی بیان کردیں:
ایک بید کہ بعض علوم کو قعلمی رکھا گیا ہے اور بعض کو فلنی ، اس امتحان کے لیے کہ لوگ اس
ہیں ہم کو فاعل محار بجھتے ہیں یا نہیں؟ اور قعلمی کے مرتبے پر اور فلنی کو فلنی کے مرتبے پر

دوسری مصلحت میہ کہ بھن بندوں کو بعضے بندوں پر فوقیت اور فضیلت دیا ہے، جن کو فضیلت دیا ہے، جن کو فضیلت دیا ہے، جن کو فضیلت دی وہ ان کے واسطے کنی بیں،
فضیلت دی وہ انبیا کا کا آتا ہے کہ اور مسلے کا جس کے داکر سب کو تمام علوم دنیا مسلمت دنیا کے تمام علوم سب کو یکسال نہ دینے جس ہے کہ اگر سب کو تمام علوم دنیا کہ آیات تھا بہات جس می مسلمت جن تعالی نے فور بیان فرمائی ہے۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی فطرت (بینی دین کو) اختیار کروجس پر انسانوں کو پیدا کیا (بین دین اس فطرت کے موافق ہے جوانسانوں کے اندر کمی کئی ہے۔

مکن تھا کہ دونوں سلسلوں میں بینی دین و دنیا میں تفضیل اور ترجیح کی ضرورت ہی شدر کھتے۔
جیسے ہم بعض جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ مثلاً: بندر کہ اس کو اپنی دنیاوی ضروریات کا علم
بقد رِضرورت حاصل ہے، اس کو پڑھنے لکھنے، کاشت کرنے، روپیہ کمانے اور مکان بنانے وفیرو
کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، سب کو اتنا اتنا علم فطر تا حاصل ہے، کوئی کسی کامختان نہیں۔ تو انسان کو
بھی اسی طرح دنیا کاعلم فطر تا دے دیا ہوتا، اور اسی طرح دین کاعلم ہر ہر فرد کو دے دیا ہوتا، ترجی اور تفضیل کی کیا ضروت تھی، گھراس ترجی اور تفضیل پر نظام قائم کرنے کی کیا وجہہ؟
اور تفضیل کی کیا ضروت تھی؟ پھراس ترجی اور تفضیل پر نظام قائم کرنے کی کیا وجہہ؟
بہاں بھی کر جواب بھی ہوگا کہ مشیت این دی اسی کو مقتقتی ہوئی کہ تفضیل و ترجی پر دولوں نظام قائم کیے جا بھی، لینی گفتگو مشیت ہی پرختم ہوگئی کہ جی تعالی نے یوں چا ہا اور یوں
دولوں نظام قائم کیے جا بھی، لینی گفتگو مشیت ہی پرختم ہوگئی کہ جی تعالی نے یوں چا ہا اور یوں
بی کردیا، تو جو بات دوقدم آگے چل کر مانٹی پڑے، وہ دوقدم پہلے ہی کیوں نہ مان کی جائے،

به جوابِ حقق ہے، اس کے سواکوئی جواب نہیں ہوسکا، اور بہ جواب کو دقق ہے اور کم علم لوگول اور کوام کے نزدیک مشکل اور آج کل کے غذاق کے خلاف ہے، لیکن بالکل حق اور مسلح ہے اس پرکوئی اشکال عقل نہیں پڑتا۔ قرآن شریف کی بہت می آیتیں اس پرناطق ہیں۔ مثلاً: ﴿ وَ اَنْ رَبُّكَ فَعُالٌ لِمَا يُويُدُ ۞ لَكُم وَ وَالَا يَوَ الْدُونَ مُخْتَلِفِينَ ۞ إِلّا مَنُ رَبِّكَ فَعُالٌ لِمَا يُويُدُ ۞ لَكُم وَالَا يَوَ الْدُونَ مُخْتَلِفِينَ ۞ إِلّا مَنُ رَبِّكَ فَعُالٌ لِمَا يُويُدُ ۞ لَكُم وَالَا يَوَ الْدُونَ مُخْتَلِفِينَ ۞ إِلّا مَنُ رَبِّكَ فَعُالٌ لِمَا يُويُدُ ۞ لَكُم وَعُيرها من الآیات.

ترجمہ: جمین اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے جس بات کو جائے۔ اس سے افتیار مطلق ٹابت ہوا، جس پر ہمارے جواب کی بنا ہے۔ ترجمہ دوسری آیت کا بیہ ہے کہ:

ہیشہ رہیں گے آدمی اختلاف کرنے والے ،سوااس کے کہ جس پرحق تعالی رحم فرماوی (کہاس کو ای اختلاف میں راوحق و کھاویں گے )اوراس واسطے حق تعالی نے پیدا کیا ہے ان کو۔ کے هود: ۱۰۷ سے هو د: ۱۱۸ – ۱۱۹ اس ے صاف ثابت ہوتا ہے کہ تن تعالی نے (نعوذ باللہ!) کسی مجوری ہے ایہ انہیں اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ تن تعالی نے (نعوذ باللہ!) کسی مجوری ہے ایہ انہیں کہ انہاں است میں کوئی نظیر نہیں چیش کی جاسکتی۔ مطلق ہیں، جن کی اس بات میں کوئی نظیر نہیں چیش کی جاسکتی۔

امل مسئلہ بی ہوا کہ افعال باری تعالی عزاسہ کمی مرورت اور مسلحت کے تالع نہیں، بکہ مسئلہ بی ہوا کہ افعال باری تعالی عزاسہ کمی منرورت اور مسلحت ان کے بیدا کرنے ہے بیدا ہوئی اور مسلحت ان کے افعال کے تالع ہے ہرچہ آل خسر وکند شیریں بود

تواصلی جواب بہی ہوا اور تسقس بسب إلى الفهم كے ليے دوسرے جواب بيں ہم نے بخت مسلم من الفہم کے ليے دوسرے جواب بيں ہم نے بخت مسلمتیں ہمی نظمی اور قطعی ہونے كی بيان كرديں۔ والله أعلم و علمه أتم. اصولِ موضوعه كابيان شتم ہوا۔

اب آسے اصل مقاصد آتے ہیں جوان اصول موضوعہ پر بنی ہیں۔

# اعتاهِ اوّل متعلق مدوث مادّه

سائنس کے اتباع واعتقاد سے مسلمانوں کو عقیدہ تو حید بیں جو کہ اسائی اعظم اسلام کا ہے، دو سخت غلطیاں واقع ہوئی، اور ان غلطیوں کے سبب بی معتقدین نہ سائنس کے بورے تبع رہے اور نہ اسلام کے۔ چنال چمن قریب معلوم ہوتا ہے۔

• دنیاش دوچزی بی: ۱- دبریت ۲- اور ندب

ندہب کے معنی سے ہیں کہ انسان اپنے وجود میں خودکوئمی دوسرے کامحاج سمجے، جب وجود میں بختاج سمجے کا توجس سے وجود ملا ہے اس کو اپنا حاکم بھی سمجے کا، یعنی تمام افسال میں اپنے آپ کواس کا پابند کہے گا۔ بالفاظ دیگراس کا خلاصہ بیہے کہ اللہ کا قائل ہوگا۔

اورد ہریت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور کمی چیز کو وجود میں کسی کا حماج نہ است میں کہ کا جاتا ہے۔ حب کسی کا حماج نہ کسی کا جاتا ہے۔ جب کسی کا حماج نہ سمجے گا تو کسی بات میں بھی کسی کا یابند کیوں ہوگا؟

ان دونوں میں سے لیمی نمیب اور دہر ہت میں سے دہر ہت تو بالکل باطل، اور اس کے

ہے ہم کو دلیلوں کے بیان کرنے میں طول دینے کی ضرورت ہیں۔ مرف انتا کہدیتا کائی ہے کہ
الیے آدی کا جواب جو دنیا کو کی بنانے والے کا تھاج نہ کچے اس طرح دیتا ہا ہے کہ چیچے ہے آکر
ایک الآخی اس کے مارے اور فوراً قائب ہوجائے۔ جب وہ مارنے والے کی طائل کرے اور اس

ایک انتخام لیما جا ہے تو اس سے کہ دیا جائے کہ یہ انتخی تیرے از خود آکر لگ گئی ہے، کوئی بارنے

والا اس کا جس تھا۔ اس سے اس کی تبلی نہ ہوگی، اور جواب میں بھی کہے گا کہ انتخی بارکی مارنے

والا اس کا جس تھا۔ اس سے اس کی تبلی نہ ہوگی، اور جواب میں بھی کہے گا کہ انتخی بارکی مارنے

والے کے کیے لگ گئی؟ ضرب بلا ضارب کے لیمی فوا کے گاہ جواں کہ جب انتا ساکام بلا

جماب اس کی دہر ہت کے باطل کرنے کے لیے کائی ہوجائے گا، چیل کہ جب انتا ساکام بلا

کرنے والے کے جس موسکل تو اسے بورے کام جو دنیا میں ہورہے ہیں۔ جن کے اصول اور ذرائی کی اصول اور ذرائی

اس دہری کی حس اس بدوی ہے جس نے بیکا تھا کہ البعرة تدل علی البعرة تدل علی البعر ، فالسماء ذات البعرة تدل علی البعیر ، والاثر یدل علی البعیر ، فالسماء ذات الابراج ، والارض ذات فجاج ، کیف لا علی البلیم البعیر ؟

ین ایک بیکی ادن کی جگل عی بی ی بوئی لمی ہے تو اس سے یقین کر لیے میں کر ادم کو ادن کیا ۔ پھرا تا بداج ال د کی کر کیے نہ جمین کر کئی بدا دانا اور بینا اس کا بنائے والا ہے؟

الغرض دہریت تو بدیجی المطلان ہے اور نہ یہاں ہم کو اس سے کھے زیادہ بحث کرنی ہے۔ یہاں متعبود دہریت اور خریب کا مقابلہ بھی سے۔ یہاں متعبود دہریت اور خریب کا مقابلہ بھی معمود نیس میں متعبود ال فکوک کا رفع کرنا ہے جونی زماندالل اسلام کو اسلام کے بعض اصول وفروع میں پڑھے ہیں۔ یہاں جو کھے تقریر دہریت اور خریب کے بارے میں کی ، وہ مرف بعلور تمید ہے۔

- اب بھے کہ جب ہر فرہب والا دہر ہت کو باطل کہتا ہے تو یہ بات مب کے زدیک مسلم ہے کہ کوئی فرہب اختیار کرتا ضروری ہے ، اور بیان سابق سے لینی دہر ہت کے بطلان کی تقریرے والی کہ ہر فرجب والا اللہ تعالی کا قائل ہے ، کیوں کہ بمقا بلہ دہر ہت کے فرہب کے میں کہ بی تھے کہ انسان اللہ تعالی کا قائل ہو۔
- آو ابسوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر فد میں والا اللہ تعالیٰ کا قائل ہے تو کیا سب فراہ ہوتا ہے کہ جب ہر فد میں والا اللہ تعالیٰ کا قائل ہے تو کیا سب فراہب ایک ہیں اور حق ہیں؟ اس کا جواب نئی علی موسکتا ہے، کوئی الل حق فیل کہ سکتا کہ سب فراہب ایک ہیں، کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو باہم فدا میں جنگ و جدل اور مناظرہ مباحثہ کیوں ہوتا؟
- جب بدوائع ہوگیا کرس غامب بادجوداللہ کے مانے کے ایک دیل جی تو بہات ہوگا کہ مب غامب بادجوداللہ کے مانے کے ایک دیل جی تو ہم مجل اللہ میں ہو ہم اللہ میں ہو ہم مامب می دامب میں مناور یہ کا اور یہ کہنا کہ قلاس غرب سے اور قلال باطل اس کے کیامتی ہو تھے ہیں؟

و العالد كمنا يزرع كا كرمرف يدكها كانى تين كديم خدا كوال ين، بلداى كراك ما الدوك المرائد كوئى المرائد كوئى المرائد كوئى المرائد كوئى المرائد كوئى المرائد كوئى المرائد كرئى المرائد كرئي المرائد كرئي كرئي كرئى المرائد كرئي كرئي كرئي كرئي كرئي المرائد كرئي كرئي كرئي كرئي كرئي كرئ

اگراس قیرکوافحادی تو گھرس ندہب ایک ہوجا کی کے اور سب فیعل کوئی اٹا پڑے گا، حالال کہ بید بات خود بر بھی المطلان ہے جیسا کہ اور بیان ہوا، کوئی فدہب والا بھی اس کوئیں مانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیر قید بھی سب کے نزد یک ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف تھی ذات کو مان لین کافی ٹیس، بلکہ مع کو قود کے مانا پڑے گا، ان تجود کو " مغات کہتے ہیں۔ ہر قدہب ملی ہے کہ مغات الی کو ہمارا قدہب ملی تانا ہے۔ اور دومرا قدہب نظا تا ہے۔ ای کے حقاق مالام کو دوی ہے کہ معنوں میں مغات الی کو جمل اور قدیمی فیملوں کا ہے۔ ای کے حقاق مدون ہے کہ معنوں میں صفات الی کو جس بی بتاسکیا ہوں۔ اس کے لیے ملم کام مدون ہے، اور اس میں ہیں مغات الی کو جس بی بتاسکیا ہوں۔ اس کے لیے ملم کام مدون ہے، اور اس میں ہیں جا سلام نے دیگر قدا ہے۔ وی ہے۔

اس بیان کوطول دینے کی چندال حاجت بین ، صرف بیکنا ہے کہ اس تقریرے ابت موکیا کہ اس تقریرے ابت موکیا کہ اللہ تعالی کو مرف اس طرح مانے ہیں ، اور موکی کہ ہم خدا کو مانے ہیں ، اور دہرے کو باطل مجھے ہیں ، بلکہ اللہ تعالی کی ذات کومع صفات کے ماننا ضروری ہے۔

بلاس کے اللہ تعالی کو مانا مجمعی میں مانای نیس کیا جاسکا، بلاس کے خدا کو مانالیا
ہو جیے کوئی کی چیز کو انسان مانے، گر نداس میں حیات کو مانے، ندھاس وہوش کو، نہ حل کو
نہ صورت مثل کو، بلکدا کی مٹی کے قودے کو انسان کیے، اگر کوئی ایسا کر ہے قو کہا جائے گا کہ یہ جانا ہی کی کے انسان کس کو کہتے ہیں؟ ای طرح جو کوئی خدا کو بلا مغات کے ماغلامغات کے

را تد مان ہے، اس کو بھی معلوم بیش کراللہ تعالی کس کو کہتے ہیں؟ جنب وہ اللہ کی حقیقت ہی کو میں جاتا ، تو اللہ کو مانتا اس کا مجھے کہاں ہوا؟

''اب ہمارادوی ہے کہ خدا کی صفات سے طور پر اسلام ہی نے بیان کے ہیں''
اس دوے کا اطلان ہیشہ سے کیا گیا اور کیا جارہا ہے، ہیشہ ملائے اسلام اس دوے ہیں دیگر غداہب پر خالب رہے ہیں۔ یہاں چل کہ اللی اسلام ہی خاطب ہیں جو جہب اسلام کی تقدیق اور حملیم کرنے کے مدگی ہیں، فہذا ان دلیلوں کو چھوڈ کر جو فیر غداہب کے مدگی ہیں و مسلمان ہونے کے مدگی ہیں و مسلمان ہونے کے مدگی ہیں و الله تعالی کومع ان صفات کے ماثا پڑے گا جو غرب اسلام میں بیان ہوئی ہیں، جب ہی آپ الله تعالی کو ان صفات کے ماتھ نہ مان ہوئی ہیں، حب ہی آپ ایک آپ کومسلمان کہ سکیل کے اور اگر کوئی الله تعالیٰ کو ان صفات کے ماتھ نہ مان ہوئی ہیں، وہ مسلمان ہیں کہا جا سکتا کو وہ اپنا دل خوش کر لے اور ذبان ہوئی ہیں۔ حکم مسلمان ہوئی۔ ہیں، وہ مسلمان ہیں کہا جا سکتا کو وہ اپنا دل خوش کر لے اور ذبان ہوئی ہیں، وہ مسلمان ہیں کہا جا سکتا کو وہ اپنا دل خوش کر لے اور ذبان ہوئی۔ سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوئی۔

اور فورے دیکھا جائے تو ہے فض ندمرف اسلام سے فارخ ہے، بلکدوہرہ سے جمی فیس نے کا، کیوں کہ اسلام کی طرف سے جن وائل سے دیگران تماجب کا بطلان کیا جاتا ہے جومفات الی جس فلطی کرتے ہیں، ان سب ولیلوں کا خلاصہ ولیل طف ہوتی ہے، جس کا مامل بیہوتا ہے کہ جن صفات کے ساتھ تم اللہ تعالی کو مانے ہو، ان کو مانے سے اللہ کی ذات مال جاتا ہے کہ جن صفات کے ساتھ تم اللہ تعالی کو مانے ہو، ان کو مانے ہے۔ اللہ کی ذات می الرب اللہ ہے، اور بہ خلاف ہے، یعنی اس دھوے کے خلاف ہے جس کے اشار ان کے واسلے مانا جاتا تھا، اور ان مفات سے وہ خدائی مفات میان کے واسلے مانا جاتا تھا، اور ان مفات سے وہ خدائی مات ہے ہیں۔

مامل برہوا کہ اللہ تعالی کو بلا ان مفات کے مانے ہوئے جو تمہ اسلام نے طابت کی میں مانط بالکل اللہ تعالی کا الکار ہے اور یکی دہریت ہے۔ تو بدکہنا ہمارا مجمع ہوگیا کہ وہ مسلمان جواللہ تعالی کومع ان تمام صفات کے نہ مانے جو تمہ براسلام میں بتاتی کی ہیں، وہ نہ

لف یہ ہے کہ سائنس کی بدوات وہ تو حید ہی گئی اور سائنس کے ہی ہورے تی :

ہوئے، کیوں کہ سائنس سے مراد ہماری آج کل کا سائنس ہے جو تقس خدا کی ذات ہما کا قار فیل ، مرف یہ کہتا ہے کہ دنیا کے کام سب کے سب موجودات کی کھھوں اور خوام مجی ہما یہ مرف یہ ہوئے کہ خدا کے قائل ہیں، ان قال دہ ہیں۔ یہ لوگ بیجہ مسلمان ہوئے کہ، مدی ہوئے کہ، خدا کے قائل ہیں، ان واسطے تو سائنس کے خلاف رہ اور اسلام سے اس واسطے می مدہ ہو گئے کہ اولہ تعالی واسے واسطے تو سائنس کے خلاف رہ اور اسلام سے نتایا، اور جس طرح قائل ہونا ضروری تو ایسا کہ کہ سے نشرے بیان کیا، قبلا الا المبی ہولاء ولا اللی ہولاء کے مصداتی ہوئے۔ دوود کہ ہم نے مشررے بیان کیا، قبلا الا المبی ہولاء ولا اللی ہولاء کے مصداتی ہوئے۔ دوود خلایاں یہ ہیں:

ایک علی الله تعالی کی اس صفت علی جوذات خداد عدی کے ساتھ خاص ہے دوسرے کوشریک کرنالازم آتا ہے، اور طاہر ہے کہ تو حیداور شرک دومتناد چڑی ہیں، موقد کوشرک ایک فلطی توبد ہے کہ حل تعالی کی مفت بخصوصہ قدم بھی ایک دوسری چرکوشریک ما بين ماده كوبحى قديم مانا ـ

ے کیا طلاقہ؟ بیستلہ تھم مالاہ کا ہے، قدیم ہونا الی صفت ہے کہ ذات یاک خدادعی مز اسمد كرسواكس كرواسط فيس مانى جاسكتى۔

آج كل مسلمان سائنس كے دحوكوں بيس آكر اس طرف جك سے بيں ، اور ان كواس مظیں کھڑود پداہوگیا ہے(اس کابیان اس اعتاواول میں ہوگا)۔

اور دوسری فلطی می الله تعالی کی ذات یاک سے ایک منت کی فی لازم آتی ہے، وہ قدرت مام کا مطرب (اس کا بیان اعتاودوم ش آ اے گا)۔

بدی مکایت مسلمانوں سے بیہے کہ اگران کوسائنس مال کی تعلیم یاسائنس دانوں کی میت کی مجہ سے اس مے تر ددات پیش آتے ہیں تو ان کو ملائے اسلام کے سامنے پیش كونين كرتع علائ اسلام كا قلفه (علم كلام) ايباز بردست اور حاوى اور جامع علم ب كر بيد والنين كو نيا وكماياب، اورجى كى خيال اور مقيد، واليكواس كرمائ سوائ مرجكانے كے بحديس بن يزا \_ قدم ماذه كا مسئلة آج كل بحى آريول كى وجد عيرا موا ب اور بار باس پرمناظرے اورمباعظ ہو بچے ہیں، اور علائے اسلام کی طرف سے اس پرمشکل رمالے لکے جانے ہیں جن کا جواب کوئی فیس دے سکا، بال اقعودی بہت الماش شرط ہے۔ ادارہ اسلامیات لا مور ( کتب خانہ قامی دیو بھر) اور بہت کتب خانوں سے ایک کتابیں لىكى بىر.

### مها تلطی کا بیان

ووظلمی بہے کہ خیال ہو کیا ہے کہ دنیا میں ہزاروں، لاکھول تم کی علوق ہے، جن میں طرح طرح كے تقرات موتے رہے ہيں، شكا: آدى ذعرہ ب، چرم جاتا ہے، محراس كومنى على وأن كردية بي تووه چيدروز على عن جاتا ہے، پير فرض كروكداس قبر ير بل كال جاتا

اور حکمائے ہونا میں ہی اس فلطی میں شریک ہیں، کران کے پاس تو کو اُولُی کیوٹی دلیل ہی تھی، کواس میں ایک لفظی تلویس سے کام لیا گیا ہے۔ چتال چہ "بداید المحصمة" می المحصمة" می المحصمة" می المحصمة" می المحصمة" می المحصمة" می اس کا باطل ہونا ہی دکھلا دیا ہے۔ اور الملِ سائنس متعارف کے پاس اس ور سے کی جی کوئی دلیل تہیں۔

ہاوردانہ بودیا جاتا ہے، محراس سے ایک درخت پیدا ہوتا ہے، طاہر ہے کہ بیددرخت ال فی کے اجزا سے بنا ہے جس میں مردے کے اجزا شامل تھے، محروہ درخت کی کی غذائن جاتا ہے اور کوشت بہت کی صورت افتیار کرتا ہے، محرفی ہوتا ہے۔

فرض بزارد ل القرات ہوتے ہیں ، کر بیس بوتا کہ کوئی چیز ندر ہے کی نہ کی صورت می اس کا دجود رہتا ہے، کوئی صورت الی جین بھوش آئی کہ ایک چیز منعے منعے قانی محل ہوجائے۔ اس سے پہاچا ہے کہ کی چیز معدد م محل نہیں ہوسکتی ، یہ تو زمانہ مستقبل کے متعلق ہوا۔

ای طرح زمان مافی کا بھی حال ہے کہ جس چیز کو ہم موجود پاتے ہیں اس کو بھی ایا ا جیس پاتے کہ عدم محض سے وجود میں آئی ہو، بلکہ وہ چیز پہلے پھے اور تھی اور اس سے پہلے کھے اور ، اور اس سے پہلے کھے اور ، فرض کوئی وقت ایسانیس پایا گیا کہ وہ چیز کھی جی شہو۔

• اس ف ابت موا كركى صورت من مخلوق كا وجود بيشه سے اوركى صورت من مخلوق كا وجود بيشه سے اوركى صورت من بيش بيشه رب كالفاظ و كرصورت برتى اور فنا بوتى جاتى ہے، كرصورت كاغركى كا يركى اور فنا بوتى جاتى ہے، كرصورت كاغركى كا يركى حال من فنائيس بوتى ، اى چزكا نام مالاه ركه دیا جاتا ہے۔ جابت ہواكہ ماده ازلى ابدى يا انادى ہے۔

بیالی تقریب کراس کے جال بی قوام اور ان پڑھ لوگ ضروری آجاتے ہیں۔آرہ لوگ دیمات میں جابلوں کے سامنے یہ تقریم کرتے ہیں اور اس سے مادہ کا اناوی (قدیم) بونا فابت کرتے ہیں، اور اس سے آوا کون (تائع) فابت کرتے ہیں کہ دیکھو بدیمی اور کملی بونا ا ہے ہے کہ ولی چر ہست سے بیست ہیں ہوتی ، صرف جون بدل ہے، ابھی آدی آدی تھا،
ابھی فاک ہوگیا، محرور صحت بن کیا، محراس کو کی جانور نے کھالیا، اس کا جزو بدن بن کیا، اور
جانور ہوگیا۔ استے لیتے میں بین جون بدلے، خاک کے جون بی آیا، محرور صدے جون میں
آیا، محرجوان کے جون میں، ای طرح سے برابر جون کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔

یہ جارے جوام ان کے دحوک کو کیا جائیں؟ الی کملی ہوتی بات من کر ترود میں بہت ہوتی ہات من کر ترود میں بہت ہوئی ہات من کر ترود میں بہت کہ بہت ہوئ ہات ہے، اس میں کیا جموث ہے؟ چال کہ آوا کون کا ذکر ہمیا، اس واسطے بہت اختصار کے ساتھ ہم میں ان کے دحوکے کی تلعی کھولے دیتے ہیں، جا کہ ناظرین میں ہے کی کے دل میں ترود ندر ہے۔

سجے لینا چاہے کہ آوا کون کے معنی ان کنزدیک ہی بیس ہیں کہ ماؤی جم بی التجرات ہوتا، لین گوشت ہوست سے فاک بنا، اور فاک سے وانہ اور وانہ سے ورخت، اور درخت سے حیان بن جاتا، اس کو موام کے سامنے محل فریب اور دمو کہ دینے کے واسلے بیان کردیتے ہیں، بلکہ آوا کون کے معنی یہ ہیں کہ جیو (روح) کی قالب میں موکر ہیے کرم (اعمال) کرے، اس کو بطور جزا سزا کے دوسرے قالب میں بھر دنیا میں بھیجا جاتا ہے، اگر المال) کرے، اس کو بطور جزا سزا کے دوسرے قالب میں بھر دنیا میں بھیجا جاتا ہے، اگر پہلے قالب میں ایسے کرم کے ہیں تو دوسرا قالب اچھا ملک ہے، مثل اگا ہے، اور اگر ہے کرم کے ہیں تو دوسرا قالب المی المی میں بندر، سور کا قالب ملک ہے۔ اور کراس کا اس میں اگر دو ایسے کرم کے ہیں تو یرا قالب ملک ہے۔ اور دوبارہ اچھا قالب می اگر دو ایسے کرم کرتا ہے اور دیا ہے، اور یہ کرتا ہے۔ اور یہ کرتا ہے، اور یہ کرتا ہے، اور یہ کرتا ہے، اور یہ کرتا ہے۔ اور یہ کرتا ہے اور یہ کرتا ہے۔ اور یہ کرتا ہے۔

مامل ہے کہ جم کے مونے ، کلے ، منی بنے ، درخت بنے ، حیوان کا جروی جائے کا امراز کا جو ان کا جو ان کا جو ان کا ج نام آوا گون ہیں ہے ، جس کو وہ کھلے طور پر دکھا دیتے ہیں ، بلکہ دوح کے دوبارہ ونیا جس کی قالب میں آئے تا کا نام ہے۔ اور یہ بات آتھوں دیکھے ہیں نظر آسکتی ، کیوں کہ دوح آتھ ہے۔ نظر میں آتی تو وہ تقریر تو محض جموے اور دھوکہ ہوئی ، اور دوح کے لیے جزاوم زاکے لیے جون بدلنا آتھوں سے نظر میں آسکا، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ سودلیل اس کو ابت آئی ہا کرتی اس کو فلا ابت کرتی ہے، کول کہ آوا کون کے مسئلے سے ابت اورا ہے کہ کوئی گالب مجی طے کرم کے بدلے ملا ہے۔

ابت ہوا کہ اگرایک ہی روح مخلف جونوں ( قالوں) ہی آئی ہی ہوتو ہے کی فرودی بات جونوں کا لیوں) ہی آئی ہی ہوتو ہے کی فرودی بات جیس کہ کرموں کے بدلے آئی ہو۔ اور اس کی کیا دلیل ہے کہ روح مخلف جونوں ہی آئی ہے؟ اس کے لیے بحی دلیل جا ہے اور دلیل ہے جیس ، اور یہ آ کھ ہے دیکھنے کی چیز میں تواس کو سوائے ہم پری کے اور کیا کہ کے جیں؟

• اب سوال کیاجائے کا کہ خرود کی ہے یا اجھے کل پر پرلوکا فاتھ ہوگا، اس کی بڑا سزا کہاں گئی؟ اگر کرم کے لیے بڑا سزالازم ہے (جس کی بنا پر بون بدلنے اور آ واکون کے گئی ہوئے تھے) آو اس کا لزدم اب کہاں گیا؟ اورا گرلازم نہی آو اس چکر کے شروعی سے کوں قائل ہوئے جے ؟ وی مقیدہ کول ندافتیار کیا جواسلام نے تعلیم دیا تھا؟

تو آوا کون آیا گیا ہوا، اور الل اسلام کا بیر حقیدہ کی رہا کہ فق تعالی نے روح کو انبائی قالب دیا اور دنیا میں بھیجا اور افتیار دیا کہ وہ نیک یا برمل کرے۔ دیا مرف ایک وفد کے لیے انسان کا دار اعمل ہے، چیے مل ہول کے اس کی جزا ایک دن دی جائے گی جس کا نام قیامت کا دن ہے۔ لفف یہ ہے کہ قاتلین آوا کون بھی جولوں کی تید بلی کے لیے ایک صد کے قائل ہیں، کول کہ یول کے ایک مدک قائل ہیں، کول کہ یول کے ایک مدک تاکل ہیں، کول کہ یول کے جو ایک ایک ارب بیش کرو دسمال کا محا ہے۔ اس کے بعد آئی جی مدت کے دنیا کا وجود کئی رہتا، کھر دومری پراو شروع ہوتا ہے، اور

الار مللها جاتا ہے۔

ال رف الركوني آواكون كے متى بلى لے كہ جم كا سرنا، كلنا ، منى بوجانا، ورخت بن جانا
ہ اوراكركوني آواكون كے حق الك كى ترديد ديكمتى آتكمول اس طرح كرسكتے ہيں كہ قائلين آواكون كے زدديد جون بدلنے كے ليے كحق اعد واحكام بحى مقرر ہيں، خلا: اجھے كرم والا كائے كى جون بس جانا ہے اور برے كرم والا سور كے جون بس مثل: تو ہم يہ كر كتے ہيں كہ كوئى كيما بى جون بس جانا ہو، ہم اس كے كوشت كوكاث كرسودكو كلا ويس تو ظاہر ہے كہ وہ اس كا جرو بدن بوجادے كا اور وہ مها تماس كے كوشت كوكاث كرسودكو كلا ويس تو ظاہر ہے كہ وہ اس كا جرو بدن بوجادے كا اور وہ مها تماسود كے قالب بيں بھی جاديں گے۔

ای طرح ایک فض کیمائی برکار ہوائی کا گوشت گائے کو یا کی انسان کو کھلاوی، وہ گائے کا یا انسان کا جرو بران بن جائے گا، وہ گائے کے جون بھی بھی جائے گا۔ فرض بی محق دور کا اور اور تنمیس ہے کہ جسم کے تعقیرات سے آوا گون فابت کرتے ہیں۔ آوا گون کی حقیقت روح کا مخلف قالیوں بھی آتا ہے اور وہ ولیل فیکورسے باطل ہے، جیما کہ بیان ہوا۔ (تاخ کی تردید بی معلانے متنقل رسالے لکھے ہیں، خلان "دوتاخ" "معتقد مولانا مرتشی دسا مار کی جو معدوم محض ہوتے کی جدے ضمنا آگئی تھی ، اصل کفتکو بیتی کہ دنیا بھی کی چرکو معدوم محض ہوتے لیں دیکھا جاتا ہے، اس سے بیر قدیدہ قائم کرلیا کہ ماڈہ فیل دیکھا جاتا ہے، اس سے بیر قدیدہ قائم کرلیا کہ ماڈہ فیلے ہے۔

اس کا جواب ہے کہ دنیا کی ہے موجودہ حالت دیکے کرکہ کوئی چیز محدد م محس فیل ہوئی،
اکہ مرف صورت براتی ہے اور کوئی چیز عدم محض ہے وجود بیل فیل آئی، بلکہ ایک صورت ہوؤ
کردمری صورت احتیار کر لیتی ہے، اس سے بیٹ کم ان لگا سکتے ہیں کہ ایسانی دیکھا گیا ہے، کین
مرفیس لگا سکتے کہ اس کے خلاف کمی فیس ہوا، یا بھی ہوئیں سکتا، کیوں کہ بیٹ کم لگانا اس کے
واجب ہونے کا دھوی کرتا ہے اور اس کے خلاف کو محال کہنے کا دھوی کرتا ہے۔
اور محتولات میں یہ بات طے ہو ہی ہے کہ جملہ چیزی تین تمن تم سے باہر میں:

مش دیکردهادی کے اس بی می می مختر مین کا مکمت سے کام لیا ہے، یہ ہی می میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور می میں اور میں میں اور م

ا- یاواجب (ضروری) ہیں ۲- یامتی (عال) ہیں ۳- یامکن ہیں۔
"واجب"وہ ہے جس کے موجود ہونے کے ضروری ہونے پردلیل حقی قائم ہو، چین وجود ہاری تعالی ہو تھے اور "متین" وہ ہے جس کے نہ ہوسکتے پردلیل حقی قائم ہو، چین اجہا می تعیمین ، مثل اور کی یوں کیے کہ زید اس وقت موجود ہے بھی اور فیل مجی ہے۔ اور جس کے نہ وجود کے ضروری ہونے کہ دید اس وقت موجود ہے بھی اور فیل مجی ہے۔ اور جس چیز کے نہ وجود کے ضروری ہونے پردلیل مقلی موجود ہو، نہ متین ہونے پر ووسب چیزی میں اور عدم ہوجاد ہے تو مقلاً معرفیں۔
جیں، یعنی اگر اس کا وجود ہوجاد ہے تو مقلاً معرفین اور عدم ہوجاد ہے تو مقلاً معرفین۔

• اب ہم ہوجے ہیں کہ درم کس ہے وجود یں آنا، یا موجود چیز کا محدد م کس ہوجانا،
ان تیوں قسموں میں ہے کس میں داخل ہے؟ واجب ہے؟ یا مستع ؟ یا مکن؟ واجب تو کوئی گا

ہیں کہتا، فریق مقائل ممشع کہتا ہے، ازروے تقریر ندکوراس کے لیے ولیل محقل کی ضرورت
ہے، اس پرکوئی دلیل محقل ہیں لاسکا، تو لا محالہ تیسری ہم میں وافل رہے گا جس کا نام مکن ہے
جس کا ظلامہ ہے کہ ایسا ہو کہ کے مدم محض ہے کوئی چیز وجود میں آوے، یا وجود ہیں مرف مورق می جاوے داوراس پرجودیل لائی گئی ہے کہ تجربہ کراوکہ کوئی چیز مدم محض ہے دید

توجولوگ مجتولی اور قلفہ دان ہیں وہ جائے ہیں کہاس دلیل کو استقرا (تجربہ طاق)
کہتے ہیں، اس کو دلیل محقل نیس کہتے، اس سے مرف اس نتیج پر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جال
کست طاق کیا ایسان پایا، یا یہ کہ ہاری قدرت اتی ہی ہے کہ تبدیل صورت کر کتے ہیں، اعلی

\_ المح دوى \_ الكارك كا كانت \_

سیمین قریمی دیس آتا کرایک ایک موجود چزیدی مالاه جس کام انساسطه وجود مین تخیرات مالای علی سے برتغیر مسبوق بالعدم ہے، اس کالنس وجود مسبوق بالعدم ندہو، آخران وجودات عمادراس وجوت علی لرق کیا ہے؟

عن یا احدام محن تیس کر سکتے تو اس سے بیر کیے لازم آیا کہ واقع میں بھی ایمانیس موا اور در برکا ہے، یا ہمارے سواکوئی دومرا بھی ایمانیس کرسکتا؟

بہت موئی ہات ہے کہ اگر ایک اہا جے اور فریب آدی ہے کہا جائے کہ قو مہا تھے روپے

ہدا کر لے قو وہ جواب میں بیر قو کہ سکتا ہے کہ جھے ہے ایما ہونا ٹائمکن ہے، لین بیروی فیل

کرسکتا کہ مہا شکھ روپ پیدا ہونا فی نفس الا مرحال ہے، اور اس کے اپنے لیے مہا شکھ روپ

ہونے کو نامکن کئے کے معنی بھی المرحال کے نزد یک اس سے زیادہ فیل ہو کے کہ مستجد ہے،

عال مقلی کوئی فیل کہ سکتا ، کیول کرمکن ہے کہ کوئی ایما فیل جو مہا شکھ روپ کا مالک ہو، اس

کو وہ سب روپ ہیہ کردے قو اس کے باس مہا شکھ روپ ہوجا وے گا۔ اور محال مقلی وہ ہونا

بنابری ہم نے اگر دنیا میں بھی دیکھا ہے کہ دجو دیمش یا نائے محس ہوتا ، یا ہم ایھاد محس یا انائے محس نیس کر کتے تو اس سے صرف اتنا کہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی دیکھا ہے اور ہماری قدرت سے باہر ہے ، لیکن یہ بیس کہ سکتے کہ ایسا ہو بی نیس سکتا ، اور کمی کی مجمی قدرت میں یہ بات نیس آسکتی۔

(فلکی یہ ہے کہ آج کل لوگ مستجداور محال میں فرق بیل کرتے ، حالان کددونوں میں برا فرق ہیں کرتے ، حالان کددونوں می برا فرق ہیں ہے۔ ویکھو: اصول موضوعہ نبر: ۳) بہت ی چیزیں ایک پاتے ہیں کہ ہماری قدرت سے باہر ہیں، اور بہت ی چیزیں پاتے ہیں جو ہمیشہ ہے موجود ہیں، پھر بھی کوئی اس کا قال ہیں کہ دومطلقا قدرت سے باہر ہیں، اور کسی کے بھی اختیار کوان میں قبل نیس، اور دوقد یم ہیں۔

المريقية ين تحرات كوجوسة ين ماده كوجود

پی مجھ میں نہ آتا تو قدم اور عدم قدم میں مشترک، اور قدم میں اتن اور افرونی کے اس کے بطلان پرخود مشتقل دلیل بھی قائم ہے، اور وہ دلیل سائنس حال کے مقابلے میں تو بہت آسانی سے چلتی ہے، اور تعوارے بی ممل سے سائنس قدیم کے مقابلے میں تو بہت آسانی سے چلتی ہے، اور تعوارے بی ممل سے سائنس قدیم کے مقابلے میں مجی کام دیتی ہے۔

مثل: سورج کوہم نے ہیں۔ نکتے دیکھا ہے، ساری عمرے ہم ایابی دیکھے ہیں۔
اور پہلے لوگوں ہے بھی ایابی سنتے چلے آئے ہیں کہ سورج ہرابر لکلا ہے، اور ہم اس کے لکلے و
دوک دینے پر قادر دیل ہیں، تو کیا اس سے سورج قدیم یا مطلقاً قدرت سے باہر ہوجاتا ہادہ
کوئی دوسرا بھی اس کو تکلنے ہے دوک دیل سکتا ؟ بے فک! جس نے اس کو پیدا کیا اور لگالا ہے،
دو ضرور دوک سکتا ہے ملی بندا جا ہم، ستارے، ہوا، پانی، آگ، مٹی کون کے سکتا ہے کہ کوئی وقت
ایرا ہم نے دیکھایا سنا ہے کہ یہ چنے ہی نے جسی،

علی بذا آسان، زین، شش جت کدنہ م نے بھی دیکھا کہ یہ چڑی نہیں، نہایا سان، نہان ہے ہم جدا ہو سکتے ہیں۔ ہاری قدرت سے باہر ہے کہ زین، آسان سے گل سان، نہان ہے ہم جدا ہو سکتے ہیں۔ ہاری قدرت سے باہر ہے کہ زین، آسان سے گل جادیں، یاشش جہت کے مقید ندر ہیں۔ تو کیا اس سے لازم آسکتا ہے کہ بیرسب چڑیں قد ہوں، یاکی قدرت کوان میں دفل نہ ہو؟ کوئی ہمی اس کا قائل ہیں، بس انتا کہ سکتے ہیں کہ ان کے خلاف ہونا مستجد ہے، یعنی اگر ایسا وقوع میں آوے تو اعضے کی بات ہوگی، گر عمل نہیں، اور ہم جی کرسے تو کیا ہے کوئی قادر ایسا ہوسکتا ہے کہ ایسا کرے، وہ وہ ی ہے جس نے اس کو بتایا، عز اسمه و جلت قدر تد.

غرض ایجادی اورفائے محض کے نہ ہوسکتے پر اور محال ومقع ہونے پر ، نہ کوئی دلی ہے نہ کی موجود ہوگا۔ ہاں! مرف استقر الین تجربہ ہے ، کہ ہم نے ایبا دیکھا نہیں ، جس کا نتجہ مرف استبعاد ہے ، جس کا محم ہے کہ اس کو مقع اور محال نہیں کہ سکتے اور بلا پٹی خبر کے اس کو مقع اور محال نہیں کہ سکتے اور بلا پٹی خبر کے اس کو مقع اور محال نہیں کہ سکتے اور بلا پٹی خبر کے اس کو مقد اور محال نہیں کہ سکتے اور بلا پٹی خبر کے اس کو مقد اور محال نہیں کہ سکتے اور بلا پٹی خبر کے اس کو مقد اور محال نہیں کہ سکتے اور بلا پٹی خبر کے اس کو مقد اور محال نہیں کہ سکتے اور بلا پٹی خبر کے اس کو مقد اور محال نہیں کہ سکتے اور بلا پٹی خبر کے اس کو مقد اور محال نہیں کہ سکتے اور بلا پٹی خبر کے اس کو مقد اور محال نہیں کہ سکتے اور محال نہیں کے دور محال نہیں کو محال نہیں کے دور محال نہیں کہ محال نہیں کے دور محال نہیں کی دور محال نہیں کے دور محال نے دور محال نہ کی دور محال نہ کی دور محال نہ کی دور کے دور ک

تلیم کا جائز فیل ایکن کی فرکے بعد مجی اس کوند مانا بھی جائز فیل اس مورت میں اگر کول ندمائے تو بعید ایما ہو ہے کوئی ملکتہ کے دجود کا باوجود متواز فیروں کے اٹلار کے جائے، اور کہ: میری اتن عمر ہوئی، میں نے بھی ملکتہ فیل دیکھا، میں سوکوں تک پھر آ یا، مرکلکتہ کہیں لیں طا، فیلااس کا وجود تا مکن ہے۔

مرف جرب (استرا) سے دلیل مقل دیں مامل ہوتی ،مرف یہ ہوتا ہے کہ بھن قالب
ایک بات ابت ہوجاتی ہے، جس کا خلاف ممکن ہی رہتا ہے، جس کے متعلق بھی ہیں کیا
باسکا کہ اگر ہماری قدرت سے باہر ہے قو مطلقا قدرت سے باہر ہے، اور کوئی قادر مطلق ایسا
نیں جواس کو وجود میں لا سکے، بلکہ یہ بھی خیال کرنا می نیس کہ اگر بعض افراد انسانی کی قدرت سے بھی باہر ہے، بلکہ اگر ایک وقت میں تمام افراد
سے باہر ہے قود مگر افراد انسانی کی قدرت سے بھی باہر ہے، بلکہ اگر ایک وقت میں تمام افراد
انسانی کی قدرت سے بھی باہر ہو، جب بھی بین کی کہ سکتے کہ بحث قدرت انسانی سے باہر رہے
کی وقت قدرت انسانی میں آجاد ہے۔

کراموفون اور بیلی اس کی زعدہ نظیری موجود ہیں کہ اس زیانے سے پہلے بھی افراد انسانی کی قدرت میں ہیں آئی تھیں، اگر آج کل کے مقلا (فلاسٹر) اب سے ایک بزار برس پہلے ہوتے اور کسی اور قوم کے ہاتھوں ہے ایجادیں ہوتیں اور ان کے سامنے بے کر شے نقل کے جاتے ہوئی افران کے سامنے بی کر شے نقل کے جاتے ہوئی افران میں بھر اب اس زیانے میں دیا ہے کہ کی کی میں بیا ہے دیں موجود ہیں۔

قلمی قدیمہ کی وسعت نظر و کھیے کہ انھوں نے اصول ہی بیش رکھا کہ جس چڑ کی ہم انظیر ندر کی میں ہوں ہا ہماری قدرت سے باہر ہووہ تامکن ہے، بلکہ ان کا اصول ہے کہ جب کہ جب کک جزرے کی اور کی قدرت سے باہر ہووہ تامکن ہے، بلکہ ان کا اصول ہے کہ جب کک جزرے کا میں ہونے پر دلیل متلی تائم نہ ہوں وہ ممکن رہتی ہے، اگر بھی کی وقت میں جو دیں آجادے والکارویس کیا جاسکا۔

اورشریعت اسلامی کی نظراس ہے ہی زیادہ وسیج ہے، وہ بہت ی ان جھیات میں ہی

فلطیاں نکالتی ہے جن کوفلند موقد یرر نے بالا نفاق می مانا تھا، جیسے: خلاکا محال ہونا، یا آمانوں میں خرق والتیام (ٹوٹ مجدوٹ) کا محال ہونا وغیرہ وغیرہ۔(علم کلام کی کتابیں ان سے مجدی یوسی بین، یہاں طول دینے کا موقع نیس)۔

ا ام متعلمین زمان معزرت مولانا حمد قاسم صاحب <u>المنتخ</u>ل نے ایک کتاب جس دھی کا ہے کہ سوائے اجماع تعیمین کے کوئی دوسری چیز محال متفی دیس، جس چیز کو بھی نامکن کہا جائے اس مي بلاواسطه يا بالواسطه اجماع تعييمين لازم آوس حب ق نامكن ب، ورشمكن بالدواح ہوسکتی ہے، بس مخفر معیار کسی چیز کے ہوسکتے یا نہ ہوسکتے کا بہے۔ اور اس کو واقع ہوتے نہ د مکنا، اور تجرب میں نہ آناکی طرح اس کونامکن فابت فیس کرسکتا۔ خلا کے وجود میں یا آسان یں ٹوٹ ہوٹ ہونے کوتنلیم کرنے ہیں اجھاع تعید میں اور میں آتا، ابدار مال میں۔ الممل كى جزكوعدم محن سے وجود من آتے ندد يكنا، نيز يعدِ وجوداس كو قالى محن ہوتے ندد مکتا، اس یا ت کوئیس ثابت کرسکتا کہ ایسا ہونا محال اور نامکن ہے، اور بیکل عك خيالى ب كدجو بات مارى قدرت سے باہر ہے، وه مطلقاً قدرت سے باہر مو، الى كے ليےدليل مظلى كى ضرورت ہے جواس كا محال مونا فابت كرے، اورالى دليل نداج كى مولى ہے، ندہے، ندہو عتی ہے۔ جودلیل وی کی جائے کی طائے اسلام پیش کتعدہ کے مسلم اصلا ی سے اس کا ردکرنے کو تیار ہیں۔ آخری حق ہاور باطل باطل ہے۔ باطل کو کیے ای سگ آمیزیاں کرکے دل قریب بنایا جائے ، محر جب ولیل وجنت کی محوفی پر کسا جائے گا، دودہ

الک اور پانی الک ہوجائے گا۔ مصیبت یہ ہے اور ای بات کی تخت شکایت ہے کہ اللی اسلام طعرین کی محبت جمی بیشنے ہیں، اور ان کی تقریریں سنتے ہیں، اور ان کی کہا ہیں و کیھتے ہیں، ان جس اس حم کی ہاتمی ہوتی ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں۔ اول تو ہد دینوں کی محبت اعتبار کرنے اور ان کی تقریریں اور تحریریں و کیھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر ایسا کیا تو کسی مقتل عالم سے ان ہاتوں کو کیوں حل نیں کر لیتے؟ ملائے اسلام کی پاس وہ ملوم ہیں جن کے سامنے سائنس جدید کی تو حقیقت ہی کہا ہے؟ ( کول کدان کی اکثر تحقیقات کی بنا صرف تخیین واستقراع ہے، دلیل محقلی کی ماہیت ہی نیس جانے ) سائنس قدیم کوجھی بھٹ نیچا دکھایا ہے۔

ال موضوع يمتنقل كما بيل موجود بين به شكا: الم خزالي الطليخة كاتصنيف تهافة الفلاصفة بي جن بين فلاسفة بي جن بين فلاسفة بي جن بين فلاسفة بي مين المين ميمل بين اوراحتر كهتا بي كدا كراور كما إلى المين مين بين مين في بين كدا كراور كما إلى المين مين المين مين مين في من موتو الس كماب "المتابات" بي كوفور وانعماف كرما تعد اور سائنس سي مروب ند موكر مطالعة كرمي تو الن شاه الله تعالى كل شبهات كرجواب ل جاوي كر

قدم ماده کی بحث ادتی بحث ہے جس پرآج کل طور بن ضوصاً آریاوی ہر جگافل بیاتے بھرتے ہیں، لیکن کتاب ہزا کو فورے پڑھے! حضرت معتف دکلانے جس فولی ہے دریا کو کوزے جس محراہ ہاں کی خولی تو بوے بدے الم علم بی جان کتے ہیں، جنوں نے فلنے کو بتام دکمال حاصل کیا ہے، اوراس کی دشوار گزار بحش ان کی نظرے گزری ہیں، وہ حضرت والا کی اس تقریر کو دیکھ کر جرت میں رہ جا کی کے کہ کس طرح وہ وادی ہائے پر فار، باغ ہائے گزار بن کے ، اور کس طرح ملا کے بھنے کے مضامین موام کے بھنے کے قائل ہو گے، بائم افر معمولی لیافت کے آدی بھی اس کو فورے پڑھیں گے آوان شاہ اللہ تعالی علی اس کو فورے پڑھیں گے آوان شاہ اللہ تعالی خطاور شرح صدر حاصل ہوگی، اور اس میں وہ بات یا کی مے جو قالیا کی وومری کتاب میں شاہ کے گ

چاہے کہاں بحث کو فور سے پڑھیں، اور اردو مجھ کراس کو معولی مضمون نہ مجیں، یہ کرامت کا مرتبہ ہے کہ مسئرت والانے الی مشکل بحث کواردو میں چھرسطروں میں فتم کردیا۔
جانا جاہے کہ ماؤہ کے قدیم ہونے کا مسئلہ کھی آج بن کا مسئلہ ہیں ہے۔ بعض برانے فلاسنری اس طرف مجے ہیں، فرق انتا ہے کہ برانے فلاسنروں کی نظر چوں کہ کی قدرو قیق

وجرب كرمائنس حال عن ماذة قديمدكوايك مت تك مورت جميد عظل مانا كيا بهداورية ابت مورت من كول كرمانه مانا كيا بهداورت من كال به كول كرمانه كالمحمود من كول كرمانه كل محت المدان المحمد على المحت المدانية موتى من ومود المقوة عبد اورجس من فعليد عمد مود ومود المقوة قابليت وجود كي مهداور كل مرجود بالقوة قابليت وجود كي مهدا

ہے، اس واسطے وہ کوئی ہات کن ایسے تخین اور کمان سے بھی کہتے ہیں ہونے والے کے بیں، بلک کہتے ہیں، جس بی کھ مقد مات ملر بیں، بلک ہاں پر حسب قواعدِ منطق ولیل قائم کر کے کہتے ہیں، جس بی کھ مقد مات ملر بوتے ہیں، اور ان کے ملانے سے ایک نامطوم مقد مدلک آتا ہے جس کو تجہ کہتے ہیں۔ بیاد بات ہے کہ ان مقد مات ہی جس کوئی تعلی رہ کی ہو، یا کی اور طرح سے کوئی تعلی ہوگی ہو، یا کی اور طرح سے کوئی تعلی ہوگی ہو، یا کی ماد طرح سے کوئی تعلی ہوگی ہو، یا کی اور طرح سے کوئی تعلی ہوگی ہو، یا کی ماد سے کہ ان مقد مات کی ہو۔

اور آج کل کے فلاسٹروں کو دلیل ہی کی ماہیت معلوم ہیں، نہ وہ ترتیب مقدمات جانیں، نہ نتیجہ لکا لئے کا مجھ طریقہ جونل وگمان سے ان کی مجھ میں آم ہا اس کو مجھ مان لیے جان ہے ہیں، اور اگر کوئی احتراش پڑاؤ بیں، اور جوان کی مجھ میں نہ آیا اس کو نامکن اور محال کہد دیتے ہیں، اور اگر کوئی احتراش پڑاؤ اس کے دفعیہ کی کوئی ایک تو جیہ کرلی کہ اس سے صرف اپنے دل کو مجھا لیا، جا ہے وہ در حققت اسکی فلا ہو کہ اس سے وہ احتراش پورے طور پر نہ افتا ہو، بلکہ ان کے بہت سے مسلمات کی صدمہ بھتا ہو، ادر محقانیا طل بی ہو۔

دیکھے! قدم مادہ کے مسلے میں ہوائے فلاسفروں نے یہ مانا ہے کہ مادہ قدیم ہادہ چادد چوکہ اس کے اور کا ہے کہ مادہ قدیم ہادہ چوکہ اس کا دجود بلاکی صورت کے دیل ہوسکتا ، اس واسطے ایک صورت بھی قدیم ہے، اس کودہ صورت جسمیہ کہتے ہیں۔

ان کا مانا ہوا مسئلہ ہے کہ عالم مرکب ہے ہیولی (مادہ) اور صورت سے میہ بات بہت فاہر ہے کہ وکوئی مالاہ کو قدیم کے گا اس کو ضرور مانتا پڑے گا کہ جب بھی اس کا دجود ہوگی

ك خال مونا\_ ك وجود موكنا\_ك موجود موجانا\_

لی مالاه کو بلاصورت کے موجود کہنا در حقیقت اجھام متا کیاں کو کائل ہونا ہے کہ دوجود بالنسل ہے کائل ہونا ہے کہ دوجود بالنسل ہے کی اور دوجود بالنسل میں ہے۔ بس اس کا عصدا تو ہے کہ خود مالاہ موجودی ند ہوتا ، بلام چررسد؟

مورت عی جی ہوگا۔ نیکن ملائے کلام نے قلیفے کے اس مسلم مسئلہ کو آخی کے مسلم مقدمات ہے دلیل قائم کرکے باطل کیا ہے (وہ دلیل آھے آئی ہے اس کا خلاصہ بیہ کے مسورت کوقد یم نیس مان سکتے ، اس کا مفضل بیان آھے آتا ہے۔

اور سے بات مُسلم ہے اور قلاس فرخود مانے ہیں کہ بلا صورت کے مادہ فیل ہوسکا ، لوجب صورت کا قدیم ہونا بالحل ہوا، تو مادہ کا قدیم ہونا ہمی بالحل ہوگیا۔)

اب قلند مهدیده کی سنے کہ انحول نے اس افتال سے بیخے کے لیے ایک اس او جدالی اس افتال سے بیخے کے لیے ایک اس او جدالی جس کوئ کو اللی علم کے بیچ بھی جنتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم بیٹس مانے کہ اوہ کے موجود ہونے کے لیے صورت جسمیہ کا ہوتا بھی لازم ہے، بلکہ یوں کہددیں آدکیا حرج ہے کہ ایک وقت ایسا میں گزراہے کہ مادہ تھا اورکوئی صورت اس کو حاصل نتی ۔ یعنی مادہ صورت جسمیہ سے جمرد تھا۔

ان کو یہی جین سوجھا کہ اس کینے کی حقیقت کیا ہے کہ الا و حالم کا موجود تھا اور صورت نہیں اس کی حقیقت ہے ہے کہ جب صرف ما وہ کو مانا جائے اور یوں کھا جائے کہ حالم کا صرف ما وہ ہوا وہ اور کوئی محورت اس نے اسک کیل مہنی ما وہ ہوا ہے اور کوئی محورت اس نے اسک کیل مہنی ہو کے جیں کہ حالم کا وجود بالقو ہے، جس کا ترجمہ یہ وہ کا کہ حالم ایک الیک فرضی حالت جی ہے کہ آجہ و درات کی ، یا اجسزاء لا تصحیری کی ، یا اور کوئی صورت میں ہے کہ آجہ و درات کی ، یا اجسزاء لا تصحیری کی ، یا اور کوئی صورت میں ہے کہ آجہ و درات کی ، یا اجسزاء لا تصحیری کی ، یا اور کوئی صورت میں کے کہ آجہ و درات کی ، یا اجسزاء لا تصحیری کی ، یا اور کوئی صورت میں کہن کر وجود شرائے سے کہ آجہ و درات کی ، یا اجسزاء لا تصحیری کی ، یا اور کوئی صورت میں کہن کر وجود شرائے سال ہے۔

اور جب برکیا جائے کہ موجود ہے تو اس کے معن بی ہوں مے کہ بالنسل موجود ہوگیا، اور بیکس طرح موسکا ہے؟ بلا اس کے کہ اس نے کوئی صورت چنن کی ہو۔ بلغظ دیگر وجود بالترة كروت مادوكوكا بليت وجودك ماصل موتى عهد كدوجدد

رجولوک ہوں کہتے ہیں کہ مدم محض سے کی چیز کا وجود عمل آنا، یا وجود کے احدمور محل مورائی اور اور کریں کیا ہے بات مورائی ہوجانا محل کے خلاف ہے، کیوں کہ ایساد یکھا تیل جاتا، وہ ذراغور آو کریں کیا ہے بات حل کے خلاف ہے، کیوں کہ ایساد یکھا تیل جاتا، وہ ذراغ کو گوگ ہر بات علی فلے اور خلاف میں خلاف میں خدمور ہوں کر اور کوئی تعلیم دکھا دیں کہا کہ چیز موجود آو ہو، محرکوئی صورت شعور میں دراس کی آوکی نظیم دکھا دیں کہا کہ چیز موجود آو ہو، محرکوئی صورت شعور

فرض ہے جیدائی مہل ہے جس سے ان کا مدعا تو کیا ایس ہوتا اس کا بطلان ابعہ ہوتا اس کا بطلان ابعہ ہوتا اس کا بطاحہ م ہے، کیوں کہ اس سے اجھام ضدین لازم آتا ہے، کیوں کہ در حقیقت صورت سے فال ہوا مادہ کا عمال ہو، اور جب مادہ کا عمال ہو، اور جب مادہ کوصورت مامل ہو، اور جب مادہ کوصورت سے فالی مانا اور ہے ہی کہا کہ مادہ موجود ہے تو بھی تو معنی ہوئے کہ مادہ موجود ہے تو بھی تو معنی ہوئے کہ مادہ موجود ہے تو بھی اور دیس ہی ہے۔

الفسل ہے بھی اور دیس ہی ہے۔

وجود وعدم کا بحق ہوتا اُجھام تھی تہیں توس تو کیا ہے؟ یہ کیسی فاش فلطی ہے؟ جب وجد
وعدم دونوں جع نہیں ہو کتے ،اور مالاہ کوصورت سے خالی مائے بیس ان کا جمع ہوتا لازم آتا ہے
تو اس کا بتجہ تو یہ ہے کہ مادہ موجود بی نہیں ،قدیم اور حادث کی گفتگو تو دور رہی ۔ فلے کہ مہدیہ ہ کا اگر جمعیقات بیں ایس بی کی مللی ہوئی فلطیاں ہیں۔

اب قلف مقد الم المحل المح الو المحول في (جهال تك ان كى مجد في كام كيا) وليل المح الموافق كيا الموافق كي الموافق كي الموافق كي الموافق كي الموافق كي المحافق المح الموافق المحتم المحت

اور اگر فلفہ قدیم کے احام ہے مادہ میں کوئی صورت بھی مان کی جائے تو یہ کاہرے کہ کان کی جائے تو یہ کاہرے کہ کوئی صورت بھی مان کی جائے تو یہ کاہرے کہ کوئی صورت نوعیہ بدون مورت فلم کے میں ہوگئے۔ مورت فلمیہ کے مقتل کے قبل ہوگئے۔

بیان اس کا بیہ کے فلسفہ قد یمہ نے اس افکال کوتو ایک اور تھیں آنے دیا کہ مادہ کو مورت میں مانا پرتا ہے جو اجہاح مورت سے جمرد مان کر وجود کا ہونا اور نہ ہونا دونوں ایک وقت میں مانا پرتا ہے جو اجہاح خاصین ہے، اور سے مان لیا کہ ما ترہ بھی قدیم ہے، اور کوئی نہ کوئی صورت بھی اس کو جمید حاصل ربی ہے جس کوصورت جسمیہ کہتے ہیں، اور صاف کہدیا کہ مالم مرکب ہے ہیوئی اور صورت سے اور دونوں قدیم ہیں۔ اس سے انھوں نے اپنے دل کو مجمالیا، کین فضلا عظم کلام اسک ربیل رکھتے ہیں کہ ایک اس بی دلیل سے فلسفہ قدیمہ وجدیدہ دونوں کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔ اس دلیل کے مان کرنے سے مملے ہم مناسب بھتے ہیں کہ صورت جسمہ اور صورت

اس دلیل کے بیان کرنے سے پہلے ہم مناسب بھتے ہیں کہ صورت جسمیہ اور صورت نوم ہاور صورت فصید کو واضح طور پر بیان کردیں۔ پھر قدم ماذہ کورد کرنا فلسفہ قدیمہ وجدیدہ دونوں کے طریق برآسان ہوگا۔

صورت جسميه انوعيدا واختصيدكا والمنح بيان

م اگرایک کورہ بحر پانی لیں قو برطن جانا ہے کہ یہ پانی ایک چیز ہاداس کو اس من ایک جیز ہاداس کو ہے جس کا قفر اس وقت ایک صورت خاص حاصل ہے کہ بیچ ہے گول ہادداد پر سے سلم ہے جس کا قفر طلا: چواج کا ہے جتی کہ اگر ہم کسی صورت ہے اس کو جما کر برف کرلیں قواس کی جمامت ال طرح کی قائم ہوجائے گی ، بیاں تک کہ اگر اس کو کورے میں ہے تکال لیس تب بھی بھی مورت اس کی قائم رہے گی۔

• اب فرض کروکہ ہم اس کورے کے پانی کو دوجکہ کرلیں تو ظاہر بات ہے کہ اب اس کی جمامت اور صورت برل جائے گی ، یعنی اوپر کا سطی بجائے چید اٹھی کے تین اِنھی رہ جائے کی جب کوئی صورت اس مازہ میں مانی جائے گی ، لامحالہ دہاں صورت اس مازہ میں مانی جائے گی ، لامحالہ دہاں صورت وقت میں ہوتا رہتا ہے۔

کا، اور یچی کولائی بھی پہلے ہے کھٹ جائے گی۔ فرض اس پانی کی جسامت کوایک دوری اللہ عاصل کا مامی کوایک دوری اللہ عاصل موجادے گی۔ فکل حاصل موجادے گی۔

اب یہ بہت موٹی بات ہے کہ کوئی چر آو اس میں کا بدل کی ،جس کی وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ دہ علی جیس کی مجہ ہے کہا جاتا ہے کہ دہ علی جیس رہی ، اور کوئی چر اس میں بھال خود باتی ہے ، جس کی وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ باتی ایک ہے کہ بدی ایک ہوڈ کر دد چھوٹی چھوٹی شکلوں میں آئی ہے۔ اس پہلی بدی ها گوالد نیز ان دد چھوٹی شکلوں کو '' صورت جھے۔'' کہتے ہیں ، لیتی وہ صورت جس سے ایک معین حل بیا ہوجاتی ہے جس کی وجہ ہے اس کی طرف الگد ہوجاتی ہے جس کی وجہ ہے اس کی طرف الگد اشارہ کر سکتے ہیں اور دومری چر کی طرف الگد اب فرض کرد کہ ہم کی صنعت ہے بائی کی لوع بی بدل دیں ، مثلاً: اس کو اتنا ہا کی کہ وہ بیا میں اس میں کی بدل کئی اور کوئی چر باتی ہے۔

ینی بانی کی نوعیت جاتی ری اور بجائے اس کے ہوا کی نوعیت آگئی، اور کوئی ایل جے
ہوز باتی ہے جس کی طرف اس تبدیلی کی نبست کرتے ہیں، اور بول کہتے ہیں کہ اس جزنے بانی
کی نوعیت جھوڈ دی اور ہوا کی نوعیت افتیار کرلی جس بات کواس نے جھوڈ دیا اس کو موست نوعیہ
کونے ہیں اور جو با وجود اس نوعیت کو چھوڈ نے کے باتی رہی، اس کو ' صورت جسمیہ'' کہتے ہیں۔
تو ہر چیز علی ہے اور چیزیں ہوتی ہیں:

۱- مازه ۲- صورت جمیه ۱۱- صورت نومیه ۱۱- مورت فلسیه اب جم ایک فرد خاص میں اس کی اور زیادہ تو تیجے دیے ہیں، تا کہ ناظرین کو بھے میں سہولت ہو:

• نرض کرد کرزید من جمله موجودات کایک چیز به ظاہر بے کراس میں مادہ موجد

ے۔اں بات ہر کی دلیل کی اور کی جوت کی ضرورت ہیں، کول کہ اس کومب مائے ہیں۔

ہ اب ہم کہتے ہیں کہ مادہ ش بہت سے تغیرات ہو کر زید بنا ہے، مثلاً: زید انسانی مورث افتیار کرنے سے بہلے نطفے کی صورت میں تھا، اور اس سے پہلے مٹی کی صورت میں تھا، اور اس سے پہلے مٹی کی صورت میں تھا، اور اس سے پہلے مٹی کی صورت میں تھا، اور اس سے پہلے مٹی کی صورت میں تھا، اور اس سے پہلے مٹی کی صورت میں تھا،

و اب ہم کہتے ہیں کہ کتنے علی تغیر ہو مجلے مادّہ کو بلاصورت کے، مادّہ میں اسی موجود رق جی ایک موجود رق جی ایک موجود رق جی اسی موجود رق جی اسی موجود مانا کیا ، اور یوں کہا گیا کہ تغیر سے اس کی شکل برتی ہے، اس اوجود تغیر ات کے محفوظ رہتی ہے۔ اس بادجود تغیر ات کے محفوظ رہتی ہے۔

• جب دومٹی کی صورت میں آیا تو کوئی ہات اس میں ایک اور ہو دی ہی جس کی وجہ سے مٹی نام رکھتے گئے ، اور دومری انواع عالم لین آگ اور ہوا اور پانی سے اس کو الگ کہ سکے، اس مورت وقومیہ " کہتے ہیں۔ اس مورت کو صورت تومیہ " کہتے ہیں۔

برصورت او مدیدلت ہے، کول کہ جب مٹی سے نطفے کی صورت بھی آیا تواس نے مٹی کی صورت اور نطفے کی صورت او میہ پہن لی جس کے ذریعے سے اس کو دومری مٹی سے پیدا شدہ چیز ول سے مثلاً: پھر، کھر وغیرہ سے امتیاز کرنے گئے، پھر جب نطفے سے انسانی صورت بھی آیا تو نطفے کی صورت نوعیہ چیوڑ وی اور انسانی صورت نوعیہ پہن لی جس کے ذریعے سے اسے کا نے ، ہمل ، میٹر وغیرہ سے امتیاز کرنے گئے، حالال کہ بیسب چیزی نطفے وری اور انسانی میں سے انسانی کے بیسب چیزی نطفے اللے سے اسے کا نے ، ہمل ، میٹر وغیرہ سے امتیاز کرنے گئے، حالال کہ بیسب چیزی نطفے اللے سے اسے کا اسے پیماشدہ ہیں۔

اور فاہرے کے ذید مطلق توج انسان ہیں، بلکہ لوج انسان کا ایک فرد ہے، چیے: عمرو، بکر
وفیرہ کی ای توج انسان کے افراد ہیں، تو زید ہیں اور نیز دیگر ہر بر فرد میں صورت توجیدانسانی
کے ماتھ کوئی بات اور بھی شامل ہے جس کے ذریعے سے افراد کو باہم اخیاز ہوتا ہے، اس کا
مام معرورت بھی۔ "ہے۔ تو زید ہیں آئی چیزیں موجود ہیں۔

پرانے قلاسفران مب کو بالتقری قابت کرتے اور مانتے ہیں کا کات کے ہر برفردی بیجاروں کی دوڑ چوں کہ مرف مشاہدات تک ہے، ہر فرادی ورڈ چوں کہ مرف مشاہدات تک ہے، ہر واسلے وہ ان ناموں کو بھی جیس بھتے اور ان تذکروں بی کو فنول بھتے ہیں، اور ان کے بھی کہتے ہیں کہ پرانے قلاسفروں نے قلسفے سے بچو کام جیس لیا ( یعنی مادی ایجاوات آج کل کے لوگوں کی کی جیس کی مرف خیالی بندشوں میں گھر ہے۔

جمیں پرانے قلاسٹروں کی طرف داری اور اس احتراض کے جواب دیے کی ضرورت نہیں، کیوں کہ ہم جس بات میں دونوں کو خطاب کررہے ہیں اس میں دونوں کی قلعی ہارت کریں ہے، وہ قلعی تعوژی ہوتی تو کیا؟ اور بہت ہوتی تو کیا؟

آب چل از مرگذشت چه یک نیزه چه یک دست

راو کل سے دراوں دور ہیں، کوئی مادیات میں پھنما رہ کر دور ہوا تو کیا؟ اور کوئی روحانیت اور طوم عالیہ تک بھی کردور ہوا تو کیا؟ اس بات میں دونوں برابر ہیں کہ طوم وق کو افتیار نیس کیا اور حقیقت تک نیس بنے، کے یہ ہے کہ:

میدار سعدی کہ راہِ مفا تواں رفت بر بر ہے معظے کے ساتھ دیں راہ برگشتہ اند برگشتہ اند مرکشتہ اند مرکشتہ اند مرکشتہ اند مطابعہ اسلام علوم وی کی مدد سے دولوں کی تعلق اس طرح ابت کرتے ہیں کہ اس سے جائے کرنے ان میں راتی۔

بتثبيه

 ی، موس جانا ہے کہ صورت (فکل) تو زید کی ایک بی ہے، پھر زید کے لیے تین صورتیں منا خیال بندش میں تو کیا ہے؟ منا خیال بندش میں تو کیا ہے؟

پت یہ ہے کہ بینوں کے ساتھ 'صورت' کا افظ بھی شکل ہیں ہے جس سے یہ اندم

الے کہ زید کی جمن شکلیں خلاف واقع مانی کی ہیں، بلکہ 'صورت' کے معنی ہیں ایک خاص
مال آو ''صورت جسمیہ' سے مرادوہ حالت ہے جو مادہ کوموجود ہوتے وقت حاصل ہے، اور
کاہرے کہ جب کوئی موجود چیز پائی جادے گی تو کا نتاہ کی کمی نوع (حتم) ہی ہیں سے ہوگ
تواس کوایک خاص حالت الی مجمی ضرور حاصل ہوگی جس کی وجہ سے اس کواس نوع ہیں سے
سیس، اس حالت کو 'صورت انوع ہم' کہدیتے ہیں۔

ادر ظاہر ہے کہ اس چیز کے اس نوع ش سے ہونے کے بی میں ہول کے کہ اس نوع کا ایک فرد ہے، تو اس کو ایک حالت الی بھی ضرور حاصل ہے جس کی وجہ سے ایک فرد کہلاتا اور در سے افراد سے الگ سمجھا جاتا ہے۔ اس کا نام "صورت تھے" رکھ دیے ہیں۔ تھے ہے ساتھ" صورت تھے ہیں۔ تھے ہے ساتھ" صورت" کا لفظ لگانا چندال بے جوز فیل، اس واسطے کہ اس سے ہر برقض دوسرے مطیح وہ ہوتا ہے۔ صورت تھے ہی مناسبت سے دوسری دوحالتوں کے نام ش بھی صورت کا لفظ لگادیا ہے، الل فیم کو اس سے چاکنا نہ جا ہے۔ اس تقریر سے ان الفاظ سے اجبیت جاتی رق ، اور اگر ان لفظوں کا ترجمہ آج کل کی اردو میں جمامت اور نوعیت اور تحقیت سے کرویا جائے تو نوجوانوں کی بھے سے اور نیا دو میں جمامت اور نوعیت اور تحقیت سے کرویا جائے تو نوجوانوں کی بھے سے اور نیا دو تھی جمامت اور نوعیت اور تحقیت سے کرویا جائے تو نوجوانوں کی بھے سے اور نیا دو تھی جمامت اور نوعیت اور تحقیت سے کرویا

ادراس تقریہ ہے ہی بھی جمی میں آسکتا ہے کہ یہ بینوں چزیں چاہے یا قتبارا فی ماہیت کالگ الگ ہوں، لیکن کا نتات کے ہر فرد میں تینوں ایک ساتھ پائی جاتی ہیں۔ جیسا ہرجم کے لیے رنگ لازم ہے کہ مو وہ جسم باعتبار حقیقت وما ہیت کے ادر چیز ہے اور رنگ اور چیز، لیکن یہ نیس ہوتا کہ ایک دوسرے ہے الگ پائے جا کیں، ای طرح مادہ اور یہ تینوں صورتی باقم اور ایست و حقیقت کے واکل ہیں، لیکن پائی سب ساتھ بی ساتھ جاتی ہیں، یہیں ہوسکتا باتم اور ایست و حقیقت کے واکل ہیں، لیکن پائی سب ساتھ بی ساتھ جاتی ہیں، یہیں ہوسکتا

کہ بیسب الگ الگ پائی جاوی اور کے بعد دیگرے وجود میں آویں۔ بالفاظ دیگر ہاندے ساتھ تینوں کے ل جانے سے کوئی چیز کا کنات کا ایک فرد کھی جاسکتی ہے۔

اب وہ افکال رفع ہوگیا کرزید کی تین فکلیس کیاں ہیں؟ کیوں کہ م تین فکلیں نہا کو کھان لیتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہتے ماس کو کھان لیتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہتے ماس کو کھان لیتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہتے ماس کو کھان لیتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہتے ماس کی موجود ہیں، جسمیع ہی ہے (جیسا کہ ظاہر ہے) اور کوئی بات الی جی عرب کی وجہ سے اپنی کی وجہ سے اپنی کی وجہ سے اپنی کی وجہ سے اپنی کے بیت کی وجہ سے اپنی کے لیے میں کی وجہ سے اپنی کے لیے میں کی وجہ سے اپنی کے لیے میں کی وجہ سے اپنی کے لیے کی وجہ کی وجہ سے اپنی کے لیے کہنے کی بہت طاہر بات ہے) ان سب باتوں کے لیے سے زید کی بیشل خاص پیما ہوئی ہے۔

ال تقریب یہ می محد ش آمیا ہوگا کہ صورت جسمید ادر صورت نومید اور مورت اور مورت اور مورت اور مورت اور مورد ہیں کے الکار کی کوئی وجر دیں انتظا اور کی تام سے ان کو تجیر کیا جادے، محر یہ موجود فرود ہیں اور اگر صورت جسمید کا الکار کیا جائے تو اس کے کیا معتی ہوں گے کہ مادہ موجود تو ہے کر جسمید سے خالی ہے اس کو تو ہم یا قاعدہ ثابت کر آئے ہیں کہ اس کے معتی یہ ہوتے ہیں کہ مدید و جب کے اور موجود ہے ہی کہ اس کے معتی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے معتی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے معتی یہ ہوتے ہیں کہ مدید و جب کی اور دیل مجی ہے، یہ اچھی می تعید میں ہے جو بدایا مال ہے۔

اوراكرمورت نوم كونها جاور قواس كمعنى كيا بول كركوتى يرموجودة كراكات كركس فوج من المحار المحا

• اب بول بحد من آگیا مولا کرکا کات کی بر برج من بیچار چری این: ا-مالاه ۲-صورت جمیه ۳-صورت لومید ۴-صورت فحصید- ال کے تنگیم کرنے میں کوئی اختلاف نہیں کرسکتا۔ مرف اختلاف ہے تو اس میں ہے کہ بیاروں چڑ ہے، اور کوئی حادث۔ کہ بیچاروں چڑ ہے، اور کوئی حادث۔ و لیسے کوئی قدیم ہے، اور کوئی حادث۔ و فلسفہ قدیمہ کہ ہاتا ہے کہ ما دہ اور مورت جسمیہ دو چیز قدیم ہیں، اور صورت نوعیہ اور مورت محصیہ حادث ہیں۔

• اور فلسفۂ جدیدہ کہتا ہے کہ صرف مادہ قدیم ہے اور تینوں صورتوں میں سے کوئی صورت میں اسے کوئی صورت میں اسے کوئی صورت میں ا

و اور علم کلام (فلفہ اسلام) کہتا ہے کہ ان چاروں میں سے کوئی بھی قدیم نیں۔
قدیم صرف ذات خداوندی ہے۔ دوسرے کی کوجھی قدیم ماننا اسلام کے خلاف اور شرک ہے۔
علائے کلام کے پاس ایسی دلیل ہے کہ وہ آیک ہی دلیل دونوں فلسفوں کے رد کے لیے
کافی ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ تمام و نیا کا مانا ہوا مسئلہ ہے کہ الشہیء افا ثبت ثبت ملوازمه
لین جب کوئی چیز جابت ہوتی ہے تو مع اپنے لازم چیز دل کے ثابت ہوتی ہے۔

لازم کہتے ہی اس کو ہیں جس سے ملزوم الگ نہ ہوسکے، مثلاً: انسان کے وجود کے لیے مگہ (مکان) کی ضرورت ہے تو جو کوئی انسان کوموجود مانے گا اس کو مکان کا وجود بھی مانٹا پڑےگا،اس کے کوئی معنی نیس ہوسکتے کہ انسان تو موجود ہے ، مگر مکان موجود نیس۔

مثاہدات میں اس کی مثال ہے ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کسی کوریل چلانے کی اجازت طے تو اس یہ کے مثال ہے ہے کہ اس کو زمین خرید نے اور پڑی بچانے کی بھی اجازت ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہوسکتے کہ ریل چلانے کی تو اجازت ہے، گرزمین نہیں طے گی علی فی ابندوق کا لائسنس کسی کو ملتا ہے تو اس کے بھی معنی ہوسکتے ہیں کہ وہ بندوق بنوا ملکا یا خریدسکتا ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہوسکتے کہ بندوق کا لائسنس تو دیا جاوے، نیکن بندوق کی خریداری اور تیاری کی اجازت نہدی جائے۔

غرص بيمقدمه بالكل ميح اورمُسكّم ہے كہ الشيء إذا ثبت ثبت بلواذمه. ايك مقدم

یہ یادرکھو، اور دوسرا مقدمہ وہ ہے جس کوہم ابھی پورے طور سے ثابت کرآئے ہیں کہ ادوار موجود کہنے کے لیازم ہے کہ صورت جسمیہ کوبھی اس کے ساتھ موجود کہا جائے، اس کے کی معنی ہیں کہ مادہ موجود ہے اور کوئی صورت اس کو حاصل ہیں (بلکہ ہم کہ چکے ہیں کہ دور کوئی صورت اس کو حاصل ہیں (بلکہ ہم کہ چکے ہیں کہ دور کے معنی تا ہا بعد یا اور بلاصورت کے وجود کے معنی تا ہا بعد وجود کے معنی تا ہا بعد وجود کے معنی تا ہا ہو وجود کے ہیں ، نہ کہ وجود کے ) غرض صورت جسمیہ ما دہ کولازم ہے، تو اگر مادہ کوقد یم کہنا ہے تو صورت جسمیہ کوبھی قدیم کہنا ہوئے۔ (فلسفہ قدیمہ نے کہی کیا ہے)

• اب ہم دونوں سے خطاب کریں کے اور کہیں گے کہ صرف یہ مان کر پیچا ہیں جھوٹ جائے گا کہ مادہ کے ساتھ صورت جسمیہ بھی قدیم ہے، کوں کہ صورت جسمیہ کوصورت نوعیہ لازم ہے، اورای دلیل فرکور یعنی المشیء إذا فبت فبت بلو از مع کی روے مانتا پڑے گا کہ صورت نوعیہ بھی قدیم ہے، اس کے کیا معنی ہوسکتے ہیں کہ مثل: زید میں مادہ ہا ادر کھ گا کہ صورت نوعیہ بھی قدیم ہے، اس کے کیا معنی ہوسکتے ہیں کہ مثل: زید میں مادہ ہادر کھ جسامت (صورت جسمیہ) بھی ہے، مرزید مخلوقات کی کسی نوع میں داخل نہیں؟ سب جانے جسامت (صورت جسمیہ) بھی ہے، مرزید مخلوقات کی کسی نوع میں داخل نہیں؟ سب جانے ہیں کہ نوع انسان میں داخل ہے، یہ کسی نوع میں داخل ہوتا جس بات سے حاصل ہوا، ای کو صورت نوعیہ کہتے ہیں۔

اوراگرصورت نوعیہ کوبھی قدیم مان لوتو اب بھی پیچیانیس چھوٹنا، کیوں کہ صورت نوجہ کو بھی ایک لازم اور ہے، اور بمقتصائے المشسیء إذا نسبت نبت بلو ازمد اس کوبھی قدیم ماننا پس جب صورت تھے۔ متاخرہ اس مرآئی، دوحال سے خالی ہیں:

۱- یا تو پہلی صورت تھے۔ بھی ہاتی رہے گی ۲- یازائل ہوجادے گی۔

۱ کر باتی رہی تو فض کا فض ہونا صورت تھے ہے ، جب دوصورت تھے۔

ہو کمی تو وہ دو فض ہو گئے۔ پس لازم آیا کہ فض واحد دو فض ہوجائے اور یہ حال ہے۔

ہو کمی تو وہ دو فرائل ہو گئ تو وہ قدیم نہ تھی، اس لیے کہ قدیم کا زوال ممتنع ہے۔ پس
وہ حادث ہوئی، اور اس سے پہلے جو صورت تھے۔ تھی، اس دلیل سے وہ مجی حادث ہوئی۔

فرور ہوگا، وہ لازم صورت فقصیہ ہے۔ اس کے کیامتی ہوسکتے ہیں کہ زید توع انسان میں تو داخل ہے، مگر وہ کوئی خاص فردنوع انسانی کانہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو عمرو، بکر سے علیحہ کیوں مجاجاتا ہے؟ فلا برہے کہ زید توع انسان کا ایک خاص فرد بھی ہے، بیفر د ہونا جس بات سے مامل ہوتا ہے، ای کوصورت فقصیہ کہتے ہیں۔

تواگرصورت نوعیہ کوقد یم کہنا ہے تو صورت فضیہ کو بھی قدیم کہو، یعنی زیدجس ہورہ اللہ کذائی سے اس وقت موجود ہے، ای طرح قدیم ہے۔ اور بیدجس درجہ باطل اور ہے ہودہ بات ہے سب جانتے ہیں، ندفل منہ قدیمہ اس کو مانتا ہے ندجد بدہ، بلکہ کوئی گوار سے گوار بھی اس بات کوشلیم نیس کرسکا، اس پردلیل لانے کی اصلاً ضرورت نہیں، لین معزت معتقب صد طله وطال بقاؤہ و ذادت ہو گاتھ کی دل سوزی دیکھیے کہ صورت فضیہ کے حادث ہونے پر بھی دلیل یا قاعدہ قائم کردی، بایں خیال کہ آج کل طوفان بے تمیزی کا دوردورہ ہے، کیا عجب ہے کہ کوئی عش منداور نیافل فی اس کو بھی مان لے کہ صورت فضیہ بھی قدیم ہے، جبیبا کہ بیمان لیا کہ ادہ ایک وقت میں صورت جسمیہ سے خالی تھا، جس کا ترجہ دوسرے لفظ میں بیہے کہ مادہ ایک وقت میں موجود بھی تھا اور غیر موجود بھی۔

الادرمرى كے معدم سے معدم موا

پس جب تمام افرادصورت فضیہ کے حادث ہوئے تو مطلق صورت فخصیہ کی حادث ہوئے تو مطلق صورت فخصیہ کی حادث اور مبوق بالعدم ہوئی، اور جب وہ معدوم ہوگی اس وقت صورت نوعیہ معدوم ہوگی، اور اس کے معدوم ہوگا، وراس کے معدوم ہوگا۔ پس قدم بوگا۔ پس قدم بوگا

• وه دلیل بدہے کہ اس سے الکارٹیس ہوسکتا کہ زید کی صورت کذائی برلتی ہے، ایک وقت میں نید ایک ہوگیا، بھی دُبلاتی، وقت میں نین چار ہاتھ لمباجوان ہوگیا، بھی دُبلاتی، وقت میں نین چار ہاتھ لمباجوان ہوگیا، بھی دُبلاتی، مجمی موٹا ہوگیا۔ تو سوال کیا جاسکتا ہے کہ جب ایک صورت جا کر دوسری صورت آتی ہے تو وہ پہلی صورت بھی باتی رہتی ہے یا وہ فٹا اور معددم اور زائل ہوجاتی ہے؟

بیکوئی نیس کہ سکا کہ وہ بیل صورت بھی ہاتی رہتی ہے، کیوں کہ لازم آوے گا کہ زید کے لیے ایک وفت میں دوصور تیس ہوں، اور چوں کہ زید ٹوع انسان کا ایک خاص فردصورت مخصیہ بی کی بدولت بنا تھا تو اگر دوصور تیں مانی جا نیس کی تو زید کو دوفر دکھنا چاہیے، اور پر جیے لئو بات ہے، سب جانتے ہیں۔

- غرض زید کی صورت کذائی کا حادث ہوتا اور متغیر ہونا بالکل ظاہر ہے، اور با قاعدہ دلیل مجمی اس پر قائم کردی گئی۔ اب اس سے حدوث مادہ تک پہنچنا بہت مہل ہے، کیوں کہ جب امادہ کا قدیم ہونا مردی خصیه کا دجود نه موگا تو اس کا وجود کیسے موگا جس کا وجود بلا اس کے نیس ہوسکتا؟ لیعنی مردی او عید کا اور ای کو حادث موری کی جو اس کے بغیر موجود نہیں ہوسکتی، اور جب صورت نوعیہ غیر موجود ہوگی تو وہ چیز بھی جو اس کے بغیر موجود نہیں ہوسکتی، بن صورت جسمیہ وہ بھی کیسے موجود ہوگی؟ تو صورت جسمیہ بھی غیر موجود ہوگی، ای کو حادث بن صورت جسمیہ بھی غیر موجود ہوگی، ای کو حادث بن صورت جسمیہ بھی غیر موجود ہوگی، ای کو حادث بنا کہتا ہیں۔

۔ پھر جب مورت جسمیہ معدوم ہوئی تو وہ چز بھی کیے موجود ہوسکتی ہے جواس کے بغیر موجود نہل ہوسکتی، بینی مادہ، تواس وقت مادہ کو بھی غیر موجود ماننا پڑے گا، اس کو حادث ہونا کنے ہیں۔

، بیشت فرض اگر ماده کوقد یم کهنا ہے تو صرف صورت جسمیہ کوقد یم کہہ کر پیچھانہیں چھوٹ ملا، مورت نوعیہ کواور صورت چھسیہ کو بھی قدیم کہنا پڑے گا، لیکن ان کوقد یم نہیں کہہ سکتے تو مورت جسمیہ کو بھی قدیم نہیں کہہ سکتے۔

-اور جب صورت جسمیہ کوقد یم نیس کمہ سکتے تو مادّہ کو بھی قدیم نیس کمہ سکتے ، کول کہ مورت جسمیہ کو تھا ہے۔ کول کہ مورت جسمیہ مادّہ کولازم ہے اور المنسنسی إذا ثبت ثبت بسلو از مسه، و انتشاء الملازم بستازم انتفاء الملزوم بعن لازم کے جاتے رہے سے ملزوم بھی جاتارہ گا۔

دیکھے! ایک بی دلیل فلسفۂ جدیدہ اور قدیمہ دونوں کے رد کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ امال کا خلاصہ پھرد ہراتے ہیں، تا کہ بچھنے ہیں آسانی ہو۔

المنفر جدیدہ سے بیکها جاتا ہے کہ مادہ کوصورت سے فالی مانے کے کوئی معنی جیں اللہ کا داور کر واقعی وجود مانا کہ مادہ کو بلاصورت کے ماننا صرف فرضی وجود کہا جاسکتا ہے، اور اگر واقعی وجود مانا جائے (جس کو وجود بالفعل کہتے ہیں) تو بلاصورت کے بیس ہوسکتا، جب وجود مادہ کا ہونا تی معدد سے جہ تو صورت سے فالی ماننا وجود سے فالی ماننا ہے تو وجود وعدم دونوں کا اجتماع الذم آتا ہے جو بداہما محال ہے۔ اور اس کا معتنا تو یہ ہے کہ مادہ موجود تی نہ موقد یم ہونا تو

اورعدم سے وجود میں آنا جو بھی میں نہیں آتا اس کا نام'' استبعاد' کے ہے''اسخال' کا نام'' استبعاد' کے ہے''اسخال' کے نہیں۔ اور ان دونوں میں خلط سے ہونا بہت کی غلطیوں کا سبب ہے۔

کیا، غرض مادّہ کوکس حال میں صورت سے خالی نہیں مان سکتے۔ بیروہی صورت ہے جس کوفلرز قدیمہ صورت جسمیہ کہتا ہے۔ تو اگر مادّہ کوقدیم کہنا ہے تو صورت جسمیہ کو بھی قدیم کوراور فلسفۂ قدیمہ کے جم نوا ہوجاؤ۔

اوراب آئے تم سے اور فلسفہ قدیمہ سے دونوں سے کہا جاتا ہے کہ مرف مورت جمر کو قدیم نہیں کمہ سکتے ، کیول کہ مورت جسمیہ کو صورت نوعیہ لازم ہے ، اور صورت نومیہ کو مقدیم ہول مورت فصیہ لازم ہے تو اگر صورت جسمیہ قدیم ہے ، تو صورت نوعیہ اور فصیہ بھی قدیم ہول کی اور ان کوقد یم کوئی نہیں کہتا اور نہ کمہ سکتا ہے تو جو ان سب کا ملزوم ہے ، لیمنی ما دوجو بلا ان کے موجود نہیں ہوسکتا ، وہ کیے قدیم ہوسکتا ہے؟

اس فلاصے سے کل تقریر صدوت ما دہ کی آسانی سے ذہن میں آسکتی ہے اور تفصیل اوپر کر رہی ۔ غرض مادہ کا قدیم ہونا باطل ہوگیا۔ اہل سائنس جدیدا گرخور سے کام لیں گر وکی اندر بھی ۔ غرض مادہ کا قدیم ہونا باطل ہوگیا۔ اہل سائنس جدیدا گرخور سے کام لیں گرد الل کے مفراس سے نہیں پاکس کے۔ اور اگر خفیق کا پھی مادہ وطبیعتوں میں ہوتو جس طرف دلیل کے پیشان میں اسلام فی جان ہیں ہوا والا سجھ میں نہیں آئیں، اور اتباع سے بادل نخواستہ اس کو مانتا پڑتا ہے، مثل : آفیاب کے زمین سے بعد کی بیائش، اور اتباع سے بادل نخواستہ اس کو مانتا پڑتا ہے، مثل : آفیاب کے زمین سے بعد کی بیائش، اور آفیاب کی جسامت کا اندازہ، یا زمین کا متحرک ہونا کہ یہ با تیں جب نئی نئی من جاتی ہیں و حرت کی جو اس کی جاتی ہیں و اور آئی وزمین الی با قاعدہ اور ایک طریق پر کیے حرکت کر سے جاتی ہیں و اور آئی وزمین الی با قاعدہ اور ایک طریق پر کیے حرکت کر سے کی کرتے ہیں، اور الیکن ان کے نزد یک جب دلیل ای کو خابت کرتی ہے تو اس کو تسلیم بی کرتے ہیں، اور لیکن ان کے نزد یک جب دلیل ای کو خابت کرتی ہے تو اس کو تسلیم بی کرتے ہیں، اور لیکن ان کے نزد یک جب دلیل ای کو خابت کرتی ہے تو اس کو تسلیم بی کرتے ہیں، اور لیکن ان کے نزد یک جب دلیل ای کو خابت کرتی ہے تو اس کو تسلیم بی کرتے ہیں، اور لیکن ان کے نزد یک جب دلیل ای کو خابت کرتی ہے تو اس کو تسلیم بی کرتے ہیں، اور کیکن ان کے نزد یک جب دلیل ای کو خابت کرتی ہے تو اس کو تسلیم بی کرتے ہیں، اور کیکن ان کے خوب دلیل ای کو خابت کرتی ہے تو اس کو تسلیم بی کرتے ہیں، اور کیکن ان کے خوب دلیل ای کو خاب کرتی ہے تو اس کو تسلیم کو تا جب دلیل ای کو خاب کرتی ہے تو اس کو تسلیم کی کرتے ہیں، اور کیکن کی کی خوب دلیل ای کو خاب کی کو تا جب کرتی کی کرتے ہیں۔

المن کای بات ہونا۔ سے محال ہونا۔ سے محرر سے محرید۔

اور اس سے بیرتو معلوم ہوگیا کہ عقیدہ قدم مادہ اسلام کے خلاف ہے اور ماتن حال ہے، اس کیے کہ اہل سائنس خود خدا ہی کے قائل نہیں۔

انعاد کوطبیعت سے مثادیتے ہیں۔ای طرح جب دلیل قدم مادّہ کو باطل کرتی ہے اور صدومی ادہ کو ابت کرتی ہے تو سلامت طبع کی بات تو یمی ہے کہ دلیل کا اتباع کیا جائے، اور ما ترہ کو مادث بی کہا جائے۔اس میں صرف بید زراس استبعادرہ جاتا ہے کہ عدم محض ہے کی چز کا وجود من آجانا (جوماده و است النام الناس الله الله المالي المحمد من الله المالي المالي ويكما مینیں جاتا، اور ندہم ایسا کرسکتے ہیں، اور ندسی کوسنا کہ ایسا کرسکتا ہو۔

اس کا جواب سے کہ سے مرف استبعاد ہے، اس کو محال ہونائیں کہتے، اور محال ناممکن ہوتا ہے، مستجد نامکن جیس ہوتا، ہزارول مستجد چزیں وقوع میں آسکئیں اور آتی جاتی ہیں، اس طرح اس منبعد کو بھی سجھ لو، اور زیادہ استبعاد بھی نہیں ہے، کیوں کہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہرچنز ال وتت عدم محض سے وجود میں آئی ہے جس کے جواب میں بیکھا جاتا ہے کہ کوئی چیز معدوم محل کہاں ہوتی ہے؟ انسان پہلے نطفہ تھا اور اس سے پہلے مٹی تھا وغیرہ وغیرہ۔

كونى دكھلا وے كركى وقت مى معدوم محض موجائے، بلكه بم يد كہتے ہيں كداس وقت سللہ کی ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز بنتی ہے اور کھے نہ کھے وجود باتی رہتا ہے، لیکن بھی نہ مجم اليا مرور مواہے ككل عالم لافئ محض تعا۔ جب سے صانع مطلق كومنظور موا وجود من آيا، ادرای مانع مطلق کے تھم سے بیسلسلہ چل رہاہے کہ صورتیں برلتی ہیں اور اصل چیز قائم رہتی ب لین صانع مطلق کے اختیار ہے وہ باہر نہیں، جب وہ جا ہے گا اس کو پھرمعدوم محض كدك الاسكا، الله المانيين كرسكة الساحة اور ثبوت ال صانع مطلق كے جروت كا ماتا ہے کہ ہم ال چیز کوجس کو وہ برقر ارر کھنا جا ہتا ہے، ایک ذرے کو بھی مثانہیں سکتے۔غلطی یہ ہے کہ ہماں کا قدرت کوائی قدرت کے برابر مجھتے ہیں۔ غرض محتّل کی شان میہ ہے کہ دلیل کا اتباع کرے اور صرف استبعاد سے دلیل کے خلاف

### اس لیے میں نے کہا تھا کہ بیاجین دونوں کےخلاف ہوئے۔

نہ چلے، مستبداور محال ایک نہیں ہیں، آج کل اسی میں فلطی کی جاتی ہے کہ دونوں میں فراز ہر کیا جاتا، یمی فلطی ہزاروں فلطیوں کا سبب ہورہی ہے۔ (دیکمواصول موضوعه نمبر:۳)

الحاصل ماده كا قديم بونا باطل بوكيا اور ثابت بوكيا كه قِدم ماده كا عقيده اسملام كظاف الحاصل ماده كا قديم بونا باطل بوكيا اور ثابت بوكيا كه قِدم ماده كوشريك كرنا لازم آتا م، الله يو حيد كوشريك كرنا لازم آتا م، الله يو حيد كوفلاف هم اور أصل الاصول اسلام بى كى قو حيد به قو جوالل اسلام سائنس كا فالطول عن آكر قِدم ماده كى طرف جمك كي بين، وه اسلام كفتى نبيل رب، اوران كا اسلام مي معنول عن اسلام نبيل ربا، اور بيلوك سائنس كم بحى بور منتى نبيل بور ك نبيل موجودات كى با بهى كشول مائنس خداى كا قائل نبيل، كول كه وه كبتا به ونيا كام موجودات كى با بهى كشول مائنس خداى كام موجودات كى با بهى كشول مائنس خداى من ورست كيا بهى كشول مائنس خدام كي با بهى كشول مائنس خدام كيا بها كول كه وه كبتا به دنيا كي كام موجودات كى با بهى كشول مائنس خداى من ورست كيا به ي

اور بیمسلمان جوسائنس کے دل دادہ ہو گئے ہیں، اللہ تعالی کے قائل ہیں، کول کہ اپنا نہیں اللہ تعالیٰ کے قائل ہیں، کول کہ اللہ بہ اسلام بتاتے ہیں، کو یہ قائل ہوتا پورے طور پر قائل اعتبار نہیں، کول کہ ہم اور لکو لا آگئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قائل ہوتا جب بی معتبر ہے جب کہ مع صفات کے ہو، ورنداللہ تعالیٰ کا اللہ ہوتا جب بی معتبر ہے جب کہ معالیٰ کا او ہر ند جب مدی ہے، چرسب کومسلمان بن کیوں نہ شار کیا جائے؟ حالال کہ بدا بحا باطل ہے۔

تا ہم اللہ تعالیٰ کے قائل ہونے کا دعوی تو کرتے ہیں اور سائنس مال اللہ تعالیٰ کا قائل ہونے کا دعوی اور کے ہیں اور سائنس مال اللہ تعالیٰ کا قائل ہوئے ادر نہ بیات سے جمعے ہوئی کہ مسلمانان دل دادہ سائنس نہ پورے سائنس کے تبع ہوئے ادر نہ اسلام کے، اور لا إلی هؤلاء ولا إلی هؤلاء کے مصدات رہے۔

نہ خدا ہی ملا نہ وصال منم نہادھرکے ہوئے نہادھرکے ہوئے ان مسلمانوں کوغور وگلرسے کام لیما جاہیے کہ یہ کس قدر بری حالت ہے کہ ساری عمرال خیال میں رہے کہ ہم مسلمان اور مُوجِد ہیں، اور جب کشف حقائق لیمی موت کا دقت آباتی لیمی مردی مدورہ مادہ کی بحث۔

اور حقیقت بی اگرخوری کیاجائے قدم مادہ کے مانے ہوئے پھرخود ممانع کی مرودت نہیں اگرخود ممانع کی مرودت نہیں رہتی، کیول کہ جب اس کی ذات اس کے وجود کی علمت ہے تو وہ رابب الوجود ہوگیا، اور ایک واجب الوجود کا دوسرے واجب الوجود کی طرف می جوانود خلاف عیں ہے۔

بی جو تعلق می تعالی کا ایمی صفات اورافعال سے ہے، وی تعلق اس کا اپنی صفات ع رکت وحرارت اوراپنے افعال تنوعات وغیرہ سے ہوسکتا ہے۔

ملم ہوا کہ خود غلط بودانچہ ما پنداشتیم ، ندمسلمان سے ندمُو خِد ، بلکمشرک سے ، کیول کہ ایک فالیک فام ہوا کہ فور غلط بودانچہ ما پنداشتیم ، ندمسلمان سے ندمُو خِد ، بلکمشرک سے ، کیول کہ ایک فام ہے ، فام نیزوا یا اُولی الا بصارا

الذہ كيجن حالات كود كيكر كديم مجما جاتا ہے، مثلاً: يدكر معدوم محن نہيں ہوتا اوركى كنم ايا قادر نہيں پاتے كداس كو معدوم محض كرك دكھادے۔ اگر الل اسلام يول عقيده ركى كركى دكھادے۔ اگر الل اسلام يول عقيده ركى كركى ايے زير دست نے اس كى بيرحالت دنيا ميں بنادى ہے كداس كوكوئى بدل نہيں سكتا، اورود ايرا بنانے والا ذات خداوندى ہے جل وعلا شاند۔ اور وہ خوداس كے بدلنے اور معدوم محض كردينے يرقادر ہے قواس ميں كيا حرج ہے؟

اس سے توحید بالکل میچے معنوں میں قائم رہے اور کسی دنیا کے کام میں بیر عقیدہ گل نہ ہو،
ہیا کہ ہم و کیمتے ہیں کہ کسی نے ہم کو زمین آسان کے اندراییا مقید کیا ہے کہ ہم ان سے ہاہر
لیں جاسکتے ، اور مثلا: ستہ ضرور بیہ پا خانہ پیٹاب وغیرہ کا ایسا پابند کیا ہے کہ ہم کو کسی وقت میں
ان سے چارہ ہیں ، نہ کی کو ہم نے ان سے آزاد پایا۔

ان ہاتوں کے متعلق میر عقیدہ کوئی نہیں رکھتا کہ آسان نے ہم کو مقید کیا ہے یا پاخانہ وشاب نے خودہم کو پابند بنالیا ہے، بلکہ سب یمی سجھتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے ہم کوان ہاتوں میں مجور کیا ہے، اگر وہ نہ چاہتے یا اب بھی نہ چاہیں تو ان قبود کو رفع فرما سکتے ہیں، ایسے ہی مان کے متعلق مجھ لیس تو کیا حرج ہے؟

اور درختیقت غور کیا جادے تو قدم مادہ کے قائل ہونے سے نہ صرف ایک منی خداوندی ہیں شرک لازم آتا ہے، بلکہ ذات خداوندی ہی کانی ہوئی جاتی ہے، کیول کہ جب مادہ الدی چیز ہے کہ بلاکسی دوسرے کے تصرف کے خود موجود ہوگیا تو اس کو واجب الوجود کیا جادے گا، جیسے اللہ تعالی کو واجب الوجود کہتے ہیں، بایں معنی کہ اس کا وجود کی موجد اور طرف وسبب کا محتاج نہیں، خود ذات ہی اس کی اپنے وجود کی علمت ہے، ای طرح مادہ کی نبست می کہا جادے گا کہ اس کی ذات ہی خود اپنے وجود کی علمت ہے، اور وہ کی موجد اور علمت وسبب کا حتاج نہیں، خود ذات ہی اس کی اپنے وجود کی علمت ہے، اور وہ کی موجد اور علمت وسبب کا حتاج نہیں تو اس مورت میں دو واجب الوجود ہوئے، ایک خدا اور ایک مادہ۔

اورایک واجب الوجود کا دوسرے واجب الوجود کی طرف کی بات بیل مختاج ہونا بداہتا باطل ہے، کیول کہ اللہ تعالیٰ کو جو دنیا بھر مانتی ہے کہ اپنی ذات وصفات بیل مستغنی عن الخیر ہے، اس کی وجہ بھی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود مانا جا تا ہے، معلوم ہوا کہ واجب الوجود ہونے کا منتخا بھی ہے کہ ذات اور صفات بیل مستغنی ہو۔ تو جب مادّہ کے لیے بھی واجب الوجود ہونا کا منتخا بھی ہے کہ ذات اور صفات بیل مستغنی ہونا ثابت ہوگیا، کیول کہ جب برایک اٹی الوجود ہونا ثابت ہوگیا، کیول کہ جب برایک اٹی ذات بیل دوسرے کا مختاج نہیں تو صفات واقعال بیل مختاج ہونا کیا معنی؟

بیا ہوگا جیے کی بادشاہ نے ایک ملک پر قبضہ تو کیا اپنے جروت وافقیار اور ذور وطافت سے، لین جو پکھ کام اس میں کرنا چاہتا ہے دہ اپنے افقیار سے نہیں کرسکا، وہ کرنا ہے کسی دوسرے نے دی آ کر اس کے ملک میں کام کر جاتے ہیں تو دسرے نے بی تو دوسرے نے بی تو دوسرے ملک میں کام کر جاتے ہیں تو یہ تبضہ تبضہ بی نہیں ہے۔ علی فراجب مادّہ واجب الوجود ہے، اور اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کا محتاج نہیں، تو اپنے افعال دتا شیرات میں تاج ہونا کیا معنی ورندا کر کوئی لوٹ کر یوں کہددے کا اللہ موجود ہے مادّہ کا جیسا، کہ مادّہ تھی جو خدا کا، تو اس کا کیا جواب ہوسکی ہے؟

پی خدائے برق کا قائل ہونا خود موقوف ہے حدوث مادّہ پر، اور اگر قدیم بالذات اور قدیم بالزمان میں فرق نکالا جائے تو اس کی گفتگوفلاسفۂ قدیم سے علم کلام قدیم میں طے ہوچکی ہے۔

غرض مادّه کابا وجود واجب الوجود ہونے اللہ کی طرف اپنے افعال وخواص میں جاج ہوتا میں لغوادر خلاف عقل بات ہے، جوکوئی مادّہ کو اپنی ذات میں قدیم اور مستغنی عن الغیر مانتا ہو اس کو مانتا پڑے گا کہ مادّہ اپنے افعال وخواص میں بھی مستغنی عن الغیر ہے، تو عالم کے واسطے موائے مادّہ کے کی اور چیز کی ضرورت نہیں رہی ، بالفاظ دیکر صافع کے قائل ہونے کی ضرورت بالی نہیں رہی ، بالفاظ دیکر صافع کے قائل ہونے کی ضرورت بالی نہیں رہی ، بالفاظ دیکر صافع کے قائل ہیں 'محض مہمل الفاظ رومے ، جن کے وائی معن نہیں ہو سکتے۔

اور حفرت مستف مدظلہ کا فرمانا تھے ہوگیا کہ قدم مادہ کو مانتے ہوئے گرخود ممانع ہی کی مرورت نہیں رہتی، اور بیفر مانا بھی کہ بیہ معتقدین سائنس نہ سائنس کے پورے تبعی رہے نہ اسلام کے، کیوں کہ سائنس کا پورا احتاع جب ہی ہوگا جب مادہ کومستغنی عن الغیر کہا جائے، اور یہ شارم ہے، کیوں کہ سائنس کا بورا احتاع جب ہی ہوئے کو، اور اللی اسلام دل وادگان سائنس زبان یہ شارم ہے اللہ اللہ کے وجود کے غیر ضروری ہونے کو، اور اللی اسلام دل وادگان سائنس زبان سے خدا کا اقرار کرتے ہیں تو پورے تیج سائنس نہ ہوئے، اور اسلام مادہ کوقد یم نہیں کہتا اور بیر تدیم کہتے ہیں تو تعمیم اسلام بھی نہ ہوئے۔

اب واسلمان فورکریں جو قدم مالاہ کی طرف جھک کے ہیں کہ وہ بہ مقتفائے تقریر فدکور مرف ایک مفت میں ذات خداوندی کے ساتھ دوسرے کوشریک کرنے ہی میں جتلا نہیں ہوئے، بلکہ ذات خداوندی ہی کے غیر ضروری ہونے کے عقیدہ میں بھی جتلا ہوئے جس کو دہرت کہتے ہیں۔ یہ بعینہ زہر کا نام قلاقتد رکھ کر کھانا ہے کہ نام رکھنے سے زہر قلاقتد نہیں ہوجاتا۔ موجاتا، ایسے ہی دہریت کا نام اسلام کہد لینے سے وہ واقعی اسلام نہیں ہوجاتا۔ جولوگ فرہریت کا نام اسلام ہی کوایے واسطے پند کرتے ہیں، وہ غور کریں کہ کیا وہ قدم ما دہ کا جولوگ فرہریں کہ کیا وہ قدم ما دہ کا

# اور معلیات چوں کہ اس وقت کے فلاسفہ اس کے قائل نہیں، اس کیے اس سے طی کے کیا جاتا

عقيده ركمة موع ملمان كهلان كملان كمستحل بير؟ حاشا وكلا! غوركرن كابات ے کہ مادّہ کوحادث کہتے ہوئے اس وجہ سے رکتے ہیں کہ مادّہ کومعدوم محمٰ ہوتے ہیں دیکھا جاتا، اور چوں کہ بھی ایبادیک**ما** اور سنانہیں اس واسطے اس کوخلاف عقل سیجھتے ہیں، اور کہتے ہی که اگرابیا ہوسکتا ہے تو کوئی نظیر دکھاؤ۔ ہم کہتے ہیں کہ بھی ایسا بھی دیکھا یا سناہے کہ ایک ج ا بي ذات اور وجود من تومستغني عن الغير مو، اورا بي تمام صفات ميس غير كي محتاج مو، كيااس كي کوئی نظیر دکھا سکتے ہیں؟ ہرگزنہیں! تو یہ مجی خلاف عقل ہوا، اور جب اس کو بلانظیر کے النے ہیں تو حدوث مادّہ بی کو بلانظیر کے مان لیس تو کیا حرج ہے؟ جس سے ہزاروں اشکالوں ہے نجات ال جاوے اور دہریت سے فی جا کیں۔ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ خدائے برق کا قائل ہونا جب بی ممکن ہے جب کہ ما دہ کوقد می نہ کہا جائے ، ورند دہریت لازم آتی ہے۔

خلاصدىيىك كدجوكونى فدبهب كانام لے، اور دہريت سے بچنا جا ہے، اور خدائے تعالى كا قائل ہو، اس کو صدومی مادہ کا قائل ہونا ضروری ہے، اور اس کو اس سے چونکنا کہ مادہ کومعدوم محن ہوتے دیکھانہیں جاتا ، کفن طفلانہ خیال ہے، اس میں سوائے اس کے کہ کونہ استبعاد ہے كوئى عقلى خرالي لا زم نبيس آتى ، اور استبعاد كوئى قائل لحاظ بات نبيس ، ہزاروں مستبعدات دنيا ميں موجود ہیں، بلکہ ہر چیزمستبعدہ، دن رات دیکھتے دیکھتے استبعاد جا تار ہاہے۔

 اب یہاں ایک اور توجیہ مجی اجمالاً قابلِ ذکر ہے، جو پرانے بعض عقلانے مادہ کے قدیم ہوتے ہوئے بھی وجودِ صانع عالم کی ضرورت جابت کرنے کے لیے کی ہے۔ تقریراس کی یہ ہے کہ کو مازہ قدیم ہے، مگر پھر بھی وہ بذات خودموجود نہیں ہوا، لینی اس کی ذات اس کے وجود کی علت نہیں، بلکہ حق تعالیٰ کی ذات اس کے وجود کی علت ہے، یعنی حق تعالیٰ ہے مادّہ <u>ل</u> میلوتی

موجود ہوا ہے، لیکن بوجہ کر تم ہونے کے بھی ایسائیس ہوا کہ مادّہ موجود نہ ہو، اور نہ آ بیرہ ایسا ہوگا کہ موجود ندرہے، تو مادّہ قدیم بھی رہا اور واجب الوجود بھی نہ ہوا۔ (اصطلاح قلفہ میں ایے قدیم کوقد یم بالزمان کہتے ہیں)

مامل بيہ مواكم حق تعالى قديم بالذات و بالزمان دونوں ہے، اور اپنے وجود ذاتى دمغانى كى ملى دوسرے كامحان تيس، اور مادومرف قديم بالزمان ہے، لينى بميشہ ہے دو اور بادومرف قديم بالزمان ہے، لينى بميشہ ہے اور بيشہ رہے كامحان كاخود يكى بوا، بلكه الله تعالى كى ذات ہے ہوا ہے، اس ليے وہ واجب الوجود وقد يم بالذات تيس ہے۔ اب ظاہراً كوئى اشكال نيس رہا۔

عامل میرکہ مادہ کوقدیم بالذات نہ کہا جاوے، بلکہ قدیم بالزمان کہا جاوے، تو واجب الوجود ہونے کے اشکال سے نجات ل جاتی ہے، پھراس کے کیوں قائل نہ ہوجاویں؟

یہ خیال بعض پرانے فلاسٹرول کا تھا، چول کہ اب کوئی فلسفی اس خیال کا تہیں ہاں وہدے اس کی تر دید کی ضرورت نہیں، لہذا حضرت مصنف مظلیم نے اس کونظر انداز کردیا، کین یہ بحث علم کلام میں موجود ہے اور اس کی تر دید بہت کافی وائی کردی گئی، نتیجہ یہ ہر پیزاں قادر مطلق کے قبضے میں ہے جب چاہیں موجود کردیں اور جب چاہیں معدوم کردیں۔ پیزاں قادر مطلق کے قبضے میں ہوا ہیں، مواس کے کہ اس میں گونہ مستجدات ہیں، سواس کے خلاف مانے میں مستجدات ہیں، سواس کے خلاف مانے میں مستجدات ہیں، سواس کے طلاف مانے میں مستجدات اس سے کھیں زیادہ ہیں، بلکہ مقلی می ادر ہوتے مان اور دہوتے ہیں، جیسا کہ مفتل بیان ہوئے۔ غرض قدم مادہ خواہ قدم بالذات کہا جاوے یا بالزمان سب باللہ ہوگئی تاویل وقو جیراس کے کارآ مرتبیں۔

تدم مازه كمسلم مسكر و ندب اور بهى بي، ان كابيان كردينا اور دكردينا بعي مناسب

ایک بیہ ہے کہ ماذہ ایسے ذرات کی شکل میں ہے کہ وہ اس قدر چھوٹے ہیں کہ اب ان کی تعلیم میں ہوئے ہیں کہ اب ان کی تعلیم ہوئے ہمر وہ واقع میں غیر قابل انقسام ہیں، لین ان میں

• اوراگرکوئی مخص اجزائے مادّہ کومع الصورت قدیم مانے ، اوراس معورت کومع الصورت قدیم مانے ، اوراس معورت کومع الصور متاخرہ کے ساتھ بھی مجتمع مانے اس طرح سے کہ وہ بشکل چھوٹے چھوٹے ذروں کے تھا، جن میں قسمتِ عقلیہ و وہمیہ ممکن ہے ، مگر قسمتِ قلیہ ممکن نہیں، جیما ویم الیے اجزا کا قائل ہوا ہے۔

توڑ پھوڑنیں ہوسکتی، اور دنیا کے کا کتات میں جو پھے تغیر، حبد ل نظر آتا ہے بی تغیرات مرف ان ذرات مادّہ کی کی بیشی اورافتراق واجنماع کا نام ہے۔

تقریب إلی الفهم کے لیےاس کی مثال بیدی جاستی ہے کہ فرض کروکہ ہاجرے ا ایک ڈ چرہے، اس کو کس نے چار حقے کر کے ایک ایک حقے کو ایک ایک رنگ سے رنگ دیا، ایک حضے کوخوب گرازرد کردیا، اور ایک حقے کو سیاہ کردیا، اور ایک کو سفید، اور ایک کو نیلا کردیا۔ اب وہ ان کو ملا کر مختلف ڈ جریاں بنا کر مختلف رنگ دکھا سکتا ہے۔

اگران چاروں کو برابر مقدار میں ملاتا ہے، اور فرض کرو کہ اتی دور ہے دکھاتا ہے کہ باجرے کے دانے دیکھ نہ پڑیں، تو دیکھنے والے کو ایک ایسارنگ نظر آئے گا جو چاروں ہے الگ ہے، اور اگر سیاہ اجزا کو غالب رکھتا ہے تو ایسا نظر آئے گا جو بہ نسبت پہلے کے مائل بہ بیابی ہے علی ہذا جس رنگ کے اجزا کو جس نسبت ہے کہ زیادہ کرے گا، مرکب میں ویسائی رنگ نظر آئے گا و کی ہذا وس کو پیچئرووری ہے حول آئے گا، و کیمنے والے کی نظر چوں کہ اجزا کو یعنی باجرے کے دانوں کو پیچئرووری ہے حول نہیں کرتی، اس وجہ ہے ہر ڈھری کو وہ بھی کہتا ہے کہ اس ڈھرکا کل کا رنگ بھی ہے، حالال کہ واقع میں وہ رنگ نہیں، بیصر نے نظر کی خلفی ہے۔ کہ واقع میں وہ رنگ نہیں، بیصر نے نظر کی خلفی ہے۔ اس طرح بھی وہ اس باجرے کے سودانوں سے ایک ڈھری بنا دیتا ہے تو ایک جسم بخد نظر آئی ہے، اور بھی بزار دو ہزار دی ہزار دانوں کی ڈھری بنا دیتا ہے، تو حب تعداد دانوں کے خلا وہ ایک بین بین نظر آئے گئی ہیں، ان تخترات کے اور ان کے خلا وہ یا برابر رکھ دینے کے مختلف شکل کی چزیں نظر آئے گئی ہیں، ان تخترات کو د کھکر ریم کہنا ہے جب کی دور کے کریہ کہنا ہے کہ اس کی جزیر کی خلا ہے۔ کو کا کھر کہ بہنا ہے کہ کہنا ہے۔ کو کھکر ریم کہنا ہے کہ کے اور ان کے خلا وہ یا برابر رکھ دینے کے مختلف شکل کی چزیں نظر آئے گئی ہیں، ان تخترات کے در کی کہنا ہے کہ کا در کھکر ریم کہنا ہے کہ کے کا در ان کے خلا وہ کی کہنا ہے کہ کی کے در کہا کہ کے کہنا ہے کہ کہ کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ کہ کہ کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ کہ کہ کے کہنا ہے کہ کہ کہ کو در کھکر کر یہ کہنا ہے کہ کھور کے کھل کی چزیں نظر آئے گئی ہیں کہ کے کا در کھکر کہ کہ کہ کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کھور کی کو کھر کہ کہ کہ کہ کہ کو کھر کے کہ کے کہ کی کے کہ کو کھر کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کھر کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کو کھر کی کے کہ کے کھر کے کہ کہ کے کہ کو کھر کے کہ کی کہ کے کہ کو کو کھر کی کے کہ کے کہ کے کہ کو کھر کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کھر کر کو کھر کی کو کو کھر کی کو کھر کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کھر کے کہ کو کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کہ کو کھر کے کہ کو کو کھر کے کہ کے کہ کی کھر کے کے کھر کے کہ کی کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کے کے کہ کے کہ

## ه بااس كومع العبورت متصل واحد مان كراس مين اجزائے تحليليه كا قائل مو۔

حققت یہ ہے کہ اصل چزمیں بدلی یعنی باجرے کے دانے وہی ہیں، ہردانے کی وہی شل اور وہی رنگ ہے جو پہلے سے تھا، صرف کی بیشی تعداد اور افتراق واجھاع ہوگیا ہے۔

اک طرح ماقت کے ذرات ایک صورت خاص رکھتے ہیں، ان میں کوئی تقیر عبد لنہیں ہوتا، اور دنیا میں جو پچھ تقیرات دیکھے جاتے ہیں بیان ذرات کے افتراق واجھاع اور کی بیشی ہوتا، اور دنیا میں جو پچھ تقیرات دیکھے جاتے ہیں بیان ذرات کے افتراق واجھاع اور کی بیشی کا تبجہ ہے۔ کہ میمقر اطیس نے اس تحقیق کو پہند کیا ہے۔ اس وجہ سے ان ذرات کو اجزائے دبار اطیب کتے ہیں۔ خلاصہ بیر ہے کہ ذرات ماقو میں تقیر نہیں اور جب تقیر نہیں ہے تو میں دیگر نہیں اور جب تقیر نہیں ہے تو میں دیگر نہیں اور جب تقیر نہیں ہے تو میں دیگر نہیں اور جب تقیر نہیں ہے تو میں دیگر نہیں اور جب تقیر نہیں ہے تو

دورا فرب بہ ہے کہ مادہ کومع صورت کے مقصل واحد مان لیا جائے، یعنی عالم کے اجائے اولی (عناصر وغیرہ) ایک وفعہ لل کے کل ایک صورت خاص پرمع صفت قدامت کے موجود ہوگئے، ان میں ذرّات اور چھوٹے چھوٹے اجزانہ تھے، پھر جو پچھ عالم میں کا نات موجود ہو آج ان میں ذرّات اور چھوٹے ایجا نہ تھے، پھر جو پچھ عالم میں کا نات موجود ہو آج ہیں وہ سب اجزا اجزائے اولی کے کلائے ہوہوکر متفرق ترکیبوں سے ل کر بنج ہیں۔ (ان کلووں کو اجزائے کہتے ہیں)

ال ذہب میں اور پہلے فدہب میں بیفرق ہے کہ:

پہلے نہ مب کی رو سے عالم کا مادہ جمع چیز نہ تھا، بلکہ نہایت باریک اجزا تھے، ان کے سلے نہ مب کی رو سے مادہ جمع چیز تھا، اس کے سلے سے دنیا کی چیزیں بنیں، اور اس دوسرے نہ مب کی رو سے مادہ جمع چیز تھا، اس کے کلائے موجوکر دنیا کی چیزیں بنیں۔ بنا دونوں نہ ہیوں کی ایک بی ہے دہ یہ مادہ بوتت تھا مورت کے موجود تھا، ایک قول پر وہ صورت ذرات کے ساتھ قائم تھی، اور ایک تولی ہو ہو میں ہوا مل ہے عالم کی۔

ان دونول تقریروں سے ان کے نز دیک ما دّہ کوتغیّر سے نجات مل کی ، اور تغیّر بی بریناتھی معدث کی ، تواب قدم ما دّہ کے قائل ہونے کی تنجائش نکل آئی۔ تو ہم پوچیتے ہیں کہ اگر میہ ذرّات یا اجزا قدیم ہوں محیقواس وقت متحرک تی ہوا ساکن؟ اگر متحرک متھے تو حرکت ان کی قدیم تھی ، اور اگر ساکن متھے تو ان کا سکون قدیم تھا۔ اور اس وقت ہم بعض اجسام کو متحرک و یکھتے ہیں جس کی حرکت سے وہ اجزا بھی متحرک ہیں جس سے سکون زائل ہوگیا، اور بعض اجسام کو ہم ساکن و یکھتے ہیں جس کے سکون سے وہ اجزا بھی ساکن ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ تغیر سے اب بھی نجات نہیں لی، کیوں کہ ہم پوچھتے ہیں کہ بیہ الاسے کے ذرات یا جہتم ورات اللہ ہے ال ور ات یا وہ جہتم چیز اگر قدیم ہیں تو اب پوچھا جاتا ہے کہ بروقعی قدامت ان ذرات یا جہتم چیز کے لیے حرکت وابت بھی یاسکون؟

اگرحرکت ابت بھی تو مانتا پڑے گا کہ بیصفت بھی ان کی ذات کے ساتھ قدیم تھی،اور قدیم کا عدم محال ہے، حالال کہ ہم بدابعا و کھتے ہیں کہ ان ذر ات کوسکون بھی ہوجاتا ہے کیول کہ وہ ہرجم کے جزو ہیں، اور ہرجم کوسکون بوتا ہے، اور جب کل جم کوسکون بوتا ہے، تو اس کے تمام اجزا کو بھی سکون ہوتا ہے،جیسا کہ ظاہر ہے، تو صفیع حرکت ان سے ذائل ہوجاتی ہے، اور جس چیز کا زوال ممکن ہے، اس کا قدم منت ہے تو حرکت ان کی قدیم نہوئی، اور جس چیز کا زوال ممکن ہے، اس کا قدم منت ہے تو حرکت ان کی قدیم نہوئی، اور جس چیز کا زوال ممکن ہے، اس کا قدم منت ہے تو حرکت ان کی قدیم نہوئی، اور کی حادث بی ہوتا ہے۔

اورا کرشبہ کیا جادے کہ جو اَجسام علی الدوام تخرک ہیں، اگر ان کے اجز اکوقد یم مانا جائے تو ان میں بیددلیل نہیں چلتی، کیوں کہ ان کی حرکت بھی منقطع نہیں ہوتی، تو اس کا جواب بیہ ہےکہ بہر حال حرکت دسکون دونوں کے زوال کا مشاہدہ کررہے ہیں، اور قدیم کا زائل ہوا عال ہے۔ پس ان اجزا کی حرکت یا سکون کا قدیم ہونا محال ہوا، اور اجزا ان دو ے خال نہیں ہوسکتے۔ پس ثابت ہوگیا کہ خود وہ اجزا بھی قدیم نہیں ہیں۔

اوراگر مادّه کے حدوث پرحق تعالیٰ کا تصرف فی العدم سجھ میں نہیں آتا تو اوّل تو میں استجاد اور قیاس الغائب علی الشاہد ہے، اور پھر یہی کب سجھ میں آتا ہے کہ ایک حفی استجاد اور قیاس الغائب علی الشاہد ہے، اور پھر یہی کب سجھ میں آتا ہے کہ ایک حفیر چز قدیم ہو؟ پس سجھ میں نہ آتا دونوں میں مشترک ہوا، اس لیے بیجی قابل احتجاج نہیں۔ غرض قِدم بلاغبار باطل وی ال رہا۔

ركت بزئية يقينا زائل موكى بوج غيرقار مونے كاور ابت القدم متنع العدم موتا بــ

پی اس کے عدم سے قِدم باطل ہوگیا اور جب دلیل سے قِدم مادہ باطل اور حدوث ازہ کا قائل ہونا ضروری ہوا، اب جو بیعتیں اس سے چوکتی ہیں اور یہ بات ان کے دل کوئیں گئی کہ عدم محض سے عالم موجود کیا گیا، کیوں کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، سواس کے متعلق بار با کیا کہ اس کو ڈن استبعاد' کہتے ہیں، اس سے کسی چیز کا محال ہونا ٹابت نہیں ہوسکتا، اصول موضور نبر: ۳ میں شرح واسل کے ساتھ میان ہو چکا ہے کہ مستجد ہونا اور چیز ہے اور محال ہونا

من المن من بین جس کر عائب کو حاضر پر قیاس کیا جاتا ہے، لین جس چیز کو دیکھانیں اس کی قوت کے برابر مجما جاتا ہے، خدائے تعالی کو دیکھانیں ہے، اس کی قوت کے برابر مجما جاتا ہے، خدائے تعالی کو دیکھانیں ہے، اس کا قدرت کے برابر قیاس کر لیا جاتا ہے کہ جس طرح ہم اس پر قادر نہیں کہ عدم محمل سے کی چیز کو وجود میں لاسکیں، یوں مجھ لیا کہ اس طرح (نعوذ باللہ!) اللہ تعالی بھی اس پر قادر کیل ماس پر قادر کیل مال کہ قیاس الغائب علی الشاھد مشہور اور مسلم غلطی ہے۔

بمر لغف بیہ کداستبعاد ہے اب بھی چھٹکارانہیں ہوتا، کیوں کدا کراس استبعاد کی وجہ سے کہ مختل ہے کہ استبعاد کی وجہ سے کہ موس سے کوئی چیز کیسے وجود میں آسکتی ہے؟ ما دہ کوقد یم مانا جاتا ہے، توبیا استبعاد مادہ

کوقدیم مان کر بھی ہاتی ہے، کہ مادہ کی ہر حالت میں تو تغیر ہے اور ہر حالت حادث ہے، مر ماز قدیم ہے آخراس کی کیا صورت ہے؟ اس کی کوئی صورت ہم کو سمجھا دے کہ جب مار و کو کسی نہ کی حالت ہے انفکاک بعنی جدا ہونا ناممکن ہے، اور جو جو حالت اس پر عارض ہوتی ہے وہ سر مادث ہیں، تو مادہ قدیم کیے ہوا؟ غرض استبعاد سے بیخے کی وجہسے مادہ کوقد یم کہا گیا تھااور دلیل کی مخالفت کی مخی بھی ، تمر استبعاد سے اب ہمی خلاصی ند ہوئی ، تو کون عثل منداس جالت کو موارا کرسکتا ہے؟ غرض حضرت معتف مدظلہ کا ارشاد سی ہے کہ قیدم مادّہ بلا غبار باطل اور مال رہا۔ تمام تقریرات سابقہ سے قدم مادہ اس طرح باطل ہو چکا کہ سی کومجال دم زدن نہیں ری۔ اب على سبيل التنزل كهاجاتا ہے كه اكر بالغرض حدوث مادّه يركوئي دليل نهجي موز قدم برجمی تو کوئی سی ولیل نہیں ، سوائے اس کے جس کو استبعاد سے زیادہ کچھ نہیں کہا جاسکا، سو استبعاد اال عمل کے نزدیک کوئی قابل توجہ بات نہیں۔ ہزاروں مستجدات موجود ہیں،اورہم ابھی کہ آئے ہیں کہ استبعاد سے قدم مادہ کے مانے کی صورت میں بھی بیجیانیں چھوٹا، تو استبعاد برگز قابل التفات چزنبیس، کوئی اس کو دلیل کا رویدنبیس دے سکتا، تو قدم ماده پرجی کوئی دلیل نہوئی تو دلائل ندورہ سے قطع نظر کرنے پر بھی قدم وعدم قدم دونوں جانب ممل رباورعقلاً دونول شقول كا قائل مونا درست موكا\_

اب یہاں اصولِ موضوعہ نمبر: ۲ کو یا دیجیے، وہ یہ ہے کہ جوا مرعقلاً ممکن ہو، اور دیلِ عقل

اور يهال حدوث كى شق كومتعين فرماديا يه، قسال تسعسالسى: ﴿ بَدِينَعُ السَّمُواتِ ﴾ لله وقال رمسول الله على: كانَ الله وَلَمُ يَكُنُ مُعَهُ هَيَ وَ بَهِ مِنْ عَلَى الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله

یہا غلطی کا بیان تھا اوروہ دوسری غلطی آھے آتی ہے۔ پیچانی ملطی کا بیان تھا اوروہ دوسری غلطی آھے آتی ہے۔

مجے اس کے وقوع کو ہتلاتی ہو، اس کے وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے، اس کی روہے اس ذریر بحث مورت میں جب دلیل نقل نے مادہ کے حدوث کی شق کو متعین فرمایا ہے تو اس کا قائل ہونا خروری ہوگا۔

وه دلیل نقل میرے کر قرآن شریف میں ہے:

﴿ بَدِيْعُ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ ﴾

لعن حق تعالى في آسان زهن (عالم) كوابتداء بنايا\_

لین پہلے ان کا وجود مطلقاً نہ تھا، حق تعالی نے عدم محض سے اپی قدرت سے بنایا، اور مدیث میں ہے: کان الله ولم یکن معد شيء.

یعیٰ ایک وقت میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات یا کے تھی اور کوئی چیز نہتی۔

بیمرت دلیس مادہ کے حدوث کو ثابت کرتی ہیں تو کوئی وجہ بیس ہے کہ اس کے خلاف درمری محمل شق (قدم مادہ) کا قائل مواجادے۔

بیاخیربیان عملی منبیل الننزل ہے، ورنہ بہت کافی وافی بحث اور شرح وسط کے ساتھ تدم مادہ کا بطان عملی منبیل الننزل ہے، ورنہ بہت کافی وائی بہلواس مسئلہ کا ایسانہیں ہاتھ تدم مادہ کا بطانہ مسئلہ کا ایسانہیں چھوڑا جس میں جائے کریز ہاتی ہو۔ ہاں! انصاف اور بچھنے کی کوشش کرنا شرط ہے۔

اللُّهم أرنا الحق حقًا، وارزقنا الباعه،

وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه.

#### اغتاء دوم

#### منعلق تعيم قدرت حق

پہلی نہ کور خلطی کا حاصل خدائے تعالیٰ کی ایک مخصوص صفت کا دوسرے کے لیے
اثبات تعالیٰ ایک صفت کا حاصل خدائے تعالیٰ کی ایک صفت کمال کو خدائے
تعالیٰ سے نفی کردیتا ہے، اور وہ صفت کمال عموم قدرت ہے، کیوں کہاس ذمانے کے نوائی سے نفی کردیتا ہے، اور وہ صفت کمال عموم قدرت ہے، کیوں کہاس ذمانے کے نوائی میں موسکت کوئی امر تعلیم یافتوں کی زبان اور قلم پر سے جملہ جاری دیکھا جاتا ہے کہ خلاف فطرت کوئی امر واقع نہیں ہوسکتا۔

توحيد كم معلق دوسرى غلطى كابيان

ال فلطی کا عاصل مدہ کہ اللہ تعالی کی ذات سے ایک بوی صفت کونی کردیا، وہ بوی صفت تونی کردیا، وہ بوی صفت قدیم کی مفت قدیم کی مفت قدیم کی سبت ارشاد ہے: ﴿إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيءَ قَدِيْرُ ٥﴾ ليمن حق تعالی کو ہر چیز پر قدرت ہے۔

آج کل کے تعلیم یافتوں نے سائنس جدید کے اثر سے اس قدرت کو اس قدر محدود کیا ہے کہ بلامبالفدا کر یہ بھی کہد دیا جائے کہ پورپ کے عقلا اور مُو جدین کی قدرت کوئل تعالیٰ کی قدرت سے دیا دہ مانے ہیں تو کھے ہے جانہ ہوگا۔

اس کا جوت بہ ہے کہ تن تعالیٰ کی طرف کی ذراسے نے واقعے کو بھی منسوب کیا جائے او ان کو تجب ہوجاتا ہے۔ بعض بے باک فورا بول اٹھتے ہیں کہ ایبانہیں ہوسکتا، بیرمولوی صاحبان کی من گھڑت ہے، اور اللی بورپ کی طرف اس جن کے واقعے کو یا اس ہے بھی ہو ما حبان کی من گھڑت ہے، اور اللی بورپ کی طرف اس جن موتا اور فورا دل سے قبول کر لیتے ہیں، اور کر جیب واقع کو منسوب کیا جائے تو پھے تجب بیں، اور اس کے داواور تحسین کے نعرے لگاتے ہیں، ایسے ہزاروں واقعات ہیں۔

اوراں کی دونقریریں کی جاتی ہیں: اس می عقلی رنگ میں ۲ – اور بھی نقلی ہیرایہ میں۔
عقلی رنگ بیر ہے کہ مثلاً: ہم دیکھتے ہیں کہ آگ ہمیشہ جلاتی ہے، بھی اس کے
علاق بیں دیکھا۔ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ مال باپ سے پیدا ہوتا ہے، بھی اس کے خلاف
المیاد بکھا۔ پس اس قاعدے کے خلاف جو ہوگا وہ محال ہے۔

ادرای بنا پر مجزات سے کہ خوارقی عادت ہیں الکارکردیا ، بعض سے تو مریحا کہ الاحات بی کا کارکردیا ، بعض سے تو مریحا کہ الاحایت بی کی تکذیب بوجہ منصوص قطعی ہونے کی تکذیب بوجہ منصوص قطعی ہونے کے نہوکی دہال در پردہ الکارکیا کہ تاویل باطل سے کام لیا۔

اورجب مجزات كساته ميمعالم كياتوكرامات اولياتوكس شارين بيس

اور تہام جوات و کراہات ای جیل سے ہیں کہ اگر ان کو جورہ یا کرامت کا تام رکھ کرکی برائی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو ان تعلیم یا فتہ اصحاب کا دل اس کو تبول جیس کرتا، اور الحرب کی سائنس داں اور الحل ہورپ کی طرف منسوب کرے ذکر کیا جاتا ہے تو ذرا ہمی ان اگراں کو تصدیق کر کے مائنس داں اور الحل ہورپ کی طرف منسوب کرے ذکر کیا جاتا ہے تو ذرا ہمی ان کے دل کو اس کی تصدیق بی چیش کرنے ہیں جیش کرنے ہیں جیش کرنے ہیں جاتا ہے۔ اس سے ہمارے دھوے کا پورا جوت ہوتا ہے۔ کرنے ہیں جیش وہ واقعہ ہے کہ اسمیرین اتاس کے منہ اور سینے پر جناب رسول اللہ منافی آئے اپنا دست بول کی ہرائی ہورہ یا تو ہو ہا ہمی کہ اسمیدا تدجرے کمر میں چلے جاتے تو تمام کمر میں دوثنی ہمائی ہوگی کہ اسمیدا تدجیرے کمر میں چلے جاتے تو تمام کمر میں دوثنی ہمائی ہورہ کی کہ اسمیدا تدریخ دوایت کیا ہے۔ (نقل از ' فسائس کری'' معتف ہے ہوئی کہ دائی اور ایمن حسا کرنے دوایت کیا ہے۔ (نقل از ' فسائس کری'' معتف ہے ہوئی کہ دائی اور ایمن حسا کرنے دوایت کیا ہے۔ (نقل از ' فسائس کری' معتف ہے ہوئی کہ دائی ہورہ یا کرامت کی حقیقت ہے ہوئی سے کری نوائی کی اپنے مقبول بندے کے ہاتھ پر اپنی قدرت کا کوئی کرشمہ بلا توسط اسماب کی کو کا لکانا قدرت خداوندی کا ظہور تھا۔

 ندہب کی خوبی اور کمال یہ بیں ہے کہ اس میں بازی گری کے سے کھیل تماشے ہوں،
فرہب کی خوبی یہ ہے کہ مشل اور فطرت کے موافق ہو۔ یہ با تیں عقل کے خلاف ہیں، ان سے
فرہب کی نیک نای نہیں ہوتی، ہنائی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے لیڈرول کی کتابول میں یہ
مضمون موجود ہے کہ علائے اسلام نے ہندوؤل کی طرح زمین آسمان کے قلا بے طاکر فرہب
کو بدنام کردیا ہے، جوسب خلاف فطرت ہیں۔ تمام مجزات کا اسی بنا پر الکار کر بیٹے ہیں،
چنال چہ اس قضے کا بھی انکار ہے۔

آورا گرای کی مشل کوئی حکایت اللی بورپ کی ، بلکداس سے بھی برو حکر نقل کی جاتی ہے تو اس پر آمن صد قدا کہتے ہیں۔ ویکھیے! امریکہ وغیرہ میں بلک کی وہ ترتی ہوئی ہے کہاس سے تار روش ہوتے ہیں، ندان میں تیل ہوتا ہے، ندبتی ، ندویا سلائی لگانے کی ضرورت، خود تاری حیکتے ہیں، ندان میں تیل ہوتا ہے، ندبتی ، ندویا سلائی لگانے کی ضرورت، خود تاری حیکتے ہیں، اتی بکل تو یہاں ہندوستان میں بھی موجود ہے۔

بعض بڑے مقامات میں بیصنعت یہاں تک بڑھ گئے ہے کہ دیوار پر بجل ڈال دیے ہیں تو تمام دیوار چیکے ڈال دیے ہیں تو تمام دیوار چیکے گئی ہے، اوراب اس میں اتنا اضافہ اور ہوا ہے کہ دیوار کی بھی ضرورت نہیں صرف ہواکوروٹن کردیتے ہیں، جوکوسوں تک دن کی طرح سے منور ہوجاتی ہے۔ بڑے شہروں کے لیے یہ تبجویز ہوری ہے کہ اس صنعت سے رات کو تمام شہر کی ہواکوروٹن کردیا جایا کرے، تاکہ جگہ جگہ تیل، بتن، لیمی، کیس، بکل وغیرہ کی ضرورت ندر ہے۔

بکل کے اور بہت سے کرشے ہیں جو اخباروں میں جہب بچے ہیں اور چھپتے رہتے ہیں۔
ان میں سے بعض واقعات کو ابھی ابنائے زمان نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اخبار میں ان کو
پڑھتے ہی پورے اطمینان کے ساتھ یقین ہوجاتا ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ
اخبار کون سا ہے؟ اس کی خبریں معتبر بھی ہوتی ہیں یا نہیں؟ اور کہیں سے اخبار والے نے تحقیق
کرے کھا ہے یا نقل راجہ عقل کا معداق ہے؟

ان خبروں پر تو اعماد ہوتا ہے اور صدیت کی خبروں پر نیس ہوتا، حالاں کہ حدیث کے بارے میں ہر پہلو پر تفکلو ہو چکی ہے۔ راویوں کے تام اور ان کی سوائح عمری، اور ان کے چوٹے برے حالات، اور ان کا تقوی، اور دیا نت اور ان کی احتیاط تحفظ سب کی جانج کی می ہے، اگر کسی راوی کا ساری عمر میں ایک بیان بھی مفکلوک ٹابت ہو گیا تو باوجود ان کے مقتر ا ہونے اور تمام عمر کی بات ہے کہ ایبوں کی خبریں تو معتبر نہیں، اور لا با اور جمول ایا ور جمول ایا اور جمول ایک بیان بھی مقبر ایس کی خبریں تو معتبر نہیں، اور لا با اور جمول ایس کی خبریں تو معتبر نہیں، اور لا با اور جمول ایس کی خبریں تو معتبر نہیں، اور لا با اور جمول ایس کی خبریں تو معتبر نہیں اور لا با اور جمول الاسم اخباروں کی خبریں معتبر ہیں!

ال سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ مُوجد بن کی قدرت کے متعلق اتفاظمینان ہے کہ نبوذ باللہ احق تعالی کی قدرت کے متعلق محقیق باللہ احق تعالی کی قدرت کے متعلق محقیق اور ثبوت اور ثبوت کی بھی ضرورت نبیس پڑتی ، اور حق تعالی کی قدرت کی حکایتیں باوجود محقیق اور ثبوت اور موجود روایت کے ول کونیس لگتیں ، اور فوراً یہ کہدا شخصے بیں کہ یہ با تیس ناممکن ہیں ، کیوں کہ فلاف فطرت ہیں ، ناممکنات کو کسی کے کہنے سے اور روایات سے کیے تسلیم کرلیا جائے؟ کوئی دن کورات کہنے گئے تو کسے مان لیا جاوے گا؟

ندمعلوم بیدلیل اخباروں کے مقابلے میں کہاں چلی جاتی ہے کہ بیظاف فطرت ہے؟
ادر مدیثوں کے مقابلے میں بیدلیل فورا کہاں ہے آ جاتی ہے؟ ذرا تو انصاف چاہیے۔اگر حق
تعالیٰ کی قدرت کو مُوجد بن بورپ کی قدرت کے برابر بھی سمجھتے تو صحت ِروایت کے بعد تو مجھے
تعالیٰ کی قدرت کو مُوجد میں ندہوتا۔

ال فلعلى مل مرف وبى لوك مبتلائيس جودين سے ناداقف ہيں، بلكہ بعض وہ بھى مبتلا ہيں جودين سے داقف ہيں، دونوں نے من مجموعہ كرنے كے ليے ايك ايك دليل تراش لى ہے، جودين سے ناداقف ہيں وہ عقلی دليل سے مدد ليتے ہيں، اور جو داقف ہيں انموں نے خضب عن كيا ہے كہ عقلی دليل كے ماتحد على دليل سے بھى قدرت عائد كو بحدود كرنے برا مدادلى ہے۔ مقلی دلیل والے یوں کہتے ہیں کہ مثلاً: آگ ہیشہ جلاتی ہے، ہی اس کے خلاف ہیں دیکھا، سوجگہ تجربہ کرلو، جس چزکوآگ پر کھ دو گے ای کوجلا دے گی، گارہم کیے مان لیس کر معرت ایرا ہیم علی ہی آگے۔ میں ڈالے گئے اور آگ نے ان کوئیس جلایا؟ یا ہم و کھتے ہیں کہ معرت ایرا ہیم علی ہی اور آگ نے ان کوئیس جلایا؟ یا ہم و کھتے ہیں کہ کچہ ہیشہ ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، کہیں اس کے خلاف فیل ہوتا، گھرہم کیے مان لیس کر معرت میسی علی ایک ہی جیدا ہوتا ہے، کہیں اس کے خلاف فیل ہوتا، گھرہم کیے مان لیس کے معرت میسی علی ایک ہی ہیں ہوئے؟

یہ باتیں خلاف فطرت ہیں، ان کا منوانا زیردی ہے، سید سے مجو لے آرمیوں کوکوئی بہا لیے، سید سے مجو لے آرمیوں کوکوئی بہتا ہے، لیک بیس مانی جاسکتی، خلاف فطرت ہونا منکان اور محال ہے۔ یہ جملہ ایما یاد کیا ہے کہ اس کی بدولت تمام انبیا کلین ایک مجروات کا اٹکار کردیا۔ جو مجروات محکم روایات اور کردیا۔ جو مجروات محکم روایات اور احادیث سے اب میں ان کا تو کیا ذکر؟ جو بالکل محکم روایات اور احادیث سے تابت ہیں، ان میں مجمی ہے جراکت کی ہے کہ ان واقعات بی کا اٹکار کردیا۔

حتی کہ طوفان آور کا بھی بعض نے الکار کیا ہے، محض اس بنا پر کہ سماری دنیا میں کہاں تک طوفان آیا ہوگا؟ اوروہ محتی تنی بوی ہوگی جس میں ہرچیز کا ایک جوڑا رکھا گیا تھا، طلال کہ طوفان آیا ہوگا؟ اوروہ محتی تنی بوی ہوگی جس میں ہرچیز کا ایک جوڑا رکھا گیا تھا، طلال کہ طوفان نوح کا واقعہ محل فی ہیں تاریخی بھی ہے، تو اس کا الکار ایسا ہوگا کہ جسے کہیں کہ واسکوڈی گا الرب بلا انگریز جو ہندوستان میں آیا تھا) کے ہندوستان میں آنے کا واقعہ فلا ہے۔ ہملا یہ یہ ہوسکا ہے کہ ایک آئی کا راستہ قبلے کر کے ہندوستان کے کا جادے کی جو ہندوستان کے کا جادے کی ہوائش ہیں، جب جہاز دائی جادے؟ یہ خلاف فطرت ہے، لہذا می ہیہ ہے کہ یہ اگریز یہیں کی پیرائش ہیں، جب جہاز دائی جاد ہوئی اور گورے ایکاد ہوئی، اور کائی ترقی ہوگی تو ولایت جانے آنے گئے، نسل وہاں کی مخلوط ہوگئی اور گورے ہوگئے۔ (جب بات بنائی مخمری تو یوی مخوائش ہے)

الل فطرت مسلمانوں نے بہت سے ان واقعات کا جوشر ما جا بت مانے محے ہیں ایسے جا انکار کیا ہے جیسے اس انگریز کے واقعے کا انکا رکیا جائے اور ان کے ثبوت میں کلام کیا، لین بین دافعات ان کوایسے صریح بھی ملے جن کا افکار کسی طرح نہ ہوسکا، کیوں کہ ان کا جوت فلعی ہے، کیوں کہ حدیث میں یا قرآن میں صاف صاف فدکور ہوئے ہیں، وہاں اس طرح کارکیک ادر ہے ہودہ تاویلیس کیس جن کی حقیقت تحریف بلکہ افکار ہے۔ ایسے واقعات بہت ہیں، ہم صرف دوکو پہال بطور نمونہ بیان کرتے ہیں۔

راقم کوایک دفعہ بید خیال ہوا کہ الل فطرت پر بیدالزام لگایا جاتا ہے کہ وہ بجزات کا اٹکار کرتے ہیں، بیہ بات منہ سے جب بی نکالنا چاہیے کہ ان کی تحریریں دیکھ کی جا کی، جمکن ہے کہ بن اوک خالفت میں آکر ان پراتہام لگاتے ہوں، چناں چہ ان کی بعض کتا ہیں پر حیس تو واقع اس کو مرتا مرجع پایا کہ ججزات کا دہما جہا انکار ہے، اور جا بجا ایک تاویلیس کی ہیں کہ مجز کو اڑا دیا، اور اس طرح سے بات بنائی ہے کہ عوام تو کیا معمولی مجھ دار آدی بھی دھو کے مرتا مراس طرح سے بات بنائی ہے کہ عوام تو کیا معمولی مجھ دار آدی بھی دھو کے مرتا مراس طرح سے بات بنائی ہے کہ عوام تو کیا معمولی مجھ دار آدی بھی دھو کے مرتا مراس طرح سے بات بنائی ہے کہ عوام تو کیا معمولی مجھ دار آدی بھی دھو سے من آسکنا ہے۔

اب راقم کو بی گرہوئی کہ ایسا مجرہ تلاش کرنا جا ہے جو قر آن شریف سے تابت ہواور جل میں کوئی بھی تاویل نہ بن سکے، ایسے دو مجر سے میں آئے جن میں راقم کے زدیک کی ناویل نہ بن سکے، ایسے دو مجر سے میں آئے جن میں راقم کے زدیک کی ناویل کی مخبائش نہتی: ایک واقعہ معترت موی علی الکے ہاتھ سے دریا کے بہت جانے اور فران کے بار ہوجانے اور فرمون کے غرق ہوجانے کا۔ دوسرے معترت میسی علی الکا ایک میا ہونے کا کہ ان دونوں کی نسبت قرآن شریف کے الفاظ ایسے صاف صاف اللی کے بیدا ہونے کا کہ ان دونوں کی نسبت قرآن شریف کے الفاظ ایسے صاف صاف اللہ کے بیدا ہونے کا کہ ان دونوں کی نسبت قرآن شریف کے الفاظ ایسے صاف صاف اللہ بھی کے کوئی دوسرے معتی نہیں ہو سکتے۔

کین انھوں نے اول الذکر کوتو بہت ہولت سے اڑا دیا، اس طرح کہ قرآن شریف کا لفظہ: ﴿ أَنِ اصْبِ حَصَابِ لَفَعُمَ ہوا کہ اپنے حصاب لفظہ: ﴿ أَنِ اصْبِ لِ بَعْ صَابَ لَا جَمَد بدہ کہ کہ ہوا کہ اپنے حصاب المارو الدنے سے بدائر ہوا کہ: ﴿ فَانْ فَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالْطُورُ وِ الْعَظِيْمِ ۞ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰم

كالشعراء: ٦٣ كالشعراء: ٦٣

ووائل فطرت فرماتے ہیں کہ اس میں احسوب کا لفظ ہے جو حسوب سے مشتق ہو اور حسوب کے معنی در فتن برروئے زمین ' مجی آتے ہیں، تو دھوان احسوب بسعف الله البہ نحس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ لاٹھی فیک کر دریا کے اندرچلو، اور الن مواقع ہے پایاب ہیں کہ لاٹھی ہوتے جا کیں جے بنی اسرائیل کو اتار کر پار لے جاؤ ۔ الن مواقع کو بہت بہلے سے معلوم ہوتے جا کیں جے بنی اسرائیل کو اتار کر پار لے جاؤ ۔ الن مواقع کو بہت بہلے سے معزت موی علی اللہ نے تلاش کر رکھا تھا، اور فرعون والوں کو معلوم نہ تھے معزت موی علی ہوئے اللہ بھی جا ہوں کو الرکھے اور فرعون والے بلاد کھے معزت موی علی ہوئے۔

جب برمعیٰ آیت کے بن سکتے ہیں تو خلاف فطرت بالوں کو کیوں اختیار کیا جائے؟ راقم کو بہت ہنسی آئی خصوصاً اس وجہ سے کہ اس صورت ہیں اس جملے کے کیامعیٰ ہوں گے؟ ﴿ فَا نُفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرُقِ كَالْطُورِ الْعَظِيْمِ ﴾ کے ترجہ: پس دریا بہٹ گیا اور ہر کھڑا ایسا کمڑا ہوگیا جیسا بڑا ہے!

پایاب جگہوں سے اتر نے کے ساتھ بھٹ جانے کا ذکر کیا معنی؟ بھٹ جانا ایک منہم ہے، اگر یہ واقع ہوا تو خلاف فطرت ہے، اور اگر واقعہ ہیں ہوا تو نعوذ باللہ! نعوذ باللہ! تر آن میں کذب ہے۔ اصر ب کے تو ایک بحید معنی کہیں سے تلاش کر لیے، لیکن انسفان کے واللہ وسرے معنی بھی سوائے بھٹ جانے کے نہیں ہیں، بچ ہے: دروغ گورا حافظہ نہ باشد۔ ای واقعے کی نسبت آیت میں دوسری جگہ ریدلفظ ہے:

﴿ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ الْبَحُرَ فَانَتَكِيدَكُمُ وَاغُرَقُنَآ الَ فِرُعَوْنَ وَاثْتُمُ تَنْظُرُونَ ٥٠ فَرَ

ترجمہ: باد کرواس وقت کو کہ ہم نے چیرو یا تمہارے واسطے دریا کو، پس تم کو بچادیا اور فرعون والوں کو ڈبودیا۔ یہاں اصدر ب کا لفظ بھی نہیں ہے جس کے بعیداور بے کل معنی لے ہے۔ فرض راقم کو بڑا تبجب ہوا۔ اور دوسرے واقعے کی نسبت اس کی تحریر نکالی۔ اس کے متعلق قرآن بر نیف بیں ایسے مرت بیانات ہیں جس بیں کوئی تاویل اس سے نہ بن کی ، لیکن اپنے کام سے بہاں بھی نہ چوکا، اور کھا کہ اس واقعے پر علما کے اسلام کو بڑا ناز ہے، اور مجوات کے ثبوت میں اس کو بیش کر دیتے ہیں کہ حضرت میں میلے اسلام کو بڑا ناز ہے، اور مجوات کے ثبوت میں ال کو بیش کر دیتے ہیں کہ حضرت میں میلے الملام کو بڑا ناز ہے، اور مجوات کے ثبوت میں واقعات قرآن شریف میں نہ کور ہیں، لیمنی حضرت مریم فضافیا کا بحالت نا کد خدائی محراب میں رہا، اور فرشتے کا آنا، اور اولا د کے ہونے کی بشارت دینا، اور ان کا تبجب کرنا کہ میرے بلا دادی ہوئے بچر کیے ہوگا؟ اور اس کا جواب دینا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ایسے بی ہو فیرہ و غیرہ واقعات کے بعد ان کا مجاب میں بیہ کہاں ذکر آیا ہے کہ اس کے بعد ان کا راقعات، بیسب ایسے بی ہوئے جعہ کی آیت میں بیہ کہاں ذکر آیا ہے کہ اس کے بعد ان کا کائی نہیں ہوا؟ ان واقعات کے بعد ان کا نکاح پوسف نجار سے ہوا، اس سے حضرت عیسی علی کے اس کا جو جو نہیں ہوا؟ ان واقعات کے بعد ان کا نکاح پوسف نجار سے ہوا، اس سے حضرت عیسی علی کے اس کا جبوت ہم کو بائیل سے ملتا ہے، پھر خلاف نظرت با تیں مانے کی کیا ضرورت ہیں واحل خلی نہیں ہوا؟ ان واقعات کے بعد ان کا نکاح پوسف نجار سے ہوا، اس سے حضرت عیسی علی کیا ہوئے ، اس کا جبوت ہم کو بائیل سے ملتا ہے، پھر خلاف نظرت با تیں مانے کی کیا ضرورت ہوں واحل فلے نہ باشد )

وہ دوری آندں کو بھول گیا جن میں ہے کہ جب مریم فطائھا نے کو لے کرا پی تو میں ایکی قرمب کو تجب ہوا اور اعتراض کے لیجے میں کہا: ﴿ اِسْمَ وَ اَسْمُ لَفَ لَمْ جِفْتِ شَیْدُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰمُ اللّٰمِلْ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الل

 ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوُتَى ﴾ الآية الله! مجے دکھلاد يجے فلامہ اس کا يہ ہے کہ حضرت ابراہيم علی الله! ﴿ وَهِ الله الله الله! مجے دکھلاد يجے دکھلاد يجے دکھلاد يجے کہ مرد ہے کہ کے تقویر کا جواب ملا: ﴿ وَوَ لَهُ تُؤْمِن ﴾ کیا تم اس پرایمان ٹیل رکھتے کہ ہم مرد ہے کو زندہ کر سے ہیں؟ عوض کیا: ﴿ بَسَلْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

ت بناں چدایا ای کیا میا، اور حضرت ابراہیم علی آگھول سے مجرو احیا ہوتے و کم دلیا، چناں چہ فرماتے ہیں:

﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۚ قَالَ اَعُلَمُ اَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَلِهِ يُوْ ۞ كُلُّ يعنى جب انعول نے بدواقعہ مُلِمُ ملا ديكه ليا تو كها كه مِن بِ شك وشبه يقين كرتا ہول كداللہ تعالى ہرجزيرة ادرب

ناظرین! انساف سے فرمائی کہ اس مجزے میں بھی کسی تاویل کی مخبائش ہے؟ خود
ایک استے بڑے اولوالعزم نبی سوال کرتے ہیں، اور ان کو بیہ مجزہ دکھلایا جاتا ہے، اس میں کیا
مخبائش تاویل کی ہوسکتی ہے؟ لیکن جب آ دمی آ تکھیں بند کر لے تو سانپ کوری خیال کرسکا
ہے۔ابیے مرج مجزے میں بھی تاویل کربی ڈالی جو بلا شک وشہ تحریف ہے۔

وہ اہلی نظرت فرماتے ہیں کہ اس کو بہت مرت مجز ہسمجھا میا ہے، لیکن کیا دلیل ہاں اس کے اس کے اس کے اس کے مخن آئے سے دکھلانے کے ہیں، دؤیا سے مشتق ہے؟ جس کے مغنی آئے سے دکھلانے کے ہیں، دؤیا سے مشتق کیوں نہیں ہوسکتا ہے جس کے معنی خواب میں دکھلانے کے ہیں؟ بس یہ معنی آیت

ك البقرة: ٢٩٠ ك البقرة: ٢٥٩

## اور منی استمام کا وہی اعتقادِ استحالی خلاف فطرت ہے۔

کے ہوئے کہ معنرت اہراہیم علی اللے اللہ علی ہے واقعہ دیکھا تھا،خواب میں اس سے بھی بدھ بڑھ کر واقعات دکھلائی دیتے ہیں، یہ کوئی خلاف فطرت بات نہیں ہے۔

ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ ایک ایسے عربی دان مخص کو جو کوئی فد ہب ہمی نہ رکھتا ہو، نہ آن شریف کا منکر ہو، نہ اس پر ایمان رکھتا ہو، یہ آیتیں جن سے جزات فہ کورہ تابت ہوتے ہیں دکھا کوا ورانساف سے پوچھو کہ ان آیات سے کیا تابت ہوتا ہے؟ دہ ہر گر بینیں کے گا کہ وہ ی دہ مفاین نیس تابت ہوتے جو پرانے الل اسلام نے سمجھے ہیں، بلکہ یمی کے گا کہ وہ ی مفاین ثابت ہوتے ہیں۔ پھراس کے سامنے وہ منی پیش کرد جو الل فطرت نے لگائے ہیں، ادبی تاب کو کہ میں ان آیوں کے ہوسکتے ہیں۔ پھراس کے سامنے وہ منی پیش کرد جو الل فطرت نے لگائے ہیں، ادبی تاب کو کہ موسکتے ہیں۔ پھر ہم نہیں تجھے کی کہ موسکتے ہیں۔ پھر ہم نہیں تجھے کہ ان آیوں کے ہوسکتے ہیں؟ ہم گر نہیں کہے گا کہ ہوسکتے ہیں۔ پھر ہم نہیں تجھے کہ کہ کا کہ ہوسکتے ہیں۔ پھر ہم نہیں تجھے کہ کہ کہ کا کہ ہوسکتے ہیں۔ پھر ہم نہیں تجھے کہ کا کہ ہوسکتے ہیں۔ پھر ہم نہیں تجھے کہ کہ کی کہ ہو سکتے ہیں۔ پھر ہم نہیں تجریف نہیں تو کیا ہے؟

• بیرسب ای ذرائے جملے کے مان لینے کے نتائج ہیں کہ ' خلاف فطرت ہونا محال ہے''۔ ہاری مجم میں بی جیس آیا کہ ' خلاف فطرت' کامغہوم کیا ہے؟ اس مرکب میں دولفظ ہیں:

المعاسر خلاف فطرت كامحال بوناست العسافات: ١٠٢

دوم: بیرکہ عادت اللی کا کوئی احاطہ ایسا محدود کرکے بتلانا چاہیے جس سے تعین موجائے کہ فلاں فلاں باتین عادت اللی میں داخل ہیں، اور اس سے باہر جو بات مووہ عادت کے

خلاف ہے۔

ہم ویکھتے ہیں کہ پینکڑوں با تیں ایسی پیدا ہوگئیں اور ہوتی چلی جاتی ہیں جو پہلے نہیں۔ یا تار، اور بہل اور ہوائی جہاز اور دیگر ایجاوات حال اس کی زندہ نظیریں ہیں۔ کیا اس وقت میں جب کہ یہ چیزیں نہیں ان کو جبٹلانا اور یہ قطعی تھم لگا دینا صحیح تھا کہ یہ چیزی خلاف فلرت ہیں؟ اور بھی نہ ہوں گی؟ کیوں کہ محال ہیں، اور محال کا وجود ہوتی نہیں سکا۔ با الل فطرت کے نزدیک کوئی حدقائم ہوگئ ہے کہ ان موجودہ ایجاوات سے علیحہ اکوئی چیزی نہیں ایجاو ہوسکتی۔ خدا جانے آئندہ کیا کیا نئی چیزیں پیدا ہوں گی جواس احاط و فطرت سے فارج ہوں گی جواس احاط و فطرت سے فارج ہوں گی جواس احاط و فطرت سے فارج ہوں گی جواس احاط و فطرت ہوں گی جواس احاط و فطرت سے فارج ہوں گی جواس احاط و فطرت سے فارج ہوں گی جواس وقت تک قائم ہوا ہے؟

ثابت ہوا کہ فطرت اتن ہڑی وسیع چیز ہے جس کا احاط نہیں ہوسکتا، پھر کسی ٹی بات
ک نسبت بھی ہے کہنا کہ خلاف فطرت ہے کیے مسیح ہے؟ جب کہ کسی بات کوخلاف فطرت ہی کہنے کا کسی کا منہ نہیں تو بید دعوی تو بہت دور ہے کہ وہ محال ہے۔

اور علی مسیل التنزیل اگر مان بھی لیا جائے کہ کوئی بات خلاف فطرت ہے، تب بھی الکا علی مسیل التنزیل اگر مان بھی لیا جائے کہ کوئی بات خلاف وطرت کو کال ہونا تامُسلَّم ہے، کیوں کہ خلاف فطرت کو کال کہنا ایک دعوی ہے، اور دعوے کے ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور دلیل سواس کے پھوٹیس لاسکتے کہ ہم نے ایسا ہوتے دیکھائیں،

صاحبو! ظاہر ہے کہ بیاستحالہ ایک وعویٰ ہے، دعوے کے لیے دلیل کی حاجت من بیامردلیل ہونے کے قابل نہیں کہ جم نے بھی ایسانہیں دیکھا''،اس لیے کا مل بیس کہ جم نے بھی ایسانہیں دیکھا''،اس لیے کہاں کا حاصل''استقرائی ہے اور استقرامیں چند جزئیات کا مشاہرہ ہوتا ہے، ان ہے دومری جزئیات کی مشاہرہ ہوتا ہے، ان ہے دومری جزئیات پراستدلال کرناقطعی نہیں ہوسکی ۔

البنة مرتبہ ظن میں دوسری جزئیات کے لیے بھی اس تھم کو ثابت کہ سکتے ہیں، لین بیٹن دہاں جت ہوگا جہال اس سے اقوی دلیل اس کی معارض نہ ہو، اور وہاں بی من '' دوام'' کا تھم درجہ ظن میں ہوگا۔

اں کا زجمہ عدم علم ہے، لینی جارے علم میں ایسانہیں ہوا، اور آپ کومعلوم ہوگا کہ عدم علم سے علم سے علم میں ایسانہیں ہوا، اور آپ کومعلوم ہوگا کہ عدم علم سے علم عدم نیں ہوتا، مثلاً: کلکتہ کے حالات ہم کومعلوم نہیں ہیں، تو اس ہے بید دعوی ہم نہیں کر سکتے کہ کھکتہ کے متعلق کچھے حالات ہیں ہی نہیں۔ اس پر اصولِ موضوعہ نمبر اول میں کافی طور سے بحث ہوچی ہے۔

• سجے میں آعمیا ہوگا کہ دلیل کے مطالبے کے وقت یہ کہ دینا کہ "ہم نے ایسا دیکھا لئے" کی قابلیت ہرگز نہیں، اس کو "استقرا" کئے ہیں، جس کا ترجہ تلاش یا تجربہ ہے، اور تجربے کی حقیقت اس سے زیادہ کیا ہے کہ چھر افراد میں بات کو پایا جاوے، اس سے دوسرے افراد کے بارے میں بھی کسی وقت رائے قائم کرسکتے ہیں کہ دوسرے افراد کے بارے میں بھی کسی وقت رائے قائم کرسکتے ہیں کہ دوسرے افراد میں بھی کسی وقت رائے قائم کرسکتے ہیں کہ دوسرے افراد میں بھی ہے بات ہوتی ہوگی۔

لیکن سب جانتے ہیں کہ بیرائے قائم کرنا ظن اور خیال ہی کے درجے ہیں روسکتا ہے، یقین کے درجے ہیں کہ بیرائے قائم کرنا ظن اور خیال ہی کے درج ہیں ہی ہے۔ ہیں ہی ہی سکتا، ورنہ لازم آئے گا کہ ایک وہ آدی جس نے ہندوستانی چھرانیان دیکھے ہوں، وہ یقین کے درجے ہیں بیرائے قائم کرلے کہ انسان کے تمام افراد کالے ہوسکتے ہیں، جوگورا ہووہ انسان ہی نہیں۔

ل تربد الروم وكمان سار افراد سى زياده قوى هـ فلاف-

مباستقرائی دلیل طن کے درجے سے آگے بیل پردھ کی تو اگرکوئی دلی اس قوی بینی بیٹنی اس کے خلاف موجود ہو جائے تو اس کو تربی ہوگی یا نہیں؟ ضرور ہوگی، ورز آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ مثال فہ کوریں، جب اس مخص نے پہلے مرف چند ہندوستانی کا آدی و کھے نتے، اور بعد پیل کورے اگر بر و کیھے کہ اس طن کی بنا پر جو اس نے کالوں کور کی کا آئی کر لیا تھا، کہ آدی کو کالا ہونا بھی ضروری ہے، اب اگر برول کو انسان نہ کہے، گواس نے ولیل قطعی سے بعنی مشاہرے سے جھو لیا کہ یہ بھی انسان ہیں۔ اس وقت ایک طرف دلیل ظنی و ترجیح و بی چاہے، یا سے اور ایک طرف دلیل ظنی کو ترجیح و بی چاہے، یا ترجیح و سے تھے۔ یا جو ادرایک طرف دلیل ظنی کو ترجیح و بی چاہے، یا ترجیح و سے تھے۔ یا ترجیح و سے تا ہے۔ یا تو دی سے تا ہیں۔ اس وقت دلیل طنی کو ترجیح و بی چاہے، یا ترجیح و سے تھے ہیں۔

جب بی دلیل کی بیرحالت ہے، اور استقراسے دلیل بی عاصل ہوتی ہے، تراکر دوسری دلیل بی عاصل ہوتی ہے، تراکر دوسری دلیل اس سے توی ہو، تو اس کے مقابلے میں کیسے اعتبار کیا جاسکتا ہے؟ جیسا کہ اصول موضوعہ نبر: کمیں مفتل اور مدلل ثابت کیا جاچکا ہے۔

جیرت ہے کہ یہ بہت ہی موٹی بات ہے اور سب کے زود یک مُسلّم ہے، لین طرز الله اینائے زمان کا اس کے خلاف ہے، جس چیز کو خلاف فطرت بھتے ہیں اس کو ناممکن (ممال) کہ ویتے ہیں، حالال کہ جودلیل ان کے پاس ہے وہ استقر الی ہے، اور استقر اسے دلیل خلی عامل ہوتی ہے، اس کو بمقابلہ دلیل ان کے پاس ہے وہ استقر الی ہو کھیے اکیسی فاش فلطی ہے؟

موتی ہے، اس کو بمقابلہ دلیل ارکی قطعی کے ترج وسیتے ہیں۔ ویکھیے اکیسی فاش فلطی ہے؟

افراد پرکوئی تھم لگانا کمی موقع پر ورست ہے، تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اگرکوئی دلیل ان کے خلاف موجود بھی نہ ہوتی، تب بھی تمام افراد پر تھم لگانا بایں معنی ہوسکتا ہے کہ فالبا دوسرے افراد کے لیے بھی بھی جس کے خلاف ند دیکھا، جب بھی اتفاقی کہ سیس افراد کے لیے بھی بھی جس کے کہ فالبا بھی ہی تھی ہوتا ہوگا، اور اگر بھی بھی اس کے خلاف ند دیکھا، جب بھی اتفاقی کہ سیس کے کہ فالبا بھیشہ بھی تھی ہوتا ہوگا، نہ یہ کہ اس کے خلاف ہونا ناممکن ہے، خلاف کا ناممکن ہے، خلاف کا ناممکن ہے، خلاف کا ناممکن ہے، خلاف کا ناممکن ہوتا ہوگا، نہ یہ دلیل قطعی کی ضرورت ہے۔

ووام ت " مرورت " يعنى سلب إمكان عن الجانب المخالف البت المن المحالف البت المناس ہوسکا، ننی امکان کے لیے مستقل ولیل درکار ہے، اور جہاں اقوی ولیل معارض ہو، ماں اس فن كا اتنا محى اثر ندر ہے گا، بلكه اس اقوى يومل موكا\_

اس کی توضیح ہم مثال ندکورے کرتے ہیں کہ وہ مخص جس نے کالے بی انسان دیکھے ہیں، ال کور جائز ہے کدول میں خیال کرلے کہ انسان کا لے ہی ہوتے ہوں ہے، کیوں کہ انجی اس کا استقرامین تک کانچاہ، میمرتبددلیل ملنی کا ہے، لیکن اس خیال کواس درجہ ترقی دے دیتا مجی «مت نیس موسکتا کہ جب گورے انسان مجی و مکھ لے، تب بھی ای پر جمارہے، کیوں کہ اب بقابلاس ولل فلى كووسرى وليل قطعى بيعنى كورسانسانون كامشابده عيدا موكيا

اورا گرفرض کیا جائے کہ اس نے گورے انسان تمام مرد کھے بی بیس ، تب ہمی اس دلیل ے کہاں کے استقرامے کا لے بی انسان دیکھنے میں آئے ہیں، بیکم تولگا سکتا ہے کہ انسان بیشد کالے ہوتے ہیں، بالغاظ دیکرانسان کے لیے کالا ہونا دوام کے ساتھ ٹابت ہے،لیکن پی بات كى وقت بحى نبيس كهدسكا كمكن نبيس كدانسان كالے رنگ كے سوا دوسرے رنگ كے ہوسکیں، بالفاظ دیکرانسان کا گوراہونا محال ہے، اگریہ کے گاتوبیایک دعوی ہوگا،جس کے لیے رکل ملعی کی ضرورت ہوگی۔ یہ پھر یاد کر لیجیے کہ یہ '' دوام'' کا تھم بھی جب بی ہے جب تک استقراکے مقابل میں دوسری قوی وکیل لیعن گوروں کا مشاہدہ نہ ہوگیا ہو، اور جب گورے انسان ديم كيه كي تب تو وواستغرائي اورخلني دليل سب برباد موكي ..

• ال كاترجمه يه ب كرد وليل فلن يرهمل كرنا بمقابله وليل قطعى كورست فين "-

• ال تمام تقرير عص معرت مد ظله كى اس عبارت كا مطلب صاف ظاهر موكيا:

-البتمرتبرظن من دوسرى جزئيات كے ليے بعى اس علم كوتابت كمد سكتے ہيں۔

۔ لیکن بیٹن وہاں جہت ہوگا جہاں اس سے اقوی دلیل اس کے معارض عن نہ ہو۔

- اوروبال بمی محض دوام کا حکم درج بخلن میں ہوگا، دوام سے ضرورت لیعنی صلب امکان لنزيادةي ك كالنب پس جب ننی امکان کی کوئی دلیل نہیں، اور دلیل اقو کی بعض جزئیات کے لیے
اس تھم کے خلاف تھم ثابت ہونے پر قائم ہے، پھر کیا وجہ کہ اس اقو کی کو جت نہ ہم
جائے؟ یا اس میں تاویل بعید کا ارتکاب کیا جائے، کیول کہ تاویل میں مَرف من
انظا ہر ہوتا ہے، اس لیے بلاضرورت اس کا ارتکاب نہیں کیا جاتا، اور یہال ضرورت
ہیں، پھرکیوں تاویل کی جائے؟

عن الجانب المخالف ثابت نبيس بوسكما-

نعی امکان کے لیے متنقل دلیل درکار ہے، اور جہاں اقو کی دلیل معارض ہو، وہاں اس ظن کا اتنا بھی اثر ندرہے گا، بلکہ اس اقو کی پڑھل ہوگا۔

ہاری تقریر ہے اس کا مطلب پوراحل ہو چکا الیکن اس عبارت میں بعض الفاظ اصطلاق بیں ، ان کا ترجمہ کرنا مناسب ہے: دوام کے معنی خاہر بیں یعنی بینی کی ۔ ضرورت کے معنی کی چیز کا ضروری ہونا اس کو لازم ہے کہ اس کے خلاف ہونا ناممکن (محال) ہو۔ اس کو حضرت معنف نے بول فرمایا ہے: یعنی مسلب امکان عن المجانب المعنالف. جس کا ترجمہ بیہ کہ جانب مخالف کا ممکن ہونا یا نہ ہوسکنا۔

جب اس استقرائی دلیل کی بیرحالت ہے کہ اس سے تمام افراد پر کوئی تھم جب کر یکے
ہیں جب کوئی دلیل بعضے افراد کے لیے خلاف اس کے موجود نہ ہو، اور اس کے خلاف کو نامکن و کمی کہ بی نہیں سکتے، کیوں کہ اس ناممکن کے لیے مستقل دلیل کی ضرورت ہے، اور الی دلیل کوئی ہے اس استقرا کے خلاف ثابت ہونے پر کوئی دلیل استقرا کے خلاف ثابت ہونے پر کوئی دلیل استقرا کے خلاف زیادہ تو کی اس جو ہوگی کہ اس قوی دلیل کوئر جے نہ دی جاوے؟
یااس قوی دلیل کوئو ڈمروڈ کر اور بری بھلی تاویل کر کے اس ضعیف دلیل کے مطابق کیا جائے؟
یونا تو اس کے خلاف جا ہے کہ اس ضعیف میں کھے تاویل کر کے قوی کے مطابق بالی جائے جیسا کہ ظاہر ہے، اور اس کو اصول موضوعہ نمبر کے میں خوب مشرح بیان کیا گیا ہے، اور

## درنه بول تو ہر چیز میں ایسے احتالات پیدا کر کے کسی عبارت ، کسی شہادت کو حجت نہیں کہا جاسکتا۔

یہ بات بالکل بی ظاہر ہے، کیوں کہ تاویل کی حقیقت یہی ہوتی ہے کہ ایک لفظ کومعنی ظاہری سے پھیر کر دوسرے کسی معنی میں استعمال کیا جائے ، اور یہ جہاں کہیں عند العشر ورت کیا جاتا ہے تو اس کے واسطے اُولی دونوں دلیلوں میں سے وہی دلیل ہوتی ہے جوضعیف ہون

اس کے کوئی معنی نبیں ہوسکتے کہ قوی دلیل میں بہ مقابلہ ضعیف کے تادیل کی جائے ،اور ضعیف میں تاویل نہ کی جائے ،اس کو'' تاویل بلاضرورت'' کہتے ہیں۔

اگراس کی اجازت دی جائے تو کوئی بھی عبارت الی ندرہے گی جس ہے کوئی مغہوم متعنین کرکے سمجھا جاسکے، ندکوئی شہادت جت رہے گی ، ندکوئی مطلب ادا ہو سکے گا ، جتی کہ اگر کوئی دن کو دن کے تو تاویل کرنے والا کہ سکتا ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ رات ہوگئی، یا یہ کے کہ کلام میں جمی بعض دفعہ محذوف کے کہ کلام میں جمی بعض دفعہ محذوف ہوتا ہے، اور حرف نی صنعت قلب ہے اور دن بول کر اس کی ضدرات مراد موتا ہے، کہ اگر اکری تاویلات کی جا کی تو و نیا در ہم ہوجائے۔

اب ناظرین ان تاویلوں کو پھر پڑھیں جو اہل فطرت نے معرت موی علیکھا کے مجودے سے دریا کے بھٹ جانے بیل، اور حفرت سیلی علیکھا کے دن باپ کے پیدا ہونے بیل، اور حفرت سیلی علیکھا کے دن باپ کے پیدا ہونے بیل، اور حفرت ابراہیم علیکھا کو احیا ہوتے دکھائے جانے بیل کی ہیں، کہ کس قدر بے ہودہ اور تناویل المقول بما لا یو صبی به المقائل ہیں، یہ یقینا تحریب قرآن ہے جومسلمان سے نہیں ہوئی۔ یہ خلاف فطرت کے محال ہونے پڑھلی دلیل لانے والوں کی علمی کا بیان ہوا۔ خلامہ اس کا یہ ہے کہ جولوگ خلاف فطرت بات کوئیں مانے دہ یہ دلیل لاتے ہیں کہ یہ المقائل ہوتا ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دلیل سے جا تمہ میں اور خلاف فطرت محال ہوتا ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دلیل استقرائی ہے، جوتمام افراد کو محیط نہیں ہوسکتی، اور اگر بالفرض محیط بھی کہی جائے تو جانب خالف کا نامکن ہوجانا اس سے کی طرح طابت نہیں ہوسکتی، اور اگر بالفرض محیط بھی کہی جائے تو جانب خالف

دوسرا پیراییاس دعویٰ کی دلیل کانقل ہے، وہ یہ کہ حق تعالی نے فرہایا ہے:
﴿وَلَنْ تَسْجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبُدِيُلًا ﴾ مماحبواس دلیل محج سے استدلال کا مجم من موقوف ہے دوامریر:

ایک: یه که "سنت" ہے مراد ہرسنت ہے۔ دوسرے: بیه که "تبدیل" کے فائل میں عموم ہے، خدا اور غیر خدا دونوں کوشامل ہے، حالال کہ دونوں دعودوں پرکوئی دلیل نہیں،

محط ہے من کے مرجے میں کوئی تھم ثابت کرتی ہے۔ پس اگر کوئی دلیل اس کے خلاف ان سے قوی پائی جائے گی تو اس کی پچھ بھی ہستی نہیں رہے گی۔ اس قوی دلیل کے موافق قائل ہونا یڑے گا، جیسے اصول موضوعہ نمبر: عمیں بیان ہوچکا۔

بران کی فلطی کا بیان ہوا جو تق تعالی کی قدرت عامہ کو خلاف فطرت مجھ کرشہات کرتے ہیں، اور دلیل عقلی بیش کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کی فلطی کا بیان ہے جو خلاف عادت (خلاف فطرت) کے واقع نہ ہوسکتے پر دلیل فلی بھی پیش کرتے ہیں۔ فطرت ) کے واقع نہ ہوسکتے پر دلیل فلی بھی پیش کرتے ہیں۔

ان كى دليل يه ہے كه قرآن شريف سے خود ثابت ہے كه عادت الله فيل بدل مكى، يه مضمون آ يوں شرك كي جيك الله عنوان سے آيا ہے مثلا: ﴿وَلَسنُ تَسجِدَ لِسُنَةِ اللهِ تَجُويُلُا ۞ ، ﴿وَلَنُ تَجِدَ لِسُنَتِ اللهِ تَحُويُلُا ۞ ، ﴿وَلَنُ تَجِدَ لِسُنَتِ اللهِ تَحُويُلُا ۞ ، ﴿ وَلَا تَبُدِيُلَ لِخَالُو اللهِ وَهُويُلُا ۞ ، ﴿ وَلا تَبُدِيُلَ لِخَالُو اللهِ وَهُويُلا ﴾ من اور ﴿وَلا تَبُدِيلَ لِخَالُو اللهِ وَهُويُلا ﴾ من الله و الله و

ان کا ترجمہ ترتیب دار بیہے:

ا- اور برگزنہ پائے گاتو واسطے عادت الی کے تبدیلی -۱- اور برگزنہ پائے گاتو واسطے عادت الی کے تبدیلی داسطے پیدائش اللہ تعالی کے اور نہ یائے گاتو واسطے پیدائش اللہ تعالی کے اور نہ یائے گاتو واسطے وارت ہاری کے پھیرنا۔

كتي إلى كدان آخول مصاف البت بكدعادت الى كے خلاف مونا نامكن ك

مکن بلکہ واقع بھی ہے کہ' سنت' سے مراد بقرینہ سیاق وسباق خاص امور ہیں جو ان آیات میں مذکور ہیں جو ان آیات میں مذکور ہیں، جن کا حاصل حق کا غلبہ ہے باطل پر، خواہ بالبربان یا بالسنان۔

"عادت" بی کا ترجمہ فطرت ہے، تو حاصل آنتوں کا یہی ہوا کہ خلاف فطرت ہونا ناممکن ہے، اور یکی ہمارا دعوی ہے۔اس کا جواب کی طرح پرہے:

ایک تو یہ کہ "سنت اللہ" سے مرادا گرعام ہے تو کوئی ایک طریقہ خداوندی بھی بداتا نہیں چاہیہ، حالال کہ یہ بات بداہتا باطل ہے۔ سب جانتے ہیں کہ زمانے کا رنگ بھیٹہ بداتا ہے، ایک وقت میں کفار کی سلطنت ہوگئی، یہ بھی تبدیلی ہے، ایک وقت میں کفار کی سلطنت ہوگئی، یہ بھی تبدیلی ہے۔ ایک وقت میں نہ ڈاک خانہ، نہ تار، نہ کیلی، نہ ریل، نہ بوائی جہاز وغیرہ، اس وقت کے طریقے بود دہائی ووسرے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ سب اللہ تعالی بی کے پیدا کے ہوئے تھے، اور جومعنی "سنت اللہ" کے آپ نے بیل وہ ضروراس پرصادتی ہیں، تواگر آبت میں سنت اللہ میں موم ہے تو ان میں بھی تبدیلی نہ ہوئی جا ہے، حالال کہ تبدیلی ہوگئی۔

• اب آپ اس کا مین جواب دے سکتے ہیں کہ سنت سے مراد عام نیں، بلکہ کوئی فاص طریقہ مراد ہے مراد عام نیں، بلکہ کوئی فاص طریقہ مراد ہے تو اس کو متعین کرنا جا ہے، اس کی تعیین آپ لوگ اس سے کرتے ہیں کہ جوعادت خداوندی تجربے ہے تابت ہوجادے بس وہی مراد ہے۔

اں پر بیافتراض ہے کہ تجربے کے لیے کوئی صدیدل قرار دی جاستی، سے سے تجرب ہو چکے اور ہوتے چلے جاتے ہیں تو سنت اللہ کا کوئی ممل ہوئی ہیں سکا۔ ہاں! جب دنیا فتم ہوجائے، تب کہ سکیں سے کہ سنت اللہ سے فلال فلال چیز مرادشی، تو اس وقت آپ کی چیز پر یہ سم میں لگا سکتے کہ اس کے متعلق سنت اللہ یہ ہے، اور اس میں تبدیلی ہیں ہوسکی، تو آپ سے کوئی معنی تی متعین نہیں ہوتے، یہ خرائی است سکا، اور آ بت کے کوئی معنی تی متعین نہیں ہوتے، یہ خرائی سنت اللہ میں عوم لینے سے ہوئی، ولیل عقلی سے نابت ہوگیا کہ سنت اللہ میں عوم نہیں ہے۔

• اب ہم آیت کے سیاق وسیاق کود کھتے ہیں کہ معاف ٹابت ہوتا ہے کہ جن لوگوں فی اس آیت میں لفظ "سنت اللہ" میں عموم مرادلیا ہے ان کا بیغل ﴿ لَا تَفْر بُوا الْصَلُوةَ ﴾ کا مصداق ہے، آیت کا سیاق وسیاق معاف بتا تا ہے کہ سنت اللہ میں عموم ہیں ہے۔
مصداق ہے، آیت کا سیاق وسیاق معاف بتا تا ہے کہ سنت اللہ میں عموم ہیں ہے۔
فظ "سنت اللہ" جن آیوں میں آیا ہے ہم ان آیوں کو سیاق وسیاق کو مفتل بیان کرتے ہیں:

ا-اول آیت ﴿وَلَنْ تَعِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبَدِیلًا ﴿ صَبِيرِهُ الرَّابِ كَلَ آیت بِدِ اس مضمون كا شروع يهال سے بوتا ہے:

﴿ لَئِنَ لَهُ مَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ وَّالْمُرُجِفُونَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُعُرِيَنَكَ بِهِمُ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيُلَا 0 مَّلُعُونِيْنَ اَيُنَمَا لُحَدِيْنَةِ لَنُعُرِيَنَكَ بِهِمُ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيُلَا 0 مَّلُعُونِيْنَ اَيُنَمَا لُحُدُوا وَقُيِّلُوا مَثْقَيْلًا 0 مُسنَّةَ اللهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوا مِنْ قَبُلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَةِ اللهِ تَبَدِيُلًا 0 مُنْ قَبُلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَةِ اللهِ تَبَدِيُلًا 0 مَنْ قَبُلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَةِ اللهِ تَبَدِيُلًا 0 مَنْ قَبُلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَةِ اللهِ تَبَدِيُلًا 0 مِنْ قَبُلُ وَلَنْ تَجِدَ

ترجہ: اگرنہ باز آئی مے منافقین، اور جن کے دل میں روگ ہے، اور مدینے میں بے بنیاد خبریں مشہور کرنے والے، تو البتہ مسلط کردیں مے ہم آپ کو ان پر ( بینی ان کی پکڑ و مکڑ کا تھم دے دیں مے ) پھر وہ آپ کے قرب وجوار میں بھی مدینے میں نہ تھہر کیس مے، مگر بہت کم پیٹارے ہوئے، جہال کہیں بھی ملیں مے پکڑ لیے جا کیں مے، اور کلڑ نے کلڑ کے دیا ہم سابقہ میں بی میٹارے ہوئے واللہ کی عادت بیان کی ان لوگوں میں جو پہلے گزر چکے ( بینی امم سابقہ میں بی بیتا کو تی تا و کلڑ نہ پائے گا تو عادت اللہ کے واسطے تہدیلی۔ بیتا کو تی تا فر مالوں کے ساتھ رہا ہے ) اور جرگز نہ پائے گا تو عادت اللہ کے واسطے تہدیلی۔ بیتا کو تی تا فر بین! انصاف سے فرما کیل کہ اس آیت میں "سنت اللہ" سے مراد عام عادت الی بیک کہ اس آیت میں "سنت اللہ" سے مراد عام عادت الی بیک کہ اس آیت میں چوسکتی ہے یا وہی عادت الی مراد ہے جو اس قتم کے لوگوں کے ساتھ ( جن کا بیان اوپر کی آتھوں میں پیشتر گزر چکا ) ہوئی تھی ، بینی عذاب اتار تا ، اور ان کو تہ تینے کر تا اور ذکیل کرتا۔

مطلب یہ کہ ایک وقت میں کفاراس کے لیے تیار سے کہ پیغبران کے پاس آئے گا
آل پر شدول سے ایمان لائیں مے، لیکن جب پیغبر یعنی محمد ملکھیا ان کے پاس تشریف
لائے، تو اپنا عہد و بیان سب چھوڑ دیا، اور حضور ملکھیا سے نفرت کرنے گئے اور تکبر کیا، اور
صفور ملکھیا کے خلاف طرح طرح کے مرکز نے گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کفار کی طرح یہ
معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کفار کی طرح ہے مرکز نے گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کفار کی طرح یہ
محال سے برتاؤ کے منتظر ہیں جو ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا، تو یا در کھیں کہ ہماری عادت کوکوئی
مرانیں سکا اور بدلنا تو در کنارکوئی ایک وم کوٹال بھی نہیں سکا۔

ناظرین! جوعلوم ادہیہ ہے واقف ہیں، وہ تو قواعد سے سمجھ سکتے ہیں کہ سنت اللہ ال اُمٹ مِن مَن جُکہ آیا، پہلے'' سنت اولین'' مجر دوجگہ'' سنت اللہ''۔ ظاہر ہے کہ تینوں جگہ ایک مستسلسل

لفاطو: ٢٤، ٣٤

ئی لینی عذاب کا اُتار تا اور ان کو ذلیل وہلاک کرنا۔ برتا وَ چول کہ طرفین سے تعلق رکھا ہے،
اس واسطے ایک وفعداس کو ان کی طرف منسوب کیا اور ''سنت الاولین'' فرمایا، اور دومری چرکا اس واسطے ایک وفعداس کو ان کی طرف منسوب کیا اور ''سنت الاولین'' فرمایا، اور دومری چرک تعالی نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا، معنی مراو ہوسکتے ہیں، اور وہ کبی ہیں کہ وہ برتا کو جو تن تعالی نے ماتھ کیا، جب ان کی طرف نبست کی جائے تو نسبة إلی المفعول ہے، لینی وہ برتا کو نسبة الی المفعول ہے، لینی وہ برتا کو نسبة الی المفعول ہے، لینی وہ برتا تو نسبة الی کا طرف نبست کی جائے تو نسبة الی کی طرف نبست کی جائے تو نسبة الی المفاعل ہے، جیسا کہ ظاہر ہے۔ واصل ہے کہ تینوں جگہ ایک بی معنی لیے جاسکتے ہیں، لینی المفاعل ہے، جیسا کہ ظاہر ہے۔ واصل ہے کہ تینوں جگہ ایک بی معنی ہوں گے؟

اور جولوگ علوم عربیہ بھی نہیں جانے وہ بھی ان آننوں کو پڑھ کر انصاف سے بتا کمی کہ
کیا یہاں سنت کے معنی وہ ہوسکتے ہیں جو المل فطرت نے لیے ہیں؟ حاشا و کلا! یہ زبردی
کی بات ہے کہ کلام میں مقصور کچھ ہو، جس کونتی آیت اور سیات وسہات صاف بتار ہا ہے، کہ
مراد کچھ لے لی جائے۔

۳- دوآ یول کامیان ہوچکاء اب تیسری آ یت کیجے اس میں: ﴿ وَ لَا تَبَدِیْلَ لِنَحَلُقِ اللّٰهِ ٥﴾ ہے۔ اس سے پہلے یہ آ یتی ہیں:

﴿ إِلَى اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوْآ اَهُوَآءَهُمُ بِغَيْرِ عِلْمَ ۚ فَمَنُ يُهُدِى مَنُ اَضَلَّ اللهُ وَمَا لَهُمْ مِنُ نُصِرِ يُنَ ۞ فَاقِمُ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيُفًا ﴿ فِطُرَتَ اللِّهِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مِنْ نُصِرِ يُنَ ۞ فَاقِمُ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيُفًا ﴿ فِطُرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسِ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴿ لاَ تَبُدِيلُ لِنَحُلُقِ اللَّهِ ﴿ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنُ اكْتُورَ النَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ ۞ ﴾ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ لَهُ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ لَا يَعْلَمُ وَ فَا لَلْلَهُ يَعْلَمُونَ ۞ إِلْكُونَ وَلَهُ لَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْحَلْمُ لِلْكُونِ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَلَهُ لَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَالْمُؤْنَ ۞ إِلَّهُ لِنَاسٍ مِلْعُونَ وَلَا لَا لَذِي يَعْلَمُ وَالْمُؤْنَ ۞ إِلَّهُ لَا يُعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَا يَعْلَمُ وَالْمُؤْنَ ۞ إِلَّهُ لَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَالْمُونَ وَلَا يَعْلَمُ وَالْمُؤْنَ ﴾ لَا يَعْلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْمُؤْنَ ﴾ لَا يَعْلَمُ وَالْمُونَ اللّهُ عَلَمُ وَالْمُونَ اللّهُ عَلَمُ وَالْمُونَ اللّهُ عَلَمُ وَالْمُونَ اللْعُلْمُ اللّهُ عَلَمُ وَالْمُونَ اللّهُ عَلَمُ لَا عَلَمُ وَالْمُونَ اللّهُ اللّهُ وَالْمُونَ اللّهُ وَالْمُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللْمُونَ الللّهُ الللْعُونُ اللّهُ اللّهُ الللْمُونُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ترجمہ: بلکہ انتاع کیا ناانساف لوگوں نے اپنی خواہشات نفسانی کا، بلا دلیل (بیان کی ممرای کا سبب ہوا) تو اس مخص کوکون ہوا ہے کرسکتا ہے، جس کواللہ تعالی ممراہ کرے؟ اور ان کا کوئی مددگار نیں ہوسکتا۔ پس اٹی توجہ کو دین کی طرف درست کرو، کے ہوکر، کہ وہ فطرت ہاللہ تعالیٰ کی جس پرلوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی پیدائش کے لیے کوئی تبدیلی ہیں، بی دین مطبوط ہے، لین اکثر لوگ نہیں جانے۔

سجو شن بین آتا که اس آیت سے اس پر استدلال کرتا کیوں کرمیج ہے کہ کا کات میں فطرت کے خلاف جس کو قرق عادت کہتے جی بین بیس بوسکنا؟ آیت کا سیاق صاف بتارہا ہے کہ دخلن اللہ "سے مرادوہ فطرت ہے جس کا اوپر ذکر ہے لفظ ﴿ فَطَوَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ میں ، جس کواس سے اوپر "وین "فرایا ہے ، مطلب یہ ہے کہ دین کو قوب کے بوکر افقیار کرو، اور وہ دین داخل فطرت ہے، اس کو جی تعالی نے برانسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، اور اس طرح فطرت میں رکھا ہے کہ بھی اس میں تبدیلی جی بی بوگ ، بین موگ ، یہ بوگ کہ دین فطرت انسانی میں داخل ندر ہے۔

اس کاتغیراس مدیث ہیں ہے جس کامضمون ہے کہ ''جریج فطرت پر پیدا ہوتا ہے،
گراس کواس کے ماں باپ یہووی بنا لیتے ہیں، یا اعرانی، یا جموی'' ، یعنی ہر نچے ہیں خلتی طور
پرتن بات طبیعت کے اندر رکھی ہے، یعنی استعداد یکی حق کے قبول کرنے کی خلقا موجود ہے،
گراس ہے اگر مجھ طور ہے کام لے توحق پرست ہوتا ہے، ورنہ باطل پرست ہوجا تا ہے۔
اور آ بت ہیں یہ دموی کیا گیا ہے کہ یہ استعداد نوع انسان میں ہمیشہ پیدا ہوگی اس کوکوئی
بران ہیں سکا، کیوں کہ بی دارم کلف بنانے کا ہے، کیوں کہ جس بات کی استعداد تی کی میں نہ ہو
الران اس بات کا حکم کرنا تکلیف ما لا یعلاق اور ضول ہے، جیسے: کس کے ہاتھ تو نے ہوئے ہول
اوراس بات کا حکم کرنا تکلیف ما لا یعلاق اور ضول حرکت ہے۔

جب ت تعالی نے انسان کو دین کے قبول کرنے کا تھم دیا تو دین کے بھنے کی استعداد کا بھی دیا تھ دین کے بھنے کی استعداد کا بوا بھی مزوری ہوا۔ اس کے متعلق ارشاد ہے کہ "ہم نے فطر تا قبول تن کی استعداد ہرانسان میں رکی ہے، اور یہ بات بھی ہیں برلی جائے گی"، یعنی بھی ایسا نہ ہوگا کہ انسان کی برشت میں سے

استعداد نہ ہو، چناں چہ دیکھا جاتا ہے کہ بیاستعداد ہر خف میں ہے، کیول کہ دین کا ظامر او چیزیں ہیں: ا- اقرار صافع ۲- اور رسالت اور بید دونوں ایسے بدیجی ہیں کہ کی کی ہم رش اس سے خالی ہیں۔ ایک تا بجھ نچے کے پیچے سے ایک کنگری مار دونو وہ مزکر دیکھے گا، اور تا اُل کے کرے گا کہ کوئے اور تا اُل کے مر ہوجائے گا کہ تونے ماری ہو اور وہ فیض یہ کہ کراس سے بیچھانہیں چھڑا سکتا کہ میں نے نہیں ماری، آپ سے آپ لگ گا، اور وہ فیض یہ کہ کراس سے بیچھانہیں چھڑا سکتا کہ میں نے نہیں ماری، آپ سے آپ لگ گا، اس کوکوئی اس سے لاکھ منوائے، لیکن اس کی طبیعت نہیں قبول کرے گی کہ ایک کنگری بلامار نے والے کے لگ سکتی ہے۔ اس کی بناای پر تو ہے کہ اس کے ذبمن میں خِلفتا یہ اصول مرکوز ہے کہ اس کے ذبمن میں خِلفتا یہ اصول مرکوز ہے کہ اس کے ذبمن میں خِلفتا یہ اصول مرکوز ہے کہ اس کے ذبمن میں خِلفتا یہ اصول مرکوز ہے کہ اس کے ذبمن میں خِلفتا یہ اصول مرکوز ہے کہ اس کے دبمن میں خِلفتا یہ اصول مرکوز ہے کہ اس کے دبمن میں خِلفتا یہ اصول مرکوز ہے کہ اس کے دبمن میں خِلفتا یہ اصول مرکوز ہیں میں اس کے دبمن میں خِلفتا یہ اصول مرکوز ہے کہ اس کے دبمن میں خِلفتا یہ اصول مرکوز ہے کہ اس کے دبمن میں خِلفتا یہ اصول مرکوز ہے کہ اس کے دبمن میں خِلفتا ہے اصول مرکوز ہے کہ اس کے دبمن میں خِلفتا ہے اور بھیشہ رہے گا۔

اورہم دیکھتے ہیں کہ اس تا سجھ بچے ہے کسی نئی چیز کا نام پوچھا جائے تو وہ بتانہیں سکا،
اس وفت وہ اپنے ہاپ کی طرف دیکھتا ہے، اور انظار کرتا ہے کہ وہ اس چیز کا نام بتاد ہے تو اللہ یہ دوں۔ اس کی بنا اس پر ہے کہ اس کے ذہن میں خِلفٹا بیاصول مرکوز ہے کہ تمام ہا تیں اللہ کے پیٹ میں نہیں آجا تیں، بہت کی ہا تیں بتانے والے کے بتانے سے آتی ہیں اور اس لی ایک انسان دوسرے کامخارج ہے۔ یہی خلاصہ ہے رسالت کا، کہ جیسے دنیا کی ہا تیں بلا بتلانے والے کے نہیں آتیں اس با تیا بنانے والے کے نہیں آتیں اس با تالی والے کے نہیں آتیں۔ اس بنانے والے تارہ کی کی باتیں کی باتیں ہمی بلا بتلانے والے کے نہیں آتیں۔ اس بنانے والے تارہ کی کی باتیں کی باتیں ہمی بلا بتلانے والے کے نہیں آتیں۔ والے تارہ کی کی باتیں کی کی باتیں کی باتیں کی باتیں کی باتیں کی باتیں کی باتیں کی کی باتیں کی باتیں کی باتیں کی کی باتیں کی باتیں کی کی باتیں کی کی باتیں کی باتیں کی باتیں کی باتیں کی باتیں کی باتیں کی کی باتیں کی باتیں کی کی باتیں کی

یبان اس مضمون کوطول و یتانبیں ہے، صرف تھوڑی ی تقریر ' فطرت' کے لفظ کی تو تی کے لیے کردی گئی۔ اصل بات میتی کہ اس آیت میں ' خلق اللہ' سے مراد بھی استعداد ہے جس کوفطرت اور دین فرمایا گیا ہے، نہ وہ جو آج کل کے تعلیم یافتہ لیتے ہیں کہ عادت اللہ کے خلاف کوئی کام نہیں ہوسکتا، اور اس کی بنا پر کرامات اور مجز ات وغیرہ کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں سیات وسہات آیت کا چھوڑ کرا ہے جو یز کردہ معنی لینا ایسا ہوگا جیسا کسی نے ایک بھونے سے سیات وسہات آیت کا چھوڑ کرا ہے جو یز کردہ معنی لینا ایسا ہوگا جیسا کسی نے ایک بھونے سے

پوچها: ایک اور ایک کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ دو روٹیاں۔ یا جیسے ایک "قرآنی فرقہ" والے نے اپناس مسئلے کو کرنماز دور کعت سے زیادہ واجب نہیں ہے، اس آیت سے ثابت کیا: ﴿ جَاعِلِ الْمَلْنِكَةِ رُسُلًا أُولِيْ اَجْنِعَةٍ مُّنْنَى وَثُلْكَ وَرُبْعَ ﴾

﴿مُثَنَّىٰ ﴾ كاترجمه دودوب، ال عنابت كرليا كه دودوركوت بحي نماز موسكتى ب، جب دو دورکعت ہوسکتی ہے تو زیادہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ناظرین ! غور کریں کہ اس میں كيافلنى ب، سوائ اس ك كدا يك لفظ كمعنى لے ليے اور دوسرے الفاظ كوچمور ويا؟ (ولا نَقُرَ بُوا الْصَلُوةَ ﴾ عجومشهورمرب الشل باس من محى تويى كيا مياب (منسنى) ومُنسنى سے يلے جوالفاظ بيں ان كوملاكر ديكھا جائے تواس" قرآنى" كےمئلہ ہے آیت كو پجے علاقہ بى نہیں۔ آیت میں حق تعالی کی ایک مغت کا بیان ہے کہ حق تعالی وہ ہے جس نے فرشتوں کو يغام پہنچانے والا بنایا، وہ فرشتے دو دو بازو والے بھی ہیں اور تمن تین والے بھی اور جار جار بازدوا کے بھی۔کوئی بتائے کہ نماز کا ذکر یہاں کہاں ہے؟ بیاتو قرآن شریف کو کھیل بناتا ہے۔ اى طرح ﴿ لَا تَسْدِيْلَ لِنَعَلُقِ اللهِ ﴾ ين وظل المحمد وعام عادت الله ليناجس كى منا پرخوارق اور مجزات سے الکار کیا جاتا ہے قرآن کو کھیل بنانا ہے اور سیاق وسباق سے اس لفظ كوبالكل الك كردينا ب، اوراس بيس اور ﴿ لَا تَقُونُهُوا الْصَلُوةَ ﴾ بيس بجحفرق نبيس موسكماً \_ یہ بیان الل فطرت کی فلطی کا، سیاق وسبات قرآنی اور طرز کلام سے جوا۔ یہاں تک ایک جواب الل فطرت کے استدلال عن الآیات کا ہوا۔

ا- حاصل اس کابیہ ہے کہ سنت اللہ سے مراد عام نہیں لے سکتے ، مشاہدہ اس کی تکذیب کرتا ہے، دن رات عالم میں تغیر ہوتے رہتے ہیں اور ہمیشہ سے ہوتے چلے آئے ہیں اور ہمیشہ سے ہوتے جلے آئے ہیں اور ہمیشہ تلکہ ہوتے رہیں گے، اور طرز کلام اور سیاتی وسہاتی قرآنی بھی عموم کی تکذیب کرتا ہے۔ اور سیاتی وسہاتی قرآنی بھی عموم کی تکذیب کرتا ہے۔ اور سیاتی وسہاتی وسہاتی مرادی کا ہے۔ اور سیاتی وسہاتی معاف ہتلاتا ہے کہ آندوں میں ہر جگہ ملتی اللہ اور سنت اللہ سے مرادی کا للہ اطر: ۱ کے نساء: ۴۶

اوراگراس میں عموم لیا جاد ہے قود تبدیل "کا فاعل غیر اللہ ہے، یعنی خدائے توالی کے معمول کو کوئی دوسر افتحص نہیں بدل سکتا، جیسے: دنیا میں بعض احکام شاہی میں کی جماعت کی شورش وغیرہ بعض اوقات سنگ راہ ہوجاتی ہے۔

غلبہ ہاطل پر ،خواہ جنت اور دلیل ہے ہو، یا قبر دعذاب ہے، اس کے سوا کچے مراز ہیں۔ مطلب بیہوا کہ ہماری بیادت ہے کہ حق کو ہمیشہ غلبہ دیتے ہیں، بی عادت بھی نیں بدلی جائے گی، بیا یک جواب ہوا۔

۲-دورا جواب سے کرقر آن آیک کلام ہے، جس کی ذبان عربی ہے، ہر کلام کامنیم اس ذبان کے قواعد سے مجھا جاتا ہے، ان تمام آجوں میں لفظ "تبدیل" اور "تحویل" کے دائع ہوئے ہیں، اور سدد ہیں، مصدر ایک فعل کا نام ہوتا ہے، جیسے: ضرب ارف کا نام ہوتا ہے، قو کا ہر ہے کہ "فرب" فعل کے لیے ایک فاعل ہوتا ہے، اور بعض میں ایک مفعول بھی ہوتا ہے، تو کا ہر ہے کہ "فرب" کے لیے ایک شارب" ہوگا، یعنی مارف والا اور ایک "معزوب" ہوگا ہینی جس پر بار پڑی۔ غرض ایسا مصدر فاعل اور مفعول کو چاہتا ہے تو تبدیل اور تحویل کے لیے بھی فاعل اور مفول ہوں ہوگا جس پر تبدیل اور تحویل واقع ہوں اور تحویل واقع ہوں اور تحویل واقع ہوں ان آخول میں مفعول تبدیل اور تحویل کرے، اور مفعول وہ ہوگا جس پر تبدیل اور تحویل واقع ہو، ان آخول میں مفعول تبدیل اور تحویل کے یقینا "سنت اللہ" اور "مفاق اللہ" ہیں۔

مطلب میہ کہ ان پر تبدیل اور تحویل واقع نہیں ہوسکتی، جیسا: کہ ابنائے زمال بھی مانتے ہیں، لیکن گفتگوان کے فاعل میں باقی ہے، اس کے فاعل دو ہی ہوسکتے ہیں:

ا-ياالله ٢-ياغيرالله يعي كلوق

ابنائے زمان کی تقریرے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں تنم کے قاعلوں ہے اس قبل کی آئی کا ابنائے زمان کی تقریرے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں تنم کے قاعلوں ہے اس قبل کی آئی کا کئی ہے، جس کا مطلب میہ ہوا کہ نہ اللہ کی طرف سے ان میں تبدیلی ہوسکتی ہے اور نہ تلوق کا طرف سے، اللہ تعالی کی طرف سے تبدیلی نہ ہوسکتے کی دوسور تیں ہوسکتی ہیں:
مارف سے، اللہ تعالی کی فررت سے تی بہتدیلی باہر ہو۔

ب-اورایک میرکه قدرت سے باہرتو ندہو، لیکن الله تعالی نے وعده کرلیا ہواور خردے

دی ہوکہ ہم تبدیلی ہیں کریں گے۔

رں ہے۔ است ہے۔ اللہ تقاق باطل ہے، کوئی مسلمان بلکہ کی خرب کا آدی بھی خربیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کا آدی بھی خربیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کا قدرت سے کوئی کام باہر ہے۔

البروائي دوسرى صورت كه قدرت مواليكن يه خردددى موكة بم سبسنت الله يل البدي الله يل الله على ا

- قرآن میں کہیں بیوعدہ نیس آیا۔

- ادران آیات زیر بحث کو دعدہ کہنا میچ نہیں، اس داسطے کہان میں دونوں احمال ہیں کہ فائل تبدیل اور تحویل کا اللہ ہویا غیراللہ ہو۔

- جب احمال آحمیا، تو مسئلہ قدرت عقائد کا مسئلہ میں ہے۔

-اورعقائد کےمسکے میں احمال آنے سےمسکلہ غیرقابل سلیم ہوجاتا ہے۔

اول تو "سنت الله" بن کامغهوم وه نبیل جوامل فطرت نے سمجما ہے، جیسا کہ جواب اول میں مشرح بیان ہوا، تو لفظ "سنت" میں بھی احتال ہوا، پھر "تبدیل" اور "تحویل" کے فاعل میں مشرح بیان ہوا۔ اتنے احتالوں کے ہوتے ہوئے ان آیات کو تن تعالیٰ کا وعدہ خلاف فطرت میں احتال ہوا۔ استے احتالوں کے ہوتے ہوئے ان آیات کو تن تعالیٰ کا وعدہ خلاف واقع نہ کرنے کے لیے قرار و بیتا زیر دی ہے۔ خصوصاً اس صورت میں کہ قرآن میں جا بجا الفاظ فردیں، گوالی فطرت ان کے معنوں کو تو شرمو کرا سے بنا لیتے ہیں کہ ان کے مدعا کے خلاف ندر ہیں، گوالی فطرت ان کے مدعا کے خلاف ندر ہیں، گیاں کی بنا ان الفاظ کی اصلی معنوں کے عالی مسلم معنوں کو تو ہو ہے، دہ صرف مستجد ہیں محال نہیں۔

اس کا بیان اصول موضوعہ تمبر: ۳ میں مفضل اور مدلل ہو چکا ہے، تو بیاتو شرور بلا وجہ اور کا بیان اصول موضوعہ تمبر: ۳ میں مفضل اور مدلل ہو چکا ہے، تو بیاتو شرور بلا وجہ اور اخبار قرآنی کو اپنے اصلی معنوں پر رکھنا ضروری ہوا، اور ان آیات میں جن میں جنت و فیرو کی خبریں موجود ہیں۔ نیز قرآن و فیروں کے واقع ہونے کی خبریں موجود ہیں۔ نیز قرآن

## مقصوداس ہے توثیق ہوگی وعدہ و وعید کی۔

پاک من جابجا معاف مرت الفاظ من قدرت عاشه کوبیان فرمایا کیا ہے، مثلًا: ﴿ فَعُالٌ لِمَا يُوِيُدُ ٥ ﴾ ل

لیمیٰ حَنْ تَعَالَٰ کرنے والا ہے جو باہ۔ اور ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَلدِيُرٌ ۞ ﴾ ع

لعِن بِ فنك الله تعالى بريز برقادر بـ

اور صديث من ت تعالى كى مفات من ب:

"يرفع أقوامًا ويضع آخرين".

يعن حق تعالى ترتى ويتاب يعض قومول كواور تنزل ديتا بيعض قومول كو

بیسنت الله میں تبدیلی بی تو ہوئی۔ جب قرآن میں جا بجا خلاف فطرت باتوں کی فری موجود ہیں اور قدرت عاملہ کا اثبات موجود ہے تو ان جاروں آیات میں اس اخلال کو ترج دے لینا کہ تبدیل وتحویل کا فاعل اللہ ہے، جس سے بیدعدہ ہوجائے کہ ہم اپنی عادت کو تبدیل نہیں کرتے (یعنی خلاف فطرت کوئی کا منہیں کرتے) اختال مرجوح کورائح کرتا ہے۔

• غرض یہ آئیں ای وعدے پر وال نہ ہوئیں، تو منظم (حق تعالی) کی مگرف ہے وعدہ تہدیل نہ کورہ تبدیل اور تو بال وعدہ تبدیل نہ کورہ تبدیل اور تو بالا وعدہ تبدیل نہ کورہ تبدیل اور تو بالا وعدہ تبدیل نہ کو فاعل قرار دینا جا ہے، جس کی روے آغال فاعل اللہ کوئیں قرار دینا جا ہے، جس کی روے آغال کے معنی بیہوئے کہ تلوق میں سے کوئی ہماری عادت کوئیں بدل سکتا اور نہیں ٹال سکتا، ہمارے کام ایسے دنیا کے حکام اور باوشا ہوں کے ہوتے ہیں، کہ بعض وقت وہ کوئی تم مادد کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی کام کرتا جا ہے ہیں، کیک کی جماعت کی شورش وغیرہ سبتر راہ ہوجاتی ہو اور بحقا سائے مصلحت ان کو وہ ارادہ ملتوی کرنا ہے۔

مقصوداس سے تل تعالی کواپنے وعدے اور وعید کا استحکام بیان فرمانا ہے۔

ادرایک تیسری تقریراس ما کی اور بھی تن کئی ہے جومرکب ہے تقلی نقل ہے، دو اور ہے۔ اللہ ایک وعدہ فعلی ہے اور "وعدے میں تبدیل بالعس محال ہے"، پہلا یک اللہ ایک وعدہ فعلی ہے اور "وعدے میں تبدیل بالعس محال ہے"، پہلا بہلہ عقل ہے، دوسرانقی ۔سودوسرامقدمہ تو بلااستنامیج ہے، کیکن پہلامقدمہ سلم ہیں۔ مذرمہ علی ہے، دوسرانقی ۔سودوسرامقدمہ تو بلااستنامیج ہے، کیکن پہلامقدمہ سلم ہیں۔

• اور ابنائے زمان نے خلاف فطرت واقع نہ ہوسکنے پر ایک اور طرح سے بھی دلیل بن کی ہے، وہ دوجز وسے مرکب ہے: ایک جزوعقلی ہے اور ایک نعلی ہے۔ وہ دلیل پیہے کہ: ا- بب كوئى كام أيك خاص طريقے سے مور ما ب تو ظاہر ب كدووج تعالى ك ادادے سے مور ہا ہے، جب بار باروہ ای طرح سے موتا ہے تواس سے پا چانا ہے کہ حق تعالی كوده كام اس طرح كرنا منظور ب، تو وه وعده فعلى موهميا\_

۲-اورسب جانتے ہیں اور قطعی آیت سے ثابت ہے کہ حق تعالی کے وعدے میں رد وبرل ہونا ناممکن اور محال ہے، تو اس صورت میں خلاف فطرت باتوں کو مان لینا اللہ تعالیٰ ے رعدے میں رد وبدل ہو سکنے کا قائل ہونا ہے، اور بد باطل ہے تو خلاف فطرت واقع ہونا مجی باطل ہے۔

ال دلیل کے دوجز وہوئے۔دلیل کے جزوکو" مقدمہ" کہتے ہیں۔

پہلامقدمہ سیہوا کہ عادت الله وعده فعلی ہے، بیمقدمہ عقلی ہے کہا بی عقل سے ال لوگول فال کواخذ کیا ہے۔ اور دومرامقدمہ بیہوا کہ اللہ تعالی کے وعدے میں ردوبدل نہیں ہوسکتا، يمقدم رفق ہے، يعنى بيكلام البي سے ثابت ہے۔

اس دلیل کا جواب سیب که دوسرے مقدے کوتو ہم بلا استثناکس بات کے سی انت ين، كول كدكلام اللي مين موجود ، ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يُنْحَلِفُ الْمِيْعَادَ ﴾ ليكن ببلامقدمه م کوتلین ایعنی میرکن ایک کام ایک خاص طرح بر بچیم صے تک ہونے سے وعدہ فعلی ہوجاتا ہے''۔حِق تعالیٰ کی شان تو دوسری ہے، دنیا بی میں انسانوں کوہم دیکھتے ہیں کہ ساری عمر سیسیہ ایک کام ایک خاص طرح پر کرتے رہے، تو اس کو بول ٹیس کہہ سکتے کہیہ وعدہ ہوگیا، اور اس کے خلاف میض ٹیس کرسکتا، یا مجمی ٹیس کرےگا۔

ایک حاکم کی عادت ہے کہ بارہ بج پچبری ہیں آتا ہے، اور فرض کرلوکہ اس کا بید کا معمول بی ہے، اب اگر وہ ایک دن عملے والوں سے کے کہ کل کو ہم دیں بج پچبری کریں کے تو کیا کسی کو یہ بہتا درست ہوگا کہ ہم کل دی بج نہیں آویں گے، کیوں کہ آپ کو ہم نے ہیں کہ ہم کل دی بج نہیں آویں گے، کیوں کہ آپ کو ہم نے ہیں کہ ہمیشہ بارہ بج آتے دیکھا ہے، تو یہ بارہ بج آتا آپ کا وعدہ فیلی ہوگیا، اور آج ہوآپ کم دید آپ وعدے بیٹ کیا وعدہ کوئی معمولی وعدہ نہیں، اور آج ہوآپ کم دید ہیں کہ کل کو دی بج پچبری کریں گے یہ بالکل ناممن ہے، کیوں کہ ایسے بدے حاکم کا وعدہ کیے ٹی سکتال سکتا ہے؟ ناظرین! ذراافساف ہے کہیں کہ کیا یہ جواب عملے والوں کا مج ہے؟ اور اگر دو کری ہوں گے یا نہیں؟

تبب ہے کردنیا بیل کوئی مجی اور کی موقع پر بھی اس مقدے کوئیس مانیا، اور یہ بات محق فی ہمی ہے، لیکن دین کے بارے بیس اس لیجر بات کو دلیل کا جز و بتالیا جاتا ہے، اور اس پر ایسا اصراد کیا جاتا ہے کہ جس کا یہ وعدہ فعلی قرار دیا جاتا ہے، وہ بھی خود اس کے خلاف کے تو نہیں مائے، جن تعالی جا بجا فرماتے ہیں: ﴿إِنَّ اللهُ عَلٰہی کُلِّ شَیْءِ قَدِیُوں ﴾، اور جا بجا مائے، جن تعالی جا بجوات کی، اور ملائکہ وغیرہ کی خبر دیتے ہیں تو خود جن تعالی کا تصریح کے ساتھ بیان فرمانا اور اپنا قادر ہونا جابت کرنا تو سے جہیں، اور ان کا وہ من گوڑت مقدمہ کہ فوادت وعدہ فعلی ہے، سی کو کہتے ہیں مدی ست اور کواہ چست۔

 موسم بارش میں بارش ہوتے ہوئے جب بھی اول بارامساک باراں ہوا ہوگا جب تک کداس کی عادت بھی نہتی ، کیوں کہ عالم کا حادث ہوتا پہلے ثابت ہوچکا ہے تو آگر وہ عادت وعدہ تھا تو اس وعدے میں خلاف کیسے ہوگیا؟

تنوعات سب حادث ہیں جب مادہ میں اول نوع پیدا ہوئی ہے اور مدت تک ای نوع کے افراد ہیں اور مدت تک ای نوع کے افراد ای نوع کے افراد کی عادت ہوگئ تھی، پھر دوسری نوع کے افراد کیوں پیدا ہونے گئے؟ خواہ بطور ارتقا جیسا کہ اہلِ سائنس قائل ہیں ، یا بطور نشو جیسا کہ اہلِ سائنس قائل ہیں ، یا بطور نشو جیسا کہ اہل تن کی تحقیق ہے۔

پارش بھی ہوتی رہی ہوگی، بارش اپ وقت پر برابر ہوتے ہوئے دکھ کراگر بیاصول معتبلا کرلیاجاتا کہ بیدوعدہ فعلی ہوگیا، توان کی تقریر کے موافق بیسے تھا، پھراس کے خلاف کیے ہوگیا؟

تاریخ میں پڑھے تو معلوم ہوگا کہ سالہا سال کے بعد بھی بھی اسماک بارال بھی ہوا ہے۔ سوجب پہلے پہل ایما ہوا ہوگا تو وہ وعدے کے خلاف ضرور ہوا، تو یہ کیے ہوگیا؟ اس سے بارت ہوتا ہے کہ وہ مقدمہ بی غلا ہے کہ کوئی کام دو چارد فعدا کی طریق پر کرنے سے وعدہ فعلی ہوجاتا ہے۔

بہت موٹی بات ہے کہ فتاف انواع کی چیزیں عالم میں موجود ہیں، اور بیات مائی ہوئی ہے، مدوث ماؤہ کی بحث میں فابت کی جا چی ہے کہ بیسب انواع حادث ہیں، اور قدیم نہیں ہیں، خود ماؤہ ہی تحد میں فابت کی جا چی ہے کہ بیسب انواع حادث ہیں، اور قدیم نہیں ہیں، خود ماؤہ ہی قدیم نہیں تو اس کے انواع کیا قدیم ہول گے؟ توجم کہتے ہیں کہ ماؤہ ش جب اول نوع پر اجولی تو کچھ عرصے تک وہی نوع رہنے سے وہ داخل عادت ہوگئ، اور کوئی در کھنے والا کہ سکتا ہے کہ بیروعد ہ فعلی ہوگیا، اب اس کے خلاف نہیں ہوسکتا، پھر دوسرے انواع کیے پیدا ہونے آئیں؟ کیوں کہ بیآ ہے کی تقریر کے موافق وعد ہ فعلی کے خلاف ہے۔

میں بیرا ہونے آئیں؟ کیوں کہ بیآ ہے کی تقریر کے موافق وعد ہ فعلی کے خلاف ہے۔

جب فعل سے بھی وعدہ ہوجا تا ہے تو جس نوعیت سے فعل شروع کیا جادے وہ بھی داخل

وعده بوجائے کی، اس مس تغیر برگز نه بونا جاہے، حالال کہ تغیر ہوا ہے اور ہوتا رہتا ہے اور ہوتا

اگر کہا جاوے کہ بیرعادت کے خلاف اس کیے ہیں تھا کہ اصل عادت اسباب طبعیہ پر آثار کا مرتب کرنا تھا، اور بیسب اس عادت میں داخل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔

رہے گا، اس تغیر کوخواہ بطور ارتقا مانو، جیسا کہ آئ کل کے بعض اہل سائنس نے کہاہے کہ عالم میں کوئی نوع ابتداء پیدائبیں ہوتی، بلکہ انواع میں تغیر ہوکر ایک نوع سے دوسری نوع پیدا ہو جاتی ہے، مثلا: بندر اور انسان دونوع ہیں، اور ان میں پہلے ایک بی نوع تھی، یعنی بندر، پھر دفتہ رفتہ ترقی کرتے کرتے کرم وغیرہ جمڑی، اور کھڑے ہوکر چلنے لگا، اس کا نام انسان ہوگیا علی ہذا بہت ی انواع میں بھی تک بندیاں ہیں، (اس کے صحت اور بطلان سے بہال تعرض نہیں کیا جاتا اس کا بیان آھے آئے گا) یا اس تغیر کو بطور نشو ونما کہو، جیسا کہ اہل حق نے کہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہرنوع قد رت خداوندی سے ملی صدہ پیدا ہوئی۔

غرض جس طرح بھی مانوتغیر ہوا ہے، تغیر عادت کی تبدیلی بی کا نام ہے، اور عادت کی تبدیلی بی کا نام ہے، اور عادت کی تبدیلی سے وعد وُفعلی کے خلاف ہونا لازم آتا ہے، اور بیائم میں برابر واقع ہور ہا ہے، توبید اصول آپ کا کہال سے مجے ہوا کہ وعد وُفعلی کے خلاف ہونا ناممکن ہے؟ اب یا تو یوں کہو کہ حق تعالیٰ کے وعد و میں بھی خلاف ہونا ممکن ہے، یا یوں کہو کہ عادت سے وعد وُفعلی ہوتا بی نہیں۔

 کوئی ہماری اس تغریر کا رداس طرح کرسکتا ہے کہ بیمقدمہ دلیل کا باطل نہیں ہوا کہ عادت وعدہ فعلی ہے، اور جواشکال اس پر وار د کیا گیا تھا کہ اگر عادت سے وعدہ فعلی ہوجاتا ہے آئی کہیں گے کہ چوں کہ اسباب طبعیہ خود تقرف قدرت وتعلق ارادہ کے مختاج ہیں اس اصل کی بھی ایک اصل دوسری نظلے گی، یعنی قدرت و ارادے سے اس کے کہا ہیں اصل عادت اس کو کہیں گے۔ افرن کرنا، پس اصل عادت اس کو کہیں گے۔

تربی اس کے خلاف کیوں ہوتا ہے؟ مثلاً: عادت تھی موسم پر بارش ہونے کی ، ادر بھی اس کے خلاف ہون و وعدہ خلافی ہوئی۔ اگر وہ لوگ اس اشکال کا جواب ہوں دیں کہ عادت کا دائر ہوسیج ہے، عادت اس ایک فعل بعنی بارش کے متعلق شمی ، بلک ایک اور قاعدہ کلیے کے متعلق تھی جس کا خلبور بھی بارش نہ ہونے کی صورت میں، وہ کا خلبور بھی بارش نہ ہونے کی صورت میں، وہ قاعدہ کلیے بیہ کہ ہرفعل کے لیے پچھاسباب طبعیہ مقرر ہیں، جہاں جیسا سبب پایا جاوے گا وہاں ویبااثر ظاہر ہوگا۔ بارش کے لیے پچھاسباب مانسون کا افسان ہے، جب بیسب پایا جاوے گا تو نہ ہوگا، صورت میں بارش ہوئی ان سالوں میں بارش ہوئی ان سالوں میں بارش ہوئی ان سالوں میں بارش ہوئی اور جس سال مانسون خدا تھا بارش نہوئی۔ تو بید دونوں فعل اس قاعدہ کلیے کے اندون اٹھا ہوگا ، اور جس سال مانسون شدا تھا بارش نہ ہوئی۔ تو یہ دونوں فعل اس قاعدہ کلیے کے اندون اٹھا ہوگر موافق عادت اور وعدہ فعلی کے رہے، تو وہ اشکال جا تا رہا۔

وسیج کریں، چنال چہای ہے آپ کا کام چلا، لیکن آپ اس دائرے کی وسعت کی کوئی مدقر ار نہیں دے سکتے جس کے بعد سے کہیں کہ فلال چیز اس میں داخل ہے اور فلال اس میں داخل نہیں۔

قیامت تک بھی سلسلہ چلا جائے گا کہ نئے نئے انواع موجود ہوں گے، اور جب آپ پراشکال کیے جا تیں گے، تو اس دائرہ عادت کو اور وسیع کرنا پڑے گا ور نہ وہی اشکال پڑے گا، کرنی نوع کا وجود اور نیافعل وعد و فعلی کے خلاف ہے۔

ہاں! جب قیامت آجائے گی، اور دنیاختم ہوجائے گی، تب آپ کہ سکیں مے کہ فلال فلال سبب تنے، اور اتی قتم کی انواع ہو کئی فلال سبب تنے، اور ان کے اثر سے فلال فلال فعل ہوسکتے تنے، اور اتی قتم کی انواع ہو کئی تخصیں، بس اس وقت کام فتم ہوگا، اور دائر ہ عادت کی ایک صربھی قائم ہوجائے گا، اور اس وقت کوئی صدقائم کرنا محض بہ سود ہے۔ ضرورت تو دنیا میں اس دائرے کی تحدید کی ہے، تا کہ پیچان سکیل کہ فلال کام اس دائرے کے اعرد دافل ہے اور دہ وجود میں آسکتا ہے، اور فلال کام اس میں داخل نہیں اور وہ وجود میں تسکتا ہے، اور فلال کام اس میں داخل نہیں اور وہ وجود میں تسکیل۔

• آپ کے پاس چوں کہ اس حدیندی کا کوئی اصول اور معیار نہیں ، البذا آپ کوتو یہ ہا جائے کہ بید دائر ہ عادت فیر محدود ہے۔ اگر آپ اس کو مان لیس تو ہمارا مری ٹابت ہو گیا، اور کس مجز کا اور کسی اس بات کا جس کی خبر دی تی ہے ، شل جنت و ٹار بہ بیب کذائی کا آپ کو الکار نہ کرنا جاہیے ، کیوں کہ دائر ہ عادت کو غیر محدود مان بچے ، کو آپ کی سمجے جس نہیں آٹا، مرحکن ہے کہ کس کے جس نہیں آٹا، مرحکن ہے کہ کس کے دائر ہے کا عددافل ہوجس کا انکشاف اب تک آپ کوئیں ہوا۔ اور اگر آپ اس کو نہ ما نیس تو اس وائر ہے کی حد بندی کا کوئی معیار بتا ہے ، اور یہ آپ بھی نہیں بتا اگر آپ اس کو نہ ما نیس تو اس وائر ہے کی حد بندی کا کوئی معیار بتا ہے ، اور یہ آپ بھی نہیں بتا سکتے ، اس کا معیار ہم بتا ہے ہیں:

• وہ بیہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ حق تعالیٰ کی قدرت متعلق ہو وہ اس دائرے ہیں داخل ہے۔ وامن کے جس میں میں کھی ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، یا اس کا وجود زمانتہ مال ہیں داخل ہیں میں کہی ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، یا اس کا وجود زمانتہ مال ہیں

ہویانہ ہو۔الی چیز کی پیچان بیہ ہے کہ وہ ازجنس ممکنات ہو، جو چیز بھی ازجنس ممکنات ہواس کا وجود ہونے کے ان بیان ہو، جو چیز بھی ازجنس ممکنات ہواس کا وجود ہونا ہو، یا نہ ہو، ہاں!اس کے وجود کی خرجے ہونا ضروری ہے۔

ابمکن کوبھی سمجھ لیجے! آج کل اس میں بھی ہدی ملطی کی جاتی ہے، ہرنی بات کو تا مکن کہ دیتے ہیں، سمجھ لیجے کہ کوئی چیز ان تین در جوں سے باہر ہیں ہوسکتی:
 ا- یا داجب ہوگی۔ ۲- یا ممتنع ۔ ۳- یا ممکن ۔

واجب اس کو کہتے ہیں جس کا دجود ضروری ہونے پردلیل عقلی قطعی قائم ہو،اوروہ صرف ایک چیز ہے، بینی ذات پاک خالق محل وعلا شانہ کی۔اور ممتنع اس کو کہتے ہیں جس کے نہ ہو سکتے پردلیل عقلی قطعی قائم ہو، جیسے: اجتماع تعیمین ، کہ ایک چیز ایک ہی وقت ہیں اور ایک ہی اختماع تعیمین ، کہ ایک چیز ایک ہی وقت ہیں اور ایک ہی اختماع تعیمین عال ہے۔اور جس بات سے اجتماع تعیمین لازم آوے وہ بھی محال ہوجاتی ہے۔اور ان دونوں کے سواجو چیز بھی فرض کی اجتماع تعیمین لازم آوے وہ بھی محال ہوجاتی ہے۔اور ان دونوں کے سواجو چیز بھی فرض کی جائے ،خواہ اس کا وجود کی ہوا ہویا نہ ہوا ہو، اور خواہ وہ خیال ہیں آسکتی ہویا نہ آسکتی ہو، سب بات ہے ساتھ قدرت کا مطلقاً اور ارادے کا احیا تا تعیمی تعیمی میں داخل ہیں جس کا نام ممکن ہے، ای کے ساتھ قدرت کا مطلقاً اور اراد دے کا احیا تا تعیمی تعیمی

ال معیار سے حد بندی دائرہ عادت کی ہوگئی، اور آپ نے جوحد قائم کی تھی، یعنی
اسباب طبعیہ پر آثار کا وجود ہوتا، بیحد بندی تاقص تھی، اس داسطے کہ اسباب میں گفتگو کی جائے
گاکہ:

- وهمؤثر بالذات بیں یاان کے اثر کے لیے کی اور چیز کی ضرورت ہے؟ - بیکوئی بیس کمہ سکتا کہ وہ مؤثر بالذات ہیں۔

المحالہ دوسری شق رہی کہ اسباب کے لیے بھی کسی اور چیز کی احتیاج ہے، اور وہ چیز کی احتیاج ہے، اور وہ چیز موائے تعالی کے اور کی جیز موائے تعالی کے اور پھی بیس ہوسکتی۔

سویہ خلاف سائنس واقع ہونے میں بھی محفوظ ہے۔ اس اعتبار سے خلاف عادت بھی محفوظ ہے۔ اس اعتبار سے خلاف عادت بھی موافق عادت کہنا سی ہے اور باعتبار صورت کے خلاف عادت کہنا ہے ہوگیا، باعتبار صورت سے خلاف عادت کہنا ہے کہ کون حقیقت کے موافق عادت کہنا درست ہے۔ پس واقعات کے انکار یا تحریف کی کون ضرورت ہوئی؟

۔ تو دائر کا اسباب کہ اور بڑے دائرہ کے اندر داخل ہوا ، اور آپ کی اصل کی بھی ایک اور اصل نکلی ، تو آپ کی تحدید ناقص ہوئی اور فلا تھری ، اور ہماری تحدید کال اور سی تحدید ناقص ہوئی اور فلا تھری ، اور ہماری تحدید کال اور سی تحدید اسباب طبعیہ تک نہ ہوئی جو منتہا ہے سائنس حال کے معلومات کا ، بلکہ اس سے بڑے دائرے تک ہوئی جس کا نام قدرت وارادہ باری تعالی ہے، تو جو بات اسباب طبعیہ کے دائرے سے یعنی سائنس چیزوں کو بھی ہواس کو بھی عادت کہا جاتا دائر سے سائنس چیزوں کو بھی (جن کو خارتی عادت کہا جاتا ہے) اس تقریر کی روسے خلاف عادت نہ کہنا جا ہے۔ بال! عوام کی بچھ کے اعتبار سے اس خلاف عادت کہہ سکتے ہیں، ورند در حقیقت وہ خلاف عادت نہیں، پھران کی خبر سننے سے اس خلاف عادت کہہ سکتے ہیں، ورند در حقیقت وہ خلاف عادت نہیں، پھران کی خبر سننے سے اس خلاف عادت کہہ سکتے ہیں، ورند در حقیقت وہ خلاف عادت نہیں، پھران کی خبر سننے سے اس قدر متوحش ہونا کہ اس خبر میں تاویل و تحریف کرنے گئیں کیا معنی ؟

 یہاں تک عالمانہ ومحققانہ تغریر سے تر دید ہوگئ ہے نے تعلیم یا فتوں کے اس دموی کی کہ خلاف فطرت کوئی امر واقع نہیں ہوسکتا۔ اب ہم ایک مہل عنوان سے قدرت بی تعالیٰ کی وسعت دکھلاتے ہیں جس سے مجھنا بہت آسان ہوجائے گا۔

وہ یہ ہے کہ ایک ایسے گاؤں میں جس میں محض گنوار اور جابل اور جنگل لوگ رہے تھے،
چند اشخاص کی ایک جماعت پنجی جن کے پاس بورپ کے ایجاد کردہ بعض ساز دسامان اور
آلات ہے، ان میں سے ایک مخض نے گاؤں والوں کو پچے ساز وسامان دکھلایا، سب ہے پہلے
گمڑی دکھائی، اس کو دیکھ کرگاؤں کے آدمی جیرت میں رہ گئے اور کہنے گئے: یہ آپ ہے آپ
بولتی کیسے ہے؟ اور اس میں یہ سوئی ناچتی کس طرح ہے؟ اس میں ضرور کوئی بلا ہے اور یہ کہ کر

بهامے، اس مخص نے ان کواظمینان ولایا کہ اس میں کوئی بلائیس ہے، اور نہ اس ہے جہیں کوئی ان کواٹس ہے جہیں کوئی فقصان پہنچ سکتا ہے، کہنے گئے: با ولا ہوا ہے، اس میں بلائیس ہے تو بیاس کے اندر بول کون ہے؟ آواز بلائس جان دار بولنے والے کے کیسے پیدا ہوسکتی ہے؟

اس نے کہا: گھنشہ دو گھنٹے اس کے پاس بیٹے کر دیکھویہ تو ایک تھلی اور تماشہ ہے، بھنگل وولوگ ڈرتے، کا بہتے اس کے پاس بیٹے۔ جب بہت دیر تک بیٹے رہے اور کوئی بلااس بی سے نہ لکی تو اظمینان ہوا، اور وحشت دور ہوئی، دو چار دن کے بعد تجب بھی کچے دور ہوا اور بیہ اصول کچے دل سے اتراکہ آواز بلا جان دار پولنے والے کے نہیں پیدا ہو سکتی۔ بجائے اس کے بیاصول ذہن بیس آیا کہ ایک کھٹ کھٹ کی آواز جیسی اس گھڑی بیس موجود ہے، بلا جان دار پولنے والے کے نہیں موجود ہے، بلا جان دار بولنے والے کے نہیں میں موجود ہے، بلا جان دار بولنے والے کے نہیں موجود ہے، بلا جان دار بولنے والے دارے کہی ہو سکتی ہے، جس چیز میں گھڑی کا نام لگ جائے اس میں بیآ واز ازخود پیدا ہو کتی ہے، اور یہ بچھ تجب کی بات نہیں ہے۔

پراس کمڑی والے نے کہا کہ ہمارے پاس ایک اور گھڑی ہے کہ اس میں ایک آ واذ تو

ہن ہموڑی دیر کے بعد ایک اور آ واز بھی پیدا ہوتی ہے، بین گھنٹہ بجاتی ہے ایک سے شروئ

کرکے ہارہ تک بجاتی ہے۔ گاؤں والے کہنے گئے کہ تو نے ہمیں بالکل ہی بوقف بحولیا

ہ کہ جو چاہے بہکا رہا ہے، بھلا ایہا ہوسکتا ہے؟ اس کے اندرکوئی آ دی بیٹا ہے، جواس کو
وقت معلوم ہوجا تا ہے، اور وہ گن کر گھنٹے بجا تا ہے، بینائمکن با تمیں ہیں، ہم نے تو اپنی عمر میں

کبی ایمانیوں ویکھا، نہ بزرگوں سے سنا، بینائمکن ہے۔ اس فض نے کلاک (کمڑی) لاکر
رکھ دی، اور کہا: ویکھو! میرا کہنا ہے ہے یا نہیں؟ گاؤں والوں نے اس کے پاس دن جمر پیٹے کر
دیکھا تو وہ سب با تیں تھ پا تھی، مگر اطمینان نہیں ہوا اور کہا کہ بینظر بندی ہے، یااس میں کوئی
دیکھا تو وہ سب با تیں تھ پا تھی، مگر اطمینان نہیں ہوا اور کہا کہ بینظر بندی ہے، یااس میں کوئی
ہوں، تم دیکھتے رہوکہ بیگڑی خود تی گھنٹہ بجائے گی۔
ہوں، تم دیکھتے رہوکہ بیگڑی خود تی گھنٹہ بجائے گی۔
ہوں، تم دیکھتے رہوکہ بیگڑی خود تی گھنٹہ بجائے گی۔
ہوں، تم دیکھتے رہوکہ بیگڑی خود تی گھنٹہ بجائے گی۔

اب ان گواروں کی جرت اور بڑھ گئی، لیکن مشاہدے کا اٹکارنہیں کر سکتے تھے، ال واسطے اس سابق اصول میں اتنی اور وسعت کی کہ رات کے دو ہے بھی گھڑی میں آوازاز فود پیدا ہونا ممکن ہے، اس کے لیے کی جان دار فاعل کی ضرورت نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ ہمارے پال ایک گھڑی الی ہے جس سے دن اور تاریخ بھی معلوم ہوتی ہے، مہینے بھرتک ہر روز کا دن پال ایک گھڑی الگ بتاتی ہے۔ کہنے گئے کہ ایسانہیں ہوسکتا، کیوں کہ اس میں کیا جا تد ہوجاتی ہوتی ہے تو دن ہوجاتا ہے اور جا تد رکان شروع ہوجاتی ہے تو تاریخ شروع ہوجاتی ہے تی کہ موری تکلتا ہے تو دن ہوجاتا ہے اور جا تد رکان شروع ہوجاتی ہے لیے دائی دعوے ہیں۔

اس نے الی گھڑی لا کرسامنے رکھ دی جس میں تاریخ کی سوئی بھی تنی ، اور کہا کہ دو چار دن دکھ لو بیسوئی ایک وئن رات میں ایک نبر ہے گی، پورے مہینے میں ایک چکر کرے گی۔ جب ایک دو دِن دات میں ایک جگر کرے گی۔ جب ایک دو دِن د کھے لیا تو اس کے بھی انکار کا موقع نہ رہا ، اور اب اس اصول میں آئی وسعت اور کی کہ گھڑی میں دونوں تینوں آواز ول کے ساتھ تاریخ معلوم ہونا بھی ممکن ہے، یہ بھی کوئی تجب کی ہات ہیں۔

پراس نے ایک ایک گفری دکھائی جس میں سال بھی معلوم ہوتا تھا، ان کو اور زیادہ تجب ہوا، کین جب کہ بہلی با تیس سب مشاہدہ کر بھے تھے اس واسطے اٹکار نہ کر سکے، اور اس اس اٹنی وسعت اور کی کہ جس چیز کا نام گھڑی ہواس سے سال کا معلوم ہونا بھی کوئی تجب بین ہے۔ گھڑی کے نام میں بیائر ہے کہ آئی بجیب اور خارج از عمل با تیں ہو کتی ہیں اور جس چیز میں گھڑی کا نام نہ لگا ہواس میں ایک صنعتیں نہیں ہو سکتیں، کیوں کہ گھڑی کے اور جس چیز میں کھڑی کا نام نہ لگا ہواس میں ایک صنعتیں نہیں ہو سکتیں، کیوں کہ گھڑی کے نام میں بیائی ہو تھیں ہو تھیں۔ اور کھڑی میں بھی بیان ہو کھڑی میں ہو تھیں۔ اور کھڑی میں بھی بیان ہو تھیں ہو تھیں۔ اور کھڑی میں ہو تھیں۔ اور کھڑی میں بھی بیان ہو تھیں ہو تھیں۔ اور کھڑی میں بھی اس سے زیادہ کوئی صنعت نہیں ہو تھی۔

اس فض نے کہا کہ ارب ہوتو فوا ابھی تو تم نے ایک اونی ہی ہورپ کی کاریگری دیکھی ہے، یہ وہ وہ کیل صنعت ہے۔ کہ جوتوں تک بیل اورا گوٹیوں پر کی ہوئی ہیں، اور طرح طرح کھڑ ہوں کی وہاں وہ کھڑ ہیں، اور طرح طرح کی اور منعتیں ان بیل ہیں ہتم تو اس و کیل صنعت ہی کود کھ کر حمرت بیل رہ کئے، وہاں کی ہوئی میں ماہ سختیں تہماری سجھ بیل آئے کی گی ؟ جیسے دیل کہ بلا گھوڑ ہے اور تبل کے چلتی ہے، اور موثر کہ بلاآگ کے جاتی ہے، اور موثر کہ بلاآگ کے جاتی ہے، اور تبول کی ہوئی کی بلاآگ کے جاتی ہے، اور تبول کی ہوئی کی ہوئی کی بلا تبل کی ہوئی کہ بلا تبل کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کہ بلا تبل کے نہا ہے صاف دن کی طرح چیکتی ہے، اور لطف میہ ہے کہ اس میں گری بھی نہیں، اور تا رکو کئی سامنے کھڑ اہے، اور وائر لیس ٹبلی گراف جس سے بلا تار کے دنیا کے اس مرح ہوئے وہ فیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ و

اس کوئ کروہ سب منوار جلا اٹھے کہ یہ پاگل ہے، اب تک تو خدائی دعوی کرتا تھا، اب اس سے بھی آ کے بڑھ کیا، بھی اللہ نے بھی تو اسی ترکیب نہیں رکھی کہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے سو دوسوکوں تک آواز پہنچ جائے، کوئ دوکوں بھی نہیں پہنچتی۔ایک منوار بولا کہ ہاں جی! اس کا دماغ خراب ہے، اس سے پوچھو کہ اگر کوئی آواز ایس ہے جوساری و نیا ہیں باتی جاتی ہے تو اس سے تو ساری و نیا کے کان بھٹ جا کیں گے اور سننے والے سارے مرجا کیل گے، قراما باول ترفتنا ہے تو سہار نہیں ہوتی، کیلیج پھٹے جاتے ہیں، بعض اوقات مورتوں کے حمل کر جاتے ہیں، مطال کہ باولوں کی آواز چار پانچ کوس سے زیادہ نہیں جاتی، پھر جو آواز اتنی بڑی ہوگی کہ وزیا بھر میں بہتے جا وے اس سے و نیا کیوں نہیں مرجائے گی؟ اور ساری د نیا کی مورتوں کے حمل کیوں نہیں مرجائے گی؟ اور ساری د نیا کی مورتوں کے حمل کیوں نہیں کرجا کی گورتوں کے حمل کیوں نہیں مرجائے گی؟ اور ساری د نیا کی مورتوں کے حمل کیوں نہیں کرجا کی گورتوں کے جا اور سے کہتا ہے کہ پورپ میں ایکی آواز ہے تو وہ جمیں کھی کیوں نہیں سائی و یق ؟ و دہ جمیں کھی کیوں نہیں سائی و یق ؟ و دہا جس کی ہوں نہیں سائی و یق ؟ و دہا جس کی ہوں کہا ہوں پر ان گواروں کو ایسا تنجب ہوا کہ سب سائی و یقی کیوں نہیں کے و ایسا تنجب ہوا کہ سب سائی و یقی کیوں نہیں کی فیصلہ کیا کہ پیشن یاگل ہے۔

اس نے جواب دیا کہ پہلے تم گرئی کو بھی بہی کہتے تھے کہ اس میں کھٹ کھٹ کی آواز بلا کسی جان دار بولنے والے کے کیے پیدا ہوئتی ہے؟ اس کو میں نے دکھا دیا، پھر گھٹھ بجئے پرتم نے تجب کیا وہ دکھلا دیا، پھر الارم پر تجب کیا وہ بھی دکھا دیا، پھر تاریخ پر تجب کیا وہ بھی دکھا دیا۔

یہ با تیس تہاری بچھ میں کیے آگئیں؟ اور پچ پوچھوٹو سجھ میں اب بھی نہیں آئی، ہاں! دیکھے سے یقین ہوگیا اور تجب جاتا رہا، مرحقیقت سجھ میں نہیں آئی، اگر حقیقت سجھ میں آئی، اگر حقیقت سجھ میں آئی ہاؤ دکھا دیا۔

ال کا جواب ان کے پاس کچونیں تھا سوائے اس کے کہ مرغ کی ایک ٹانگ ہاگئے رہے، اور یکی کہتے رہے کہ جا! تیری ہا تیں خدائی دھو ہے ہیں۔ کل کوتو اگر یہ کہ گا کہ ہم آسان ذشن بھی بتاتے ہیں، اور چا ندسورج بھی نکالتے ہیں، تو کیا ہم ایسے یہ وقوف ہیں کہ تیری باتوں کو مان لیس کے؟ انسانوں کی یہ تیل کرو، جو چیزیں اللہ تعالی نے بھی تہیں بنا کی وہ مت بنا۔ اس کے جواب میں اس کے پاس پھی نہ تھا، سوائے اس کے کہ الزامی جواب تو یہ دیا کہ گھڑی کے حتمانی تم بھی ہرصنعت پر یہ کہتے تھے کہ ناممکن ہے، اور میں نے سب کومکن کرے دکھا دیا، پھر تمہارا کیا منہ ہے کہ میری کی بات کو ناممکن کہو؟ اور تحقیق جواب یہ دیا کہ کرکے دکھا دیا، پھر تمہارا کیا منہ ہے کہ میری کی بات کو ناممکن کہو؟ اور تحقیق جواب یہ دیا کہ

میرے ساتھ دو جارآ دمی یورپ چلو، دہاں اپن آکھ ہے سب چزیں دکھ لین۔

تاظرین باہمکین! یعنی تعلیم یافتہ حضرات میری اس طول طویل تقریرے ملول نہ ہوں، نہ

اپ خلاف شان سمجھیں، بلکہ بنظر انعماف دیکھیں کہ ان کی حالت اس کے موافق ہے یائیں؟

جن کرامات اور مجزات و عجا تبات قدرت سے یہ چو تلتے ہیں، اور ان کو اپنی بجھ سے باہر دکھ کر ان میں اسی تاویلیں کرتے ہیں، جو حدِ تحریف تک پہنے جاتی ہیں۔ جب تحقیق کریں گے تو اپنی حالت کو بالکل ان و یہا تیوں کی حالت پر منطبق پائیں کے جو پہلے گھڑی کو دیکو کر چو نئے، جب پچھاس کی آ واز سے وحشت دور ہوئی تو من گھڑت ایک اصول وضع کیا کہ گھڑی میں آ واز پیدا ہوگئی ہے ہے ہی بات نہیں، جب کوئی دوسری صنعت دیکھی تو اول تو چو نئے، کیکن ذرا وحشت دور ہونے پر اس امکان کے دائر سے کواور وسیع کیا کہ یہ صنعت بھی گھڑی میں ہوسکتی ہے، جب اس سے بڑو ھاکر اور کوئی صنعت دیکھی تب پھر وحشت ہوئی، گھر کی میں ہوسکتی ہے، جب اس سے بڑو ھاکر اور کوئی صنعت دیکھی تب پھر وحشت ہوئی، گرار مشاہدے سے وہ بھی کم ہوئی، اور اس دائر ہا امکان کواور وسیع کرنا پڑا، اور کہا کہ یہ صنعت بھی ہوسکتی ہے، کیا بہنوز گھڑی بی کے چکر میں ان کی مقل ہے۔

ریل اور موٹر، اور تار برتی ، اور ہوائی جہاز، اور وائر لیس ٹیلی گراف وغیرہ دیگر صنعتوں کے امکان تک دماغ ان کانہیں پہنچتا، اور خبر دینے والے کو جٹلاتے ہیں، کیول کہ اب تک جو کچھ انھوں نے جائبات دیکھے، اور ان سے اصول مستنبط کیے، وہ صرف کھڑی کے متعلق تنے، جی کہ دیا کہ کھڑی کے نام میں بیاثر ہے کہ الی صنعتیں پیدا ہوجاتی ہیں، دیگر صنعتیں نہ کھڑی کے متعلق ہیں اور نہ ان میں گھڑی کا نام لگا ہوا ہے، پھر کیے ان کے وماغ میں آئیں؟

یمی حال آج کل کے تعلیم یافتہ صاحبان کا ہے کہ شریعت سے کسی نئی بات کی خبری تو چو کئے، لیکن قدرت خدا ہے کہ وہ وقوع میں آگئی تو وحشت دور ہوئی، اور امکان کے دائرہ کو وسیج کرنا پڑا، لیکن جو واقعہ مشاہدہ میں آیا تھا دائر ہ امکان کی دسعت اسی حد تک رکھی، پھراس سے بڑھ کرکوئی واقعہ دیکھنے میں آگیا تو ذرا اس دائر ہے کو اور وسعت دی، مگر محدود وسعت اور اس سے زیادہ کا انکاررہا، جس مدتک شریعت اس کو وسعت دینے کو ہتی ہے آئی وسعت نیس دینے۔
اس صورت بیس شریعت کا بھی مواخذہ ہے کہ جب تم کو ہر بار واقعات دیکی د کی کو کر دائر کا اس صورت بیس شریعت کا بھی مواخذہ ہے کہ جب تم کو ہر بار واقعات دیکی د کی کہ کہ اور اس کا کان کو وسیح کرنا پڑتا ہے، اور اپی غلطی پہلی حدے متعلق ٹابت ہوتی جاتی ہو؟ کو اس میں لغواور لا طائل تا دیلیس کیوں کرتے ہو؟ کو نیس مان لیتے جو شریعت تم کو بتلاتی ہے؟ اور اس میں لغواور لا طائل تا دیلیس کیوں کرتے ہو؟ مشل : شریعت نے خبر دی ہے کہ قیامت کے دن وزن اعمال ہوگا: ﴿ وَ الْسوزُنُ يَسوُ مَنِ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

قدرت فدا کہ المی سائنس کو ہوا کے وزن کا اکمشاف ہوا، اور اس کے لیے آلات بن گئے تو اب ان تعلیم یا نتوں کو دائر ہ امکان وزن کو وسیح کرنا پڑا، اور ( نظر آنے والی کی ) قیداڑائی پڑی اور کہتا پڑا کہ ہوا جیسی لطیف چیز کا وزن بھی ہوسکتا ہے، کیوں کہ ہوا گواگر نظر نہیں آتی گر جہم کوگئی تو معلوم ہوتی ہے، بالفاظ دیکر تو ت بھر ہے اس کا ادراک نہیں ہوتا، گر قوت کمس سے ہم ہوتا ہے۔ اب بیدامول تھہرا کہ جس چیز کا ادراک توت لمس سے بھی ہوسکتا س کا وزن بھی نہیں ہوسکے اس کا وزن بھی نہیں ہوسکے گا۔ ہوسکتا ہے، اور جس چیز کا ادراک توت لمس سے بھی نہ ہوسکتا سی کا وزن بھی نہیں ہوسکے گا۔ بعد چندے بھی ایجاد ہوئی جو ہوا سے کہیں زیادہ لطیف ہے، اس کا ادراک توت لمس سے نہیں ہوا، مرف اس کے اثرات سے جوت ہوا ہے تو اب حب ان کے قاعد می مختر ہے کے سے نہیں ہوا، مرف اس کے اثرات سے جوت ہوا ہے تو اب حب ان کے قاعد ہوئے وزن سے بیٹر بھی آئی کے اس کے بچر چو تدری فدا کہ اس کے بچر چارہ نہیں کہ دائرہ وزن الی مرف اس کے اور دس بھر سے ہوا کو اور وسیح کریں اور یوں کہیں کہ جو چیز موجود فی الخاری ہو، خواہ اس کا احساس بھر سے ہو یا دواور وسیح کریں اور یوں کہیں کہ جو چیز موجود فی الخاری ہو، خواہ اس کا احساس بھر سے ہو یا مرف اثرات سے ہوسب کا وزن ہوسکتا ہے۔

<sup>&</sup>lt;u>ــ ال</u>اعراف: ۸

اب شرق تحقیق کے بہت قریب آ مکے ہیں ، صرف اتن کی روگی ہے کہ اس وقت بھی ان کا دائرہ صرف اتن وسعت رکھتا ہے کہ جس چیز کا وجود اس چیز کے مشاہرے سے ہوا ہو، یا اس کے اثر ات کے مشاہرے سے ہوا ہواس کا وزن ہوسکتا ہے، اور جس چیز کا وجود صرف خبر سے ہوا ہواس کا وزن شاید اس کے اندر نہ آ وے۔

اور شریعت اس کے بھی وزن کو ٹابت کرتی ہے، لیکن اگر کسی کے فہم ہیں سلامت ہے،
اور طبیعت میں انصاف ہے، اور تقلید بے جانے اس کی عقل کو مسخ نہیں کردیا ہے تو وہ اتن بار
اس دائر کا وزن میں مغالطہ کھانے ہے بہت آسانی کے ساتھ اپنے دل میں اس بات کو جگہ
دے سکتا ہے کہ مکن ہے کہ اس میں امہی اور وسعت کی مخبائش ہو، اور وہی صدِ محیح ہو جو شریعت
نے قائم کی ہے جس کا خلاصہ: او ان اللّه علی کُلَ شیء قد اُبر اللّه

اب اس کو وزن اعمال کی خبر سے متوحش نہ ہوتا چاہیے، اور ان تا و بلوں کی طرف نہ جاتا کہ قیامت چاہیے جو صرف تک نظری پر بنی ہیں ، حتی کہ وزن سے مراد شار کرلینا ہو۔ اور یہ کہنا کہ قیامت کے دن نیکیوں اور گنا ہوں کو شار کیا جاوے گا، جو زیادہ ہوائی کا اغتبار ہوگا، اس کی بھی ضرورت نہیں، کیوں کہ دکھ لیا ہے کہ مٹی کے وزن کی تراز واور طرح کی ہے، اور پانی کے وزن کی اور طرح کی (مثلاً: قارورہ کا وزن یا دودہ کا وزن دکھنے کے لیے ایک میٹر ہوتا ہے، اس کو قارورہ یا دودہ میں ڈال کر وزن معلوم کرتے ہیں)۔

ای طرح ہوا کا وزن معلوم کرنے کے آلات اور شم کے ہیں، اور بجلی کے وزن معلوم کرنے کے الات اور شم کے ہیں، اور بجلی کے وزن معلوم کرنے کے اور شم کی ہو کہ اعمال کا وزن بمعنی تقل کرنے کے اور شم کی ہو کہ اعمال کا وزن بمعنی تقل بی بتاوے (اس کی نظیر چوں کہ ہمارے پاس کوئی موجود نہیں ہے اس وجہ تجب ہوتا ہے، ورنہ در حقیقت تجب کی بچے بھی بات نہیں) اس آلے کا نام میزان ہے۔

"ميزان" ترازوكو كہتے ہيں۔ ظاہرا الفاظ احاد يث سے محكى معلوم ہوتا ہے كه قيامت

﴿ وَالْوَزُنُ يَوْمَئِذِ ، الْحَقَّ عَلَمَنُ ثَقُلَتُ مَوَازِيْنُ لَهُ لَا الْمُفُلِحُونَ ٥٠ الْمُفَلِحُونَ ٥٠ الْمُفُلِحُونَ ٥٠ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

قیامت یں وزن اعمال بھی نینی ہے تو جس کے اعمال (نیکیاں) بھاری ہوں گی تو بیاوگ نجات یا نے والے ہوں گی تو بیاوگ نجات یا نے والے ہوں گے۔

"بعاری" فرمایا" زیادہ" نہیں فرمایا۔ "بعاری" کے معنی مجازی" زیادہ" کے بھی ہو کتے ہیں، مرحقیق معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد لیما بلا ضرورت جائز نہیں۔ ای کا نام تاویل ہے اور مغرورت کی جمیم کے آلات وزن کے دیکھ لیے تو مغرورت کی جمیما کہ اوپر بیان ہوا۔ جب کی تشم کے آلات وزن کے دیکھ لیے تو وزن اعمال کے آلے کے دیکھے کی کوئی وجنہیں۔

ای طرح شریعت نے خبر دی ہے کہ قیامت میں انسان کے اعضا بولیں مے اور اعمال کی وہی دیں گے۔ اس پر بھی ابنائے زمان بہت تعجب کرتے ہیں، اور بعض اوقات انکار کر ہیے ہیں، یا تاویلات لا طائل کرتے ہیں۔ اس میں بھی بہا غلطی ہے کہ ایک قاعدہ بہت تھک بہت تھک ہی کہ غلطی ہے کہ ایک قاعدہ بہت تھک وہنے کہ وہ یہ کہ بولنا زبان ہی سے ممکن ہے تو اگر ہاتھ پیروغیرہ اعضا بولیں تو سب میں زبان ہونا چاہے، وہ بیے اور ایسا ہے نہیں تو بولنا کیسے مان لیا جائے؟ بیاصول بہت دنوں تک مُسلم رہا لیکن قدرت کہ ہوائے آیت:

﴿ مَنْ رِيهِمُ الْبِينَا فِي الْأَفَاقِ وَ فِي آنْفُسِهِمُ حَتَّى يَتَهَيَّنَ لَهُمُ آنَّهُ الْحَقَى لَكُ رُجِه: ہم ان کواچی نشانیاں جہال میں اور خاص ان کی ذات بی میں دکھادیں ہے، تا کہ مان گاہر ہوجائے کہ ہمارا کلام تی ہے۔

ایک بے جان چیز می بولنے والی پیدا ہوگئ، یعنی گراموفون کہ جو چیز اس میں محفوظ ہے،
ال کو جب چاہوا سے من لو۔ اب اس اصول مختر عدکو ذرا وسیع کرنا پڑا، اس طرح کہ بولنا
جب مکن ہے کہ یا تو زبان ہو، یا کسی چیز میں مشین کے ذریعے آ واز کے تموی کو محفوظ کردیا گیا
ہو۔ گراموفون میں کبی صنعت ہے، لیکن بیاصول بھی تک ثابت ہوا، کیوں کہ بعض درخت
بولنے والے یائے گئے جن میں سے گانے کی آ واز سن گئی، جتی کہ بعض سائنس دانوں نے مانا
ہے کہ در دخت آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں۔

ابال اصول موضوعہ میں اور وسعت کرتی پڑی، وہ یہ کہ جس چیز میں آوت نمو ہووہ بھی برائت ہے، ایک چیز نبا تات ہیں۔ ابھی جمادات اس سے فارج ہیں ( قوت نمولو اعضا میں بھی ہے) کہ نہ معلوم ان کے بولنے سے کیوں تعجب ہے! ) لیکن حال کی ایک تحقیق سے بیوسعت بھی نگ ثابت ہوئی، وہ یہ کہ بعض سائنس وانوں کو ٹابت ہوا ہے کہ جمادات میں بھی گرامونون کی سی تحقیق الات اس تم کے بن قوت ہے کہ وہ آواز کو بلاکسی انسانی صنعت کے مخفوظ کر لیتے ہیں۔ اور بعض آلات اس تم کے بن المصلت، عدم

می جی کدان کے ذریعے وہ محفوظ شدہ آواز ان جمادات میں تی جاتی ہے۔ پرانے کونڈران میں وہ آلات لگادیں تو ان میں سے ان لوگوں کی آوازیں سائی دیں گی جوان کے قریب رہے مقع جتی کہ بیمعلوم ہوسکتا ہے کہ ان میں رہنے والے کون کی زبان بولتے تھے۔اب معلوم ہیں کہ اصول موضوعہ ذکورہ میں کون کی قید بڑھائی جادے گی جس سے وہ جائے مانع ہوجائے۔

کہ اصول موضوعہ ذکورہ میں کون کی قید بڑھائی جادے گی جس سے وہ جائے مانع ہوجائے۔

ہم کہتے ہیں کہ اس اصول کو کیوں نہیں مان لیتے جو ابتدائی سے قرآن وحدیث نے تایا تھا۔وہ ان دوآ یوں میں فدکور ہے۔

آيتِ اول: ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمُ لِمَ شَهِدُتُمُ عَلَيْنَا \* قَالُوْ آ آنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي

ترجمہ: جب اعد اور کتابوں کا اقرار کریں کے تو لوگ ان ہے کہیں کے کہ تم نے یہ کوائی کی کہم نے یہ کوائی کی کو اس میں کا اقرار کریں کے تو اول کے والی چیزکو) کویائی دی جس نے (ہر ہو لئے والی چیزکو) کویائی دی۔

دومری آیت بہ بے: ﴿ يَوُمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوُلَى لَهَا ۞ كُلَّ ترجمہ: زین بھی ہربات کی فہردے گی اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تھم دیا ہے۔

دونوں آ بیوں سے بیاصول ثابت ہوا کہ ہراس چیز کا بولنامکن ہے جس کو اللہ تعالیٰ محم دیں، نہ جان دار ہونے پر موقوف ہے، نہ زبان کا ہونا ضروری، نہ شین ہے آ واز کو محفوظ کرنا شرط ۔ بیاصول بالکل جامع ہے، دنیا کی کوئی چیز اس سے باہر نہیں جاسکتی، جس کے محم سے زبان بولئے تھی ہے اس کے محم سے ہر چیز بول سکتی ہے۔

منٹیل میں ہم نے مرف دو ہاتیں لینی وزن اعمال اور اعضا اور زمین کا قیامت میں بولنا دکھایا گیا ہے۔ اگر کسی کی طبیعت میں سلامتی رہے تو ان دونوں کے بجھ میں آجانے کے بعد کسی قدرتی ہات میں بھی تعب نہ کرے گا، اور اپنے مختر عرکی اصول پر اعتماد نہ کرے گا، اور اپنے مختر عرکی اصول پر اعتماد نہ کرے گا، اور اپنے مختر عرکی اصول پر اعتماد نہ کرے گا، اور اپنے مختر عرکی اصول پر اعتماد نہ کرے گا، اور اپنے مختر عرکی اصول پر اعتماد نہ کرے گا، اور اپنے مختر عرکی اصول پر اعتماد نہ کرے گا، اور اپنے مختر عرکی اصول پر اعتماد نہ کرے گا، اور اپنے مختر عرکی اصول پر اعتماد نہ کرے گا، اور اپنے مختر عرکی اصول پر اعتماد نہ کر ہے گا، اور اپنے مختر عرکی اصول پر اعتماد نہ کر ہے گا، اور اپنے مختر عرکی اصول پر اعتماد نہ کر ہے گا، اور اپنے مختر عرکی اصول پر اعتماد نہ کر ہے گا، اور اپنے مختر عرکی اصول پر اعتماد نہ کر ہے گا، اور اپنے مختر عرکی اصول پر اعتماد نہ کر ہے گا، اور اپنے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ

ل فصلت: ٢٩ كالزلزال: ٤- 0

میح اصول ای کوسمجے گاجس کوشریعت نے قرار دیا ہے، وہ ﴿إِنَّ الْسَلَمَ عَلَى سُحُلِ شَیْءِ فَدِیْدِ ٥﴾ لیے ، اور کی خبر وار دشد ہ شریعت میں تاویل کی ضرورت نہ سمجے گا، ورنه علاجواب میں وہی کہیں کے جوامل یورپ نے ان گنواروں سے کہا جنموں نے یورپ کی ایجادوں کی خبر کی گذیب کی کہ گھڑی کی ہر ہر بات کو بھی تعجب سے دیکھتے اور اس سے متوحش ہوتے ہے ، گر ائی آنکھوں سے ویکھ کر مانٹا پڑا، پھر تمہارا کیا منہ ہے کہ ہماری خبروں کو جھٹا وی اور سب کو آنکھوں سے ویکھی اور سب کو جھٹا وی اور سب کو آنکھوں سے ویکھ کر مانٹا پڑا، پھر تمہارا کیا منہ ہے کہ ہماری خبروں کو جھٹا وی اور سب کو آنکھوں سے ویکھ کو جو تو میرے ساتھ یورپ چلوسب چیز ویکھ لو۔

علا بھی بھی کہیں کے کہ وزن اعمال اور جمادات کا بولنا ٹابت کردیا گیا، پھر کیا منہ ہے کی خبر کو بھی بہی کہیں ہے۔ فہر کے کہ وزن اعمال اور جمادات کا بولنا ٹابت کردیا گیا ہے، پس پردہ خبر کو بھی جمٹلانے کا؟ اور کون کی وجہ ہے تجب کرنے کی؟ اور اگر آ کھے سے دیکھنا ہے، پس پردہ سب چیزموجود ہے، مگر وہ پردہ ونیا کی آ کھے مجنے کی بعد اٹھے گا،اس وقت اٹھ نہیں سکتا، اور وہاں کا قانون اس کے متعلق بہت سخت ہے، وہ ہے کہ پردہ اٹھنے کے بعد اس کوشلیم کرنا ہے کار ہے۔

ال کارخانے کے مالک کی مرضی ہے ہے کہ اس کی دی ہوئی خبر کی تقدیق کی جائے اور اس کو سچاسمجھا جائے۔ وہ امتخان کرنا چاہتا ہے کہ کون ہم کو سچاسمجھتا ہے اور کون جموٹا؟ اس کو بیہ محکوث حاصل تھا کہ تمہارے سمجھانے کی بھی کوشش نہ کرتا ، لیکن شدت رافت ورحمت ہے کہ سمجھانے کا پورا اہتمام کیا ، اور نظائرِ قدرت بے تعداد سامنے رکھ دیں۔ اس پر کوئی تقدیق نہ کرے قواس کے واسلے یہ خت قانون موجود ہے:

﴿ فَلَمَّا رَاوُا بَاسَنَا قَالُوْ آامَنًا بِاللَّهِ وَحُدَهُ وَكَفَرُنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشُرِكِيُنَ ۞ فَلَمُ يَكُ يَنُفَعُهُمُ إِيُمَانُهُمُ لَمًّا رَاوُا بَأْسَنَا \* سُنَّتَ اللّهِ الَّتِي قَدُ حَلَتُ فِي عَادِهِ \* وَخَدِرَ هُنَالِكَ الْكَفِرُونَ ۞ ﴿ كُلْ اللّهِ اللّهِ الَّذِي قَدُ حَلَتُ فِي عِبَادِهِ \* وَخَدِرَ هُنَالِكَ الْكَفِرُونَ ۞ ﴿ كُلْ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّ

اس آیت میں ایک ایسی قوم کا حال بیان ہوا ہے جو اہلِ علم تنے ، مر یغیبر کو جمثلا یا تھا۔

چناں چراس سے اور فرمایا ہے:

كالبقرة: ٢٠ كـ خافر: ٨٥-٨٥

﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ ﴾ لَـ

لینی جب ان کے پاس پیغبرآئے تو وہ اپنے علم پراتر انے گئے۔انجام بیہوا کہ جس چزے ہو شمسخرکرتے تنے (عذاب)اس نے ان کو گھیرلیا۔

ظاہرہے کہ اس جماعت کاعلم علم دین نہ تھا، کیوں کہ علم دین ہوتا تو وہ اور انبیا ظاہرہ ا علم تو ایک بی چیز ہوتا۔ پھر انبیا ظام ایک کو جمثلا تا کیا معنی؟ بلکہ وہ علم علم دنیا تھا، بالفاظ دیگروں سائنس والوں کی جماعت تھی، انھی کا انجام آیت ﴿ فَلَمْ مَا رَاوُ ا بَائْمَنَا ﴾ میں بیان ہواہے۔ ترجمہ بیہے کہ:

جب انموں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو کئے گئے: ہم خدائے وحدہ لاشریک پر ایمان لاتے ہیں اورائے مشرکانہ خیالات سے توبہ کرتے ہیں ،لیکن (پردے کے بیچھے کی چیز) عذاب دیکھ لینے کے بعد ایمان لاتا کارآ مدنہ ہوا۔ یمی عادت ہے اللہ کی جو ہمیشہ بندوں کے ساتھ رہی ہور مشکر لوگ وہاں خمارہ ہی ہیں رہے ہیں۔

ٹابت ہوا کہ قانونِ اللی بھی ہے کہ اپی خبر کی تقید این اور ایمان بالغیب چاہتے ہیں۔ یہ و کیم لینے ہے۔ یہ اس کے ا و کم کے لینے کے بعد ایمان کو قبول نہیں کرتے ، ہاں! اپی خبر کا صدق طاہر کرنے کے لیے مجزات اور عقلی دلائل بہت کافی وانی پیش کرتے ہیں۔

غرض اس تمقا میں رہنا کہ جن چیزوں کی خبر شریعت میں دی گئی ہے ان کو آگھ ہے دیکھ لیس بیفنول ہے، کیول کہ اس کے لیے موت کا وقت مقرر ہے، اور دیکھنے کے بعد ایمان لانا اور یعنین کرنا ہے سود ہے، اور دنیا میں دیکھنے پر اصرار کرنا ایسا ہوگا جیسے کسی کو حساب کا ممل کرکے بتادیا جائے کہ پچاس لا کھ، اور دس لا کھ، اور دس لا کھ رو پیل کر پچاس لا کھ جی تو وہ سوال کے: میں اس کو بیس مان سکتا جب تک کہ اتنا اتنا رو پیدلا کر جمع کر کے نہ گزادیا جائے تو بیسوال کے خالف : میں اس کو بیس مان سکتا جب تک کہ اتنا اتنا رو پیدلا کر جمع کر کے نہ گزادیا جائے تو بیسوال کے خالف : میں اس کو بیس مان سکتا جب تک کہ اتنا اتنا رو پیدلا کر جمع کر کے نہ گزادیا جائے تو بیسوال

سنول ہوگا، کیوں کہ علم حساب مفیدِ یقین ہے۔ای طرح جب وہ دلیلیں پیش کردی گئیں جو مندِ یقین ہیں (اس کی دلیل میہ ہے کہ ان کا رد کوئی نہیں کرسکتا) تو اس کے بعد ان واقعات کے دکھانے کا سوال بھی فغنول ہوگا۔

غرض مغیبات کو کیمنے کی ضرورت نہیں، صرف ثبوت کی ضرورت ہے، اور ثبوت کے فرض مغیبات کے وکی خرکافی ہے جو انبیا علیم اللہ کے ذریعے سے ہم کو پینی ہے، اور انبیا علیم اللہ کا سی ہوتا ہر طرح سے ثابت کردیا گیا ہے، بھی کوئی ولیل سے ان کوئیس جھٹلا سکا، ان کے علوم اس وقت بھی ہی ہیں، اور ان کے جانشین بھی موجود ہیں، جس کا جی چاہاں سے بھوسکتا ہے۔ ہم نے دونوں ہاتوں میں تعلیم یافتہ حضرات کی کوتا ہی بہت واضح طریق سے ثابت کردی ہے، اگر کوئی مادب انساف سے اورغور سے کام کیس کے تو شریعت کی جتنی خبروں میں تر دوکرتے ہیں ان مادب انساف سے اورغور سے کام کیس کے تو شریعت کی جتنی خبروں میں تر دوکرتے ہیں ان میں اپنی حالت و لی بی بی یا کیں سے جیسی ان دیہا تیوں کی تھی یورپ کے کار گر کے سامنے۔ فاعتبر وا یا اولی الا بصاد .

آج کل فرہبی آزادی کا دور دورہ ہے جوجس کی سمجھ میں آتا ہے خیال باندھ لیتا ہے۔ خیراس کی توچنداں شکایت نہیں

## مرس بخيال خويش حطي دارد

شکایت ان مسلمانوں کی ہے جومسلمان کہلانا گوارا کرتے ہیں، گر اجزائے اسلام میں ایک تراش خراش کرتے ہیں، گر اجزائے اسلام میں ایک تراش خراش کرتے ہیں کہ یا وجودان کے اسلام کا قائم رہنا ایسانی ہے جیسے کوئی مٹی کھا کر خیال کرے کہ میں نے بلاؤ کھایا۔

• اسلام کے جزواولی دو ہیں: ا-توحید ۲-ورسالت۔

توحیداور ذات خداوندی کے متعلق اس قتم کے خیالات ان حضرات نے تراشے ہیں جن سے ذات خداوندی ہی کی لازم آتی ہے، اس کا بیان اعتباہ دوم میں گزرا۔ اب اعتباہ سوم میں ان خیالات کا بیان ہے جورسالت کے متعلق تراشے مجے ہیں۔

اغتاوسوم متعلق نبوت .

• اس مادّه میں چند غلطیاں واقع موری ہیں:

ادِّل: وحي كي حقيقت ميں

جس کا حاصل بعض مرعیانِ اجتهاد نے مید بیان کیا ہے کہ بعض میں فطرقا پی توم کی بہودی و ہمدردی کا جوش ہوتا ہے، اور اس جوش کے سبب اس پر اس کے تخیلات غالب رہے ہیں، اس غلبہ تخیلات سے بعضے مضامین کواس کا مخیلہ مہیّا کر لیتا ہے۔

> اس باب میں بیاوک چند غلطیوں میں جنلا ہیں: مار حال جنت سے

اول وحی کی حقیقت کے متعلّق

کال کوانمول نے صرف خیالی ہات قرار دیا ہے، اس کے بیان میں بیٹک بندی کی ہے کہ اس کو انسان کی طبیعت میں تھرن فطر تا داخل ہے، جس کے معنی ہیں ایک دوسرے کا تخاج ہوتا۔ انسان بہائم وطیور کی طرح نہیں ہے کہ بود وہاش میں ان کو اس قدر سہولت ہے کہ کھاں دانہ چرایا اور بیٹورہے، کوئی فردا ہے جنس کے دوسرے افراد کا چندال بخاج نہیں، برخلاف اس کے دانسان ایک لقے کے حاصل کرنے میں بھی دوسرے اپنے بنی نوع کا مختاج ہے، جیسا کہ سب جانے ہیں، اس واسطے ہدردی کا مارہ وانسان میں بہت ہے۔

• اور بیمی ظاہر ہے کہ سب افراد انسان علم وشعور، توت وغیرہ میں برابر نہیں، بعضے افراد دوسرول پر فوقیت رکھتے ہیں، زیردستوں کا کام زبردستوں سے چلا ہے۔ بعض بدے لوگ چھوٹوں پر بہت ہدردی رکھتے ہیں، اور دن رات ان کی بہودی کی قکروں میں رہتے ہیں، اور دن رات ان کی بہودی کی قکروں میں رہتے ہیں، ایٹ آ رام وآ سائش کوان کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے: ماں بیچ کی بہودی کے قکر میں اپنی قکر میں اپنی قکر میں اپنی قکر میں اپنی قکر یالکل چھوڑ دیتی ہے، ان کو دمسلم قوم'' کہتے ہیں۔

اوربعض اوقات ای غلبے سے کوئی آواز بھی مسلوع ہوتی ہے۔اور بعض اوقات ای غلبے سے کوئی آواز بھی مسلوع ہوتی ہے۔اور بعض اوقات ای غلبے سے کوئی صورت بات کرتی ہوئی بھی معلوم ہوتی ہے، اور خارج میں اس آوازیا اس صورت یا اس کلام کا کوئی وجود نہیں ہوتا سب موجودات خیالیہ ہیں فقط۔

• بعض ال معلمین کی طبیعت میں ایسا جوش ہوتا ہے کہ دن رات اصلاح توم ہی کے خیال میں غرق رہتا ہے، خواہ اس سے خوف کی میں غرق رہتا ہے، خواہ اس سے خوف کی جب سے تو اس سے خوف کی وجہ سے یہ جو جس خیال میں غرق رہتا ہے، خواہ اس سے خوف کی وجہ سے تو ہر بات میں اس کو وہی نظر آتی ہے، اور طرح طرح کے خیالات بھی ای کے متعلق بندھا کرتے ہیں۔

مثلاً: کوئی مخص شیر سے ڈرگیا ہوتو گھاس پھوں میں بھی اس کوشیر ہی نظر آتا ہے، مخیلہ میں مورت شیر کی الی مرکوز ہوجاتی ہے کہ ہر چیزای کی صورت میں نظر آتی ہے۔ یا کسی ماں کا بچہ مرگیا ہوتو مدت تک اس کے سامنے اس بچے کی تصویر رہتی ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اور چیز سامنے آوے کہ وہی بچہ آگیا، اور بسا اوقات اس کی آواز بھی کان میں آجاتی سامنے آوے کہ وہی بچہ آگیا، اور بسا اوقات اس کی آواز بھی کان میں آجاتی ہے، حالال کہ اس آواز کا بچھ بھی وجو ذبیس ہوتا۔

بنابرین ان مسلمین کو چوں کہ تو کی ہدردی کا زیادہ جو ٹی ہوتا ہے تو اس ہدردی ہی کے متعلق ان کے دماغ میں خیالات آتے ہیں، وہ خیالات دماغ میں جمع ہوتے ہیں تو ان کا دوروں پراظہار کرتے ہیں، اور خیالات کا اظہار الفاظ ہی ہے ہوتا ہے، تو ایک مضمون مرتب ہوجاتا ہے، السے مضافین جمع ہوجانے ہے کہ اب بن جاتی ہے، اس کولوگ ''الہا گ' کہنے لگتے ہیں۔

السے مضافین جمع ہوجانے ہے کہ ہوتا ہے کہ بھی کوئی آ واز بھی سائی دیے گئی ہے، بلکہ کوئی مورت بھی دکھائی دیے گئی ہے کہ کوئی سائی دیے گئی ہے، بلکہ کوئی مورت بھی دکھائی دیے گئی ہے کہ کوئی سائے کھڑا ہے، اور ہدردی ہی کا کوئی مضمون بول رہا ہے، چوں کہ ان مصلحان تو م میں ہدردی کا ماقہ و بہت ہوتا ہے، جان گھیا کھیا کر اصلاح قوم ہے، چوں کہ ان مصلحان تو م میں ہدردی کا ماقہ و بہت ہوتا ہے، جان گھیا کھیا کر اصلاح قوم کی تربیریں کرتے ہیں، حوام ان کی مخالفتیں بھی کرتے ہیں، مگر وہ جلم سے کام لیتے ہیں، کی تربیریں کرتے ہیں، حوام ان کی مخالفتیں بھی کرتے ہیں، مگر وہ جلم سے کام لیتے ہیں، کہ سائی دیے گئی ہے۔ یہ واقع ہیں۔

## لیکن نبوت کی میرحقیقت بالکل نصوص صریحه میحد کے خلاف ہے۔

ابنائے زبان کا حقیقت وی ، ہدردی تو ی کو قرار دینامس غلط ہے۔ بہت موٹی بات ہے کہ جو شخص کی است کا دعوی کرے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس کے الفاظ کا مفہوم الفوی کیا ہے؟
یااس سے بوچسنا چاہیے کہ تیری مرادان الفاظ سے کیا ہے؟ جومفہوم اس کے الفاظ سے باتنباد لغت لگتا ہو، یا جومراد وہ بیان کرے ، اس کا مدی اس کو سمجھا جادے گا۔ بیدادر بات ہے کہ وہ اس دعوے ہیں سی ہو یا جموٹا ، اس کا مدار دلیل پر ہوگا۔

ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ بیطریقہ کہاں تک سمجھ ہے کہ سننے والا مدی کے الفاظ کے وہ معنی لے جوابیخ ذہن میں ہوں؟ بیابیا ہوگا جیسے: ایک انگریز حاکم ہوکرایک شہر میں پہنچ،اور اہل شہر کے سامنے کیے کہ میں تم لوگوں کے لیے حاکم شہر ہوکر آیا ہوں، اور اس کے جواب می کوئی کے کہ جی ہاں! ہم کوشلیم ہے کہ آپ حاکم شہریں، مرحکومت کی حقیقت رعایا کو آرام ریا ہے، اور رعایا کو آرام پا خانہ کمانے سے ملتا ہے، البذا آپ ہمارے پا خانے کمایا تیجے، آپ ہمارے بدے ہمدرد ہیں اور آپ کی حکومت ہم کو بسروچھم شلیم ہے۔

نظرین بتاویں کہ اس میں کیا غلطی ہے؟ سوائے اس کے کہ اہلی شہر نے حکومت کے مین جس کا وہ انگریز مدی ہے وہ لیے جوائے ذہن میں ہیں، اور اس کو اس کے لیے تنایم کیا، کیا حکومت کو مت کو بایں معنی تنایم کرنا کافی ہوجائے گا؟ حاضا و کلا! اس کے جواب میں اس حاکم نیز کو رخمنت کی طرف سے یا تو حاکمانہ جواب ملے گا، اور مارشل لا جاری کر کے جرآ اہل شہر کو متم برز کر کے مطبع بتایا جاوے گا، اور اگر جلم و مکانت سے کام لیا تو یہ جواب ملے گا کہ حکومت کے جومنی منی جوب بیں، جن محتومت کے حصی وہی ہیں جولفت میں ہیں، جن کی دوسے برتم کا تسلط حاکم کو حاصل ہوگا۔

اس حاکم کے سامنے تم کو ہر بات میں سرتسلیم ٹم کرنا ہوگا، ندوہ تمہارے آرام وآسائش کا ذمہ دار ہوگا، ندوہ تمہارے کہنے کے موافق چلے گا، جواس کی سجھ میں آوے گا، یا جواس کواوپر سے تم ہوگا وہ کرے گا۔ مکن ہے کہ وہ بمی جبر وقبر سے بھی کام لے، اور تمہارا کھانا چینا بھی بند کردے، یا توپ سے اڑا و ہے۔ ہاں! اگر اطاعت کرو گے، اور اس کے سامنے رعایا بن کر رہو گے تو وہ وعدہ کرتا ہے کہ اختیارات قبر بیسے کام ندلے گا۔

• انبیا النافی نے بھی ای طرح نبوت کا دعوی کیا''نبوت' کے معنی جو گفت میں ہوں اور جن کو وہ خود بیان فر ہاویں وہی مراد لیتا سمجے ہوگا۔ کسی کو بیکس طرح درست ہے کہ وہ معنی مراد لیتا سمجے ہوگا۔ کسی کو بیکس طرح درست ہے کہ وہ معنی مراد لیج جو اپنے ذبین میں ہوں؟ نبوت کے معنی لغت میں خبر دینے کے بیل تو ''دن کی' کے معنی مخبر کے ہوگا۔ مخبر کے ہوگا۔ مخبر کے ہوگا۔ مخبر کے ہوگا۔ من کا ترجمہ اللہ کا مخبر ہوا۔ تو دعوا کہ وہ فضی اللہ تعالیٰ کے یہاں کی خبریں پہنچانے والا ہے واقعات کی بھی اور کسی تعلیٰ بر تو اب وعقاب کے تر تیب کی بھی۔

'' رسالت'' کے معنی بھی اس کے قریب ہی ہیں، کیوں کہ اس کا ترجمہ پیغام پہنچانا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے یہاں کے پیغام پہنچانا یا خبریں پہنچانا۔ حاصل دونوں کا ایک ہی ہے، کیوں کہ اللہ
تعالیٰ کے یہاں کی ہاتیں دونوں قسم کی ہیں، بعض از جنس خبر ہیں، جیسے: جنت ونار، حشر ونشر کا
ہونا۔ اور بعض از جنس احکام ہیں، جیسے: نماز، روزہ، زکوۃ وغیرہ کے قواعد، اور بیاحکام بھی ایک
معنی میں خبریں ہیں، یعنی اس قعل پر جزالے کی، اُس قعل پر سزالے گی۔

ای طرح پیغام بھی واقعات کا ہوتا ہے بھی احکام کا۔ نبوت ورسالت کے بی معی لات میں ہیں ، اور بھی معنی مرحمیان نبوت (انبیا ﷺ) نے بیان فرمائے ہیں ، فرماتے ہیں: ﴿ اُبَلِغُکُمُ رَمِنْ لَبِ رَبِّی وَاَنَا لَکُمُ نَاصِعْ اَمِیْنْ ۞ کَا

مین بیس تم کواللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور بیں اس بات بیس تمہارا خیرخواہ اور امانت دار ہوں۔ پیغام خداوئدی میں کچھ تغیر تبدل نہیں کرتا۔

﴿ اَوَعَجِبْتُمُ اَنُ جَآءَكُمُ ذِكُرٌ مِّنُ رَّبِكُمُ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمُ لِيُنْلِرَكُمُ وَلِيَنْلِرَكُمُ وَلِيَنْلِرَكُمُ وَلِيَنْلِرَكُمُ وَلِيَنْلِرَكُمُ وَلِيَنْلِرَكُمُ وَلِيَنْلِرَكُمُ وَلِيَنْلِرَكُمُ وَلِيَنْلِرَكُمُ وَلَا مَعُونَ ٥٠ ﴾ في المنظم ال

این کیاتم کوتجب ہوا کہتم ہی میں سے ایک آدی پر اللہ تعالی کی جانب سے تعیمت نازل ہوئی، تا کہتم کوڈرایا جائے اور تا کہتم پر بیزگار من جا کہ اور تم پر رحم کیا جائے۔

ای طرح کے جلے تمام انبیائلی الے قرآن میں جا بجامنول ہیں۔

• جیرت کی بات ہے اور ان مسلمانوں اور تعلیم یافتوں سے بخت تجب ہے کہ زبان سے نبوت کو مانے کا اقرار کرتے ہیں، مگر حقیقت اس کی وہ بیان کرتے ہیں جو خود مرمیان نبوت کے اقوال کے خلاف ہے، اگر حقیقت وحی بہی ہے جو بیہ کہتے ہیں تو انبیا کی افغان نبوذ باللہ اس فلطی میں جالا رہے کہ ایک خیالی چیز کو واقعی بجھتے رہے، اگر بیہ ہے تو ایسافن میں کو خیال اور مجنون ومخبوط الحواس ہے، اس کو رہبراور مقتلا

ك الأعراف: ٦٨ ك الأعراف: ٦٣

نصوص مل تصری ہے کہ وی ایک فین فیبی ہے جو بواسط فرشتے کے ہوتا ہے،
اور وہ فرشتہ می اِلقا کرتا ہے جس کو صدیت میں مَفَتَ فِی روْعِی فرمایا ہے۔ بھی اس
کی صوت سنائی ویتی ہے۔ بھی وہ سامنے آکر بات کرتا ہے جس کوفر مایا ہے: یَاتِینی الْمَلَكُ اُحْیَانًا فَیَتَمَثُّلُ لِی

اوردین کا پیشوا ماننا کیامعن؟ پران کی نبوت کا قائل ہونا خبانیس تو کیا ہے؟

• نصوص مرید میں بینی قرآن وحدیث میں وی کے متعلق معاف معاف میان موجود ہیں، الی آیتیں بہت ہیں۔ ہم یہاں صرف سور و النجم کی آیتیں نقل کرتے ہیں، جن میں می مضمون بالکل معاف موجود ہے، وہ آیتیں شروع سورت کی آیتیں ہیں:

جرئل النظاف الله كے بندے (محر مُثَافَاتُ) پر جو بحد القاكيا، نيس فلطى كى دل نے اس كے اللہ اللہ اللہ اللہ كا موجود تها، ويم محت ميں، كه جو ديكما (يعنى وه واقع بات تمى جو ديكمى، واقع ميں فرشتہ اللہ كا موجود تها، ويم دخيال ندتها)۔

اس سے زیادہ صاف کیا تر دید ہوئتی ہے کہ ابنائے زمان کی تک بندی کی، کہ بجی صورت خیالیہ نظر آجاتی ہے (اس پر بھی بس نہیں کی) آھے تن تعالی اور اس کی تاکید فرمائے ہیں۔ ﴿اَفَتُهُو وُ نَهُ اِلْحِ ﴾ ترجمہ ریہ ہے:

کیاتم ہمارے رسول (مُنْ اَلَیْمُ ) ہے اس فرشتے کے دیکھنے کے بارے ہی جھڑا کرتے ہو؟

مالال کداس نے ایک مرتبداور بھی اس فرشتے کو دیکھا سدرۃ المنتی کے پاس جس کے پاس

جنت الملای بھی ہے، جس وقت کہ سدرۃ المنتی پر جھانے والی چز جھاری تھی (اس کی تغیر

مدیث ہیں ' فسرائی من فصب' آئی ہے، یعنی سنبرے دیگ کے پروانے سدرۃ المنتی پر میکڑت گررہے نتے۔ یہ فرشتوں کے انوار ہوں گے)

کمٹرت گررہے نتے۔ یہ فرشتوں کے انوار ہوں گے)

﴿مَا زَاعُ الْبَصَرُ وَمَا طَغَي ﴾

حضور ملافقاً کی مطافی نے اس دیکھنے علی نہ کجی کی، ندمدے کزری ( بینی بالکل می اور بے کم وکاست دیکھا) کے

س قدرماف تردید ہاس خیال کی۔اگر قرآن پرایمان ہے تو کوئی مخالی ہیں ہے اللہ فطرت کے اس خیال کی کہ واہمہ کے تعرف سے نبی کوکوئی صورت نظر آ جاتی ہے جس کو لوگ خرشتہ کمہ دیتے ہیں۔ لوگ فرشتہ کمہ دیتے ہیں۔

کے سجید: سورہ والخم میں جودو مرتبہ فرشتہ کو دیکھنا بیان فرمایا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جریل بھتے ا کو صنور مراقیا نے اصلی صورت میں دو وقعد دیکھا، ورنہ نزول حضرت جریل بھتے ا کا، اور دیکھنا ہات چیت کرنا، اور سوال وجواب زمانہ نوت میں ہزاروں وقعہ ہوا، اور ہیشہ رہا، کمی جریل بھتے ا کسی انسان کی صورت میں ہمی آتے تھے، چاں چصد مدیث جریل بھتے ہیں ہے۔ حدیث جریل بہت مشہور مدیث ہے۔ حضرت دحیہ کم بھی فائن کی صورت میں ہمی آتا تا بت ہے۔ یہ ہم نے صرف ایک سورت کی چند آیتیں لکھی ہیں، بیمضمون صدیا آجوں ہیں موجود ہے کہ فرشتہ وقی لے کرنجی پر اتر تا ہے، مثلاً:

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْآمِينَ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ لَـ رَجِمَ: قُرآن كوكردوح المِن (جَريل المُنَطَة) آپ كے ول پرازے\_ اور مثلاً:

﴿ يُسَٰزِّلُ الْـمَلَيْكَةَ بِالرُّوْحِ مِنُ آمُرِهٖ عَلَى مَنُ يُّشَآءُ مِنُ عِبَادِةٍ آنُ آنُلِرُوْآ آنُهُ لَآ اِلْـهَ اِلَّاآنَا فَاتَّقُونِ ۞ ﴿ عَلَى مَنُ يُشَآءُ مِنُ عِبَادِةٍ آنُ آنُلِرُوْآ

الله تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اتارتا ہے فرشتوں کوروح این (جریل) کے ساتھ جس پر جاہے اپنے بندوں ٹیل سے (بیکم لے کر) کہ ڈرا بندوں کو کہ میرے سواکوئی معبود کیل، پس جھے سے خون کرتے رہو۔

اور مثلاً: فرشتے قوم لوط پر عذاب لے کرآئے تو پہلے حضرت ابراہیم علی اللہ پہنچ اور آپ کو ۱۴ برس کی عمر میں دوصا جزادوں کے پیدا ہونے کی بثارت دی، اور ایمائی دائع ہوا تو کیا یہ بھی وہم وخیال تھا؟ پھر وہ فرشتے حضرت لوط علی اللہ کے پاس پہنچ، اور عذاب آنے کی فہر دی اور کہا کہ آپ یہاں سے لکل جائے۔ چنال چہ آپ لکل گئے اور عذاب آیا۔ کیا یہ وہم وخیال تھا؟ علی ہزا عاد وجمود پر عذاب آنا، اور ان کے تغیر کوفیر ملتا اور اس کے مطابق ہونا کیا یہ سب وہم وخیال شے اعاد فا الله من هذه المنحور افات.

عُرُضْ قراً ن شریف میں ماف ماف موجود ہے کہ دی اور فرشتے کا آنا ایک واقعی چیز ہے خیالی چیز ہیں، اور مدیث میں تو وی کی اور فرشتے کے آنے کے واقعات بے شارموجود ہیں جن کے میان کی ضرورت نہیں۔ کیفیت وی خود صفور میں گیا نے اس طرح میان فرمائی ہے:

جن کے میان کی ضرورت نہیں۔ کیفیت وی خود صفور میں گیا گیا نے اس طرح میان فرمائی ہے:

یا آئینی المملک آئیانا فیکن مثل لی .

ك الشعراء: ٣ <u>- ١٩٤-١٩٣</u> كـ النحل: ٢

اس کا علوم جدیدہ بیں اس لیے انکار کیا گیا ہے کہ خود فرشنوں کے وجود کو بلا دلیل باطل سمجھا گیا ہے، سواس کی تحقیق کسی آئندہ اختاہ بیں وجودِ ملائکہ کی بحث بیں ان شاء اللہ تعالی ہوجائے گی، جس سے معلوم ہوجائے گا کہ ملائکہ کا وجود عقلاً محال نہیں ہے۔ اور جب ممکن عقلی کے وجود پر نقل صحیح دال ہو، عقلی طور پر اس کا قائل ہونا واجب ہے۔ (اصول موضوع نبر:۲)

ترجہ: بھی میرے پاس فرشتہ کی کی صورت بین آتا ہے۔ اور دوسری مدیث بین اس طرح بیان فرمایا ہے:

نَفَتَ فِي رَوُعِي.

مین میرے دل می فرضتے نے القا کیا۔

جب خود مدگی نبوت اس طرح بیان فرماتے ہیں تو وی کی حقیقت اپنی طرف سے اور پچھ تراشنا کیسے درست ہے؟ اینائے زمان وی کی حقیقت میں کلام اس وجہ ہے بھی کرتے ہیں کہ فرشتوں ہی کا وجود ان کی سجھ میں نہیں آتا، اس کی تحقیق آئندہ انتہاءِ مصم میں آتی ہے، ان شاء اللہ تعالی۔

غرض انبیا کی البت بدخیال کرنا که غلبہ ہددری میں ان کوخیالات بندھتے تھے،
اورکوئی آواز بھی سنائی دیے لگتی تھی، اورکوئی صورت بھی نظر آنے لگتی تھی، یوکن خیال ہے، اور
سیک بندی ہے، اور انبیا علیم النہ کی تصریحات کے خلاف ہے، جس کوان کے کلام کی تحریف کہنا
بالکل میچ ہے، اور تاویل الفول بھا لا یوضی به القائل ہے (کسی کی عبارت کے وہ متی
سیمین جس کا وہ خودا نکارکرتا ہے)۔

ہم نے قرآن کی آیتیں لکے دیں جن کا صاف مطلب یہی ہے کہ فرشتہ جونورانی اور ذی روح علوق ہے انبیا عَلَیْ النّظائی کے پاس حق تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آتا تھا، اس کو انھوں نے بھی خود اصلی صورت میں دیکھا، جبیبا کہ سور ہ مجم کی آتوں کے تحت میں ہم نے مشرح بیان کیا۔ 
> مرایک کی نسبت کہا جاسکتا ہے کہ یہ کہنے والے کو خیال بندھ کیا ہے۔ نبوت کے متعلق ایک مغالطہ کاحل

آج کل بعض طحدین ناواقف مسلمانوں کو ایک مفالطہ دیتے ہیں جس کا حل بوجہ پرافنیت کے ان کی مجومی نہیں آتا، اور چکر میں پڑجاتے ہیں۔وہ مفالطہ یہ ہے کہ

ملے بن مسلمانوں سے کہتے ہیں کہتم اوگ تو حیدکا دعوی کرتے ہو، حالال کہتمارے اللہ کے "کی میں جس کو پڑھنے سے اسلام لانا کہا جاتا ہے تو حید نہیں ہے، کیول کہ اس کے دو 2 دین اللہ اللہ لیعنی کوئی قابل پر ستش سوائے اللہ تعالیٰ کے بیل، اس کا مفہوم بے شک توجی ہو کہ اسلمان نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان توجی ہو کہ مسلمان کہتے ہیں کہ صرف اتنا پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان ہونے کے بھی ضرورت ہے۔معلوم ہوا کہ اللہ ملکی گئے واللہ ملکی گئے واللہ ملکی کے بھی ضرورت ہے۔معلوم ہوا کہ اللہ کے ماتھ و معرف کی جمی مشرورت ہے۔مسلمان کہا جاسکی ہے۔

• جس فرمب مرف الله تعالى كو ماننا كافى نبيس، بلكه دوسر كوم مى ماننا شرط ب، اس فرمب كوت مي ماننا شرط ب، اس فرمب كوت حدى فرمب كوت حدى كرمنا كيامعن؟

برالیامنالط ہے کہ اس میں بعض اوقات نوتعلیم یا فتد مسلمان بھی آجا تا ہے، وجہ اس کی مرف بیب کہ خوددین سے واقفیت نہیں رکھتے اور علماسے یو چھنے کی تو فیق نہیں ہوتی \_

ملحدین نے تبلیغ کا بیطریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ اپنے دین کی تبلیغ ہویانہ ہو، گرملمانوں کے ندہب میں النے سید ھے اعتراض نکال دیے جائیں، تا کہ جہلا ڈیکم گاجائیں۔

اس میں ایسے مرہوش ہوجاتے ہیں کہ یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ یہ اعتراض کھواقیت
میں رکھتا ہے یا نہیں؟ اور بھی اعتراض یا اس سے بھی بدتر ہمارے اور بھی پڑتا ہے یا نہیں؟
چناں چہ پنڈت دیا ند نے ''سیتارتھ پرکاش'' میں ایک طرف سے قرآن شریف پر الله سے لے کہ والٹاس تک اعتراضوں کی ہوچھاڑ کردی، اور ہزاروں تک تعداد پنچادی جن کو معمولی ایا قت کا آدمی بھی و کھے کر کہدافھتا ہے کہ یہ وہ قصہ ہے کہ کسی نے کہا: جاٹ رے جاٹ میں مر پرکواہو، اس نے کہا: جاٹ رے جاٹ میں مر پرکواہو، اس نے کہا: یوقو قافیہ ہیں ملا، میں مگر ہوجموں تو مرا۔

وہ اعتراضات ای شم کے ہیں، مثلاً: بہم اللہ کی نسبت لکھا ہے کہ اگر قرآن خدا کا کلام
ہوتا تو اس کے شروع میں بہم اللہ کیوں ہوتی ؟ کوئی پوچھے کہ ان دونوں میں کیا متاقات ہے؟
تو جواب ندارد!۔ اور موثی بات ہے کہ اسٹامپ گورنمنٹ کا ہے تو اس پر گورنمنٹ کا نام اور
مارکہ کیوں ہے؟ ریل گورنمنٹ کی ہے تو اس پر گورنمنٹ کا مارکہ کیوں ہے؟ یہ کی الی بات
ہے۔ کی چیز پر تام لکھا ہونے سے تو ما لک اور مُوجِد کا پاچلا کرتا ہے، نہ کہ بیا عمراض پیدا ہوکہ
اگر یہ چیز اس کی ہوتی تو اس پر اس کا نام کیوں ہوتا؟

برمي عقل ودانش ببايد مريست

ای طرح کے پینکٹروں اعتراض قرآن شریف پر کیے ہیں، جوایک بھی جواب کے قائل نہیں، گر جہلا کی سامنے تعداد بہت ی ہوئی گئے۔ اس قبیل سے بیاعتراض بھی ہے کہ کلہ شریف کو کھی تو حید کہا جاتا ہے، حالاں کہ اس میں سوائے اللہ تعالیٰ کے محمہ منافیکیا کا نام بھی موجود ہے۔ اس کے متعلق ایک مرتبہ ایک آریہ سے احترکی گفتگو ہوئی، للہذااس مغالطے کا طل بطریق

<sub>حال د</sub>جواب لکھا جاتا ہے۔

روال: جب اللي اسلام كے كلے ميں اللہ تعالیٰ كے نام كے ساتھ رسول ملائلی كا نام بھی موجود ہے، اور كوئی بلا دونوں كے مانے ہوئے مسلمان نہيں شار كيا جاتا تو اس كوكلم متو حيد كہنا كيا مجہ محرد اللہ كے ساتھ دوسرے كا مانتا بھی ضروری ہے۔ پھر دوسروں كومشرك اور اپنے من وَوَجَد كيے كہا جاتا ہے؟

ہم بب اختبار معانی کا ہے تو "محمد رسول الله" کے معنی پرکیا اعتراض ہے؟
کیل کدائل کا ترجمہ ہے کہ محمد گائے اللہ کے رسول ہیں، "رسول" کے معنی ہیں پیغام پہنچانے والا اور وہ پیغام ہمینے والے کے نہ برابر درج کا ہوتا ہے، نہ اس کا شریک ہوتا ہے، نہ اس کو اس کا مرکب ہوتا ہے، نہ اس کو اس کام میں کچھوٹل ہے۔ پھراس سے نعوذ باللہ! شرک کیے لازم آیا؟ بلکہ در حقیقت بیکلہ مرد بختم ہے، امل کلہ بیرے:

أَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَه إِلا اللَّهُ وَحُدَهُ، لا شَرِيُكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولَهُ.

۔۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں دل سے اقرار کرتا ہوں کہ تیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں دل سے اقرار کرتا ہوں کہ محمد منظم آتا اس کے بندے بالکل اکیلا ہے کوئی شریک اس کا نہیں، اور دل سے اقرار کرتا ہوں کہ محمد منظم آتا اس کے بندے ہیں، اور اس کے رسول ہیں۔

جزواول میں نفی شرک کے لیے حصر جو "إلا السلمه" کلمه استثنا سے حاصل مواوی کافی تها، كرتاكيداً "وحده" لا ياكيا اوراس يرجى بسنيس كياكيا، "لا شهريك له" كماته دوسرى تاكيد كالمى اورجزودوم ميس محمد النَّالِيَّا كساته دولفظ "عبده و رسوك" لاك كير الفظ "دسول" على إدلالت كرتاب كم من النائليّا الله تعالى كى كام من شريك نہیں، کوں کہ پیغام پہنچانے والا پیغام سیجے والے کا شریک یا برابر نہیں ہوا کرتا جیسا کہ اوپر بهی کها میا، لیکن لفظِ "رسول" بی پربس بین کیا میا "عبده" کالفظ بھی برهایا میا، تا که اور تفريح اورتاكيد موجائ اس بات كى كم محد ملكانيا كوذات الى كما تحكسى مم كى مساوات نہیں ہے، بلکہ وہی تعلّق ہے جوتمام مخلوق کو ذات الٰہی کے ساتھ ہے، یعنی بندے ہونے کا۔ اورلطف بیہ ہےکہ "عبدہ"کومقدم رکھا گیاہے "رسولہ" سے تاکہ بُعد ہو،ال معن کے ابہام سے کہ شایدرسول ذاتی عزت اور پچھائی ذات سے مناسبت رکھنے کی وجہ سے بنایا ہو، جیسے ك بادشاه لوك بمنى كوئى پيغام اين بعانى يابيني كى معرفت بيجا كرت بين، لفظ "عبده" ال كا بالكل ازاله موكميا، كيول كه ثابت موكميا كه حضرت محد النائلي كوكوني علاقد ذات اللي كي ساته سوائے عبدیت کے بیں۔ "السم " فی مطلق ہوتا ہے، اور" عبد" محتاج مطلق، اور بیمنی لفظ "عبده" ےاس صورت میں بھی اوا ہوجاتے کہ لفظ "دسوله" ہے مؤخر ہوتا، چہ جائے کہ اس کو لفظ "دسوله" سے مقدم بھی رکھا کیا کہ اب کی تم سے ابہام کی بھی مخبائش ہیں دہا۔

بین بین بی بین بی سکا کرتو حید کے اثبات اور شرک کی نفی کی اتن تا کیدات اور رفع ابہانت کے بعد بھی یہ کہنا کہ کلمہ اسلام میں (نعوذ باللہ!) شرک موجود ہے، اور محم الحقاقی کو اللہ کے ماتھ مانالازم آتا ہے، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ مطلق لفظِ 'اللہ' کے ساتھ اتعمال سے تو پہوئیں ہوتا جیسا کہ آپ بھی مان بھی، اور کہ بھی کہ اعتبار معنی کا ہے، نہ کہ الفاظ کے اتعمال کا، جب کہ کلے کے جزودوم کے معنی یہ بیں کہ محمد ملک کے اللہ تعالی کے بندے ہیں، تو اس میں شرک کی نفی ہوئی، شرک لازم کیے آیا؟ یا کمی لفت میں نفی کے معنی اثبات آئے ہیں؟

اصل کلم اشهد أن لا إلى إلا الله النع كا توايك ايك لفظ توحيد كو يكارد باب،اس كا اختمار لا إله إلا الله محمد رسول الله ب- لفظ رسول الله اس بس بحى وفع شرك كے ليے كافى ب، جيرا كرا ويركها كيا ہے۔

ہم بھرونی مفالطہ دیتے ہوکہ" مانے" کے لفظ کو بہم رکھتے ہو، اس کے آگے کی قید عبدہ بار سولسہ کی کیوں اڑا دیتے ہو؟ مع اس قید کے کہوتو ہم شلیم کرتے ہیں کہ ذات فلاوندی کے ماننے کے ساتھ محمد ملک گیا کو مانتا بھی مضروری ہے، کیوں کہ اس قید کے بعد معنی کے بیاد کے بیاد کے بعد معنی کے بیاد کی ذات معبود واحد ہے، اور محمد ملک کی فات معبود واحد ہے، اور محمد ملک کی معبود واحد ہے معبود واحد ہے، اور محمد معبود واحد ہے، اور محمد معبود واحد ہے معبود واحد ہے، اور محمد ہے معبود واحد ہے، اور محمد ہے معبود واحد ہے معبود واحد ہے، اور محمد ہے معبود واحد ہے، اور محمد ہے معبود واحد ہے معبود واحد ہے معبود واحد ہے، اور محمد ہے معبود واحد ہے معبود واحد ہے معبود واحد ہے معبود واحد ہے، اور محمد ہے معبود واحد ہے معبود واحد ہے معبود واحد ہے معبود واحد ہے، اور محمد ہے معبود واحد ہے معبو

اس کوہم بھدائے کوں کہتے ہیں کہ جب تک کوئی محمد ملاقی آپ اس طرح نہائے اور مسلمان نہیں۔ پس اگر کوئی آپ ملاقی آپ کو بندہ نہ مانے ، بلکہ ذات خداد ندی کی کی مغت می مسلمان نہیں۔ پس اگر کوئی آپ ملاقی آپ کو بندہ نہ مانے کہ آپ ملاقی آپ کی مغت می بھی مثارک ومماثل ماخل مانے ، جتی کہ اگر یہ بھی مانے کہ آپ ملاقی آپ کی اگر وہ اور بیں تو وہ ویسا بی مشرک ہے، جیسے: پھر کو یا گڑا وہ تا کو بیا جن والا۔ یہ جینے: پھر کو یا گڑا وہ تا کو بیت وہ وہ ویسا بی مشرک ہے، جیسے: پھر کو یا گڑا وہ تا کو بیت وہ والا۔

آرید: اگرید بات ہے کہ کلمہ اسلام میں "محمد د صول الله" ال واسط الما کی ہے کہ محمد د صول الله" ال واسط الما کی ہے کہ محمد د معول میں محمد الله الله ہے کہ محمد الله الله کی کیا خصوصیت ہے؟ تمام تلوق سے خدائی منی ہے، تو کلمہ اسلام ہوں ہوتا: "لا إله إلا الله المسخد وقد کلمہ اسلام ہوں ہوتا: "لا إله إلا الله المسخد وقد کلمه عباد الله"، تا کہ بدایهام ند ہوتا کہ محمد صاحب (مُنْ الله الله الله مروری ہے جیسے خداکو۔

ہم: اگر کلمہ اسلام اس طرح ہوتا جیسے آپ نے کہا یا اب اس طرح کردیا جائے، تب ق آپ کوکوئی اعتراض ندرہے گا؟

آريد:نيل-

ہم: فَوْ مِنَ الْمَطُو وَقُو تُحُتَ الْمِيْوَابِ (يايک ش به می يول کرا الله جواب دي کے ده محمد رسول الله جونے من تو آپ کے زوی یہ بیایہام ہوا کر محمد لگانا کی خدا تعالیٰ کے مانے کے مانے ضروری ہے، السمن لموق کی لمهم عباد الله لگانے کی صورت میں بیایہام کول نہوگا کہ خدائے تعالیٰ کے ماتھ کل تحلوق کا اور ہر ہر فروکا تنات کا ماننا ضروری ہے؟ اگر اس صورت می نود بالله الله ایک کے مانے میں ہوا کہ ایمام ہو سکا ہے۔ تود بالله الله کا ایمام تھا تو اس صورت میں ہزاروں لاکھوں شرکوں کا ایمام ہو سکا ہے۔ آرید: ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دونوں جملوں کی ضرورت نہیں۔ دین نام خداکو مانے کا باس کے لیے لا الله کافی ہے باتی زوائد ہیں۔

ہم: وہ قول تو آپ کا غلط ہوگیا کہ السمنصلوق کلھم عباد اللّه کہنے کی صورت میں کوئی اعتراض نہیں۔ایک اعتراض کی جگہ ہزاروں اعتراض لازم آ گئے، اوریہ کہنا بھی غلط ہے کہتم دین صرف خدا کے ماننے کو بچھتے ہو۔

اول تو تم خدا کے ساتھ اور دو چیز ول کوشریک کرتے ہو، یعنی روح اور ما دّہ کو کہ ان کے داسط بھی صفت قدم ثابت کرتے ہو، اور قطع نظر اس سے اگر بیہ کہنا تمہارا مجے ہے کہ دین صرف فدا کے ماننے کا نام ہے تو دیگر اقوام کوشدھ کیول کرتے ہو؟ خدا کوتو سب بی ماننے ہیں، پھرتم میں اور ان میں کیا فرق تھا جس کو دور کرکے اپنے میں ملاتے ہو؟

آریہ: ہم میں اور ان میں بیفرق تھا کہ کو وہ خدا کو مانے تھے، لیکن بعض غلطیوں میں جلا تھے۔ ہم ان کے سامنے ایک کھٹل قانون رکھتے ہیں جس میں نیکی کرنے کی تعلیم ہے، بیعلیم ان کو اس کے بغیر حاصل ہو گئی ہے۔ اس قانون کا نام'' وید'' ہے۔ اس کے بغیر حاصل ہو گئی ہے۔ اس قانون کا نام'' وید'' ہے۔ ہم : بیت ہیں تو بقول آپ کے، ہم : بیت ہیں تو بقول آپ کے، دین تو ان کا کھٹل ہے، نیکی کی تعلیم ان کو'' وید'' سے دے دواور نیکی کرنے دین تو ان کا کھٹل ہے، نیکی کی تعلیم ان کو'' وید'' سے دے دواور نیکی کرنے کے طریعے بتادہ، تبدیل ند جب کی کیا ضرورت ہے؟

آریہ: کی طریقے کا افتیار کرتا موقوف ہوا کرتا ہے اس کے سیجے بیھنے پر، تو مرف نیکی کی اتعلیم کیسے کی جائتی ہے۔ اس کے سیجے تک کہ اس تعلیم کو میچ نہ شلیم کرالیا جائے؟ ہم" وید" کے میچ ہونے کو شلیم کرتے ہیں، اور اگر کوئی" وید" کو غلط مجتتا ہونے کو شلیم کرتے ہیں، اور اگر کوئی" وید" کو غلط مجتتا رہے، تو وہ اس کی نیکی کی تعلیم کو کیوں کرافتیار کرے گا؟

ہم: کیاوہ بلا' وید' کونچے تنکیم کیے ہوئے شدھی نہیں ہوسکتا؟

آرىية ظاہرہ۔

ہم: اس کا خلامہ سوائے اس کے کیا ہوا کہ آریہ فدہب میں آنا موقوف ہے وید کے مانے پر؟ بالفاظ دیگر مرف خدا کو مانے سے آریہ فدہب حاصل نہیں ہوتا، دوسری کی چیز کے مانے کی بھی ضرورت ہے، یہ وہی اعتراض ہے جو آپ نے ہمارے اوپر کیا تھا اب اس کا جو اب کے جارے اوپر کیا تھا اب اس کا جواب آپ کے ذے ہے:

پاؤل میں ان کے زلف کرہ کیر پیش کی ۔ لو خود ہی اپنے دام میں میاد آئی ا اگریہ شرک ہے تو آپ کے خرجہ میں بھی موجود ہے۔ اور اگریہ شرک نہیں ہے تو ہم پر کیا اعتراض؟ آپ کے یہاں خدا کے ساتھ ''وید'' کا مانتا ضروری ہے، ہمارے یہاں ''رسول'' کا مانتا ضروری ہے۔ اگراس پرکوئی اعتراض ہے تو آپ کے اور بھی ہے اور نیس ہے تو تاپ کے اور بھی ہے اور نیس ہے تو ہا سالہ کے اور بھی نہیں۔ فعما ہو جو اہما ،

اس برایک مسلمان کاسوال:

اس تقریرے آرید کا جواب تو ایسا ہو گیا کہ اب مجال دم زون نہیں رہی، کیکن دل میں یہ کھٹک باتی ہے کہ الن بر بھی الزام شرک عائد سہی، گرہم بھی اس سے بری نہیں ہوئے، کوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب کہ دوسری چیز (رسول کا یا رسالت) کا مانتا بھی ضروری ہے، اور صرف "لا إلله إلا الله" کہنے ہے اسلام سے نہیں ہوتا تو نعوذ باللہ! خدا کے برابررسول بھی ہوا، اور یہی شرک ہے جس کی اسلام میں قطعانی کی جاتی ہے۔

ہم: آپ نے غورنیں کیا؟ اس مفالطے کاحل تو شروع تقریبی میں موجود تھا۔ ہم نے کہنا تھا کہ مانے کے کیام عنی ہیں؟ اگر مانے کے معنی اللہ تعالیٰ کے نام کے شصل دومرالفظ آجانا ہیں تو "لا إلله إلا المله" ہی میں "المله" کے ساتھ لفظِ "لا" اور "إله" اور "إلا" موجود ہیں، ای پراعتراض کرنا جا ہے تھا، نیز بسا اوقات بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کے ساتھ دوسرے الفاظ ملاکر بولے جاتے ہیں، دن بحر میں سینکٹروں وفعہ ایسا ہوتا ہے تو کھے ہی نہ سی بول جال میں اٹھے بیٹے ہر وقت شرک لازم آتا ہے، پھر کون فض مدی تو حید کا ہوسکا ہے؟ بیتو محن جہالت ہے۔

لا کالہ مانے کے معنی کھاور کہنے پڑیں ہے، وہ یہ بیں کہ نعوذ باللہ! خدائے تعالی کے باہر کی کو ذات میں یا کسی صفت میں مانا جائے، یعنی اعتقاد کیا جائے، یہ باب آریہ ند ہب میں ہے کہ دوح اور مادہ کو قدم میں نعوذ باللہ! خدائے تعالیٰ کے برابر مانے ہیں۔

ہارے کلے شہادت میں توجس تا کیداور توضیح اور تقریح کے ساتھ ذات پاکست تعالی کے لیے دحدانیت کا اقرار کیا گیا ہے: اُشھاد اُن لا اِلْد اِلا اللّٰه سے ظاہر ہے اور و خدہ لا فنبر اُلْکُ کَ اُن کا اللّٰه سے ظاہر ہے اور و خدہ لا فنبر اُلْکُ کَ اُن کے در اور کلے میکورہ کے جزودہ میں حضور میل اُن کا کہ مرید ہمال ہے اور کلے میکورہ کے جزودہ میں حضور میل اُن کا کہ اس کے لیے لفظ و مسوله مادات ذات باری تعالی کے ساتھ ماف مان مال ہمری کی ہے۔ اس کے لیے لفظ و مسوله کان تھا، کول کہ رسول اور مُرسِل (جیمنے والا) ہرا برجیں ہوا کرتے ، کیوں کہ مُرسل اپنے افزار سے جیمنے والا ہوتا ہے، اور رسول اس کا تالی اور غیر مخار ہوتا ہے، بالفاظ دیکر مُرسل ما کم اور دور کول کوم ہوتا ہے، اور دسول اس کا تالی اور غیر مخار ہوتا ہے، بالفاظ دیکر مُرسل ما کم اور دور کول کوم ہوتا ہے۔

پر حاکم اور حکوم میں مساوات کیا معنی؟ مرافظ دسو ل پراکتفائیں کیا گیا، بلکہ اس عذیادہ مرت افظ عبد دہ اور بر حایا گیا جس کے بعد کسی شم کا ایہام بلکہ ایہام کا ایہام بھی ماوات کا نہیں رہتا، کیوں کہ ' عبد' وہ ہے جو من کل الوجوہ مُفکر اور محتاج ہو، اور ''الہ' وہ ہے جو من کل الوجوہ مستنی اور غیر محتاج ہو، تو حاصل بیہوا کہ حضور ملکی گیا کو ذات خداو عرب سے نبت بہ کہذات خداو عرب من کل الوجوہ محتاج الیہ ہے، اور حضور ملکی گیا من کل الوجوہ اس کا طرف حتاج ہیں، من کل الوجوہ محتاج الیہ اور من کل الوجوہ محتاج ہیں مساوات کیا معنی؟

اور حرید بران بیب کے لفظ دسولہ سے عبدہ کومقدم رکھا گیا، تا کہ نام مبارک کے ماتھ ہی ماتھ ہی ماتھ معلوم ہوجاوے کہ مب سے پہلا ومف جو اسلام نے حضور ملائی آئے کے لیے جوین کیا ہو ہود ہت ہو، جو الوہیت کے بالکل مقابل اور متفاو ہے۔ اور دومرے مرتبے بی مفرد مالت ہے، اور جب پہلے عبود بت مان کی تو جابت ہو گیا کہ اب جو بات بھی مفور مالت ہے، اور جب پہلے عبود بت مان کی تو جابت ہو گیا کہ اب جو بات بھی مفور مالت کے خابت ہوگی وہ عبود بت کے ساتھ دینی بلا اختیار خود اور باختیار تصرف غیر

لین بافتیار وتصرف ذات الہ جل وعلاشانہ ہوگی۔ من جملہ ان اوصاف کے دمغ رمائے ہی ہے کہ یہ بھی حضور میں کمال ذاتی نہیں، بلکہ باعطائے البی ہے، تو ان کلمات سے اور ان کی ترتیب سے بابلنغ الوجوہ ثابت ہوگیا کہ حضور ملکھ گیا کونہ مساوات ذاتی ہے تن تعالی کی ذات پاک کے ساتھ، نہ مساوات مفاتی، تو شرک کی جڑکی جڑبھی باتی نہیں رہی۔

میری مجدیس نیس تا کداب کیا مخواتش کسی سم سے ایہام کی باتی ہے؟

وه مسلمان: اس تقریر سے تمام شبہات تو رفع ہوجاتے ہیں، لیکن یہ بات دل می کھی ہے کہ اگر "لا الله" نہوتا تو کیا حرج تھا؟ تاکہ کمی مخالف کوشیہ بدلیل یا بلا دلیل کی مخبائش ہی نہرہتی۔

جواب: شبهات غیسر نساشی عن دلیل کی تو کوئی حدثیں ہوکتی، اور نہ کوئی ضابط ہوسکتا ہے، اس واسطے وہ قائل النفات نہیں اور شبہ نساشی عن دلیل یہاں کوئی رہائیں، مخالف کو ہم جواب الزامی سے ساکت کرسکتے ہیں، جیبا کہ اوپر فرکور ہوا کہ جو اعتراض ہمارے اوپر کی باتا ہے وہی تہا رے اوپر کھی ہوتا ہے، فیما ہو جو ایکم فہو جو ابنا. اور مموافق کے لیے کوئی ایباشہ جو قائل النفات ہے ( لیمن شبہ نساشی عن دلیل ) باتی نیں۔ موافق کے لیے کوئی ایباشہ جو قائل النفات ہے ( لیمن شبہ نساشی عن دلیل ) باتی نیں۔ تاہم تسکین قلب کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ وین صرف خدا کے مائے کا نام ہا اور ای کوئو حید کہتے ہیں، یہ جملہ بہت ی شرح کا مختاج ہے:

• خدا کا ماننا فقط بی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، بلکہ ذات کومع صفات کے ماننا ضروری ہے، وہ صفات یہ ہیں، مثلاً: کہ وہ خالی کل ہے اور مالک اور فاعلی مخار اور علیماور قادر مطلق اور جامع تمام صفات کمال اور قدیم لم یول و الا یوال ہے، نہ کوئی اس جیسی ذات موسمی ہوسکتی ہیں، اس کو ماننے سے خدا کو مانا کہا جاسکتا ہے، فرما کیں! کہ بیسب با تیس ماننا ضروری ہیں یانہیں؟ اور ان کے ماننے سے قوجید کمتل ہوتی ہے یانعوذ باللہ! شرک لازم آتا ہے؟

جواب سوائے اس کے بین ہوسکتا کہ بے ٹنگ سب باتوں کا ماننا ضروری ہے، ورنہ بلا ان کے بیہ کم جانا کہ ہم خدا کو مانے ہیں ایسا ہوگا جیسے کوئی تسلیم کرے کہ ہمارا کوئی بادشاہ تو مرد ہے، گراس ہیں ارادہ، یا قدرت، یا حیات کچھ بھی نہیں ہے تو بیسلیم کرنا تو عدم تسلیم کرما تو عدم تسلیم کرما تو عدم تسلیم کرما تو عدم تسلیم کرما تو عدم اردف ہے۔ اور خدا کو مع ان صفات کے مانے ہے تو حیدی تحییل ہوتی ہے، شرک کا کیا ذکر؟

• جب خدا کو مع صفات کے مانا تو ممکن ہے کہ اس نے پچھ واقعات ماضیہ کی یا واقعات کہ مانا تو ممکن ہے کہ اس نے پچھ واقعات ماضیہ کی یا واقعات کی شرد کی خبر دی ہو، اور بوجہ مالک ہونے کے اپنے بندوں کے لیے پچھ احکام تجویز کیے ہوں جن کے تیل بندوں پر بھی مزد رہ ہوگی، اور کی بیل بندوں پر بھی مزد رہ ہوگی، اور کی ہوگی، ان سب کی تصدیق وسلیم تو حید کے منافی نہ ہوگی، بلکہ اس کی تعمد بی وسلیم تو حید کے منافی نہ ہوگی، بلکہ اس کی تعمد بی وسلیم تو حید کے منافی نہ ہوگی، بلکہ اس کی تعمد بی وسلیم تو حید کے منافی نہ ہوگی، بلکہ اس کی تعمد بی وسلیم تو حید کے منافی نہ ہوگی، بلکہ اس کی تعمد بی وسلیم تو حید کے منافی نہ ہوگی، بلکہ اس کی تعمد بی وسلیم تو حید کے منافی نہ ہوگی، بلکہ اس کی تعمد بی وسلیم تو حید کے منافی نہ ہوگی، بلکہ اس کی تعمیل ہوگی، جیسا کہ ظاہم ہے۔

تو الله تعالى كو ماننا مجم معنول من اس طرح موكا كه فدائ تعالى كى ذات وحده لا شريك اور قديم ولي خري بعى ماضى شريك اور قديم ولي خري بعى ماضى معنقب كمال كے ہے، اور اس كى دى موئى خري بعى ماضى ومنقبل كى بين، اور اس كے احكام سب مجمح اور واجب التعميل ہيں۔

مین احکام بہت ہیں اور خبریں بھی بہت ہیں، ان کی تفصیل پر مادی ہونے کواگر ہر فخص کے لیے ضروری کہا جائے تو تکلیف مالا بطاق ہے، لہذا اجمال کوکافی سمجھا گیا۔ اس اجمال کے لیے اس سے بہتر کوئی فر رہے نہیں ہے کہا ہے آپ سے، ایک زیادہ جانے والے کے تالع بن کر یہ کہ دیا جائے کہ جن خبروں اور احکام کو یہ خفس خدائی اخبار واحکام کہاں سب کو ہم شلیم کرتے ہیں۔ اس سے بہل کوئی طریقہ نہیں ہے، کیوں کہ نہ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، نہ دلیل و جن کو سب بھی سکتے ہیں۔ ایس ایک بڑھے تیں۔ و جنت کو سب بھی سکتے ہیں۔ ایس میں کو اجمال میں وائی اللہ کا ماصل میں ہوا کہ ہم اللہ کے ماتھ شلیم کرتا ہے تو کہ مالی اللہ کا ماصل میں ہوا کہ ہم اللہ کے ماتھ شلیم کرتا ہے تو کلم اللہ کا ماصل میں ہوا کہ ہم اللہ تو میڈو، اور کل اس کی باتوں کو جن کو جمر مطابق کیا اللہ کا ماصل میں ہوا کہ ہم اللہ تعالی کی قریب کو میں اللہ کا ماصل میں ہوا کہ ہم اللہ تعالی کی قریب کو میں کو جن کو جمر مطابق کیا اللہ کا ماصل میں ہوا کہ ہم اللہ تعالی کی قریب کو میں کو جن کو جمر مطابق کیا اللہ کا ماصل میں تعالی کی قریب کو میں کو جن کو جمر مطابق کیا اللہ کا ماصل میں تعالی کی قریب کو میں کو جن کو جمر مطابق کیا گوگئی النفسیل جانے ہیں شلیم کرتے ہیں۔ تعالی کی قریب کو میں کو جن کو جن کو جن کو جن کو جن کو جمر مطابق کیا ہوں کو جن کو ج

اس میں نعوذ باللہ! شرک وغیرہ کا ایہام کہاں ہے؟ تعجب بیہ کے کے مسلمانوں کو یہ مغالاوں کو یہ مغالاوں کو گئی دیتے ہیں جو بالنصری کا دہ اور روح کو صفت قدم میں تی تعالی کی نعوذ باللہ! برابرہائے ہیں۔ حاصل اس جو اب کا بیہ ہے کہ شبہات غیسر نادشی عن دلیل تو قائم الفات ہے نہیں اور شبہ نادشی عن دلیل کلم سلیبہ کے متعلق کوئی رہا نہیں، مزید تو جنبے کے لیے بیان کردیا گیا کہ ایمانِ نفصیلی تکلیف ما لا بطاق ہے، لہذا ایمانِ اجمالی کافی ہے، اور ایمانِ اجمالی کے لیے کوئی عنوان بہتر تصد بعد بعد المو صول سے نہیں ہے۔ بیر اصل تو ہے کلم کے جزود م عنوان بہتر تصد بعد بعد المو صول سے نہیں ہے۔ بیر اصل تو ہے کلم کے جزود م لیمین نہتر تصد بعد بعد المو صول سے نہیں ہے۔ بیر اصل تو ہے کلم کے جزود و مینوں مینوں کے بیر اللہ تعالی کی تمام اخبار واحکام اور جملہ ان چیزوں کو جو ذات وصفات کے متعلق یا مقتصیات ہیں مانتا ہے، جن کے بغیر اللہ تعالی کو مانتا نہ مانے کے برابر ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔

توجوهن الله تعالى كومان كامرى مواس كي ليضرورى مواكه رسالت كوبجى مان ، جيما كه تقرير فدكورت ثابت موچكاتو محمد رسول الله توحيد كامتل بنه كه توحيد كظاف. ايك اور مغالطه كابيان:

ایک مخالط ریجی دیاجاتا ہے کہ کلمہ لا إلله الا الله محمد رسول الله کواصل ایمان کہا جاتا ہے، حالال کہ قرآن میں کہیں اس کواصلِ ایمان نہیں کہا گیا، بلکہ یہ پوراکلہ بہمت کذائی کہیں قرآن میں آیا بی نہیں۔

جواب: بدغلط ہے کہ قرآن میں اس کواصلِ ایمان نہیں کہا گیا ہے۔ دیکھوشروع پارہً لا یحب الله میں ہے:

﴿ إِنَّ الْسَادِيْنَ يَسَكُمُ فُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُويُدُونَ آنَ يُّفَرِّ فَوُا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَويُدُونَ آنَ يُّفَرِّ فَوُا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَحْفِ وَيُدِيدُونَ آنَ يُّتَجِلُوا بَيْنَ اللَّكَ وَيَعْفِ وَيَعْفِ وَيُعْرِيدُونَ آنَ يُتَجِلُوا بَيْنَ اللَّكَ فَا اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا حَقًا عَ وَاعْتَدُنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُهِينًا ٥ سَيِئًا ٥ وَاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُقَرِّقُوا بَيْنَ آحَدٍ مِنْهُمْ أُولَيْكَ مَوْفَ يُؤْتِيهِمُ وَاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُقَرِّقُوا بَيْنَ آحَدٍ مِنْهُمْ أُولَيْكَ مَوْفَ يُؤْتِيهِمُ

أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيْمًا ٥ ﴾

جولوگ انگار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے تیفیروں کا ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں ''
کے ساتھ الگ الگ معاملہ کریں (جس کی خود شرح فرمائی) کہتے ہیں کہ ہم (اللہ ورسول دونوں شی ہے) بعض پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انگار کرتے ہیں، پکے کا فریجی ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بہت ذکیل کرنے والا عذاب تیار کیا ہے، اور جولوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور دونوں کے ساتھ الگ الگ معاملہ ہیں کیا ( ایسنی دونوں پر ایمان رکھا) اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھا) ان کو قریب ہے کہ ان کا تواب دیں ہے، اور اللہ تعالیٰ خور دیم ہے۔

ال سے صاف ثابت ہوا کہ صرف اللہ تعالی پر ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ رسولوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور اس سے تمام قرآن بحرا ہوا ہے کہ حضرت محد ملائظ یکی رسول ہیں، حتی کہ تعریفاً میں معلیم میں میں میں کہ تعریفاً میں میں میں کہ تعریفا میں میں کہ تعریفا میں میں کہ تعریفا میں کہ اور خوار سال میں کہ میں میں کہ اور میان کہ لیکنا میں رَسُولًا کہ لیعنی ہم نے آپ ملائلی کو آدموں کے لیے رسول منا کر بھیجا ہے، اور سور و محمد ش ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَأَمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَلَّ مِنَ وَالْمَدُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَلُّ مِنْ وَبِهِمْ كَفُرَ عَنُهُمْ مَيّانِهِمْ وَاصْلَحَ بَالَهُمُ ﴾ ﴿ الْحَلْ مِنْ وَبِهِمْ كَفُرَ عَنُهُمْ مَيّانِهِمْ وَاصْلَحَ بَالَهُمُ ﴾ ﴿ الْعَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ

اور جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور اس پر ایمان لائے جوجر مفاقی ایم اتارا کیا، (مین تر آن پر) اور وہ ان کے رب کے پاس سے امر واقعی ہے، آو ان کے گناموں کا کفارہ کردیا جائے گا، اور ان کی حالت درست کردی جائے گا۔ (لین ان کونجات موگی)۔

الی اینی قرآن ش بہت ہیں، گرید خیال کیے تھے ہوسکتا ہے کہ لا إلله إلا الله ك ماتھ محمد رسول الله الله الله على ماتھ محمد رسول الله اصل ايمان بيس ہے؟

• داميك بوراكلم مطيباً يك جكةران من بيس بسواول وال كا يك جابوناضرورى

نہیں، کیوں کہ ایمان تمام قرآن پر ضروری ہے، تو تمام قرآن میں ہر دو جزو کا فدکور ہوجانا (کو متفرقا بی ہوں کہ ایمان تمام قرآن ہوں کے مقرقا بی ہوں کا فی ہے۔ موٹی بات ہے کہ قرآنِ مجید میں عقائد بھی ہیں اور احکام مجی، ہیں اگر میک جا ہوتو سے کیوں نہ کہا جائے کہ اطام میں ویک جا ہوں تا کہ اور یہ جسی لغو بات ہے طام ہے۔
مجی وہی قابل تسلیم ہوں مے جو یک جا ہوں؟ اور یہ جیسی لغو بات ہے طام ہے۔

کیا اس کا النزام وہ لوگ ہمی کرسکتے ہیں جواس سم کے مفالیے مسلمانوں کوریے ہیں؟

کیا دید میں سب مختا کد ایک جگہ فذکور ہیں؟ اور کیا سب احکام یک جا فذکور ہیں؟ یا کوئی ذہی

کتاب الی ہے یا ہوسکتی ہے؟ یا کوئی کتاب کمی قانون کی ایا کوئن کی الی ہے، یا ہوگی ہے؟

ہ اگر بالفرض کسی کتاب کواس طرح تر تدب دے بھی کی جائے تو کہنے والے کو یہ کئے

کی اب بھی مخواکش ہے کہ یک جا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ایک جزویس جمع ہوں، یا ایک ورق،
یا ایک صفحہ ہیں، بلکہ ایک سطر میں ہوں، یہ بی فضول بات ہے؟

یک جا ہونے کے متنی بھی ہوسکتے ہیں کہ اس تمام کتاب کے اعدر موجود ہوں، یہ بات
کھر کہ طیبہ کے دونوں جزوں میں بھی موجود ہے کہ تمام قرآن کے اندر دونوں جزوں جزور ہیں۔
غرض دونوں جزوں کا بیک جا ہونا ضروری نہیں ،کسی قاعد و عقل یا نقل سے اس کو کوئی ثابت نہیں
کرسکتا کہ جوجو با تیں واجب التسلیم ہوں سب کا بیک جا ہونا ضروری ہے۔

• اور تمرعاً بم كلمه طيب كورونون جزون كا قراك من يك جامونا بهى ثابت كرت إلى الله عن ا

وان الدين يخفرون بالله ورسله كالآية ش ماف ذكور كالله ورسله كالآية ش ماف ذكور كالله ورسل كالله ورسل كالآية ش ما الدين يخفرون والله ورسل كان الرابر ما الرابر ما الرابر الماكر في الما الماكر والله الماكر الم

ا بت ہوا کہ توحید کے ساتھ رسالت کو ماننا بھی جزوا بمان ہے، اور بھی عاصل کرسلنب

کے ، تو دونوں جزو یک جااس آیت میں فدکور ہوئے۔

ادرسورہ محمد (من کی ایک آیت میں بالتقری فرکورہ کہ جولوگ مسلمان ہوئے اور نہوا اور کی ایک ایت میں بالتقری فرکورہ کہ جولوگ مسلمان ہوئے اور نہوات کو نہوات اور اس پر ایمان لائے جو محمد (من کی اتاری کی ، اس کا ترجمہ ہرسالت کو مانا ، اور دو تی بات ہے ، ان کے پروردگار کی طرف سے ، ان کے گنا ہوں کا کفارہ کردیں گے ، اوران کی حالت درست کردیں کہیعنی ان کو نجات حاصل ہوگی۔

ان آیت میں کس تصریح سے پہلے جزو کے ساتھ دوسرا جزوکلمہ طیبہ کا فرکور ہے، کیوں کہ اول فرمایا: ﴿وَاللّٰهِ مِنَ أَمَنُوا ﴾ ظاہر ہے کہ اس سے ایمان باللہ تو ضروری ہے، یعن تو حید کا آل ہونا، اورای کے ساتھ ایک بی آیت کے اندر تصریح کے ساتھ فرمادیا کہ وہ اس کتاب پر بمی ایمان لائے جو معرت محمد ملائے کی پر اتاری کئی، بالغاظ ویکر حضور ملائے کی کورسول مانا، یعنی توجید فداوندی کے ساتھ درسالت محمدی ملائے کی تاکل ہوئے۔

یہاں ہم نے اس آیت میں صرف یہ دکھلایا ہے کہ دونوں جزوکلہ طیبہ کے یک جاموجود
ہیں،اورجس بلاخت کے ساتھ اس آیت میں دونوں جزوں کو طلبا گیا، اور جو جو نکات اس آیت
میں ایک ایک لفظ میں ہیں، ان کا بیان بہت طول جا ہتا ہے، اور طول کا یہاں موقع نہیں۔ نیز
یہ کی امید کم ہے کہ ناظرین ان کو مجمیں مے، کیوں کہ ان کے بچھنے کے لیے صرف وجو وعلم
منافی سے کچھ مناسبت ہونے کی ضرورت ہے، جو عام ناظرین میں مفقود ہے، اور خالفین کی
نبت آذکیا کہا جائے سوائے اس کے کہ

در نی آیم تربیت ستورال و آئینه نهادن در محلت کورال ایم بلود مصنع نمونداز خروار عرض بے که آیت ندکوره میں جب بیلفظ آچکا و السلابیات

المنوا وعبد الفلاخت مونداز حروار موس من كما بت فداوره يل جب بيافظ اچا حوالسدين المنوا و عبد بيافظ اچا حوالسدين المنوا و عبد المنوا و عبد المنوا و عبد المنوا و المنو

ہے کہ مومن جب ہی کہتے ہیں کہ حضور محد النظائی کی رسالت کا اقرار بھی ہو، ورنہ یہود و نساری کوکا فرنہ کہا جاتا، تو دواللہ نین اُمنو ایک جس اقرار تو حید درسالت دونوں آ بھے، بلکه ال پر بھی بس نہیں کیا، اور دو عیلو الصل خب کہ کا اضافہ فر مایا، جس سے مضمون پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ صرف اعتقاداً ہی تو حید درسالت کے قائل نہیں ہوئے، بلکہ عملاً بھی تمام شریعت اسمائی کے سامٹے سر جھکا دیا ہے، اور اس کو اپنا شعار بنالیا ہے، اور یہ جب بی ممکن ہو جب کہ حضور مولئی کو دل وجان سے سے رسول مان لیا جادے۔ اس کے بعد کی طرح کا واہمہ بھی اس بات کا باتی نہیں رہتا کہ وہ حضور مولئی کی رسالت کے قائل نہ ہوں۔

کین باوجوداس کے پھر جملہ ﴿وَاٰهَنُواْ بِهَا نُوِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ ﴾ كااضاف فرمایا ال سے تصریح ضرورت تقدیق رسالت حضور النَّائِیَّا کی، اور سہ بارہ تاكید ہوئی، كيول كرايك بار رسالت كامضمون لفظ ﴿ اٰهَنُوا ﴾ جمل آچكا، اور دوبارہ ﴿ وَعَسِمُلُوا الصَّلِحٰتِ ﴾ جمل جمل الديمان كيا، اور سه بارہ الله جملے جمل بالكل تقریح کے ساتھ آیا، ایک آیت جمل توحید کے ساتھ تین بارحضور مُلِّنَا فِیَا کی رسالت ثابت کی گئی، ندمعلوم پھر کس طرح یہ کہنے کی مُخانش ہے ساتھ تین بارحضور مُلِّنَا فِیْ کی رسالت ثابت کی گئی، ندمعلوم پھر کس طرح یہ کہنے کی مُخانش ہے کہ کلے کے دونوں جزوقر آن جس بیک جانبیں ہیں؟

تیری آیت لیجے! سورہ ﴿ وَالمَصْفَتِ ﴾ میں کفارکا حال بہت تری وصط کے ماتھ بیان فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن وہ نہایت پشیان ہوں گے، اور ایک دوسرے پرالزام رکیں گے کہ تم کے کمراہ کیا، وہ فریق کے گا: تم خود گراہ ہوئے ہماری زبردی ندی۔ آخر یہ کہ سب دوز ن میں ڈال دیے جا کی گے، اس کا سب بیان فرماتے ہیں:
﴿ إِنَّهُ مُ كَانُو الِذَا قِیْلَ لَهُمْ لَاۤ اِللّهُ اِللّهُ اللّهُ يَسْتَكُبُو وُنَ ٥ وَيَقُولُونَ اَنِنَا لَعَامِ مُحنونِ ٥ مَنْ اللّهُ يَسْتَكُبُو وُنَ ٥ وَيَقُولُونَ اَنِنَا لَعَامِ مُحنونِ ٥ مَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ المُدُر مَلِيُنَ٥ ﴾ لَتَادِ كُو آ اللّهِ تِنَا لِشَاعِ مُحنونِ ٥ مَلُ جَآءَ بِالْحَقِ وَصَدُقَ الْمُرْ مَلِيُنَ٥ ﴾ لَتَادِ كُو آ اللّه تِنَا لِشَاعِ مُحنونِ ٥ مَلُ جَآءَ بِالْحَقِ وَصَدُقَ الْمُرْ مَلِيُنَ٥ ﴾ لَتَادِ كُو آ اللّه تِنَا لِشَاعِ مُحنونِ ٥ مَلُ جَآءَ بِالْحَقِ وَصَدُقَ الْمُرْ مَلِيُنَ٥ ﴾ لَتَادِ كُو آ اللّه تِنَا لِشَاعِ مُحنونِ ٥ مَلُ جَآءَ بِالْحَقِ وَصَدُقَ الْمُرْ مَلِيُنَ٥ ﴾ لَتَادِ كُو آ الْهُ تَالَمُ وَاللّه عَلَى اللّه مَنْ اللّه وَاللّه مَنْ اللّه وَاللّه عَلَى اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مَنْ اللّه مِنْ اللّه وَاللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مَنْ اللّه مِنْ اللّه مَنْ اللّه مُنْ اللّه مِنْ اللّه مُنْ اللّه مِنْ اللّه اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مُنْ اللّه اللّه مُنْ اللّه م

موائے اللہ تعالی کے قو محتر کرتے تھے (لینی خدا تعالیٰ کی خدائی کواور تو حید کوئیس مانے تھے) اور کے تھے کا در کے تھے کہ کیا ہم اپنے اور معبود ول کوایک شاعر پاگل کے (لیعن نعوذ باللہ! محمد منظ کا کے کہنے ہے کہ کیا ہم اپنے اور معبود ول کوایک شاعر پاگل کے (لیعن نعوذ باللہ! محمد منظ کا کیا ہے کہ موڑ کتے ہیں؟

بیناع اور مجنون کہنا ان کا غلط تھا، محمد ملک گیا حق بات کولائے تھے، اور بہلے رسولوں کے ہمزبان تھے۔ دیکھیے! "لا الله الا الله" کے ساتھ حضور کی رسالت کس صراحت کے ساتھ اس آیت میں موجود ہے۔ اب اگر کوئی ہوں کے کہ لفظ "محمد رصول الله" تو نہیں آیا تو اس کا مجموعات نہیں، کیوں کہ اگر بنی لفظ بحلسہ آجا تا تب بھی یہ کہنے کی گنجائش روستی تھی کہ عراز بان میں آیا، اردو میں یا انگریزی یا سنسکرت میں تو نہیں آیا۔ جب مضمون رسالت کا موجود ہے تو عنوان کی تصیف محض مغالط ہے۔ چوشی آیت:

﴿ كُيْفَ يَهُدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعُدَ إِيْمَانِهِمُ وَشَهِدُوْآ اَنَّ الرَّسُولَ حَقَّهِ حَقَّهِ

رجمہ: کیے ہدایت کرے گا اللہ تعالی اس قوم کوجس نے کفر کیا بعد ایمان کے اور وہ اقر ار کر بچکے متے کدر سول (محد من فیا) ستے ہیں۔

ال آیت میں بھی توحید کے ساتھ حضور مٹائیائی کی رسالت کھلے الفاظ میں ذکور ہے۔ فرن کلرسلیّبہ کے دونوں جزو یک جا بھی قرآن کی بہت می آیتوں میں موجود ہیں، کو یک جا ہونے کی ضرورت مطلق نہیں، قرآن میں متفرقاً ہونا بھی رسالت کی تقید ایق کی ضرورت ٹابت کرنے کے لیے کافی ہے، جبیا کہ اوپر بیان کیا گیا۔

• ہاری اس تقریر سے چند وہ مواقع معلوم ہو گئے جن میں قرآن پاک میں کلے کے داؤں برد کے بین مقرآن پاک میں کلے کے داؤں برد کی جاند کور جیں، اور اس کے لیے ہم نے مختفراً چند آیتیں پیش کی جیں، قرآن میں المکاآیتیں اور بہت ملیں گی جن میں دونوں جزو یک جا ہوں، اور اس سے مراد ہماری بلا واسط کے آل عد ادر ہد

ہے، یعنی خاص آیات قرآنی ہی ہیں دونوں جزوں کا یک جا ہونا، اوراگر'' بلا واسلم'' کی نیرکر اٹھا دیا جاوے تب تو ہزاروں جگہ دونوں جزوں کا یک جا ہونا لکل آئے گا۔

• ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کے فرمودہ تھم کی مخالفت اور پارلیمنٹ کے مقرد کردہ وائسرائے کے تھم کی مخالفت ایک بی تھم میں ہے۔ اور حدیث میں ہیں تاکہ کلم طیب کے دونوں جزویک جا آئے ہیں، بلکہ ہرجگہ یک جا بی آئے ہیں، اورا گرکہیں صرف ایک جزوآیا ہے تو بطور اختصارات پر اکتفا کیا گیا ہے، نہ یہ کہ صرف ایک بی جزوکواصل ایمان قرار دیا ہے۔ جبیبا کہ اور فی علم وہم رکھنے والوں سے پوشیدہ نہیں۔

غرض کلمۂ طبیبہ کے ہر دو جزو قرآن میں واسطہ اور بلا واسطہ یک جا موجود ہیں، اور یہ صرف مغالطہ ہے کہ قرآن میں ہر دو جزو یک جانہیں ہیں۔

• اور اس کوہم پھر دہراتے ہیں کہ معترض کا جواب اس کے فداق کے موافق دینا ضروری نہیں، تو جب کوئی طور کیے کہ کلمہ طیبہ کے دونوں جزوقر آن میں یک جانبیں تواس کے فداق کا انتباع کرنا اور اس کی کوشش کرنا کہ قرآن میں یک جا ہونا ثابت کریں بے سوداور النتوام ما لا یلزم ہے، ہم نے تیم عا اور تنشیطِ طبعی ناظرین کے لیے اور مزید اطمینان کے واسطے کے جا ہونا بھی ثابت کردیا۔

## دوسری غلطی معجزات کے متعلق ہے

جن کی حققت ایسے اُمور ہیں جن کا دقوع بلا واسطہ اسپاب طبعیہ کے ہوتا ہے۔

ریوم جدیدہ بلا دلیل ان کے دقوع کے بھی منکر ہیں، اور ای بنا پر جو مجزات نصوص

می ذرکور ہیں ان میں تاویل بعید جس کوتر بیف کہنا ہجاہے کر کرا کر اُن کو اُمور عادیہ بنایا

ہانا ہے۔ اکثر کوتو بالکل غیر مجیب واقعہ جیسے: ﴿ اِصُو بُ بِعَصَاكَ الْحَجَورَ کی اُوع میں داخل کیا جاتا ہے، جیسے:

اور جہاں غیر عجیب نہ بن سکے وہال مسمریزم کی نوع میں داخل کیا جاتا ہے، جیسے:

افلاب عصائے مویٰ میں کہا جاتا ہے۔

## دوسرى غلطى نبوت كيمتعلق

یہ کرانمیا کی انجا کے مجزات کوخلاف عقل مجھ کران کا انکار کیا جاتا ہے، لیکن چوں کہ مارے تعلیم یافتہ ہمائیوں کے ساتھ مسلمان ہونے کا نام لگا ہوا ہے، لہذا صاف الفاظ میں یہ نہیں کہ جزو کوئی چیز نہیں، بلکہ ایسا طریقہ افتیار کرتے ہیں کہ سائنس کے خلاف بھی نہ ہوادر مجزے کا مجمی صاف انکار نہ ہو۔

- دویہ کہ جن مجزات کا ثبوت '' قرآن' سے ہے ان میں جہاں تک ہوسکتا ہے بعید عبد منی ایک بیج دے کر لے لیتے ہیں، تا کہ دو کوئی عجیب بات ندر ہے۔

-اور جہال کوئی بعید سے بعید معنی بھی نہیں ملتے ، اور واقع میں وہ مجزہ بالکل عجیب ہوتا بجران کی عمل میں نہیں آتا تو اس کو مسمریزم کی قوت کا اثر کہہ کر دل کو سمجھا لیتے ہیں۔غرض مائنس کی انکار کی جرائت نہیں کرتے ، آیت کی تحریف کی جرائت کر لیتے ہیں۔

-اورجن مجزات کا ثبوت 'صدیث 'یا'' تاریخ '' نے ہان کا تو انکاری کرتے ہیں، مدیث کا میں اور تاریخ کا مدیث کا میں اور تاریخ کا مدیث کا کیا اعتبار؟ بیتو تین سو برس کے بعد بنائی گئی ہیں، اور تاریخ کا الکارتو کچھ بات بی نیس ہے۔ہم اول ''معجز نے' کی حقیقت بیان کرتے ہیں، مجراس پر جو للفروز ، ا

اشکال کیے جاتے ہیں ان کی تروید کریں گے۔

معجزے کی حقیقت سے کہ:

حق تعالی جیبا کہ عالم میں ہر چیز کوئٹ سبب عادی کے بعد پیدا کرتے ہیں، کی دفت اپنے کسی پیٹیبر کی خصوصیت اپنے ساتھ دکھانے اور ان کی سچائی ٹابت کرنے کے لیے ان کے ہاتھ سے کسی چیز کو بلا واسط سبب عادی کے محض ارادے سے پیدا کردیتے ہیں۔

عادة الله اس كو بواسط سبب كے پيدا كرنے كى تقى، مكر اس وقت اس كو عادت كے خلاف بلا واسط سبب كے پيدا كرنے كا تقى، مكر اس وقت اس كو عادت كے خلاف بلا واسط سبب كے پيدا كرديا، اس واسطے مجز كود خارق عادت كے إلى، جس كا ترجمہ عادت كو مجازنے والا، بالفاظ و كير خلاف عادت ہے۔

علوم جدیدہ کی نظر چوں کہ طبعیات ہی تک محدود ہے، اس وجہ سے مشاہدات کے سوا کوئی چیز اس میں نہیں ہے، اور مشاہدات کا وجودا کثر کسی سبب کے بعد ہوتا ہے، اور مجز سے کسی شے کا وجود بلا واسط سبب کے ہوتا ہے، البندا علوم جدیدہ میں مجزات کا انکار کیا گیاہ، اور ابنائے زبان علوم جدیدہ کا لوہا انے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان پریداثر ہوتا ہے کہ ایے متح ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان پریداثر ہوتا ہے کہ ایک متح ہوتے ہیں کہ سوائے انکار کے پچھ بن نہیں پڑتی، مگر مسلمان کہلانے کی وجہ سے صاف انکار نہیں کرسکتے، البندا الی تاویلوں سے من مجموعہ کرتے ہیں جن کی حقیقت تحریف ہے۔ اور جہال کوئی تاویل بھی نہیں بن سکتی، وہاں اس سے ول کو سمجما لیتے ہیں کہ یہ اثر ایک قم کی مسمرین می قوت کا ہے۔

 الین ایک دفعہ نی اسرائیل کو پانی کی مخت ضرورت ہوئی، اور حضرت موی علیکا نے ق ق الی اور حضرت موی علیکا نے حضرت موی علیکا کو کھم دیا کہ اپنا عصابی رپار ارد ، چنال چہ پھر بر مارائیل میں بارہ خاندان بر مسابارا تو فوراً ہی اس پھر سے بارہ جشمہ تی تعالی نے نکال دیا ) یہ واقعہ ابنائے زمان کی سجو میں نہیں نے ہرایک کے لیے الگ الگ چشمہ تی تعالی نے نکال دیا ) یہ واقعہ ابنائے زمان کی سجو میں نہیں آنا، ابندائی آ بت کے متنی میں اس تاویل کی کہ بالکل عجیب تر ہے، اور سجو میں آنے گے وہ یک فواضو ب بی عصاف المحجو کے لئے کے معنی لیے 'اپنی الانمی فیک کر پھر پر چڑھ جاء''، یک لاخمی فیک کر پھر پر چڑھ جاء''، پیال چرمزت موی علیک کا المحجو کے اس دیکھا کہ بارہ چشمے پانی کے بہدر ہے ہیں۔ پیال چرمزت موی علیک کا بارہ چشمے پانی کے بہدر ہے ہیں۔ پیال چرمزت موی علیک کا بات نہیں۔

ال فض نے اپنے نزویک بڑا کام کیا کہ سائنس اور قرآن کومطابق کر دیا، مگر در حقیقت نخت ظلمی کی، کیول کہ قرآن میں ایسی تو ژموڑ کی جس کی نظم قرآنی میں بالکل مخبائش نہیں، اور جس سے بلافت تو غت زبود ہوگی، یہ نظم قرآنی ایک عامیانہ کلام بھی نہیں رہا۔

اس ترجے سے آیت قرانی بالکل کا یستون والی فاری ہوگئ۔ کسی کایستھ نے اس مجارت کا کہ (ایک مورت دوکان پر کو برمل رہی تھی ہر چند بلایا میں نے ، مرند آئی) ترجمہ الله دندہ

فاری میں کیا: زنے بردو کوش قل علی مے مالید ہر چندطلبیدم مرجام ۔اور ایک نے اس مراب فاری میں کیا: زنے بردو کوش قل علی مے مالید ہر چندطلبیدم مرجام ۔اور ایک فضے برودل پیش من آورد کا کہ (ایک مخص جامن میرے پاس لایا، کلی ہوئی تھی، کھائی نہ گئی) فضے برودل پیش من آورد کوچہ بودخند ق فرفت۔

جواوگ واصر ب بعضائ المحجر كاتر جمد كرت ين" الفي الكرياز به يرادوال من كيافلول من الفي الكرير بردوان كاتر جمد وائل المرادول من كيافلول هي "دوكان" كاتر جمد وكوش " كون قل كاتر جمد الى كاتر جمد " بر" " " كاتر جمد جام بالكل سيح ب- اى المرت " با" كاتر جمد برو" " كما كن كاتر جمد دول " " كلئ كاتر جمد كوچه " كما كن" كاتر جمد دول الكل سيح به بروس كوخا قانى اور عرفى كى فارى سے كم در به كاكوں كها جائے؟ افسوس! قرآن كوايك معتمك بنايا كيا ب- تعالى الله عن ذلك علواً كيول كها جائے؟ افسوس! قرآن كوايك معتمك بنايا كيا ب- تعالى الله عن ذلك علواً كيوراً.

صوب كمعنى فلا لي، حجو كمعنى فلا ليه اورا مي مى فورنيل كيا: ﴿ فَانْفَجُونَ مُعْلِم اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

اگریمراد ہوتی تواس کے لیے پر لفظ ہوتا: فیا فید افسندا عشوۃ عینا، لین ہاڑ؟
د کھے کیا ہیں کہ ہارہ جشے موجود ہیں۔ قائم کا ترجمہ ' کھڑا ہوا' ہوسکتا ہے، لین کھڑا ہونااب
پایا گیا پہلے نہ تھا، نہ یہ کھڑا ہے، لین پہلے سے کھڑے ہونے کا وجود تھا۔ ای طرح قال کا
ترجمہ ' کہا' ہوسکتا ہے، نہ کہ ' کہتا ہے' ۔ علی ہذا انفجوت کا ترجمہ ' بہنے گئے' ہوسکتا ہے، نہ
کہ ' بہدرہے' تھے۔ ان کر جے سے قلم قرآن کی بلاغت کس قدر دور جا پڑی۔

یہ ہوا تاویل قرآس می کئی بہت و کیج شد از تو متی ن

کردؤ تاویلِ لفظِ بکر را خویش را تاویل کن نے ذکر را ای طرح جہال جہال ان لوگول نے مجزات میں تاویلیس کی ہیں سب ایک بی ہیں، مین ان طرح جہال جہال ان لوگول نے مجزات میں تاویلیس کی ہیں سب ایک بی ہیں، مین جہاں 'کا ترجمہ' برودل'' طبح سلیم ان کو ہر کر قبول نہیں کرتی، نہ کوئی ادیب ان کو مج کہہ سکا ہے۔

و بدان مجزات کا بیان تھا جن میں تاویل کرکر کے تجب کو دور کیا گیا ہے، اور زیادہ تر مجزات میں بی کیا گیا ہے کہ دوراز کا رتاویلیں کی گئیں۔ جس کواس کی تفصیل و کھنا ہوفطرت برستوں کی تفنیفات اٹھا کرد کھے لے کہ دوافر اسٹوں کی تفنیفات اٹھا کرد کھے لے کہ دوافئر ب بعضائ الْبَحْرَ کے الم میں تاویلات نہ کو احیا کے گئی اور عصا مارنے سے دریا کے بھٹ جانے میں، اور حضرت ابراہیم علی الله کو احیا کے موتی ہوتے دکھانے میں (جس کا ذکر آئیت دو فصر میں الکیک کی شروع یارہ قبلك المر مسل میں ہوتی ہوتے دکھانے میں (جس کا ذکر آئیت دو فصر میں ایک کوشش کی ہے کہ تاویلات وتح بیات سے ان کا جیب دفارتی عادت ہونا منادیا ہے۔

• اوربعض مجزات ایسے بھی ملے ہیں جن میں کوئی تاویل بنہ چل سکی اور ثبوت ان کا نفر قلعی قرآنی سے ہے۔ان میں بیمن مجموعہ کیا کہ ایسامسمریزم کی قوت سے ہوا۔

چناں چانقلاب عصائے موسوی میں کہ وہ جب موی علی الیا جاتے ہے یا کی کا مقابلہ اور انقلاب عصائے الفاظ میں ہے جن میں ایسے صاف الفاظ میں ہے جن میں الما قالو میں ہے جن میں الما الفاظ میں ہے جن میں الما المؤرث بنعصاك المحبر کی کی طرح بھی کوئی تاویل نہ ہو کی تو کہ دیا کہ یہ انقلاب اس طرح بوتا تھا جیے مسمریزم کی قوت سے بعض افعال ہوجاتے ہیں، مثلاً: میز کا پایدا فعنا ،سلب مرض ہوجانا وغیرہ۔

کوئی اس عقل مند سے پوچھے کہ اس کو بیان کرو کہ مسمرین م سے بیر خلاف عقل با تیں کے کہ قدرت نے بھی بعض کے کہ قدرت نے بھی بعض کے اس کے کہ قدرت نے بھی بعض کے النعواء: ۱۳

انانوں میں ایک قوت رکھی ہے، جس سے وہ بلا اسباب ظاہری ومتعارف کے ایے اڑکر کا ہے جونہ ہرفض سے ہوسکتے ہیں نہ ہرفض کی مجھ میں ان کی بات آسکتی ہے۔ ای طرح اگریم کہیں کہ قدرت نے بعض انانوں کے لیے بینی انبیا علیہ النا کے لیے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ بعض افعال ان کے ہاتھ پر بلا اسباب عادیدا سے پیدا ہوجاتے ہیں کہ جن کونہ دومرے افراد کرسکتے ہیں نہ کسی کی مجھ میں ان کی لم آئی ہے، تو کیا بے جا ہے؟ اورکون کی مقلی خرائی اس میں لازم آئی ہے، تو کیا بے جا ہے؟ اورکون کی مقلی خرائی اس میں لازم آئی ہے؟

اور مجرو عسائے موسوی ہیں مسمرین می قوت مانناوروغ کورا حافظ بناشد کا معداق ہے، کیول کہ مسمرین می قوت، خیال کو بڑھانے سے پیدا ہوتی ہے، اور حضرت موی بیانیا نے ایسانیس کیا تھا، کیول کہ جب اول اول عصاسے یہ ججرو ظبور ہیں آیا تو یہ وہ وقت تھا کہ حضرت موی علینیا نے ایسانیس کیا تھا، کیول کہ جب اول اول عصاسے یہ ججرو ظبور ہیں آیا تو یہ وہ وقت تھا کہ حضرت موی علینی اور آگ لینے کے اداد سے اس کی طرف سے لو وہاں جاکر حق تعالی سے ہم کلای نصیب ہوئی، اور تھم ہوا کہ اپنے عصا کوزین پر ڈالنا تھا کہ وہ ممانپ بن گیا، حتی کہ حضرت موی علینی الاخور ڈرگئے اور بھا گے۔ ڈال دو، زمین پر ڈالنا تھا کہ وہ ممانپ بن گیا، حتی کہ حضرت موی علین الاخور کے کول ؟ نیز اس سے اوپر آگ میں کیا ہے؟ تو حضرت موی علین اللہ آئے ہوں کہ اور اس سے کہ حق تعالی نے پوچھا: تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موی علینا انے موض کیا کہ یہ میری لاتھی ہے، اس پر میں فیک لگا تا ہوں، اور اس سے اپنی بحر یوں کے لیے جماڑ لیتا ہوں، اور اس سے میرے اور بھی کام نگلتے ہیں۔ اگر مسمرین مے سانپ بنانے کی مشتل اس پر کی ہوئی تھی تو یہ جسمرین مے سانپ بنانے کی مشتل اس پر کی ہوئی تھی تو یہ کی کہتے کہ مسمرین مے سانپ بنانے کی مشتل اس پر کی ہوئی تھی تو یہ جسمرین مے سانپ بنانے کی مشتل اس پر کی ہوئی تھی تو یہ جسمرین مے سان کی میں بنا لیتا ہوں، وراس سے میرے اور بھی کام نگلتے ہیں۔ اگر مسمرین مے سانپ بنانے کی مشتل اس پر کی ہوئی تھی تو یہ کی کہتے کہ مسمرین مے سان کو میں بنا لیتا ہوں۔

کوئی'' فربین' بینہ کہہ بیٹے کہ اس لفظ ہے'' میرے اور کام بھی اس سے لکتے ہیں' مراد کمی کہ میں اس کومسمریزم کی مثل سے سمانپ بھی بنالیتا ہوں، کیوں کہ اگر ایبا تھا تو ڈرے کیوں جب وہ سانپ بن گیا؟ ادراس اشتباہ کا جومنط ہے اس کو اعتباہ دوم میں رفع کردیا گیا ہے۔ اس قادرِ مطلق نے جس طرح خود اسبابِ طبعیہ کو بلا اسبابِ طبعیہ کے پیدا کیا، ورنه سلسل ادم آدے گا اور وہ محال ہے، اسی طرح ان کے مسببات کو بھی اگر چاہیں بلااسبابِ طبعہ پیدا کرسکتے ہیں۔ ملہ بہ پیدا کرسکتے ہیں۔

ال واقعہ سے ادنیٰ کی عقل والا بھی بجھ سکتا ہے کہ اس وقت یہ بالکل نی بات پیش آئی کہ وہ عصاسانپ بن گیا، پہلے سے اس کی مشق نہیں کی گئی تھی، اور یہ اڑ مسریزم کی قوت کا نہ تو اور زبردی اور خن پروری اور مرغ کی ایک ٹانگ ہا کے جانے کا مجھ علاج نہیں) غرض الدور زبردی اور خلاف واقع ہے، اور مدعی ست وگواہ چست کا مصدات ہے۔

اس کو معریزم کہنا بھی لغواور خلاف واقع ہے، اور مدعی ست وگواہ چست کا مصدات ہے۔

اس معریزم کہنا بھی کو اور شکی جا ایک میں مان تھی۔

پی سیدی بات میں کیوں نہ کی جائے کہ بیا انقلاب، لینی عصا کا سانپ بن جانا تن نوال کے علم سے بلا واسطہ اسباب کے ہوتا تھا، اس کو مجز و کہتے ہیں، اور بیعقل ممتنع و کال نہیں، کیل کہ کال وہ ہے جس کے نہ ہوسکنے پر کوئی دلیل عقلی قائم نہیں ہو، اور کسی چیز کے بلا اسباب بیانہ ہوسکنے پر کوئی دلیل عقلی قائم نہیں ہے، نہ ہوسکتی ہے۔

امنائے زمان کے پاس اس موقع پر سوائے اس کے کوئی دلیل نہیں کہ بیہ بات کہ بلا المب کوئی چیز پیدا ہوجائے خلاف فطرت ہو، اور خلاف فطرت ہونا محال ہے۔ اس کی تربیا نہاورہ میں تعیم قدرت جن کے بیان میں بہت کائی وائی کردی گئی ہے، جس کا خلاصہ بہت کائی دائی دائی کردی گئی ہے، جس کا خلاصہ بہت کان

- خلانب فطرت کومحال کہنا ایک دعوی ہے۔ '

-اورووی کے لیے دلیل جا ہیا۔

ادریہ بات دلیل جیس بن سکتی کہ ہم نے ایباد یکھانیں، کول کہاں کا نام عدم علم ہے۔
اورعدم علم سلزم علم عدم کونیس ہوسکتا ، اس زمانے میں تو صدیانی یا تیں الی تکلتی چلی اور عدم علم سلزم علم عدم کونیس موسکتا ، اس زمانے میں قو صدیانی یا تیں الی تکلتی چلی آلی جن کو پہلے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا۔ غرض اعتباہ دوم میں خلاف فطرت کے محال

أتجهر

ہونے کی تر دیدا چھی طرح کردی گئی ہے، اس پرایک نظر ڈال کینی جاہی۔

تو مجرے کے حال ہونے پر کوئی دلیل نہیں تو اس کا واقع ہونا ممکن رہا، اور جب کی امر ممکن کی خرجے طریق سے ملے تو اس کے اٹکار کی کوئی وجہیں ہوئتی، (دیکمو: اصول مہنونہ نہر کا اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا جس جو کام بھی ہوتا ہے بواسطہ اسباب کے ہوتا ہو اس کے اوار یہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا جس جو کام بھی ہوتا ہے بواسطہ اسباب کے ہوتا ہو اس کے جو اسباب کے ہوتا ہوئے ہیں کہ عادہ پولیا اسباب کے پیدا ہونے کا نہیں جاتا رہتا۔ جب تک کہ اسباب کے پیدا ہونے کا نہیں جاتا رہتا۔ جب تک کہ اس اسباب کے پیدا ہونے کا نہیں جاتا رہتا۔ جب تک کہ اس موت تک ممکن ہی رہے گا، لہذا باسب کے پیدا ہونے کا اٹکار کرنا علمی ہے۔

اورجولوگ معقول وفلسفہ نہیں جانتے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ اسباب بھی کیا ہوا مد اور اسباب کے ہوتے ہیں؟ اگر ایبا ہے تو تشلسل لازم آئے گا جو تمام عُقلا کے نزدیک عال ہے۔ لامحالہ کہیں نہ کہیں کہنا ہے سے کا کہ سلسلہ اسباب کا ختم ہوتا ہے۔

اورکوئی وہ کام جس کوسب اولی کہا جاتا ہے دفعتا بلاکی سبب کے ہوا، اس کے بعد سللہ اسباب کا چلا، اگر کسی میں عقلِ سلیم موجود ہے تو اس کو تو فوراً قائل ہوجاتا چاہے کہ کی شکا وجود بلاسب کے جود بلاسب کے بھی ہوسکتا ہے، چنال چہاس شے کا وجود جس کوسب اول کہا تھا بلاسب کے کول ہوا۔ تو جس قادر مطلق نے اس پہلی چیز کو بلاسب کے بنایا، وہ اور چیز کو بھا سبب کے کول نہیں بناسکتا؟

اس کوایک مثال میں مجھو، مثلاً: روٹی آئے سے بکی، آٹا گیہوں سے بنا، گیہوں کھیت ہے بیدا ہوا، ان میں سے ہردوسری چیز پہلے کے لیے سبب ہے، کہ عاد تابلا دوسری کے بہلی کا دیور نبلل ہوتا، لیکن کھیت پر پہنچ کر سلسلہ ختم کرنا پڑتا ہے، کیون کہ اگر سوال کیا جادے کہ کھیت کا ہے۔ بیدا ہوا؟ تو جواب اس کا سوائے اس کے نبیل ہوسکتا کہ گیہوں سے بیدا ہوا، جب گیہوں کھیت سے بیدا ہوا اور کھیت گیہوں سے بیدا ہوا ہے۔ تو بیدور کوستلزم ہے جوتمام عقلا کے نزد یک مال ہے تو ال کالدید

عایت مانی الباب اس کو دمستبعد ، کہیں ہے، مراستحالہ اور استبعاد ایک نہیں۔ (اصول موضوعہ: ۳)

منابزے کا کداول اول جب کیہوں، یا کھیت پیدا ہوا تو بلا واسطرسب کے پیدا ہوا۔ لین کھیت بلا میں کے پیدا ہوا۔ لین کھیت بلا میں کے پیدا ہوگیا، یا کیبول بلا کھیت کے۔اس کے بعدسلسلداسباب کا چلا۔

جابت ہوگیا کہ اس سلط میں ایک چیز ضرور بلاکی سبب کے بن ہے، اور وہ گیہوں یا کہن ہے تو عشل سلط میں سے ایک چیز بلا کہن ہے ہوئی کہ جب تمام سلط میں سے ایک چیز بلا بب کے پیدا ہوگئ تو سلط کے ہرایک فرو میں بیامکان ہے کہ بلاسب کے بن سکے، کیوں کہ کی فرو میں خوص میت کی کوئی وجنہیں۔ جب ہرفرو میں بیامکان ثابت ہے اور قادر مطلق نے ایک فرد میں خوص میت کی کوئی وجنہیں۔ جب ہرفرو میں بیامکان ثابت ہے اور قادر مطلق نے ایک فرد کو بلاسب کے بنا سکتا کے بنا کے بنا سکتا کے

بنی شروع کیا حق تعالی نے انسان کی پیدائش کومٹی سے (کدابوالبشر آدم مطال کومٹی سے منایا) کرانسان کی سل کوایک جو ہرسے کدوہ ناچیزیانی ہے مقرر کیا۔

نسل انسانی میں بھی وہی دور لازم آتا تھا کہ انسان پیدا ہوتا تھا نطفے سے، اور نطفہ پیدا ہوتا ہوانی میں بھی اول بلا دوسرے پرتو تف کے پیدا ہوئی، اس کو بیان فرمادیا کہ ہم نے نطفہ اور انسان میں سے اول انسان کو مٹی سے محض اپنی قدرت سے مادیا، پر سلملہ اس کی نسل کا نطفے پر قائم کر دیا، مقصود اظہار قدرت ہے کہ جب انسان محض مادیا، پر سلملہ اس کی نسل کا نطفے پر قائم کر دیا، مقصود اظہار قدرت ہے کہ جب انسان محض مادیا، پر سلملہ اس کی نسل کا نطفے کا فرنت اور نبا تات کا پانی مٹی وغیرہ سے نفا میں اور نبا تات کا پانی مٹی وغیرہ سے نفا میں اور نبا تات کا پانی مٹی وغیرہ سے تارہ بنا، کوشت اور نبا تات کا پانی مٹی وغیرہ سے تارہ بنا، کوشت اور نبا تات کا پانی مٹی وغیرہ سے تارہ بنا، بیس بھی بلا واسط سبب کے بن سکتے ہیں۔

ہاں! سلسلہ اسباب مقرر کرنے کے بعد عادت اس علیم ولیم کی ہے کہ بلاسب کے نہر قدرت ہی سے بلا واسط سب کے نہر کو بناد ہے ہیں، جیسے: حضرت عیسی عصر کے اللہ باپ کے صرف مال سے پیدا کردیا، چنال چداس پراشکال کرنے والوں کو اپنی پرانی صفت یا دولائی: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِبْسُى عِنْدُ اللَّهِ كَمَثَلُ الْهَ مَ خَلَقَهُ مِنْ قُرَابِ کے اللهِ اللهِ کَمَثَلُ الْدَهُ حَلَقَهُ مِنْ قُرَابِ کے اللهِ اللهِ کَمَثَلُ الْدَهُ حَلَقَهُ مِنْ قُرَابِ کے اللهِ اللهِ اللهِ کَمَثَلُ الْدَهُ حَلَقَهُ مِنْ قُرَابِ کے اللهِ اللهُ اللهِ ا

معنى على المنظال كى مالت في تعالى كنزويك آدم المنظال كى كى كاكدان كوشى عداكيا قد مطلب یہ ہے کہ بن باب کے پیدا ہونے میں کیا تعجب ہے؟ آدم بیل کوہم نے میں باب اوربن مال کے پیدا کیا تھا، یہ ہماری صنعت وقدرت پہلے سے تم کومعلوم ہے،اب ہم نے اس کی تعوری یادد مانی محرک ہے کہ حصرت عیسی علی الکے اللہ کو بلا باب کے صرف مال سے بیدا کیا۔ اس قبیل سے تمام مجزات وکرامات ہیں کہ حق تعالیٰ مجمی کمی اینے خاص بزے کے ماتھ برکسی کام کوعادت، کے خلاف محض اپنی قدرت سے بلا واسط سبب کے پیدا کردیے ہیں، اس سے قدرت کا ظہور ہوتا ہے، اور اس بندے کی خصوصیت اور سی آئی تابت ہوتی ہے۔ جب ہم نے ثابت کردیا کہ اسباب کے سلسلے کو کہیں ختم کرنا ہے اور سب اول ک پیدائش کو بلاسبب سے مانتا پڑتا ہے، اور اس سے اسسلے کے ہر ہر فرد میں اس بات کا امکان ثابت ہوتا ہے کہ اس فردکو بلاسب پیدا کردے تو کوئی شبرجس کو نسانسی عن دلیل کماجا کے معجزے کے متعلق نہیں رہتا۔ ہاں! میہ کہ سکتے ہیں کہ چوں کہ وہ عادت کے خلاف ہا اللہ الط مستبعدا ورموجب تعجب ضرورب جمرمستبعداور باورمال اور (دیکمو: اصول موضوع نمر:۳) اس كالمتيجه مرف ميه ونا جاسي كه بلا مشاهده يا بلا فهوت از سندمي نه مانا جائي ادرجب ثبوت سندیجے سے مثلاً نص تطعی سے، یا خبرِ متواتر ومعتبر سے ہوجادے توانکارنہ کیا جاد<sup>ے اور</sup> اس وقت میں اس میں ایس تاویلیس کرنا جس کی وہ نص وخر محمل نہ ہوتح بیف ہے، جس برقرآلا

ـــه آل عمران: ٩٩

من جابجا بخت بخت وعيدي آئي بين، مثلاً: الل كتاب پرنكير فرمايا ہے:

بین چوں کہ اللی کتاب نے وہ حمد توڑ دیا جوان سے نیا گیا تھا، اس واسلے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ان کے دلول کو سخت کر دیا، جس سے وہ کلمات اللی کواسینے موقعوں سے بدل کر استعمال کرنے گئے۔ کرنے گئے۔

(جیما (افسرب بعضاف المحجر) مل کیا کیا کہ اضرب کمن چنے کاور حجر کمعنی ہائے کے اور حجر کمعنی ہائے کے اور حجر کمعنی ہائے کے اوالاس کہ الی کرا کی ترکیب میں کی میں اضوب چلنے کے معنی میں ہورجہ منوع کے معنی میں ہیں آتا) تحریف کوسب جانے ہیں کہ کس درجہ منوع وسکر ہے۔

ظامۃ کلام بیہ کہ مجرہ یا کرامت خلاف عقل (پین محال) نہیں، لہذا فہر مجے طنے کے بعدال کا انکار جائز نہیں، نہاں میں تاویل کی ضرورت۔اس صورت میں اس میں تاویل کرنا پالک ایبا ہوگا جیسے کوئی معتبر ذرائع ہے سنے کہ کلکتہ ایک چیز ہے، گراس نے خود کلکتہ کو دیکھانہ ہوتو اس فہر میں بیتاویل کرنے گئے کہ جس نے کہا ہے: کلکتہ ایک چیز ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلکتہ ایک شہر ہے جس میں لاکھوں آ دمی رہتے ہیں، اور بڑے بڑے اس کا مرفانے وجنال وچنیں ہیں، کیوں کہ لاکھوں آ دمی ایک جگہ کیے رہ سکتے ہیں؟ ان کے کھانے، پینے، وجنال وچنیں ہیں، کیوں کہ لاکھوں آ دمی ایک جگہ کیے رہ سکتے ہیں؟ ان کے کھانے، پینے، رہنے کو کہاں سے آ سکتا ہے؟ بلکہ کلکتہ اصل میں ''کل کھی '' تھا،''کل'' بمعنی مشین اور ''کھی تا کہ بھن ڈھیر، یعنی مشین کا ڈھیر۔

کہنے والے نے کسی ریل کے اسٹیشن پر یا کسی کولہو کے کارخانے میں بہت کی مشینیں جمعی ہول کی ،اس نے اس کا نام' کل کھنے" رکھ دیا، پھر کٹرنٹ استعمال سے ہائے ختی کر کئی کلکتہ

ل العائلة: ٣٠

رہ گیا۔ اس طرح کی تاویلوں کو اگر جائز رکھا جائے تو دنیا کے کاروبار سب الن پلید ہوجادیں۔اس فض کی عقل اتن چھوٹی ہے کہ لا کھ دولا کھآ دمیوں کا ایک جگہ رہنا، اور خوردونوژ کا سامان ہونا،اس کی مجھ میں نہیں آیا،اس وجہ سے اس نے لفظ ''کلکتہ'' میں بیتادیل کی۔

ای طرح المی فطرت کی عقل میں پھر میں سے ایک دم پانی کا پھوٹ نکلنا، اور حضرت علی ملے ملے کا بلاباپ کے پیدا ہوتا وغیرہ نہ آیا تو الی دوراز کارتاویلیں کیں جو کلکتہ کی تاویل سے کم نہیں، انھوں نے بینیں فور کیا کہ جو چیز سبب کے ذریعے سے بھی پیدا ہوتی ہے تو کیا اس سبب کا ذاتی اثر یہ ہے کہ اس سے وہ چیز بن جائے؟ یا وہاں اب بھی کی قادر اور صاحب ارادہ کے تقرف کی ضرورت ہے، شتی اول کا کوئی عاقل قائل نہیں ہوسکتا، لا محالہ شتی تائی بی متعین ہوئی۔ تقرف کی ضرورت سے ہوتا ہے تو ہر چز

و ین ال طبب سے ال چیز کا چیدا ہوجانا کا دیر میں کا کدرت سے ہوتا ہے وہر چیز کا پیدا ہونا اللہ میں کا پیدا ہونا ہے کہ قدرت ہر شیر میں کا پیدا ہونا قدرت ہی ہے میں اس کی استعداد کے موافق تصرف کرتی ہے۔ اس کی استعداد کے موافق تصرف کرتی ہے۔

غور کیا جادے کہ وہ کیا چیز ہے تو حقیقت اس کی سوائے اس کے پیجنیس کہ وہ ایک کیفیت ہے جومرف تھم الی سے پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے چرکی اور استعداد کی ضرورت نہیں، ورنہ لللل لازم آوے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس چیز میں جا ہیں جو استعداد جا ہیں پیدا کر کتے ہیں۔ اس کے بعداس میں وہ تعرف باسانی ہوسکتا ہے، اور وہ کام اس سے ہوسکتا ہے۔ • اب ناظرین اس مضمون میں ذرا ساخور کریں کہ اگر چہ تصرف استعداد کے موافق ہوتا ے، لیکن خوداستعداد کس ضابطے کی بابندہیں، تو متیجہ بیاللا کہ تصرف کسی ضابطے کی بابندہیں۔ اب سجم میں آمیا موگا کہ فق تعالی کی قدرت وتفرف کے لیے کوئی تحدید بین، ہاں! انے ارادے سے بعض چیزوں میں کوئی مدمقرر کررکی ہے کہ اکثر اس کے خلاف بیں کرتے، مراس سے بیلازم ہیں آتا کہ کر بھی ہیں سکتے، چناں چہ بھی بھی بدرجہ اقل یا دو ہانی قدرت کے لیے خلاف کربھی دیتے ہیں،ای کو "مجزو" یا" کرامت" کہتے ہیں۔ چنگی می لوے کودبانے کی قدرت بیں ، مرحضرت داود مائے الے ہاتھ میں لوے کوالیائی زم كرديا كرجيد موم فوالنا له المحديد 0 كاس سات بالكف زروما ليت تهد غرض ماری قدرت اورحق تعالی کی قدرت میں فرق ہے، حق تعالی کی قدرت کی کوئی تحدید نہیں، اور ہر چیز پر جاری ہوسکتی ہے، اور جو کام دنیا میں بواسطہ اسباب کے ہوتے ہیں، اس کی حقیقت اس کے سوا کی جی تعالی نے ایے اراوے وافقیار سے ان اسباب کو ذرابعہ بنادیا ہے، اور جا بیں تو بلا توسطِ اسہاب کے ہرشے کو پیدا کر سکتے ہیں، چنال جرسب اولی كواك طرح بداكيا بهو سبب من ذاتى اثر يجوبجى نه موا، ذاتى اثر مرف قدرت واراده حق مل ہے تو اصل چیز قدرت وارادہ حق ہوا، وہ جس چیز کے متعلق ہوجاوے وہی موجود ہوجاتی ہ، پھرالی خبروں سے تعجب کرنامحس کم عقل ہے، اور ان میں تاویلیں کرنا کلکتہ کی ہی تاویل ہے جو محض کوتا و نظری پر بنی ہے۔

ہاں! خبر کے لیے سند قائل اعتاد ہونا شرط ہے، ہر خبر کو مان لیمنا ضروری نہیں، روقر آن بستہ متواز موجود ہے جس کے ملاحدہ اور منکرین بھی قائل ہیں، بڑے بڑے بین عیسائیوں نے مان لیا ہے کہ قرآن جیسا اترا تھا ویسا ہی اس وقت موجود ہے، ہاں! حدیثوں میں تغیّر و تبدل ہوا ہے۔ سواس کے علمائے اسلام بھی قائل ہیں، گر اس کے بید منی نہیں کہ کل حدیثیں فیر معبر ہوگئیں، بغضلہ تعالی علمائے اسلام نے حدیث کی بہت خدمت کی ہے، اور مجی و غلا حدیثوں کو الگ الگ کردیا ہے۔

تو جو خرکی معجزے کے متعلق قرآن میں آئی ہوائی کا انکار قرآن کا انکار، اورائی میں اسلام ہوائی ہوائی کا انکار، اورائی میں تاویل تحریف کہلائے گی، اورائی بی بے وقوئی ہوگی، جیسے: کلکتہ کو ' کل کھیے'' کہنا، اور جو خرصد میں آئی ہاں کو تحقیق کرنے کی مغرورت ہوگی کہ بید مدیث کیسی ہے؟ اگر حدیث محمل ہے تو اس کا ماننا مجمی بلا تاویل مغروری ہوگا، اور اگر مسیح نہیں تو ماننا مغروری نہیں، اس کی تحقیق علائے فن سے ہو کتی ہے۔

## أيك اورمغا لطي كابيان

• عقائد کی کتابول میں لکھا ہے کہ "معجزے سے وہی فعل ہوسکتا ہے جومکن ہے، اور جوفعل غیرمکن ہے وہ معجزے سے بھی نہیں ہوسکتا"۔

اس سے المی فطرت کو پڑا سہارا مل کیا ہے، اور وہ بہت سے بچڑوں کا اٹکار کرتے وقت
ای کا حوالہ دینے ہیں، چنال چرمعراج شریف کے متعلق کہتے ہیں کہ جسم خاکی کا اس طرح اور
کو اٹھ جانا، اور چند کھوں میں ساتوں آسانوں سے گزرجانا، اور دیگر انبیا علیہ النہ اسے بات چیت
کرنا و فیرہ ناممکن یا تیں ہیں، لہذا موجب تحقیق کتب عقائد کے وقوع میں نہیں آسکتیں۔

ال مغالطے کاحل ہیہ کہ بیغلط اصطلاح ہے • اس طرح کہ کتب ِ مقائد میں جو' دعمکن'' کا لفظ استعال کیا ممیا ہے، وہ قلبغہ قدیم کا اصطلائی لفظ ہے، اور اللی فطرت نے اس کو''مستبعد'' کے معنی جن سمجھا ہے۔ شرح اس کی ہیہ ہے کہ فلسفہ قدیمہ کی اصطلاح میں تین لفظ ہیں جمکن، واجب اور متنع۔ ۱-واجب اس کو کہتے ہیں جس کے موجود ہونے کو دلیل عقل قطعی ضروری ثابت کرے۔ ۲-اور ممتنع اس کو کہتے ہیں جس کے نہ ہوسکنے کو دلیل عقل قطعی ضروری ثابت کرے، ای

۳-اورممکن وہ ہے جس کے نہ وجو دکو دلیل عقلی ٹابت کرے نہ عدم کو۔ واجب صرف ذات یاری تعالی ہے، اور متنع صرف اجتماع یا ارتفاع نظیعین ہے، یا جو ان کومتلزم ہے،ان دونوں کے سواجملہ چیزیں ممکن ہیں۔

• تو مجز سے متعلق بے کہنا کہ 'اس کاممکن ہونا شرط ہے'۔اس کا ماصل ہے ہے کہ مجزہ ان اقسام طلاشہ میں سے مونا چاہی ، واجب نہ ہوگا جیسا کہ ظاہر ہے ، اور اس کا وجود ہے ، اور اس کا وجود ہے ، اور اس کا وجود بی ہونیں سکتا۔
بی ہونیں سکتا۔

الی چیز ہونی چاہیے کہ اس کے وجود باعدم سے دلیل عقلی ساکت ہو، یعنی اگر اس
 کا وجود ہوجائے تو کوئی دلیل عقلی اس کو باطل نہ کرے، اور اگر نہ ہوتو عقل اس کے وجود کو مفروری نہ کیے۔

تواب اگرکوئی دیوی کرے یا خبردے کہ اجھائے تقییمین کا دقوع بطریق مجزہ ہوگیا تھا تو اس کو ہرگزشلیم بیس کیا جائے گا۔ اور اگر خبر لے کہ فلال نبی کے بجزے یا کسی ولی کی کرامت سے ذھین بھٹ گئی یا سورج یا جائد بھٹ گیا تھا، یا اس سے بھی ایجنجے کی بات ہوتو اس کی کھندیب نبیس کی جاوے گی، بشر طے کہ خبر مجھے ہو، کیوں کہ بیسب با تیں کہیں ہی تجب کی ہوں، گلزیب نبیس کی جاوے گی، بشر طے کہ خبر مجھے ہو، کیوں کہ بیسب با تیں کہی ہی تی جس داخل ہیں، گرتینوں قسموں میں سے نہ واجب کی جنس سے ہیں، نہ متنع کی، بلکہ مکن ہی جس داخل ہیں، المنام جزہ یا کرامت سے ان کا وجود ہو سکتا ہے۔

چناں چہ حضرت عیلی علی الکے ہاتھ پر مردے زندہ ہوتے تھے، اور مٹی کی مورت ہنا کا اس میں پھونک مارتے تھے، وہ زندہ پر ندہ بن جاتا تھا۔ اس کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے، اس میں پھونک مارتے تھے، وہ زندہ پر ندہ بن جاتا تھا۔ اس کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے، اس میں معراج شریف بھی داخل ہے کہ نہ واجب ہے، نہ مقتع بلکہ ممکن ہے، انہذا خرج کے ملئے کے بعداس کے انکار کی کوئی وجہیں۔

غرض جنے معجزات انبیا ظام اللے است ہیں، وہ سب اقسام اللہ میں سے جن ممکن میں داخل ہیں، گرممکن بمعنی غیر واجب ومتنع ہے، نہ بمعنی مستجد، جبیبا کہ اہل فطرت نے بجوالا ہے، توجن کم ابوں میں لکھا ہے کہ "معجز ہے ہے وہی فعل ہوسکتا ہے جوممکن ہو" بیرمراد ہر گرنہیں ہے کہ وہی فعل ہوسکتا ہے جومستجد نہ ہو۔خوب سجھ لینا چاہیے!

## تيسرى غلطى

بیکہ مجزات کودلیل نبوت نہیں قرار دیا جاتا، بلکہ مرف حسن تعلیم وحسن اخلاق میں ربیل کو محصر کیا جاتا ہے، اور اس انحصار کی بجزاس کے کوئی دلیل نہیں بیان کی جاسمتی کہ اگر خوارت کی جاسکتی کہ اگر خوارت کی کہ اور سے۔ خوارت کی محصر کیا جائے تو مسمرین موشعبدات بھی ستلزم نبوت ہوں سے۔

نبوت کے متعلق تیسری غلطی

آئ کل اس خلطی میں مسلمانوں کا وہ طبقہ بہتلاہے جوزیادہ تعلیم یافتہ ہونے کا مری ہے۔
وہ خلطی ہیہ کہ ججزات کو دلیل نبوت ہی نہیں قرار دیتے ہیں۔ان کو ججزات کے بارے میں یہ شہوا کہ جب مجزات ایسے آفعال کا نام ہے جو عام طور سے ہر شخص سے نہیں ہو سکتے تو اگر الیے فض کو نبی کہا جاسکتا ہے قربہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑے برے ججب افعال اور کر شمول کر شے دکھا سکتے ہیں تو سب کو نبی کہنا چا ہیے تو نبوت کیا ہوئی؟ کھیل تماشہ ہوا، جس کو دیکھنے والے بھی ذکیل کام اور دھوکہ اور غیر واقعی بات جانے ہیں، اور ان افعال اور کر شموں کا دکھلانے والا بھی خود ایسے آپ کو نبی نہیں کہتا۔ بہت سے بازی گر ایسے تماشے کرتے پھر تے ہیں جن کو فارق عاوت کہتا ہے۔ جتی کہ بعض تماشوں کی لم کواچھے اچھے عمل مند بھی نہیں بھی سبح بی جن کو فارق عاوت کہتا ہے۔ جتی کہ بعض تماشوں کی لم کواچھے اچھے عمل مند بھی نہیں بھی سبح بی بیں۔

اس کا حاصل اس سے زیادہ کچھوٹیں ہے کہ ان تماشوں کے دریعے سے کدا کری کرکے کُرے بھلے پیٹ بحر لیتے ہیں ، تو کیا نبوت کا ماحصل بھی نعوذ باللہ! یہی ہے؟

ای بنا پریدلوگ مجوزات کونهایت حقارت آمیزالفاظ سے بیان کرتے ہیں، مثلاً: حضرت میں بالی بیان کرتے ہیں، مثلاً: حضرت میں بیان کی میں موجود ہے کہ آپ مٹی کی مورت پرندے کی بیان کی مورت پرندے کی بیان کی مورت پرندے کی بیان کی بیان کو ان کو ان کی بیان کی بیان کیا ہے کہ جولوگ مجوزات کے متعارف معنی لیتے ہیں ان کے فزد کیک میں اس طرح بیان کیا ہے کہ جولوگ مجوزات کے متعارف معنی لیتے ہیں ان کے فزد کیک سے

حضرت عیسیٰ علی اللہ کی میدوقعت ہے کہ آپ مٹی کے تعلونے بنا بنا کر بچول کی طرح کھیلا کرتے تھے۔

ان لوگوں نے بہت ہے ہا کی سے کام لیا، اور محض اس ہے سرویا دلیل سے کہ بجز وشعبہ سے
کے مشابہ ہے، دل کو سمجھا کر بے دھڑک کہد دیا کہ بجڑ و دلیل نبوت ہے، تی نہیں، اور بعض ہے باکوں
نے تو یہاں تک ترقی کی کہ اس مضمون کو قرآئی شریف سے ٹابت کیا کہ بجز و کوئی چیز نہیں، بلکہ اس کی
نفی کو قرآئی شریف سے ٹابت کیا۔ اس کی تردید ہم عنقریب مستقل فصل میں کریں مے۔
نفی کو قرآئی شریف سے ٹابت کیا۔ اس کی تردید ہم عنقریب مستقل فصل میں کریں مے۔

جب مجزہ دلیل نبوت نہ ہوا، اور نبوت جیسے ہتم بالثان کام کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ تو ان لوگول نے ایک اور چیز کو دلیل قرار دیا، وہ کیا ہے؟ حسن تعلیم اور حسن اخلاق بالغاظ دیگر مجزہ علی کوئی چیز نبیس، مجزہ علی دلیل نبوت ہے۔ ان کے خیال میں غلطیاں یہ ہیں کہ مجزہ علی کوئی نبوت نہ بھی اور خلاف واقع بھی ہے۔

• عقلاً تو اس واسطے کہ نبوت ایک بہت بڑا دعوی ہے، اور اس کا تعلق عوام وخواص سب سے ہوتا ہے، بلکہ زیادہ تر تعلق اس کا عوام بی سے ہوتا ہے، کیوں کہ تعدادعوام بی کی نیادہ ہوتی ہے، اور دعوی کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور جب تعلق نبوت کا عوام وخواص میں سب سے ہوتو دلیل بھی دونوں تم کی ہونی جا ہیے، حسن تعلیم اور حسنِ اظلاق عام فہم دلیل مسب سے ہے تو دلیل بھی دونوں تم کی ہونی جا ہیے، حسن تعلیم اور حسنِ اظلاق عام فہم دلیل میں، مرف خواص کے لیے کافی ہوسکتی ہے، بلکہ ہمارا دعوی یہ ہے کہ خواص کے لیے بھی کافی نہیں، صرف خواص کے لیے کافی ہوسکتی ہے۔

اس کا بدیمی ثبوت میہ کہ آج کل تعلیم کا اور روشنی کا زمانہ کہا جاتا ہے، اور اسلام کا حسن تعلیم اور حسن کا نرمانہ کہا جاتا ہے، اور اسلام کا حسن تعلیم اور حسنِ اخلاق اَ ظہر من افقس ہے، متنقل کتابیں علاکی اس فن بیس موجود ہیں، مناظر ہے، مباحث دیگر اقوام ہے اس مجعث پر ہونچکے ہیں، لیکن اس پر بھی بہت ہے معیانِ تعلیم ، بعض کفار اور مشرکین ہیں اس مجر سے کے موجود ہونے کے قائل ہوئے ہیں۔

اور بددلیل اس کیے گچرہے کہ سمریزم وشعبدات واقع میں خوارق کے نہیں، بلکہ منند ہیں اسبابِ طبعیہ خفیہ کی طرف، جس کو ماہرین جان کر مدی کی تکذیب اور نیز اس کے ساتھ معارضہ علی کرسکتے ہیں۔

اوراس قدران کے حسن تعلیم اور حسن اخلاق کے ول دادہ ہوئے ہیں کہ ان کے قلم سے مضمون نکل چکا ہے کہ اگر نبوت ختم نہ ہو چکی ہوتی تو فلال ہندولیڈر نبی تتلیم کیے جانے کے قابل تھا، (نعوذ باللہ من سوء الفهم والجهل). جب حسن تعلیم اور حسن اخلاق ایسی دیتی دلیل ہے تو عوام کے لیے کیے کافی ہو سکتی ہے؟

لہذا نبوت کے لیے اسی دلیل کی بھی ضرورت ہے جس کوعوام بھی سمجھ کیں ، اور وہ ایسے افعال ہی ہیں جو خاص نبی کے ہاتھ سے ہو سکیس دوسرے سے بھی نہ ہو سکیس ، اس واسطے حق تعالیٰ نے ہرنبی کے ہاتھ پر ایسے افعال ظاہر فرمائے۔ ان سے ان کی نبوت جوت ہوا ، کیوں کہ سب نے دیکھتی آتھوں و کھے لیا کہ ان کے ہاتھ پر ایسے افعال ہوتے ہیں جو طاقت بشری سے خارج ہیں ، اور صرف قادرِ مطلق کی قدرت سے ہو سکتے ہیں ، ان کو اس قادرِ مطلق سے خارج ہیں ، ان کو اس قادرِ مطلق سے خامی تعلیم فرماتے ہیں وہ اس قادرِ مطلق ہیں ۔ ان کو ان کے ہاتھ پر وہ ظاہر ہوتے ہیں اس نے ان کو اپنا نائب بنایا ہے تو جو کچھ احکام ہیں ، ای کا نام نبوت ہے۔

مجزہ وکیے لینے سے نبی کی سپائی کاعلم اضطراری، یعنی بے اختیار پیدا ہوتا ہے، جبیا کہ آناب کے دیکے لینے سے دن کا وجود کاعلم بے اختیار پیدا ہوتا ہے، حتی کہ کوئی اس کو دل سے مٹانا بھی جا ہے تو مٹ نہیں سکتا۔ اور مجزہ اور شعبدہ میں ویکھنے والوں کو اشتباہ اور خلط ملط اس واسطے نہیں ہوتا کہ آتھوں سے دیکے لیتے ہیں کہ کوئی شعبدہ بازاس سے جیت نہیں سکتا۔

ل خلاف فطرت \_ کے مقابلہ

سے اس پرہم کو فاضل بجنوری محکیم رحیم اللہ صاحب مرحم کا ملفوظ یاد آتا ہے۔ فرمایا کہ ہم تو نے عقائد کی کتابول می مید پڑھا تھا کہ نبی کہائر وصفائر سے بھی معصوم ہوتا ہے، اب نبوت شرک کے ساتھ بھی جمع ہونے لکی

اور انبیا فلیم الی کے مجزات میں منکرین میں سے نہ سی نے سبب طبعی کی تشخیص کی اور نہ کوئی معارضہ کرسکا، جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ وہ واقع میں خوارق ہیں۔

تو مجزے کی تعمد ہیں اور فو تیت ذہنوں میں الی جاگزین ہوجاتی ہے، جیسے آفاب کی تعمد ہیں اور فوقیت چراغ کے مقابلے میں ، اور چول کہ ہرز مانے میں کوئی خاص فعل درجہ کمال میں ہوتی ہے، اس کی وقعت اہل زمانہ کے ذہنوں میں ہوتی ہے، اس کا چرچا سیکھنے سکھانے کا ہوتا ہے، اس میں اعلی درج کے اہل کمال موجود ہوتے ہیں۔ اس واسطے اس زمانے کے نمی کے ہاتھ میں اس فعل کے متعلق مجز و دیا جاتا ہے، اور اس سے اس کمال کے بڑے سے بڑے کا لل کو ہوت موسی ماجز کردیا جاتا ہے، تا کہ ہرفض کے ذہن میں ان کی صدافت آجاو ہے۔ حضرت موسی علی ایک کے زمانے میں جادو کا فن عروج پر تھا، اس واسطے عصائے موسوی اور پر بیضا سے اس کو مغلوب کیا گیا۔ حضرت عیسی علیت کا کے زمانے میں جادو کا فن عروج پر تھا، اس واسطے عصائے موسوی اور پر بیضا سے اس کو مغلوب کیا گیا۔ حضرت عیسی علیت کا اس کو زمانی تھا، لہذا احیائے موتی کا مجز و دے کر اس کو زیر کیا گیا۔

ہمارے حضور ملکا گیا کی بعثت عام تھی، موجودہ زمانے کے تمام ممالک کے لیے، نیز آیدہ آنے والے زمانوں کے لیے، اس واسطے ہرتئم کے مجزات عطا ہوئے جملی بھی اور علمی بھی، چوں کہ علم ہمیشہ اور ہرزمانے میں مرغوب ومجوب ہے، اس واسطے علمی مجزہ ایسا عطا ہوا کہ نہ وہ مث سکتا ہے، نہ بدل سکتا ہے، اور عوام کے واسطے بھی دلیل ہے، کیوں کہ ایسی عبارت کوئی نہیں بنا سکتا۔

﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّفْلِهِ ﴾

ترجمہ: اگریم کوشک ہے قرآن کے بارے میں تو ایک سورت ایسی بنالاؤ۔ اور خواص کے واسطے بھی دلیل ہے، کیول کہ ایسامضمون کوئی نہیں بنا سکتا۔ ﴿ فَلُینَا تُوْا بِحَدِیْثِ مِثْلِقٍ ﴾ ت ترجمہ: ایک بات تو ایسی بنالیں۔ قرآن کے محفوظ عن التحریف ہونے کو بڑے بوے متعضب عیسائیوں تک کو مانتا پڑا ہے۔ (دیمو: النساء فی الإسلام، معتفہ سلطان احمد بی، اے)

ہرز انے میں اس کی تحدی (چیلنے) موجود ہے کہ یہ اگر بندے کا بنایا ہوا ہے تو کوئی بنا کر دکھا دو۔ عملی مجزات سے کتابیں بحری ہوئی ہیں، اور حضور النائی کے نائبین سے اب تک وہ افعال ہوتے ہیں، بفرق مرتبہ ان کا نام جونائبین کے ہاتھ پر ہوتے ہیں ''کرامت'' ہوتا ہے، اور وہ بھی بواسطۂ حضور النائی کی کا مجزہ ہوتا ہے، ای لیے کرامت اس مخف سے صادر نہیں ہوگتی جوحضور ملن کی کا مجزہ مجزہ عملی کے سوا عام فہم کوئی دلیل نہیں ہوگتی تو نبوت ہوگتی جوحضور ملن کی کا عقیع نہ ہو۔ غرض مجزہ عملی کے سوا عام فہم کوئی دلیل نہیں ہوگتی تو نبوت کے لیے مجزہ عملی کا مونا عقلاً مناسب اور ضروری ہوا۔

• اور مجز کے ولیل نبوت نہ قرار وینا خلاف واقع اس طرح ہے کہ جولوگ مجزات کو دلیل نبوت نہیں قرار ویے ، ان ہے ہم پوچھتے ہیں کہ تاریخ ہے تو انکار ہونہیں سکا، متواتر خبروں ہے تابت ہے کہ انبیا علیم لی ہے ان کا صدور ہوا، مثلاً: عصائے موسوی کا ہونا، اور اس کا خبروں ہے تاب ہی سے دور ہوا، مثلاً: عصائے موسوی کا ہونا، اور اس کا سانپ بن کر جادوگروں کے سانپوں کونگل جانا، حضرت ابراہیم علیم الگا کا آتش نم ودی میں نہ جانا، حضرت عیسی علیم الکی کا کمشہور مجزو جنا، حضرت ابراہیم علیم کا آتش نم ودی میں نہ سنونِ حنانہ کا رونا، اور حضور النگا کی کا مشہور مجزو سے بان ڈالنا، ہمارے حضور ملی کی کا مشہور مجزو سنونِ حنانہ کا رونا، اور حضور النگا کی کا مرادوں مجزات (جن سے کا بیں بحری پڑی ہیں) ان سب کا وقوع یقینا ہوا۔ پوچھا جاتا ہے کہ ان کا صدور انبیا علیم اللہ سے کیوں ہوتا تھا؟ کیا یو تعلیم عبث اور کھیل تماشہ تھا؟ یا کوئی عایت اور غرض تھی جس کے واسطے ان کا صدور ہوتا تھا۔

مشق اول کا بطلان ظاہر ہے، اس واسطے کہ جولوگ مجزات کو دلیل نبوت نہیں قرار دیتے وہ بھی انبیا علیہ اللہ سے اور حسنِ اخلاق کے قائل ہیں۔ اس کو دلیل ہی نبوت کی قرار دیتے ہیں تو یہ کیسا حسنِ اخلاق تھا کہ وہ حضرات نعوذ باللہ! لا لیعنی، اور فعل عبث، اور شعبہ سے بازی بھی کرتے تھے جولڑکوں اور چھچو رول کا کام ہے، اور وہ دوسروں کو کیا اچھی تعلیم کرسکتے تھے جوخود ان لغویات میں جلا تھے؟ مانتا پڑے گا کہ دوسری شق تھی، لیعنی اب افعال کرسکتے تھے جوخود ان لغویات میں جلا تھے؟ مانتا پڑے گا کہ دوسری شق تھی، لیعنی اب افعال

پی مجزات و شعبدات مشترک الانتلزام نه ہوئے ، البتہ حسن تعلیم وحسن خلق مجی دال علی النب حسن تعلیم وحسن خلق مجی دال علی النبو ق ہے ، محر حکمت خداوندی مقتضی ہے کہ مخاطبین انبیا علیم النبو ق ہے ، محر حکمت خداوندی مقتضی ہے کہ مخاطبین انبیا علیم النبو ق ہے ، محر حکمت خداوندی مقتضی ہے کہ مخاطبین انبیا علیم النبو ق ہے ، محر حکمت خصاد دونوں طرح کے لوگ بینے :

(معجزات) ہے کوئی غایت صحیح اور غرض تھی۔

اب وہ بتا ئیں کہ سوائے اس کے کہ بیدافعال دلیل صدافت کے واسطے کیے جاتے ہے، اور کیا غایت دغرض تھی؟ کوئی اور غایت وغرض نہیں بتاسکتے۔

• ثابنت ہوا کہ مجمزہ دلیل نبوت ہی قرار دے کر دکھایا جاتا تھا، اس کا انکار واقع کا انکار سے ، اور ہم نے کہا تھا کہ مجمزات عملیہ کو دلیل نبوت نہ بھیا نظل مجمی غلط ہے، بلکہ نظل ثابت ہے کہ مجمزات مملیہ دلیل نبوت ہیں۔اس کا بیان ہم عنقریب مستقل فصل میں کریں ہے۔ رہا مجمزہ اور شعیدہ کا مشتیہ ہوتا:

خواص الل فہم بھی جو کہ تعلیم واخلاق کے درجہ علیا کا (کردہ بھی فارق ہے) اندازہ
کر سکتے ہیں۔ اورعوام بلید بھی جوتعلیم واخلاق سے استدلال کرنے میں اس وجہ لئے۔
کر سکتے سے کہ درجہ علیا کا اندازہ کرنہیں سکتے، پس ہر حکیم وخوش فاق کو نہی سجھ لیتے۔
اس لیے ایک ذریعہ استدلال کا ان کے ادراک کے موافق بھی رکھا گیا، جس میں علم اضطراری صحت وعوی نبوت کا پیدا ہوجا تا ہے، اور دوسر سے اہلی شعبہ ہے ان فون کے ماہرین بھی کو کھتے ہیں کہ اِن فنون کے ماہرین بھی معارضہ سے عاجز آ گئے۔
معارضہ سے عاجز آ گئے۔

اوقات انفاق سے کسی علاج میں بھی ان سے کامیابی میں فوقیت لے جاتے ہیں، تو کیا اس تشابہ کود مکھ کرعقل کیم کے نز دیک درست ہے کہ مطلقاً علاج ہی کو بے کار مجھ لیا جا وے اور کہہ دیا جائے کہ جب علاج میں اس قدر گڑ ہڑ ہے تو ہم نہیں مانتے کہ علاج بچھ کارآ مد چیز ہے؟ عدالت میں مقدمات ہوتے ہیں کہ دونوں طرف کے وکیل کھڑے ہوتے ہیں، اور اینے

عدالت میں مقدمات ہوتے ہیں کہ دولوں طرف کے وہل کھڑے ہوئے ہیں، اوراپی اپنے مدعا کو بیان کرتے ہیں۔ یہ بینی بات ہے کہ ایک تن پر ہوتا ہے، اورا ایک باطل پر ایکن دلیل دونوں طرف ہوتی ہے، اور جس قدر دونوں دلیلوں ہیں اشتباہ ہوتا ہے سب کو معلوم ہے کہ عوام کیا، بعض اوقات خواص بھی اس کو حل نہیں کر سکتے ، حتی کہ بعض اوقات اہل باطل بازی لے جاتا ہے، اور اہل حق اس کے سامنے عاجز ہوجاتا ہے، تو کیا کوئی تعلیم یافتہ صاحب اس بات کے قائل ہوسکتے ہیں کہ دلیل کوئی چیز نہیں جس میں اس قدر اشتباہ ہے؟ اس پر اگر عمل کیا جائے تو انجام ہی ہو کہ دنیا میں نہ کسی کا مالی حق جابت ہو سکے، نہ جانی، اور تمام انظامات در ہم بر ہم ہوجا تیں۔

بازار میں سوداخریدنے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خراب سودا بھی ہے اوراجھا بھی ہے، تو کیا اجھے اور برے میں اشتباہ ہونے کی وجہ سے سوداخرید نا ہی چھوڑ دینا چاہیے؟ اگر مطلقاً سوداخرید نا چھوڑ دیا جائے تو کھانا پینا ہی بند ہوجائے اور کام تمام ہوجاوے۔ • اس تقریر سے بینتجہ صاف طور پر لکانا ہے کہ اشتباہ کے موقع پر ہر دومشتبہ چیزوں کو چھوڑ دینا سی نہیں، بلکہ تن وباطل، اور اصلی اور نعلی، اور کھوٹے اور کھر ہے میں تمیز کرنے کی ضرورت ہے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ جزات وشعبدات بھی اگر مشتبہ ہیں تو اس کا نتیجہ بینیں لکانا کہ دونوں سے قطع نظر کرلیا جائے، ورنہ امثلہ مذکورہ میں کہنا پڑے گا کہ ہر دومشتبہ چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔

خصوصاً مقدمہ والی مثال میں کہنا پڑے گا کہ جنب حاکم کے سامنے دونوں طرف کی دلیاں وکلانے پیش کیں تو حاکم کو چاہیے کہ دونوں سے قطع نظر کرکے خاموش ہوجائے،اور کسی کیلیاں وکلانے پیش کیں تو حاکم کو چاہیے کہ دونوں سے قطع نظر کرکے خاموش ہوجائے،اور نہ کوئی کہہ کوؤ کر کی نہ دے، کیوں کہ استنباہ موجود ہے، حالاں کہ بھی ایسانہیں کیا جاتا ہے اور نہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ سکوت مجمع طریقہ ہے۔

سیح طریقہ یہی مانا جاتا ہے کہ دونوں طرف کی دلیلوں میں امتیاز کرنا چاہیے کہ کون ی میج اور غلط ہے؟ یا کون ی قوی اور کون ی ضعیف ہے؟ اس پرتمام دنیا کے کاروبار چل رہے ہیں۔ بنا ہریں مجمزات وشعبدات میں بھی امتیاز کرنا جاہیے

نہ یہ کہ ذراسا اشتباہ پاکر مجزات کو شعبدات کی طرح بے کار قرار دے دیا جائے ، کیوں کہ مجزات پر نبوت کی بنا ہے ، اور نبوت سے مُعاد کی صلاح وفلاح ہوتی ہے ، جو ضروری اور لابدی اور باتی غیر فانی ہے ، جب کہ دنیا کی صلاح وفلاح کے لیے مقد مات میں کتنی کتنی چھان میں کر کے حق ونا حق میں کتنی کتنی جھان میں کرکے حق ونا حق میں تمیز کی جاتی ہے ۔ قرراسی چیز خریدی جاتی ہے تو اشتباہ کو غور وخوش سے مرکے حق ونا حق میں تمیز کی جاتی ہے ، اور کا مل کو ناقص سے جدا کرلیا جاتا ہے ، حالاں کہ بیسب چیز میں فانی اور ان کا نقصان ونفع غیر قابل الثفات ہے۔

ظاہرہے کہ منفعت باتی کے حاصل کرنے کے لیے اور معزات ابدی سے بچنے کے لیے چھان بین کرنا، اور خور وخوش کرنا بدر جہازیادہ ضروری ہوگا۔مولانا فرماتے ہیں: کم کے زا بدال حق آگاہ شد اولیا را بچو خود پنداشتد ہر دو را بر کر بنهادہ اساس کرچہ ماند در نوشتن شیر وشیر میر وشیر آل باشد کہ آدم می خورد

جمله عالم زیں سبب ممراہ شد ہمسری با انبیاء برداشتد سحر را بامعجزہ کردہ قیاس کار پاکال را قیاس از خود مکیر شیر آل باشد کہ آدم را درد

مجزہ اورشعبرہ اورمسمریزم میں فرق کا بیان یہ ہے کہ طالب حق کو دونوں میں فرق
کرلینا کچھ بھی دشوار نہیں جنتی چھان بین مقد مات میں کی جاتی ہے، اگر اس کی چوتھائی بھی
اس بارے میں کی جائے تو دودھا لگ اور یانی الگ ہوجائے گا۔

مجزے کی تعریف ہے گئی ہے کہ وہ کوئی ایسا کام خلاف عادت ہے جس کوئی تعالی اپنے کی نبی کے ہاتھ پر بلا واسط سبب طبعی کے پیدا فرماتے ہیں، تا کہ وہ لوگ جن کی طرف وہ نبی ہیں جسم کئے ہیں اس کو دیکے کر جان لیس کہ اس بندے کو خدائے تعالی کے ساتھ الی خصوصیت ہے کہ اس کی ستی تی تا کہ وہ کہ اس بندے کے لیے خدائے تعالی نے اس کے ہاتھ سے بلا واسطۂ اسباب طبعیہ کے بیکام کر دیا۔ جب اس سے ان کی خصوصیت اور متبولیت عنداللہ ٹابت ہوجائے گی تو ان کی تعلیم کو بدل وجان قبول کیا جاوے گا، اور نبوت کا کام پورا ہوگا۔

باتی دنیا میں جہاں ہر چیز میں اشتہا ہات ہیں، اور ہر چیز میں کھوٹا، کھر ااور اصلی اور تھی موجود ہے، ای طرح معجز نے کے ساتھ بھی شعبدہ یا مسمرین م کومشا بہت ہوتو کیا تعجب کی بات ہے؟ فلا ہرا جیسے معجز نے سے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہر مخص نہیں کرسکتا، ایک معمولی بازی گرا سے انو کھے کام کر دکھا تا ہے جس کو دکھے کر اچھے اچھے عقل مند جیران رہ جاتے ہیں، لیکن ذرا فور سے کام لیا جائے تو دونوں میں فرق ہے۔

سعبرہ اور مسمرین مواقع میں خلاف عادت نہیں ہوتا، بایں معنی کہ بلاکسی سبب کے اس کا وجوز نہیں ہوتا، بایں معنی کہ بلاکسی سبب کے اس کا وجوز نہیں ہوتا، ضرور بواسط مسبب کے ہوتا ہے، ہاں! وہ سبب خفی ہوتا ہے، معمی وہ کوئی

چالا کی اور ہتھ پھیری ہوتی ہے، ہمی کی طبی قوت کی مشق ہوتی ہے، اور اسی طرح سے وہ کام فرودار ہوجاتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بلاسب کے ہوا۔ اس کی دلیل ہیہ کہ آگر کوئی محنت کرتا ہے، اور اس کے سبب کو تلاش کرنے والا بھی مشق کر کے اس کام کورنے گلتا ہے، پھروہ اس شعبد ہے باز کا بھی مقابلہ کرسکتا ہے۔ تو شعبدہ فارق عادت ( فلاف عادت ) نہ ہوا، کیوں کہ جیسے دنیا کے تمام کام سبب کے ذریعے سے ہوتا ہے، مرف اتنا ہوا کہ شعبدے کا سبب اور ذریعہ عام نظروں سے پوشیدہ رہا، اور مجزے سے وہ کام محن قدرت فداوندی سے باوا واسط سبب کے ہوتا ہے، مرف اتنا ہوا کہ فداوندی سے بلا واسط سبب کے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شعبدہ باز اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا، اور کوئی مشق اور محنت سے اس کو حاصل نہیں کرسکتا، اور کوئی مشق اور محنت سے اس کو حاصل نہیں کرسکتا، نداس نی نے اس کو مشق سے حاصل کیا ہے، کوئی مشق اور محنت سے اس کو حاصل نہیں کرسکتا، نداس نی نے اس کو مشق سے حاصل کیا ہے، کہ بیا اور اور اطلاع نی کے وہ کام پیدا ہوجاتا ہے۔

ریکھو! حضرت موی علی کی الم مجری عصادفعتا عطا ہوا، ندانھوں نے پہلے ہے اس کی کوئی مشق کی تھی، ندیجی ہوا کدان کوکوئی طریقہ مشق کا بتایا گیا ہو، تا کہ چندروز ایسا کروتو عصا میں یہ اثر پیدا ہوجادے گا، بلکہ دفعتا تھم ہوا کہ عصا کوز مین پر ڈال دو، بس ڈالتے ہی وہ سانپ بن گیا، حضرت موی علی کے اللہ اس بات سے ایسے بے خبر سے کہ یہ ٹی بات د کی کر ڈر گئے اور بھا گے۔ مضرت موی علی کے اس بات کی کہ یہ کرشمہ مسمرین م کا نہ تھا، اور نہ کی سبب ہی کے در بیا ہوا تھا، کیول کہ سبب ہی کہ ذریعے اس کے کچھ بھی موجود نہ تھا کہ عصا کو زمین پر ڈال دیا، اگر زمین پر ڈالنا سانپ بن جانے کا سبب ہوسکتا ہے تو ہر مخف کھڑی کوز مین پر ڈال کر کیول سانپ بین بیا لیتا؟

حضرت عیسی علی الله باپ کے پیدا ہوئے، ظاہر ہے کہ ان کے اراد ہے کواس میں کیا وفل ہوسکتا ہے؟ اور آپ ای وقت ہولنے لگے، بیشت آپ نے کب کی تھی؟ اور کیا یہ بات کسی کومشق سے حاصل ہوسکتی ہے؟ کیا کوئی ایک بھی نظیراس کی پیش کی جاسکتی ہے کہ ٹوزائیدہ بچہ بولنے گئے؟ اور بات بھی الی کے جو بڑے سے بڑائن رسیدہ اور جہان دیدہ اور عمل مندنہ کہہ سکے۔قرآن یاک میں ہے کہ مریم فاللہ اکو کھم ہوا جس کا حاصل بیہ کہم سے تمہاری قوم اس نیچ کے متعلق ہو جھے کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو تم کہدینا کہاں سے پوچھو، چناں چہ ایسانی ہوا۔لوگوں نے کہا: نیچ سے کیا ہو چھیں؟ یہ کیا جواب دےگا؟ آپ خود بول اضے:

﴿ قَالَ اِنّہُ عَبُدُ اللہ ﴾ اللہ ﴾ اللہ ﴾ اللہ ﴾ اللہ کا اللہ کا ایسانی کے ایسانی کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا ایسانی کے اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ اللہ کا کہ کا جمال کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کی کے کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کے کہ کی کی کی کی کی کی کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کے کہ کا کہ کی کے کہ کہ کا کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کی کے کہ کے کہ کی کے کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کی کی کی کے کہ کی کی کے کر کے کہ کی کی کے کہ

ترجمہ بیہ ہے کہ: شل بندہ ہول اللہ کا، اس نے جھے کو کتاب دی، اور جھے کو نی کیا، اور برکت کو میرے واسطے وابستہ کیا میں جہال کہیں ہول، اور جھے کو نماز اور زکوۃ کا تھم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور جھے کومتکبر تق نہیں بنایا۔

ریکامات کس قدر حسن تعلیم کے جواہر ریزے ہیں! اول تو بچے کا بولنا ہی تعجب کی بات ہے،
پر ایسے حکمت کے کلمات کہنا کیا یہ شق سے حاصل ہوا تھا؟ کوئی ذی ہم سوائے اس کے نہیں کہہ
سکتا کہ یہ سب کر شے تحض قدرت خداوندی سے بلا توسط کی سبب کے ظہور میں آئے ، بھی آپ
نے کی جادوگر یا شعبہ ہ بازکونہ سنا ہوگا کہ ایک دن کے بچہ سے کوئی کر شمہ ظہور میں آیا ہو۔

ستون حًا نہ کا معجز ہ بھی ای طرح بلا اطلاع دارادہ حضور ملک آیا کے ظہور میں آیا۔ستون حگانہ ایک معجور کا تنا تھا جو معجد نبوی ملک آیا میں گڑا ہوا تھا،حضور ملک آیا جب بچھ بیان فرماتے تو اس پر ذرا فیک لگا لیتے تھے، ایک برصی نے مغیر بنا کر پیش کیا کہ حضور ملک آیا گیا کو کھڑے ہونے اس پر آرام ملا کرے گا، چنال چہ حضور ملک آیا اس پر تشریف فرما ہوئے، کی تکلیف ہوتی ہے اس پر آرام ملا کرے گا، چنال چہ حضور ملک آیا اس پر تشریف فرما ہوئے، اس وہ ستون جی آ ای اس طرح رونے کی آواز اس میں سے آنے گئی جسے بچردوتا ہے۔ اس وہ ستون جی آ ای المصانب وحن المصانب وحن المحانب و حن المحانب وحن ا

سب سے بوی معیبت ہے۔

تمام مجلس براس كااثر موا:

رأیسم جلعة حسّبت ورنّبت ورنّ السحسانسرون لها دنیسًا ترجمہ: دیکھاتم نے ایک مجور کے سے کو کہ چینے لگا، اور زاری کرنے لگا، حی کہ حاضرین مجل مجی اس کے ساتھ چینے گئے۔

حضور ملکائی نہایت رؤف ورجیم تھے۔حضور ملکائی پہی اس کا روتا نہایت شاق ہوا،اور حضور ملکائی منبر پر سے اتر ہے، اور اس کو سینہ مبارک سے لگایا، تو اس کی بیحالت تھی کہ اسک سسکیاں لیتا تھا جیسے بچہ لیتا ہے، جب کہ بہت رونے کے بعد اس کی ماں اس کو کود میں لے کر تسلی کرتی ہے۔ واقعہ بچرا اسنے کے بعد کوئی نہیں کہ سکتا ہے کہ بیم جزہ حضور ملکائی کے ارادے سے ہوا، بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر حضور ملکائی کو ذرا بھی وہم و گمان اس بات کا ہوتا کہ منبر پر تشریف فرما ہونے سے ایسا ہوگا تو حضور ملکائی اس کو گورا نہ کرتے۔

ان نظائر سے ناظرین کی سمجھ میں آھیا ہوگا کہ مجزہ در حقیقت نبی کا تعل ہی نہیں ہے،
بلکہ وہ حق تعالیٰ قادرِ مطلق کا تعل ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، بھی تو ارادہ نبی بھی اس
کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے حضرت موی علی کے اللہ جا ہتے عصا کو سانپ بنا دیے ، اور بھی ارادہ نبی بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا جیسا کہ ان نظائر میں ہے جو ہم نے ابھی بیان کیں۔

جنب مجزه میں نبی کا ارادہ بھی شرط نہیں تو مثق اور ہتھ پھیری اور دھوکہ کا تو کیا ذکر ہے؟ جب کہ شعبدہ اور جادواورمسمریزم میں بیسب باتیں ہوتی ہیں:

ببلل تفاوت رواز کیاست تا بکیا

جب مجره، اورمسمریزم، اورشعبدے میں ایسائین فرق ہے تو دونوں مشترک الاستلزام نہ ہوئے، لینی دونوں سے ایک ہی نتیجہ نکالنا اور بیر کہنا کہ'' اگر مجز و دلیل نبوت ہے تو شعبدہ اور مسمریزم بھی دلیل نبوت ہوں گے'' کہاں شیح ہوا؟

- ایک واقعی چیز ہے اور ایک دھوکہ ، اور ایک اللہ تعالیٰ کاقعل ہے اور ایک بندے کا۔

- ایک کاظہور شلیم شدہ مسلما اور الل حقیقت (انبیا علیہ الله اس کے ہاتھ پر ہوتا ہے، اور ایک کاظہور خبیث اور تا پاک اور جہلا کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔

و لطف یہ ہے کہ الل شعبدہ وسمرین مؤود مجمی انبیا کلیہ النا کے بجرات کو کی سبب طبعی دفتی یا فیرخلی کی طرف منسوب نہیں کرتے ، اور یہ نیں کہتے کہ انھوں نے بھی ہماری طرح مشق کر کے بید کمالات حاصل کیے ہیں ، اور ان سے کوئی شعبدہ بازیا سمرین موالا مقابلے کے وقت بیت بھی نہیں سکا ، بلکہ مقابلے کے وقت ان کو مغلوب ہونا ، اور تنلیم کرتا پڑا کہ ہماراتھل باطل جیت بھی نہیں سکا ، بلکہ مقابلے کے وقت ان کو مغلوب ہونا ، اور تنلیم کرتا پڑا کہ ہماراتھل باطل ہے ، اور ان کا تھا جن ہے بہا تھا :

ترجمہ: بے شک میدونوں (حضرت موی وہارون عَیْنالنہ) جادوگر ہیں۔ میرجا ہے ہیں کہتم کو اپنے جادو سے مغلوب کر کے تمہاری زمین سے تکال دیں (اپنی حکومت قائم کرلیں) اور تمہارے ایجے طریقے (دین) کومٹادیں۔

لہٰذا ہم سب ل کرایک دم ان پرحملہ کریں ، اور ان کے جاد وکومغلوب کرلیں ، کیکن جنب عصائے موسوی ان کے جاد وکوسب کونگل کمیا تو وہ ایک دم مجدے میں گر پڑے اور کہنے گئے: ﴿امَنَا بِرَبِّ هٰرُوُنَ وَمُوْسِٰی﴾ ﴿

ك بم موى عين اور بارون عين اكت اك خدايرا يمان لي آئے۔

اور بجائے اس کے کہ حضرت موی علی الکے مقابلے میں آئے تھے فرعون سے مقابلہ کرنے گئے، اور فرعون نے ہر چندسولی اور قتل کی دھمکیاں دیں، (چناں چہ بعد میں ایسانی کیا بھی) کیکن حق بات ان کے دل میں ایسی جاگزین ہوگئی تھی جیسے کسی کوسورج دیکھ کردن کا ہوتا ذہن نشین ہوجا تا ہے اور وہ یہی کہتے تھے کہ:

﴿ لَنُ نُؤُثِرَكَ عَلَى مَا جَآءَ نَا مِنَ الْبَيِّنْتِ ﴾ ﴿

لین تو کی بھی کرے مرہم تیری بات کوان باتوں کے سامنے بیس مان سکتے جوہم کو کھلم کھلا نظر آگئیں۔(لینی موی علی کے اندیت اور مجز و کا فعل حق ہونا)۔

دیکھیے! ممکن تھا کہ وہ یہ کہتے کہ موی علی کا جادوہم سے بڑا جادہ ہے، اس وقت ہم مفلوب ہو گئے سہی، لیکن اس سے زیادہ مشق کرکے پھر مقابلہ کریں گے، مگر الیانہیں ہوا، کسی سبب طبعی اور مشق کی طرف مجز ہے کو مفسوب نہیں کیا، اور حقیقت کو سمجھ مھے کہ یہ تعلی خداوندی ہے، بندے کافعل اس کے سامنے کیا سبقت لے جاسکتا ہے؟

جب ساح اور الل فن مجزه کوکی سبب کی طرف منسوب نہیں کرتے، اور مجزه سے مغلوب ہوتے ہیں، اور اعتراف کرتے ہیں کہ ہم مغلوب ہیں، اور ہمارافعل باطل اور کر اور دھوکہ ہے، اور مجزہ غالب اور تن اور واقعی چیز ہے تو ان کے مقابلے ہیں الل فطرت غیر المل فن کا یہ کہنا کیے قابل النفات ہوسکتا ہے کہ شعبدہ اور مجزہ میں کچھ فرق نہیں؟ جب ایک مقدمہ میں فریقین کے دکیل کوڑے ہوں، اور بحث ومباحثہ کے بعد ایک فریق کا وکیل خود بول المھے کہ واقعی میری دلیل کمڑور اور غلط ہے تو اس سے زیادہ و وسرے فریق کے غلبہ اور حقانیت کی کیا والی ہوسکتی ہے؟ اور اس کے مقابلے میں کی ایسے مخص کا پچھ کہنا جو قانون بھی نہ جانتا ہو، کب قابل سلیم ہوسکتا ہے؟

یکی دلیل حضرت موی الکتیا نے فرعو نیوں کے سامنے پیش کی: ﴿ اَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمُ \* اَسِحُو ﴿ هَلَا وَ لَا يُفْلِحُ السَّحِرُونَ ٥٠﴾ السِحُو مَانَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمُ \* اَسِحُو هَلَا وَ لَا يُفْلِحُ السَّحِرُونَ ٥٠﴾ الحين تم الله عن الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الل

الحاصل مجزہ اور شعبہ میں بہت فرق ہے، دونوں پر ایک تھم لگانا سی نہیں۔ حق تعالیٰ نے انبیا میں ایک تھم کی دلیل کی بھی ضرورت نے انبیا میں ایک کو ہرتم کی مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے تو ہرتتم کی دلیل کی بھی ضرورت

ہے، خواص بلکہ اخص الخواص کے لیے مجز وعلی یعن حسن تعلیم واخلاق بدرجہ اعجاز عطافر مایا کہ اس کوبھی غیر نبی چاہے کیسا ہی عقل مند ہونہیں پاسکتا، چنال چہ بڑے بڑے فلاسٹروں کی کتابیں اخلاق کے متعلق اور اسلامی اخلاقی کتابیں سامنے رکھ کراس کا اندازہ ہوسکتا ہے۔خود فلاسٹروں نے اس کا اقرار کیا ہے جبیبا کہ ہم شروع کتاب میں تقسیم حکمت کے بیان میں لکھ آئے ہیں۔ اور عوام کے لیے مجز وعملی دیا:

﴿لِنَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعُدَ الرُّسُلِ ﴾

یعن تا کر کسی کوئل تعالی کے سامنے انبیائلیا کے بینے کے بعد جت باتی ندرے۔

بلکہ خور سے دیکھا جائے تو معجز ہملی خواص کے لیے بھی دیبای جت ہے جبیبا کہ قوام کے لیے جت ہے، کیوں کہ جب ثابت ہوگیا کہ اس کے مقابلے سے تمام دنیا عاجز ہے تو ثابت ہوگیا کہ اس کے مقابلے سے تمام دنیا عاجز ہے تو ثابت ہوگیا کہ بید خواس کے ہاتھ پر فاہر ہوا ہے، اس انسان دائی نبوت کا نہیں ہے، بلکہ حق تعالیٰ کا تعل ہے جواس کے ہاتھ پر فاہر ہوا ہے، اس سے خصوصیت اس بندہ کی حق تعالیٰ کے ساتھ ثابت ہوگی، ای کا نام نبوت ہے۔ غرض مجز واص وعوام دونوں کے لیے جت ہے، اور مجز وعلی صرف خواص کے لیے۔ جولوگ اب بھی مجز ہ اور شعبدہ کوایک ہی لکڑی سے ہائے جاویں اس کی وجہ سوائے اس کی وجہ سوائے اس کے پچھے نہ ہوگی کہ دین کی طرف سے محض لا پروائی ہے کہ کون خور کرے اور دونوں میں فرق کرنے کے چھے نہ ہوگی کہ دین کی طرف سے محض لا پروائی ہے کہ کون خور کرے اور دونوں میں فرق کرنے کے جھڑ سے جس پڑے وہ کوئی حجت قیامت کے دن کے واسطے سوچ رکھیں جو تی تعالیٰ کے سامنے چل سکے۔

فاعتبروا يا أولي الأبصار!

# فصل

#### اس بیان میں کہ قرآن شریف میں مجزات عملیہ کا جوت ہے۔ یااس کی فی کی گئی ہے؟

ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ المل فطرت مجزات کے دقوع کا الکار کرتے ہیں، کیوں
کہ ان کے نزدیک مجزات خلاف علی ہیں، اور خلاف علی کال ہے، اور محال کا واقع ہوتا ناممکن
ہے، اور ای وجہ سے جو خبریں مجزات کے متعلق آئی ہیں ان میں تا ویلیس کرتے ہیں۔

ہماس کی تردید ہمی کافی وافی کرآئے ہیں، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ چوزات مستجد ہیں،
 خلاف عقل نہیں جس کو کال کہتے ہیں، کال کا وجود نامکن ہے، اور مستجد کا وجود نامکن نہیں، لہٰذا
 کل تاویلیں فضول ہیں، حقیقت ان کی تجریف ہے۔

• اب ہم کوال سے بھی بدی قلطی کاحل کرنا ہے، وہ بیہ کے بعض اہل فطرت نے مجزات کے انکار میں یہال تک فطرت نے مجزات کے انکار میں یہال تک فلوکیا ہے کہ اولہ شرعیہ سے بجائے اس کے کہ ان سے مجزات کی فعی ہوتی ہے۔
کا شوت ہوتا ہے، دموی کیا ہے کہ ان سے مجزات کی فعی ہوتی ہے۔

-اس معمون کے متعلق چندآ بیتی پیش کی ہیں جن سے برعم خود صراحیا مجزات کی نفی ثابت کی ہے۔

- اور جن تاریخی خبروں سے معجزات کا فیوت ہے ان کا اٹکار کر دینا تو کوئی ہات ہی نہیں۔

- ان احادیث کا بھی انکار کر دیا ہے جن سے مجزات کا فبوت ہوتا ہے، اور پھر بے دھڑک کہددیا ہے کہ صدیثوں کا کیا اعتبار؟ بیتو زمانۂ رسالت سے تین سو برس کے بعد بنائی گئی ہیں۔

### وه آیتی بیر بی جن سے مجزات کی فابت کی گئے ہے:

ا-﴿وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيُكَ اِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبَتَغِى نَفَقًا فِي الْآرُضِ اَوُ سُلَمًا فِي السَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِإَيةٍ ﴾

ترجمہ: اگرتم کوان کفار کا روگردانی کرنا شاق ہے تو اگرتم ہے ہو سکے تو زین میں سے کوئی سرتک وحوظ مدکریا میرحی بنا کرآسان میں سے کوئی مجرد لے آئے۔

اس سے ثابت ہوا کہ کفار مجزات طلب کرتے تھے، کر حضور ملکھ ایک تھے، خود حق تعالی نے نفی کردی کہم مجزوبیس لاسکتے۔

٢- اور ﴿ وَقَالُوا لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ النَّ يِنْ رُّبِّهِ ﴾ كل

ترجمہ: کفار کہتے ہیں کہ (اگریدرسول ہیں) تو کوئی نشانی (معجزہ) ان پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ ' اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضور ملک کیا سے کوئی معجزہ نہیں صادر ہوا ورنہ کفار کو بیہ کہنے کا موقعہ کیوں ملتا؟

٣-اور ﴿ وَاَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَ تُهُمُ اللَّهُ لَيُو مِنْ بِهَا ﴾ تحريد: اور كفار في يوى تمين كما كل كداكر وفي مجزوان تكسائة أو في ومرورايان لے آوي۔

جب کفارایمان لانے کے لیے تیار تھے، اور صرف مجزے کا انظار تھا، اور ایمان لائے نہیں تو صاف ظاہر ہے کہ مجز وہی ظہور میں نہیں آیا، اور خود آیت ہی میں آگے اس کے جواب میں میں نہیں قرمایا گیا کہ فلاں مجز و موجود تو ہے، اگر کوئی مجز و ہوتا تو اس کو ضرور جملایا جاتا۔ ثابت ہوا کہ کوئی مجز و دقوع میں نہیں آیا۔

٣- اور ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ايَةٌ مِّنُ رَّبِّهِ \* إِنَّمَا آنْتَ

ك الأنعام: ٣٥ كـ العنكبوت: ٥٠ كـ الأنعام: ١٠٩

مُنَالِرٌ وَالِكُلِّ قُوْمٍ هَادٍ 0 ﴾ ل

ر جہ: اور کہتے ہیں کفار کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہرقوم کے لیے ہدایت کرنے والا آیا ہے۔

ظاہر ہے کہ کفار کے جواب میں کسی مجزے کا نام ہیں لیا گیا تو ٹابت ہوا کہ مجزہ کوئی تھا بی ہیں، اور یہ میں ظاہر ہے کہ اس آیت میں لفظ ہا یہ ہے آیت قرآنی مراذییں، بلکہ مجزہ بی مراد ہے، کیوں کہ آیات قرآنی تو احراقی تو احراقی میں، تو مجزے کی فی ہوئی، اور لفظ ہوائم آنت میں مراد ہے، کیوں کہ آیات ہوا کہ ہو مُنلِدی (رسول) کے لیے مجزہ ہونا ضروری ہیں، بلکہ مجزہ نہ ہونا چاہے۔ جیسا کہ ظاہر ہے۔

۵-اورای سورهٔ رعد میں دوسری جگہ بھی بھی لفظ ہے: ﴿ وَيَقُولُ اللَّهِ بُنَ كَفَرُوا لَوْ لاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَةٌ مِنْ رُبِّهِ ﴾ لله اس كة مح بھى كى مجز وكونيس جنلايا۔

٢-١٥ر ﴿ وَقَالُوا لَنُ تُؤْمِنَ لَكَ حَنَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْكُبُوعًا ۞ أَوُ لَكُونَ لَكَ جَنّةً مِن نَّ يَعْيَلُ وَعِنْبٍ فَتُفَجِّرَ الْآنُهُ وَ خِلْلَهَا تَفْجِيْرًا أَوُ لَكَ جَنَّةً مِن نَّ يَعْيَلُ وَعِنْبٍ فَتُفَجِّرَ الْآنُهُ وَ خِلْلَهَا تَفْجِيْرًا أَوُ لَسُقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللهِ وَالْمَلْئِكَةِ قَبِيلًا ۞ لَسُعَلَ السَّمَآءَ ﴾ أَو تَرُفَى فِي السَّمَآءَ ﴾ أَو تَرْفَى فَيْ السَّمَآءَ ﴾ أَو تَرْفَى فِي السَّمَآءَ ﴾ أَو تَرْفَى فِي السَّمَآءَ ﴾ أَو تَرْفَى فَيْ السَّمَآءَ ﴾ أَو تَرْفَى فِي السَّمَآءَ ﴾ أَو تَرْفَى فِي السَّمَآءَ ﴾ أَو تَرْفَى فِي السَّمَآءَ ﴾ أَو تَرْفَى فَي السَّمَآءَ ﴾ أَو تَرْفَى فِي السَّمَآءَ ﴾ أَو تُرْفَى فِي السَّمَآءَ ﴾ أَو تُرْفَى فِي السَّمَآءَ ﴾ أَو تُرْفَى فَيْ السَّمَآءَ ﴾ أَو تُرْفَى فِي السَّمَآءَ أَوْلَى السَّمَآءَ أَوْلَ الْلَهُ الْسُمَآءَ الْسَلَالُولُولُ الْلَهُ الْسَلَالُهُ الْلُهُ الْلَهُ الَهُ الْلَهُ الْلَهُ الْلَهُ الْلَهُ الْلَهُ الْلَهُ الْلَهُ الْلَ

ترجمہ: اور کفار نے کہا ہے کہ ہم آپ پر ایمان جیں لا کس کے، تا وقع کہ یہ جوزات آپ نہ دکھاویں کے کہ زین میں سے ایک چشمہ جاری کیجے، یا آپ کا ایک باغ ہو مجور کا اور انگور کا جس میں نہریں خوب بہتی ہوں، یا آسان کا کوئی گزا ہمارے او پر گرآئے جیسا آپ کا خیال ہے کہ آسان بھی ٹوٹ بھوٹ سکتا ہے، یا اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائ ، یا آپ کا ایک بہت جا ہواگل ہو، یا آپ آسان پر چڑھ کر دکھائے۔

بیسب مجزات ہیں جن کا مطالبہ حضور ملکھ کیا سے کیا گیا، لیکن ان میں سے کوئی ہمی وقوع میں الکرنیس دکھایا گیا، بلکہ جواب میں فرمایا گیا:
﴿ قُلْ مُسْبِحَانَ رَبِّی عَلْ کُنْتُ اِلَّا بَشَوَا رَّسُولاً ۞ ا

ترجمہ: کہ دیجے: بحان اللہ: ایمری کیا ہتی ہے، یمی قصرف آیک انسان ہوں اور رسول ہوں۔
اس سے صاف ظاہر ہے کہ ندانسان سے یہ چیزیں ظاہر ہوسکتی ہیں، ندم نعب رسالت کے لیے ضروری ہیں۔ بدر آیت نئی معجزات کے بارے میں بالکل مرت ہے۔
اور حود قدا لُو الَا يَدُ يَدُ يَا يَدُ مِنْ رَبِّهِ \* اَوَ لَمْ قَانِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصّحٰفِ الْاُولُى فَى الْمُ مَنْ اللّٰهِ مِنْ رَبِّهِ \* اَوَ لَمْ قَانِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصّحٰفِ الْاُولُى فَى الْمُ مَنْ اللّٰهِ مِنْ رَبِّهِ \* اَوَ لَمْ قَانِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي السّمُحٰفِ الْاُولُى فَى اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

ترجمہ: اور کھا کفار نے کہ بیر (محمد مرفق) کوئی مجودہ مارے سامنے کول بیس بیش کرتے ہیں؟ کیاان کے یاس وہ دلیل بیس آئی جو پہلے محفول بیس تنی؟

اس آیت ہے ہی مجرے کا مطالبہ ٹابت ہے گر جواب میں کی مجرے کا نام ہیں لیا گیا۔
خرض یہ مضمون بہت ہے آجول میں ہے، اور بعض المی فطرت نے اس ہے مجرات کی
نفی ٹابت کی ہے، جس کی تقریر یہ بچے بہت صاف صاف کردی، اور کہ دیا گیا ہے کہ جب ان
آجوں میں مجرات کی نفی کی گئی ہے تو ضرور ہے کہ جہال کہیں قرآن میں مجرات کا جوت معلوم
ہوتا ہے اس کے کچوا یہ مناسب معنی لے لیے جا کی کہ قرآن میں تعارض لازم نہ آئے،
قرآن پاک میں تعارض کا کیا کام؟ کام ان صحرات نے کوئی ہے جا کام نہیں کیا، بلکہ قرآن
کی بری خدمت کی ، اس کو تو جیہ یا تاویل کہتے ہیں۔

ان صرات نے تمام ان مواقع پراس سے کام لیا جن سے مجزات کا ثبوت ہوتا ہے، ایک ملتی ہوئی تاویل جن سے ملا اس موقعوں پر جن سے علم ملتی ہوئی تاویل جس سے اکثر مجد کام لیا ہے یہ ہے کہ قرآن میں اکثر ایسے موقعوں پر جن سے علم معجز سے ویا مجز ماد قرآنی اصطلاح میں "آ ہت" کہتے ہیں۔ معجز سے ویا مجز ماد قرآنی اصطلاح میں "آ ہت" کہتے ہیں۔

ك الإسراء: 97 ك طه: 188

ر حضرات المل فطرت کہتے ہیں کہ بیصرف دقیا نوی علاکا اختراع ہے کہ لفظ '' آیت'' کو بمعنی مجرے لیتے ہیں'' آیت'' کتاب اللی کے ایک جملے کو بھی تو کہتے ہیں تو ان موقعوں پر جہاں علا آیت کو بمعنی مجرو لیتے ہیں، ہم اس کو بمعنی جملہ کلام اللی کیوں نہیں لے سکتے ؟ جب ایک لفظ کے دومعنی ہیں تو کسی دلیل ہے ایک معنی کو کیوں اختیار نہیں کر سکتے ؟

یں استعال وی آیات ہیں جن ہے مجرے کی نفی ثابت ہوتی ہے۔لفظِ''آیات'' کا استعال معنی'' آیت'' سمّاب اللہ میں شائع وذ الکع ہے،مثلاً:

﴿ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْمِنِهِ ﴾ ﴿ وُسُورَةٌ آنُزَلُنَهَا وَقَرَضَنَهَا وَآثَزَلُنَا فِيهَآ الْمِنَ بَيِّنْت ﴾ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبُدِةَ الْمِنِ بَيِّنْت ﴾ ﴿ وغيره من الآيات القرآنية. اس تاويل سے دونوں مم كي آيتوں مي تطبيق بوجاتى ہے۔

• ہم کہتے ہیں کہاس تاویل سے اس سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں کہ: دل کے سمجھانے کوغالب بیرخیال اجھاہے

لفظ "آیة" میں بی سوائے دو، وارجگہ کے بیر تنجائش نہیں کہ اس کو بمعنی کلام الی لیا جادے۔ ہم وہ مواقع منا نمیں مے جہال "آیة" کو بمعنی کلام الی نہیں لے سکتے، بلکہ وہاں بمعنی مجزوبی لے سکتے ہیں۔

• اس کے علاوہ ہر جگہ مجزات کو "آیا" ہی سے نہیں تعبیر کیا گیا، الکہ دوسرے ایسے مرت عنوانات سے بیان کیا گیا۔ اور کیا گیا ہوں کی مرت عنوانات سے بیان کیا گیا ہے جن میں کسی تاویل کرنا مترادف ہے تریف کا، اور تحریف سے امہل میہ کے مرت کا انکار کردیا جائے۔

ہمارے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تاویل بے کار ہے، سوائے چندمواقع کے کام نہیں دین، اور آیات مشتبہ مجزات موجود ہیں تو لفظِ "آیة" کے دومعنوں میں سے ترج کے اس معنی کو ہوئتی ہے جوعلانے مرادلیا ہے۔ رہی وہ آیتی جن کونی مجزات کے لیے پیش کیا گیا ہے، ان لے آل عمران: ۱۲۶ کے دور: ۱ کے حدید: ۹

کے جمع معنی ہم بیان کریں مے جس سے کہیں تعارض لازم ندائے گا۔ہم اس مضمون کوکسی قدر شرح وسط کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس طرح کداول بتاتے ہیں کد لفظ "آبت کا استعال از روئے لفت کس معنی میں ہے؟ اور قرآن پاک میں کن کن معنوں میں آیا ہے؟ پھر ذرکورہ ساتوں آبنوں کے منعلق بالنفصیل مفتکو کریں کے کہان سے مجزات کی فی ثابت ہوتی ہے یا کیا؟

MI

"فمياث اللغات" من ہے: "أيت": نشان وعلامت.

اور "مراح" من ہے: "آیت": نشان، و یک بخن تمام از قرآن، وجماعب حروف از روئے، آیة السر جسل: مستحصد، لین"آیت" کے معن بیں علامت، اور ایک جملة رآن کا، اور چند حروف قرآن کے، آیة مرد بمعنی کالبدومرد۔

اور دمنجد" (كتاب بافت كى) على ب: الآية: العلامة، ومن الكتاب: كلام منه منفع من الكتاب: كلام منه منفع من المنطق، العبرة. ين آيت كتين من الدركتاب كاليب جلر و من المناسك المناسك

• قرآن وحديث من بحى لفظِ 'آية' تينول معنول من آيا ہے، مثلاً: ﴿ قَالَ رَبِّ الْجَعَلُ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسَ فَلْفَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمُزًا ﴾ لَ

یعنی جب صرت ذکر یا دلین او بینا ہونے کی بٹارت ملی تو مرض کیا کہ اس کی کوئی علامت مقرر کیجے جس سے میں مجھ لوں کہ اب بینا ہوگا، تو وق آئی کہ ملامت سے میں مجھ لوں کہ اب بینا ہوگا، تو وق آئی کہ ملامت سے ہے کہ تماری زبان بند ہوجادے، اور بات نہ کرسکو، مگر اشارے ہے۔

يهال" آيت" بمعنى علامت --اورمثل: ﴿ يُعَلُّونَ النِّتِ اللَّهِ ﴾

لین پڑھتے ہیں آیتیں اللہ کی۔

یہاں" آیت" جمعتی جملہ کتاب ہے۔

ك آل عمران: ٤١ ك آل عمران: ١٩٣

اور مثلًا: ﴿ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ ايَةً ﴾ لـ

نرمون کے غرق کے قلے میں ہے کہ ہم تیری لاش کو نکال کرلوگوں کو دکھلا کیں ہے، تا کہ

توان کے لیے عبرت ہو۔ یہاں "آیة" بمعنی عبرت ہے۔

• اب ہم کہتے ہیں کہ قر آن شریف میں لفظِ آید کہیں مجورے کے لیے آیا ہے، اور
کہیں جملہ ہائے قرآنی کے لیے، ہمارے قاطبین اللی فطرت نے یہ کیا کہ جہال لفظِ آید نفی
کے ساتھ آیا ہے اس سے مراد مجرو لیا ہے، اور جہال اثبات کے ساتھ آیا اس سے مراد آیا سے
قرآنی لیں۔

ہم یہ ابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تقرف بے جاہے، اور کلام الی کی تحریف ہے، نہاس کی مخریف ہے، نہاس کی مخاب کی اس کورو کی ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ کلام الی میں اس کی مخبائش ہے، بلکہ کلام الی بی اس کورو کرتا ہے، نہ اس سے وہ تعارض افعرا ہے جس کی آڑ میں انھوں نے بیچر بیف کی ہے، اور دلیل میں جوسات آبیتی انھوں نے چیش کی ہیں ان کے متعلق منقل کلام آسے آتا ہے۔

• بیان اس کابیہ کر آن میں لفظِ "آید" یا" آیات" چارطریق پرآیا ہے: ا-کہیں بمعی معزد۔

۲-ادر کہیں بمعنی کلام البی، جس کوعرف میں '' آیت'' کہتے ہیں۔ ۳-ادر کہیں اس طریق سے کہ ججز ویا کلام البی دونوں کو حمل ہے۔ ۲-ادر کہیں بمعنی مطلق نشانی قدرت جواز قبیل مجز و کیں، جیسے:

﴿إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمُوٰتِ وَالْآرُضِ وَاخْتِلَافِ الْيُلِ وَالنَّهَارِ لَاٰ يُتِ لِاُولِى الْاَلُهِ وَالنَّهَارِ لَاٰ يُنْتِ لِاُولِى الْاَلُهَارِ وَالنَّهَارِ لَاٰ يُتِ لِاُولِى الْاَلُهَارِ وَالنَّهَارِ لَاٰ يُتِ لِاُولِى الْاَلُهَابِ٥﴾ \*

ترجمہ: بے فکک آسان وزمین کی پیدائش میں اور رات ودن کی لوث پوٹ میں (قدرت کی) نشانیاں ہیں مقل دالوں کے لیے۔

ك يونس: ٩٢ كـ آل عمران: ١٩٩

اور ﴿ وَفِي الْآرُ صِ اللَّهُ لِلْمُو قِنِينَ O وَفِي الْفُسِكُمُ ﴾ لَا تَعْسُكُمُ ﴾ لَا تَعْسُكُمُ ﴾ لَا تَعْسُلُكُمُ اللَّهُ وَتَعْسُلُكُمُ اللَّهُ وَتَعْسُلُكُمُ اللَّهُ وَتَعْسُلُكُمُ اللَّهُ وَتَعْسُلُكُمُ أَنْ فُلُولُ لِللَّهُ وَلَا يَعْسُلُكُمُ اللَّهُ وَتَعْسُلُكُمُ اللَّهُ وَتَعْسُلُكُمُ اللَّهُ وَلَا يَعْسُلُكُمُ اللَّهُ وَلَا يَعْسُلُكُمُ اللَّهُ وَلَا يَعْسُلُكُمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا

اس معنی میں "آیة" کا استعال قرآن میں بکٹرت ہے، گرہم ایسے موقعوں سے اس وقت بحث نہیں کرتے، کیوں کہ ہم کو مخاطبین سے ان موقعوں پر پچھ اختلاف نہیں، نشانی ہی کے معنی وہ لیتے ہیں اورنشانی ہی کے معنی ہم لیتے ہیں۔

اس دفت ہم صرف ان ہی ذکورہ تین قتم کے مواقع سے بحث کریں گے، کیوں کہ ہارے خاطبین نے ان ہی میں تضرف بے جا کیا ہے، اوران تینوں میں سے بھی ان مواقع کو چھوڑے دیتے ہیں جن میں لفظ ' آیت' مجزہ اور کلام اللی دونوں کو ممثل ہے، کیوں کہ ایسے موقعوں پر ہم کواور مخاطبین کو دونوں کو ایٹ موافق معنی مراد لینے کی گنجائش ہے، مثلاً:

﴿ كَلَٰ لِكَ اَتَتُكَ الْيُنَا فَنَسِيْتَهَا ﴾ \*

رجمہ:ای طرح حرے پاس ماری آیتی آئی تھیں، محروان کو بعول میا۔

یعن آیات قرآنی تیرے سامنے پڑھی می تعیس، مرتونے توجہ نہ کی، یا بیمعنی ہول کہ

معجزات مختبے دکھائے محتے ،محرتونے ان کی تقیدیق نہ کی۔

اور ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بِالْيَتِ رَبِّهِمْ يَؤُمِنُونَ ۞ ﴾

ترجمہ: اور وہ لوگ جوابیے پرورد گار کی آنتوں پر ایمان لاتے ہیں

يهال بعي معجزات اورآيات قرآني دونول مرادلي جاسكتي بيل-

موقعوں پر جملہ مائے کلام البی مراد لے لیتے ہیں اور نفی کے موقعوں پر مجزات۔

ہم بیٹابت کرتے ہیں کہ اثبات کے ہرموقع پر جملہ ہائے کلام البی نہیں مراد لے سکتے۔

بہت سے موقعوں پر لفظ اور آیت ' سے مجزہ ہی مراد لینا پڑے گا تو معجزے کا ثبوت ہوگا۔ جب مجزے کا ثبوت ہوگا تو ان آجوں سے جن سے مخاطمین نے بڑعم خود معجزات کی نمی ثابت کی ہے تعارض بحال رہے گا، اور ان کی تعلیق غلط تم ہرے گی، اور وہ تعلیق تمجیح ہوگی جس کوہم بیان کریں مے۔

• وه آیتیں جن شمل لفظِ" آیت "سے مراد مجره بی لیما پڑتا ہے ہیں: ا- ﴿ اَوْ کَالَّـٰذِی مَـرٌ عَـٰلَـٰی قَـرُ یَةٍ وَهِی خَاوِیَةٌ عَلَی عُرُوشِهَا ﴾ (إلى قوله تعالٰی) ﴿ وَلِنَجُعَلَكَ ایَةً لِّلنَّاسِ ﴾ (الی آخو الآیة) لَـٰ

ان آخوں میں حضرت عزیر علی اگا قصتہ ندکور ہے۔ ترجے کا حاصل ہیہ ہے کہ وہ گزرے ایک بہتی (بابل) پر جو (بخت نفر بادشاہ کے ظلم سے) بالکل ویران ہوگئ تھی تو انھوں نے کہا کہ اب بیستی کیا آباد ہوسکتی ہے؟ تو حق تعالیٰ نے ان کی روح قبض کرلی، اور سو برس کے بعد ان کو پھرزندہ کیا، اور پوچھا: تم یہال کتنے دن رہے؟ عرض کیا: ایک پورا دن یا دن کا کچھ حضہ رہا ہوں، فرمایا: سو برس رہے ہو، دیکھو کہ تہارا گدھا سواری کا مرکز گل سرم کیا، مرکھانا تہادے ساتھ کا دیساتی موجود ہے، اور دیکھوہم گدھے کی ہڈیوں کو کس طرح کھڑا کرتے ہیں؟ تہمارا کو ماسان کو کو رست سب درست کے دیتے ہیں، چنال چہ ایسانی ہوا۔

اس قفے میں لفظ "آید" آیا ہے کہ ہم تم کونشانی قدرت کی بتا کیں ہے۔ یہاں "آید"

اللہ کی طرح مراد نہیں، اس کے کیامعنی ہوسکتے ہیں کہتم کو کلام اللی بتاویں ہے، بلکہ
یفنیٹا یہ معنی ہیں کہ تمہاری ان حالتوں پر جوتم پر گزریں اپنی قدرت کی نشانی بناویں ہے، اور بیہ
حالتیں کہ مال بحر تک مردہ رہیں، پھرزندہ ہوں، اور کھانا ذرانہ بجڑے، اور گدھا مردگل کر پھر
ذندہ ہو،سب خرتی عادت (مجرہ) ہیں۔

٢- اور حعرت على وليك الك تقع من ب:

﴿ وَرَسُولًا اِلَى بَنِيُ اِسُرَآءِيُلَ اَنِّيُ قَدْ جِئْتُكُمُ بِايَةٍ مِّنُ رَّبِّكُمُ اَنِيُ اَخُلُقُ لَكُمُ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ ﴾ إلى قوله ﴿ وَجِئْتُكُمُ بِايَةٍ مِّنُ رَّبِكُمُ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَاَطِيْعُونِ ﴾ لَـ

ترجہ: حق تعالی فرماتے ہیں کے میسی والنظار رسول ہوں کے بنی امرائیل کی طرف، ادران سے

یوں کیں مے کہ بیس تہارے پاس مجورے لے کرآیا ہوں کہ بیس منی کی مورت پرندے کی بناتا

ہوں، اور اس بیس مجو تک مارتا ہوں تو وہ جان دار پرندہ ہوتا ہے حق تعالی کے تھم سے، اور

اندھے مادر ذاد کو اچھا کرتا ہوں، ادر کو ذھی کو اچھا کرتا ہوں (مرف ہاتھ لگاک) اور مردے کو

زندہ کرتا ہوں حق تعالی کے تھم سے، اور جو پھی تم کھرسے کھا کرآ دادر جو پھی کھرش چھوڈ کرآ دکا تاسک ہوں۔

تاسک ہوں۔

یہاں "آیة" کالفظ ہے جس کا ترجمہ جملہ کلام اللی ہرگز نہیں ہوسکتا، یقیناً معجزہ ہی کے معنی میں ہے۔ معنی میں ہے م معنی میں ہے، کیوں کہ دو آئی اُنھ لُق کی ترکیب میں بدل ہے آیة سے یعنی بیان ہے آیة کا، اور بدسب معجزات ہیں۔

٣- اورقصة بزول ما كده ميس ب

﴿ لَكُونَ لَنَا عِيدًا لاَوَٰلِنَا وَاخِرِنَا وَايَةً مِنْكَ ﴾ ﴿

ترجمہ: کفارنیس انتظار کرتے ہیں، مگر اس کا کہ ان کے پاس فرشتے آویں، یاحق تعالی خود

له آل عمران: ٩٤-٥٥ ك المائدة: ١١٤ ك الأنعام: ١٥٨

آوي، يابعض نشانيان حق تعالى كي آوي-

ظاہرہ کہ اس آیت میں "آیات" سے مراد آیات قرآنی نہیں ہیں، کول کہ قرآن کی اللہ میں کول کہ قرآن کی آئیت فی آیات کا معداق ہے، بلکہ مراد آیات کا معداق ہے، بلکہ مراد کوئی خارق عادت (مجرو) ہے، جس کی تغییر حدیث میں "دابة الأرض" آئی ہے جو قیامت کے قریب نظامی۔

٥- اور ﴿ طَلَّهِ مَا قَدُّ اللَّهِ لَكُمُ ايَدُّ كَالْ

حعرت صالح على الله كياك حب كفار ف مطالبه كياكه ﴿ إِنْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرُسَلِيُنَ ﴾ في المُرُسَلِيُنَ إِنْ اللهُ في المُرْسَلِيُنَ إِنْ اللهُ في المُرْسَلِينَ إِنْ اللهِ في اللهُ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

لین کوئی معجزہ دکھاؤاگرتم پیغیر ہو۔ ظاہر ہے کہ اس مطالبے بیں بھی "آیت" کا لفظ ہے، اس مطالبے بیں بھی "آیت" کا لفظ ہے، اس سے بھی مرادم معجزہ بی ہے، کیوں کہ حضرت صالح علیہ اُلی آیات کلام البی تو ان کو سناتے بی سے، اور جواب میں تو آیت سے مرادم مجزہ ہی ہے، کیوں کہ نساقہ اللّٰہ کو" آیت ، فرمایا ہے۔

٢- اور قصة مفرعون ميس ب:

﴿ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِنْتَ بِهِ أَيْدٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ 0 فَالْفَى عَصَاهُ فَافَا هِي مَيْصَاءُ لِلنَظِرِ يُنَ 0 ﴾ عصاهُ فَافَا هِي مَيْصَاءُ لِلنَظِرِ يُنَ 0 ﴾ عصاهُ فَافَا هِي مَيْصَاءُ لِلنَظِرِ يُنَ 0 ﴾ عصاهُ فَافَا هِي مَيْصَاءُ لِلنَظِرِ يُنَ 0 ﴾ لا يعنى كها فرقون نے كما كرتم كوئى مجروالات بهوتو پیش كرو، تو موى علي الله انتاعمان من يولاديا و و فوراً الله و ماين كيا ، اورائي باتھ كوكريان ميں وال كرنكالاتو و و نهايت ورجدوش تا و وال ديا موتا تو كيا كوئى كهرسكا ہے كہ يهال لفظ "آيت" سے مراوكلام اللي ہے؟ اگر ايا موتا تو جواب ميں حضرت موى علي الله كوئى آيت پر حتے ، عملى مجرو كول وكھايا؟ معلوم مواكم على مجرد بين كا مطالبہ تا، اوروى وكھايا كيا۔

ديكرمقامات پرش تعالى نے خود مجزات موسوى كى نسبت "آيات" كالفظ اطلاق فرمايا ہے: - ﴿ إِلَيْ اللّٰهِ مَا آنتُهَ مَا وَمَنِ اتَّبَعَتُكُمَا الْعَلِيُونَ ۞ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّّ

9-﴿ فَارُسَـلُنَا عَلَيْهِمُ الطُّوُفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمُّلَ وَالطَّفَادِعَ وَالدَّمَ ايْتٍ مُفَصَّلْتٍ ﴾ فَعَلَّلْتٍ ﴾ فَعَلَيْهِمُ العُلُوكُانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمُّلَ وَالطَّفَادِعَ وَالدَّمَ ايْتٍ

١٠- ﴿ وَلَقَدُ اَرْسَلُنَا مُوْسَى بِالْيِينَا الِّي فِرُعَوُنَ وَ مَلَاثِهِ ﴾ ٢

اا- ﴿وَلَقَدُ اتَيُنَا مُوسَى تِسُعَ ايْتِ بَيَّنَٰتِ ﴾ عَ

۱۲- و و لَقَدُ ارَيْنَهُ النِينَا كُلُّهَا فَكَدُّبَ وَ اللَّي 0 كَالَّمَا

١٣- ﴿ وَلَقَدُ أَرُسَلُنَا مُؤْمِنِي بِالْخِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ ﴾

١٣-﴿ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ مُوسَى بِالْتِنَا بَيَّنْتِ ﴾

١٥- ﴿ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ بِالْتِنَآ إِذًا هُمُ مِّنُهَا يَضْحَكُونَ ٥ ﴾ [

١١- ﴿ وَمَا نُويُهِمْ مِّنُ آيَةٍ إِلَّا هِيَ آكُبَرُ مِنُ أَخْتِهَا ﴾ ٢

ان میں کسی ایک جگہ بھی لفظ "آیت" ہے مراد کلام الی نہیں ہوسکتا، بلکہ ججزات عملیہ موسویہ مرادیں، جبیبا کہ ظاہر ہے۔

٤- اورفقهُ فرعون شي ساحرول كا قول نقل فرمايا ہے: ﴿ وَمَسَا قَسَنْقِهُ مِنْ ٓ اِلَّا اَنُ امَنَا ﴾ باہنت رَبِّنَا لَمَّا جَمَّا وَقُلُهُ لِلَّا اَنُ الْمَنَّا

ترجمہ: جادوگروں نے فرعون کے جواب میں کہا کہ تختے خضہ ای بات پر تو آیا ہے کہ ہم اپنے پردردگار کی آغوں پرایمان لے آئے جب وہ ہمارے سامنے آگئیں۔

لَ القصص: ٣٥ كَ النمل: ١٣ كَ الأعراف: ٣٣ كَ الزخرف: ٤٦ هـ الإسزاء: ١٠١ كَ طه: ٥٦ كَ الزخرف: ٤٦ كـ سوره القصص: ٣٦ كَ الزخرف: ٤٧ كَ الزخرف: ٤٨ لِكَ الأَعِ الى: ١٢٦ کینی فرحوندل نے معزت موی ولیکی اسے کہا کہتم جوکوئی معجزہ بھی دکھاؤ گے، تا کہ ہم پر جادو کرو، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں بھی'' آیت'' کا لفظ ہے، جس کے معنی کلام الٰہی کے ہرگز نہیں ہوسکتے ، کیوں کہ تو ریت شریف بعدِ غرقِ فرحون نازل ہوئی ، ضرور "آید" معنی معجزہ ہے۔

19- اور﴿ مَا مَنَعَنَا اَنُ نُرُسِلَ بِالْآيَٰتِ اِلَّا اَنُ كَذَّبَ بِهَا الْآوَلُونَ وَاتَيُنَا لَعُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَطَلَمُوا بِهَا \* وَمَا نُرُسِلُ بِالْآيَٰتِ اِلَّا تَخُويُفًا ۞ ﴿ كُلُونَ وَاتَيُنَا لَعُوْدَ

ترجمہ: فیل روکا ہم کو آیات (مجزات) کے بینے ہے، کر اس نے کہ ان کو پہلے لوگوں نے جٹلایا، اور ہم نے قوم شمود کو ناقہ کھلا ہوا مجزو دیا تھا تو انھوں نے اس پڑھم کیا، اور نیس میمجے ہیں ہم آیات (مجزات) کو کر ڈرانے کے لیے۔

اس آیت قرآنی مین" آیات" سے مراد کلام الی برگزنیس لے سکتے، جیا کہ بندش الفاظ صاف بتاتی ہے۔ اونی مس رکھنے والا کلام سے سمحد سکتا ہے۔

٣٠-اور ﴿ وَلَقَدُ النَّهُ نَا مُوسَى تِسْعَ الْتِ بَيَّنْتِ فَسُثَلُ بَنِي إِسُوآ عِيْلَ إِذُ جَآءَهُمُ فَقَالَ لَه فِرُ عَوْنُ إِنِّى لَآظُنُكَ يِمُوسَى مَسْحُورُ ١٠٥ ﴾ [

ترجمہ: اور ہم نے دیں موی کونو آیتی بہت کملی ہوئی، پس پوچمونی اسرائیل سے کہ موی (وہ

ك الأعراف: ١٠٢ ك الإسواء: ٥٩ ك الإسواء: ١٠١

آیتی کے کر) ان کے پاس آئے تو فرحون نے کہا کداے موی! میں مجھتا ہوں کہ تم پر جادو کیا حمیا ہے۔

یہال بھی '' آیات' سے مراد سوائے مجزات کے پی نیس ہوسکا، کول کہ اگر آیات کتاب اللہ مراد لیس تو توریت شریف فرعون کے سامنے نیس اتری تھی، جیبا کہ تاریخ شاہد ہے، اور بیم کی ظاہر ہے کہ توریت شریف میں صرف نو آیتیں نہیں۔'' آیات' سے مراد یقینا نوم جزات ہیں جو معزرت موی بھے آا کو دیے گئے تھے جن کوئن تعالی نے اس وقت جما دیا تھا جب کہ موی مھے آا کو نبوت دی تھی جس کا بیان اس آیت میں ہے: ﴿ فِنِی تِنسِعِ الْمِتِ اِلْی فرعون و قوم میں ہے۔

اا-اور ﴿ اَمْ حَسِبُتَ اَنَّ اَصْحُبَ الْكَهُفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوا مِنْ الْخِنا عَجَبُ ( ﴾ لا حَرِجَهِ: كياتبادايي في الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ عَادَى نشانوں مِن سے پُوتجب كا بل تھے۔ كيال بھى " آيات " سے مراد آيات كاب الله بين ، كيول كه اصحاب بهف كو آيات كتاب الله بين ، كيول كه اصحاب بهف كو آيات كتاب الله كهنا كيا معن؟ اور مطلق نشاني قدرت بهى مراد نيل ، كيول كه ان كى حالت آك خود يان فرمانى سے كه وہ عاريش جاكر چھي، اور تمن سوبرس تك مردول كى طرح پڑے دہ ، اس كيان فرمانى سے كه وہ عاريش جاكر چھي، اور تمن سوبرس تك مردول كى طرح پڑے دہ ، اس كيا بعد حق تعالى في اندازه نه ہواكہ بم كو يهال كتى در بهوتى ، حقى كه ان يو بين بيشيده كرديا، اور لوگول في اس جكه بطوريا دگا دائى ايك من كا جموعة منادى۔ كو دين بيان اور لوگول في اس جكه بطوريا دگا دائى سجد بنادى۔

آیتِ فرکورہ میں ان حالتوں کو''آیات اللہ' میں داخل کیا گیا، چناں چرق تعالیٰ نے خودی ان کی حالتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے: ﴿ ذَٰلِكَ مِنَ اینتِ اللّٰهِ ﴾ میں ایمی نیمی ہے اللّٰهِ ﴾ میں اور بیسب خارق عادت ہیں، ورندان کی کیا تخصیص ہے؟ ہر مختص بلکہ ہر چیز آیت اللہ یعنی نشانی قدرت ہے۔ تو''آیات' سے مراد خارق عادت حالت

ك النمل: ١٧ ك الكهف: ٩ ك الكهف: ١٧

ہوئی،ای کو مجزہ یا کرامت کہتے ہیں، چوں کہامحاب کہف نی نہ تھے،اس وجہ سے کرامت کہا جائے گا۔

٢٢- اور ﴿ وَلِنَجُعَلَهُ ايَةً لِلنَّاسِ ﴾ ليسورة مريم كي آيت إ-

جب مریم فطافیا کے پاس فرشتہ آیا، اور کہا کہ میں گلخ روح کروں گاجس سے تہارے

پچہ پیدا ہوگا، تو انھوں نے تجب کیا کہ میں کنواری ہوں، میرے بچہ کیے ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا:

حق تعالیٰ کا ای طرح تھم ہے، فر مایا ہے کہ جھے ایسا کرنا آسان ہے، اور جھے ان کولوگوں کے
لیے نشانی قدرت کی بنانا ہے۔ ظاہر ہے کہ لفظ "آیت للناس" سے آ بہت کلام الجی مراوہیں

ہوسکتی، بلکہ حضرت عیلی ملے گا کو آیت فر مایا گیا ہے، بلحاظ ان حالات کے کہ وہ بلا باپ کے

ہوسکتی، بلکہ حضرت عیلی ملے گا کو آیت فر مایا گیا ہے، بلحاظ ان حالات کے کہ وہ بلا باپ کے

ہوسکتی، بلکہ حضرت عیلی ملے گئے، اور یہ سب خارتی عادت (مجزات) ہیں۔

٢٣- اور ﴿ مِنْ غَيْرِ سُوَّةٍ الْهَدُّ أُخُورُى ﴾

بیسورۂ طہ کی آیت ہے، اور بدِ بینیا کے متعلق ہے۔ یہاں بھی آیت کلامِ الی مراد نہیں، جیسا کہ ظاہر ہے، بلکہ مجز ومراد ہے۔

٢٧- اورموى عليك النفاية

قَدْ جِئْنَكَ بِالْيَةِ مِّنْ رُبِّكَ ﴾

یعنی (موی دہارون فلیکاتی) ہم دونوں تیرے پاس مجزو لے کرائے ہیں۔

يهال بھی آیت کتاب الله مرادنبیس، کیوں کہ توریت اس وفت نبیس اتری تھی، بلکہ مجزؤ

عسااور يدبينامراد ہے۔

٢٥- اور ﴿ وَجَعَلُنَا ابْنَ مَرُيَّمَ وَأُمَّةَ ايَةً ﴾ ٢

ك مريم: ۲۱

لے بہاں سے مجرو کی حقیقت کا جوت ہے کہ وہ حق تعالی کافعل ہوتا ہے بلا واسط اسهاب کے

ال طد: ٢٧ ك طه: ٤٧ هـ المؤمنون: ٥٠

ترجمه: كيا بم في ابن مريم اوراس كي مال كوايت

یہاں بھی آ یت کتاب اللہ مراذبیں، کول کہ اس کا تھم مریم فالظفیاً اور ابن مریم علی اللہ کیا میں اللہ می

یہاں بھی'' آیت'' بمعنی کلام بیں ہے، جیہا کہ ظاہر ہے۔

اللہ مِنَ النَّادِ إِنَّ فِی ذَلِكَ لَاٰ مِنَ الْخُونَ اللَّهُ مِنَ النَّادِ إِنَّ فِی ذَلِكَ لَاٰ مِنَ الْخُونَ الْمُونَ اللَّهُ مِنَ النَّادِ إِنَّ فِی ذَلِكَ لَاٰ مِنَ الْحَالُ مِنَ اللَّهُ مِنَ النَّادِ إِنَّ فِی ذَلِكَ لَاٰ مِنْ اِلْحَالُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ النَّادِ اِنَّ فِی ذَلِكَ لَاٰ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

۲۸-اور ﴿لَقَدُ رَاى مِنُ ايْتِ رَبِّهِ الْكُبُرَاى ﴾ ٢٠-

یعی صفور ملکی آنے شب معراج میں ق تعالی کی بذی بدی نشانیاں دیکھیں۔ یہاں بھی آبات قرآنی مراد نہیں، کیوں کہ دب معراج میں کوئی آبت نیس اتری تھی، نیز آبات قرآنی سننے کی یا پڑھنے کی چزیں نیس، بلکہ مراد وہ چزیں ہیں جو صفور ملکی آبات قرآنی سند معراج میں اور دیگر معراج میں اور دیگر معراج میں اور دیگر فرشتوں کو،اور بہت سے جائبات قدرت کو،اور بیس خارق عادت ہیں جس کو جزو کہتے ہیں۔ فرشتوں کو،اور جو وَان یُوو ا ایک گھو صفوا و یکو گوا سیمی میں مادر جو کہتے ہیں۔ معراج میں اور جو ایک گھو صفوا و یکو گوا سیمی میں اور کہیں کہ بیٹر موجانے ترجہ: اگر کفارکوئی مجرو (مشل شق القروغیرہ) دیکھیں تو مذہبیر لیں،اور کہیں کہ بیٹر موجانے ترجہ: اگر کفارکوئی مجرو (مشل شق القروغیرہ) دیکھیں تو مذہبیر لیں،اور کہیں کہ بیٹر موجانے

ك العنكبوت: 10 كـ العنكبوت: ٢٤ كـ النجم: ١٨ كـ القمر: ٢

والاجادوسه

یہاں بھی لفظ "آیت" ہے آیت قرآنی مراد نہیں، کول کر آیت قرآنی سننے اور پڑھنے کی چیز ہے، دیکھنے کی چیز نہیں۔

٣٠- اور ﴿ وَلَقَدُ تُرَكُّنُهُ آ ايَةً فَهَلُ مِنْ مُدْكِرٍ ٥ ﴾

ترجمہ: چھوڑدیا ہم نے اس کو ( کشتی نوح المنا کو ) آیت، لی ہے کوئی بھنے والا۔

یہاں بھی "آیت" بمعنی کلام الی نہیں ہوسکتی، کیوں کہ شتی کا کلام الی ہونا کیا معنی؟ بلکہ بمعنی بھڑہ وہ ہے کہ پہلے سے طوفانِ عام کی خبر دی گئی، اور کشتی تیار کی گئی، اور ہرجیوان کا ایک جوڑا اس میں رکھا گیا، اور استے بڑے طوفان میں وہ محفوظ رہی۔ بیسب معنرت نوح میل کا مجز ہ تھا۔ قرآن شریف میں ایسے مواقع اور بھی ملیں مے جن میں لفظ " آیت" بمعنی مجز ہ ہے، مگر ہم تیں۔ ان آیات قرآنی میں ہے کی میں بھی لفظ ہم تمسی کی تعداد کو کافی سجھ کرائی پر بس کرتے ہیں۔ ان آیات قرآنی میں سے کسی میں بھی لفظ

"أيت" بمعنى كلام اللى نبيل لے سكتے ، جيبا كه بم برايك آيت كے تحت ميں كہتے چلے آئے بيں ، بلكہ بلافتك وشبه بمعنی مجزوے ، اور بطريق اثبات مجزوے ، نه كه بطريق نفی۔

• اب ہارے خاطبین کوکوئی مغربیں اس سے کہ ججزات کوقر آن سے ثابت مائیں، اورائی اس قول سے رجوع کریں کہ قرآن سے مجزات کا فیوت نہیں ہوتا ہے، بلکنی ہوتی ہے، جس کی تابید میں انہوں نے برعم خودسات آبیس پیش کی تعییں۔

ب جب ان میں آخوں سے مجز و عملی کا جوت ہوا تو جوطر بقة تظین کا ہمارے خاطبین نے آیات سبعہ نافیہ مجزات کے ،اور آیات مشتبہ مجزات کے درمیان میں اختیار کیا تھا کہ جن آخوں سے نفی ثابت ہوتی ہمراد لفظ '' آیت'' سے مجزو ہے ،اور جن آیات سے اثبات ہوتا ہے ،ان میں لفظ '' آیت' سے مراد آیات کتاب الی ہیں ، پیطریقہ کے نہ رہا ، کیوں کہ ان میں آیات نہ کورہ میں کی طرح مخائش نہیں کہ لفظ '' آیت' سے مراد آیات کی جاوے تو

مه عا ان کا (لیعن نفی مجمزات) ثابت نه مواء اور نعارض بین الآیات بحال رہا۔

اليهموقعول يرجم ان كورائ وسية بين كه قاعدة مسلمه بين العظل "لكل فن رجال" برعمل کیا کریں، اور جو کام ان کے کرنے کانہیں ہے اس میں دخل نددیا کریں، بلکہ اس کواس فن کے جاننے والوں پرچموڑ دیا کریں۔اگر میر بی کا جملہ ان کی سمجھ میں نہ آوے تو اپنے تسلیم كرده مئلة تعيم على بي يرعمل كرايا كري\_

مجمعی ایک حاکم ادنی مجسٹریٹ سے لے کراعلی جج،اور لیفٹنٹ گورنر،اوروائسرائے تک ایک معمولی ڈاکٹر کے تھم میں وخل نہیں دیتا دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ ڈاکٹر نے ذرا دیر ہیں بڑے ہے بڑے مجسٹریٹ کو د ماغ خراب ہوجانے کا تھم لگا کرنگلوا دیا۔ تقتیم عمل کا مسئلہ آج کل بالکل مىلمەمئلەپ۔

ہم کہتے ہیں کہاس کو صرف دنیا بی تک محدود نہ کیجیے، دین میں بھی اس سے کام لیجیے، اور دنیا کے کام آپ کیجیے، اور دین کے کام علم برچموڑ دیجے۔ جب علما کوکوئی عدالتی کام پیش آتا ہے، تو وہ اس کو جز ما وکل آپ لوگوں کے سپرد کردیتے ہیں، ای طرح آپ کوجودین کل کام پش آوے آب اس کو جزء اوکل علما کے سپر دیجیے، یا خود علما کے زمرے میں آجائے، اور علم دین با قاعده حاصل سجيجي، تو اس وفت دين حقي بش آپ بھي شريك موجاوي مح، اور اس مورت میں رائے زنی تقتیم عمل کے خلاف نہ ہوگی۔

مر ہم پیشین کوئی کرتے ہیں کہ اس ونت آپ بھی علما بی کے ہم نوا ہول مے، اور معجزات سے الکارآپ کی طبیعت سے نکل جائے گا، یہ الکارای وقت تک ہے کہ جب تک دین ہے جہل ہے، با قاعدہ عالم دین بنتے، تب دین میں دخل دیجیے، بدوں با قاعدہ تخصیل علم دین کے دین میں دخل ویتا، اورخود کواس کا الل سجھتا جہلِ مرکب ہے۔

• یہاں تک کی تقریر سے جواب الزامی ہوگیا۔ خلاصداس کا بیہ کہ:

ا- المي فطرت نے لفظ "آيت" ميں من كھڑت معنى كر كے مجزات كى نفى قرآن سے ثابت كى افران سے ثابت كى افران سے ثابت كى، اور سمجھا كداس سے آيات نافيداور مشتبہ من تطبق ہوگئ، ورند تعارض رہے گا۔ ٢- ہم نے ثابت كرديا كد لفظ "آيت" ميں بي تصرف نہيں چل سكتا، اور تميں آيتيں چيش كيں جن ميں اس تعرف كى بالكل مخوائش نہيں۔

٣- جبان من اس تقرف كى مخائش بين توان مع جزات كا فهوت موار

۳- جب ان ہے مجزات کا ثبوت ہوا تو ان آیات سے جن سے المل فطرت نے اپنے زعم میں مجزات کی نفی ثابت کی ہے تعارض بحال رہا۔

توبيت تمرف تلويل لا طائل اورسى ب فائده ربى ، اوراس كا مصداق موتى:

کردہ تاویل لفظ بحر را خویش را تاویل کن نے ذکر را مغرض رفع تعارض کی آڑ پاڑ کر تو انکار مجزات بالکل بے سود ہے، ان کو انمی تاویلات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو مجزات میں حضرات خاطبین نے کی ہیں، مثل: ﴿ اِحْمُ وَ بَنِ مُعَلَدُ مُرَاتِ بِعَصَاكَ الْحَجَوَ ﴾ میں کہ اس کے معنی بیان کیے ہیں کہ ' لائمی فیک کر پہاڑ پر چڑھ جاک' وغیرہ، جن کو ہم اس باب کے شروع میں بقدر مرورت بیان کر آئے ہیں۔ وہ تاویلات جس قدر لغو ہیں اظہر من الحمس ہے، اس کا بیان بھی ہم وہیں کر چکے ہیں، ان تاویلات کی حقیقت تحریف ہے، جس کو تحریف و آن کوارا ہے وہ ان کو افتیار کر ۔۔
تاویلات کی حقیقت تحریف ہے، جس کو تحریف قرآن کوارا ہے وہ ان کو افتیار کر ۔۔
الحاصل رفع تعارض والی تاویل ہے سود رہی، اور دیگر تاویلات بھی باطل ہیں، تو مانا بڑے کے گئی مجزات نہیں ہوئی، بلکہ اثبات مجزات ہوتا ہے۔ یہ سب جواب الزامی کا حاصل ہوا۔

• اب ہم کہتے ہیں کہ جواب الزامی سے خاطبین کے اس دعوے کا ابطال تو ہو کیا ہے کہ (قرآن سے مجزات کی نفی ٹابت ہے) کیکن ناظرین کو سے البحض بیدا ہوگئ ہوگی کہ جو تعارض

خاطبین نے آیات میں ثابت کیا تھا، اور اس کے رفع کرنے کے لیے لفظِود آیت 'میں تصرف کیا تھا جس کے الفظود کیا تھا، اور اس کو جس سے دو تعارض رفع نہیں ہوا، آخر اس کو بے سود اور بے نتیجہ ثابت کیا، لیعنی بیٹا بت کردیا کہ اس سے وہ تعارض رفع نہیں ہوا، آخر اس تعارض کا دفعیہ کس طرح ہے؟

ال واسطے ہم جواب بخفیقی بھی دیتے ہیں جس سے وہ تعارض رفع ہوجائے گا، اور کہیں تعرف بے گا، اور کہیں تعرف بے گا کا کہ بہت ی تعرف بے گا کہ بہت ی تعرف بے گا کہ بہت ی تعرف بے اس کی تابید ہوگی، اور اصل مسئلہ مقت ہوجائے گا کہ بجزات کا وجودی حق ہے، اور قرآن میں کہیں اس کے خلاف نہیں آیا۔

اورچوں کہاس میں کسی قدرطول ہوگا اس وجہ سے اول اس کا خلاصہ عرض کیے دیتے ہیں، پھراس کی شرح کریں گے، تا کہ تعمیل بعد الاجمال کا لطف حاصل ہو۔

• ووخلامه بيه ه

- جن آیتوں سے مجزات کی نفی ثابت کی گئی ہے، مثلاً وہ سات آیتیں جن کو صفرات کا طبین نے نفی مجزات ہیں۔

الطبین نے نفی مجزات کے لیے پیش کیا ہے، ان میں مراد کفار کے فرمائٹی مجزات ہیں۔

اور جن آیات سے مجزات کا ثبوت ہوتا ہے، مثلاً وہ تمیں آیتیں جوہم نے پیش کی ہیں، ان میں مراد وہ مجزات ہیں جن کوئی تعالی نے مناسب وقت پر ظاہر فرمایا۔

عاصل یہ دوگا کہ مجزات عملیہ کا ہونا ممکن اور واقع ہے، لیکن بی ضروری نہیں کہ ہر ہر خفس کے کہنے کے موافق ہر وقت دکھائے جایا کریں، کیوں کہ عجزہ وقی تعالی کا فعل ہے، اور جی تعالی علیم وعیم ہیں، اس کے موقع وکل کوان سے بہتر کوئی نہیں جان سکنا۔

و اب اس کی تفصیل سنے تفصیل سے پہلے چند مقد مات ذہن نشین کر ایجے:

ا مجروحی تعالی کافعل ہے جو کسی نبی کی تقدیق کے لیے ظاہر کیا جاتا ہے۔اس کی ولیل کم مجروحی تعالی کافعل ہے ہی آیت ہے:

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذُ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَمَٰى ﴾ ترجمہ: كُلُر الله رَمَٰى ﴾ ترجمہ: كلكرالله وَمَلَى كاري ۔ ترجمہ: كلكرالله تعالى نے اري الله الله تعالى نے اپتافعل فرمایا۔ معنور مُلِنَّ الله كار كوئ تعالى نے اپتافعل فرمایا۔ معنور مُلِنَّ الله الله معند و معند

نیز بعض تفامیر پربیآیت ہے:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ اللَّهِ يَهِمُ سَدًا وَّمِنُ خَلَّهِمُ سَدًا ﴾ "

ترجمہ: کردی ہم نے سامنے ان کے ایک دیوار اور پیچے ان کے ایک دیوار۔

یہ اجرت کے قضے کے متعلق ہے کہ کفار نے صنور اللہ آتا کو مکان میں محسور کر رکھا تھا،
اور آباد ہ آل تھے۔حضور مل کھا آبام البی ای حالت میں ان کے بیج میں سے نکل کے ،اس طرح
سے کہ تعودی ی خاک لے کراپنے دونوں طرف ڈالتے چلے گئے ،اس سے بقدرت خداوندی
دونوں طرف آڑ ہوتی چلی گئی ،اور حضور ملی آبان کونظرنہ پڑے۔

۲-اوراس کی دلیل کم جورہ نبی کی تقدیق کے لیے ظاہر کیا جاتا ہے یہ ہے کہ حق تعالی فی معرت موی واقع کا استعمال کو جوزات مطافر ما کر فرمایا:

وَبِالْجِنَّا آنْتُمَا وَمَنِ الْبُعَكُمَا الْفَلِيُونَ O ﴿

یعی ان مارے مجوات کے ذریعے سے تم اور تمبارے بین عالب موں مے۔

یمضمون اکثر مجزات کے ساتھ ساتھ وارد ہے، اور یہ بات بہت ہی بدی اور ظاہر بھی ہے کہ مجزو نی کے صدق ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، چنال چہ کفار انبیا ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، چنال چہ کفار انبیا ظاہر کرنے سے مجزات کا مطالبہ ای واسطے کرتے تھے، چنال چہ فرعون نے موی واسکے کا ہے۔ اول مطالبہ یکی کیا:

مطالبہ ای واسطے کرتے تھے، چنال چہ فرعون نے موی واسک کا ہے۔ اول مطالبہ یکی کیا:

﴿ إِنْ كُنْتَ جِعْتَ بِالْهَةِ فَأَتِ بِهَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّلِدِ قِيْنَ ﴿ كُنْتُ مِنَ الصَّلِدِ قِيْنَ ﴾ كلم الرجمة: تم رسول بن كرآئة بوتوكوني مجزه وكها والرتم سيتج بور

ترجمہ:م رسول بن کرائے ہوتو کوئ جڑہ دھا دا کرم ہے ہو۔ اور قوم ثمود نے اینے نبی حضرت صالح مالکے اسے مطالبہ کیا کہ:

كالأنفال: ١٧ كيس: ٩ كالقصص: ٣٥ كالأعراف: ١٠٦

﴿ مَا آنُتَ اِلَّا مَشَرٌ مِّثُلُنَا فَأْتِ بِالْهَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيُنَ ۞ قَالَ طَلِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرُبُ وَّلَكُمُ شِرُبُ يَوْمٍ مُعَلُومٍ ﴾ لله

ترجمہ: نہیں ہوتم محرایک انسان ہمارے جیسے، پس کوئی معجزہ دکھاؤا گرتم (دعوائے نبوت میں) سپتے ہو۔ فرمایا: (معجزہ بیہ ہے) کہ بیاوٹنی ہے (جو پھر میں سے فوراً پیدا کی گئی) ایک دن کا یانی اس کے واسطے ہے اور ایک دن کا تمہارے لیے۔

معلوم ہوا کہ نی کا صدق ظاہر ہونے کے لیے معجزہ ظاہر کیا جاتا تھا، اور اس واسطے اس کا مطالبہ ہوتا تھا۔

- جب کہ مجز وقت تعالی کا تعل ہے، اور ظاہر ہے، اور تمام دنیا کے نزد کیے مسلم ہے کہ حق تعالیٰ عالیٰ کا تعلیٰ کے اور قاہر ہے، اور تمام دنیا کے نزد کی سلم ہے کہ حق تعالیٰ فاعل مختار مطلق ہیں تو کسی کو ان کے قتل میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں، حق کہ کسی نی کوئی حق نہیں۔

- اور جب کہ بیمی مسلم ہے کہ ت تعالیٰ علیم وعلیم بھی ہیں تو ان کے کسی فعل کے کرنے میں یا نہ کرنے میں یا نہ کرنے میں یا نہ کرنے میں بیان کے کرنے میں یا نہ کرنے میں بے موقع ہونے کے شبہ کی بھی کنجائش ہیں۔

- بتیجہ بیہ ہے کہ کسی کو کسی خاص فتم ہے معجزے کا مطالبہ کا بلکہ مطلق معجزے کے مطالبہ کا اللہ مطاق معجزے کے مطالبہ کا حق نہیں۔ حق نبیل حود ظاہر فرمادیں تو اور بات ہے، اور اگر ظاہر نہ فرما نمیں یا دیر میں ظاہر فرما نمیں کوحق اعتراض کا یا شبہ کا موقع نہیں۔

یمی وجہ ہے کہ حصر توح میں اللہ نے ساڑھے نوسو برس تک تبلیغ کی ، اور کفار کے ہاتھ سے ایس ایذا کیں اٹھا کیں کہ ان کے سفنے سے پھر بھی موم ہوجائے ، لیکن اس پر بھی جب کفار نے طعند دیا کہ:

﴿ لِلنَّوْحُ قَدْ خَدَلُتَ مَا هَا كُفَرُتَ جِدَا لَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنُ كُنُتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ 0﴾ ع یعن اے نوح! تم نے ہم سے جھڑا کیا، اور اس کو بہت برحا دیا، اگرتم ہے ہوتو وہ عذاب لے اک جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔

تواس کے جواب میں صفرت نوح والنظائے اس کے سوا کچھ فیس فرمایا:

﴿ قَالَ إِنْمَا يَالَيْكُمُ بِهِ اللّٰهُ إِنْ شَاءَ وَمَا آنْتُمُ بِمُعُجِوِ يُنَ 0 ﴾

یعن مذاب كالاناحی تعالی کے احتیار میں ہے، اگر جا ہے گالاے گا، اور تم پہو فیس کر تھے۔

اس قفے میں مجرے كا ذكر فیس ہم كو صرف بيد دكھانا ہے كہ جی تعالی کے افعال میں انہا تا اس تفیے میں مجرے كا ذكر فیس ہم كو صرف بيد دكھانا ہے كہ جی تعالی میں انہا تا ہے كہ جی مجال دم زون فیس۔

معجزے کے متعلق کیجیے سورہ ابراہیم میں بعض انبیا فلیٹانا کا قصر ندکور ہے، انھوں نے قوم کوٹیلنے کی ، اور دلائل سے اپنی مقانیت تابت کردی، قوم نے کہا:

﴿ إِنْ آنَتُمُ اِلَّا بَشَرٌ مِّفُلُنَا تُرِيُدُونَ اَنْ تَصُدُونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ابْآوُنَا فَاتُونَا بِسُلُطْنِ مُبِيْنِ 0 ﴾ \*

لین تم بھی ہم جیے آدی عی ہونا، چاہتے ہوکہ ہم کو ہمارے آبا کے معبودوں سے چیر دوتو کوئی کھلا موامیح و دکھا ک۔

و حضرات انبيا المالك فرمات بين:

ومَا كَانَ لَنَا آنُ نَّاتِيَكُمْ بِسُلُطُنِ إِلَّا بِإِذُنِ اللَّهِ ﴾

این ہم سے دیس ہوسکا کہ کوئی ولیل (مجره) تم کودکھاویں بلاحم جن تعالی کے۔

اس سے صاف ثابت ہے کہ مجزو نی کا بھی اختیاری تعل نہیں۔اس کی تقریح خود می تعالی نے سور و رعد میں صاف الفاظ میں فرمادی ہے:

ل هود: ۳۳ ت ابراهیم: ۱۰ ت ابراهیم: ۱۱ ت الرحد: ۳۸

سجھ میں آخمیا ہوگا کہ نمی کا کام صرف تبلیغ ہے، یعنی احکام الٰہی کا پہنچادیا، نہ وہ عذاب لاسکتا ہے، اور نہ وہ کوئی معجز ہ ہلا اذن حق تعالیٰ کے دکھا سکتا ہے، نہ مجزے سے علاوہ اس کے کام لےسکتا ہے جس کے لیے حق تعالیٰ نے اجازت دی ہو۔

دیکموا معترت موی الکت اکو مجرهٔ عصا عطا ہوا تھا جوان کی مفاظت کرتا، اورسوتے میں مجل آپ کو کو گئی کڑنے ہیں مجل اللہ کے خوان کی مفاظت کرتا، اورسوتے میں مجل آپ کو کو گئی کڑنے کہا تھا:
﴿ فَرُوْنِیْ اَقْدُلُ مُوسِی وَلْیَدْعُ رَبُهُ ﴾

یعی مفہرو میں موی کوئل کیے دیتا ہوں۔

ال كے جواب من آب نے فرمایا:

﴿ إِنِّى عُذُتُ بِرَبِّى وَرَبِّحُمْ مِنْ كُلِّ مُسَكَبِّدٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْمِسَابِ ( ) عَلَى مُسَكَبِ يَىٰ مِن ثِن تَعَالَى كَا بِنَاهِ مِن مِن مِن مِن مُثَرِّب -

یا نظائس قدر سخت ہے اس سے فرمون کو کیا کچھ طیش آیا ہوگا، لیکن کر پچھ بھی نہیں سکا۔ آپ کی حفاظت کا ذریعہ وی عصافحا، اگر آپ اس کو تھم دیتے تو فرمون کو لگل جاتا، جیسے ساحروں کے دلگل جاتا، جیسے ساحروں کے جادد کو لگل میا، محرابیا نہیں کیا ،اور مدت دراز تک فرمون کی ایذا کیں اپنی قوم پر د کھتے رہے ، اور مبری کرتے رہے۔

اس نے معاف ظاہر ہے کہ نی کا کام صرف ہے کہ حق تعالی سے تھم سے کرے جو پچھے کرے۔

"ا- انبیا ظفالگا سے کفار مجزات کا مطالبہ کس غرض سے کرتے تھے؟ اور کس کس شم کے مجرات کا مطالبہ کس قرآن بی سے دینا چاہتے ہیں، تا کہ کوئی صاحب یہ نہ کہددیں کہ تاریخ کا کیا اعتبار ہے؟

حعرت موی واسط ا كوفر عون كى طرف رسول بنا كربيجا كيا تو اور كفتكو كے بعداس في كها:

﴿ لَيْنِ النَّحَدُتَ إِلَهَا عَيْرِى لَآجُعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيُنَ ۞ ﴾ لين مير \_ سواكى اوركوتم خداكو كوش ترش كوشل خاند يجي دول گا-﴿ قَالَ اَوَ لَوُ جِنْدُكَ بِشَىءٍ مُبِينٍ ۞ ﴾ ع لينى فرمايا: كيا اگر چه من تير \_ ساشنے كوئى على موئى دليل پيش كرول -لينى فرمايا: كيا اگر چه من تير \_ ساشنے كوئى على موئى دليل پيش كرول -﴿ قَالَ قَانَتِ بِهِ إِنْ تُحننَتَ مِنَ الصَّدِ قِينَ ۞ ﴾ على المنظر فين وكي الله المنظر فين كرول - فين كوئى كوئ وكيل المرتم تيج مو -

اس نظاہر بیہ وتا ہے کہ فرعون ایمان لانے کو تیار تھا اگر مجزہ دکھایا جاتا، کیکن بیفلاہ،
کیوں کہ جب مجزہ عصااور پر بیضا دکھایا گیا تو فرعون اوراس کی قوم سب کے سب کینے گئے:
﴿ إِنَّ هٰلَذَا لَسْمِعُو عَلِيْمٌ ٥ يُو يُدُ اَنْ يُعْمُو جَكُمْ مِّنْ اَرْ مِنْ حُمُمُ بِسِمْحُومِ ﴾ لا این یہ بڑا جادوگر ہے جاتا ہے کہ تم کو تہارے ملک سے اس جادو کے ذریعے سے تکال دے اور خود مالک بن جائے۔

حتی کہ پھر جادوگروں سے مقابلہ کرایا اور حعزت موی ولین ایا خالب رہے، اور جادوگر ایمان لے آئے ، مرفرعون اور اس کے تبعین جب بھی ایمان نہ لائے جن کی نبست ارشاد ہے: ﴿وَجَعَدُوا بِهَا وَاسْتَهَفَنَتْهَا آنْفُسُهُم ﴾

یعن الکارکیا انموں نے مجزات کا، حالاں کہ ان کے دلوں نے یقین کرلیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرعون کو تحقیق حق منظور نہ تھی ۔ مجز سے کا مطالبہ اور بیہ کہنا: ﴿ فَانْتِ

ال سے صوم ہوا بہر مون و سن مصورتہ ں۔ بر سے معابہ اور بہ ہما: و هاانہ ہمآ اِنْ کُنْتَ مِنَ الصّٰلِهِ قِیْنَ0 کی من الصّٰلِهِ قِیْنَ0 کی منا۔

علی ہذا قوم محود نے اپنے رسول سے معجزہ کا مطالبہ کیا اور حق تعالیٰ نے معجز و ناقہ ان کو دکھا دیا گرائیان ندلائے، بیقتہ قرآن مجید میں جابہ جائدکور ہے۔سور و شعراء میں ہے:

ل الشعراء: ٢٩ ع الشعراء: ٣٠ على الشعراء: ٣١ ع الشعراء: ٣٤، ٣٥

@ النمل: 16 كل الأعراف: 107

﴿ فَالُوْا إِنَّمَا آنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِيُنَ ۞ مَا آنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّفُلُنَا فَأْتِ بِالْيَةِ إِنْ كُمُ مُكُنِّ وَلَكُمُ شِرُبُ يَوْمٍ كُنُتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ۞ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرُبُ وَلَكُمُ شِرُبُ يَوْمٍ مُعْلَوْمٍ ۞ وَلَا تَسَمَّسُوهَا بِسُوَّءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۞ فَعَقَرُوهَا مُعْلَوْمٍ ۞ وَلَا تَسَمَّسُوهَا بِسُوَّءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۞ فَعَقَرُوهَا فَاصَبَحُوا نَلِمِينَ۞ فَا خَلَعُمُ الْعَذَابُ ﴾ فَاصَبَحُوا نَلِمِينَ۞ فَا خَلَعُمُ الْعَذَابُ ﴾

ترجہ: کہا تو م شود نے اپنے رسول سے جیس ہوتم کر جادد میں کھنے ہوئے اور جیس ہوتم کر ایک انسان ہم جیے، پس لاک کوئی مجر واکر تم ہے ہو (اس سے بھی ظاہر اُ معلوم ہوتا ہے کہ مجر کا مطالبہ ہوائی خابت ہونے کے لیے کیا گیا اور سے کی تصدیق اور اجاع امر طبعی ہے) فرمایا ان کے رسول نے: مجر و بیہ کہ بیا دی ہی ہو خالف طریق متعارف ہجر میں سے پیدا ہوئی ) ایک دن کا پائی اس کا ہوگا اور ایک دن کا تمعارا، اور اس کو کی تھم کی تکلیف مت دیتا کہ تم پر عذاب آجائے، انھوں نے اس کو مار ڈالا اور ان کو ندامت اٹھائی پڑی اور ان کو عذاب نے پکڑ

اس تقے ہے بھی صاف ثابت ہے کہ عجزہ کے مطالبہ سے تحقیق حق مقصورتھی اور ان فرنگ نے من الصد قیدن کی کہنا برائے گفتن ہی تفاعلی ہذاد مگر انبیا علیہ النظار کے تصول سے بھی کا برت ہوتا ہے کہ مجزات کا مطالبہ تحقیق حق کے لیے نہیں ہوتا تھا، صرف رسول کو دِق کرنے کے لیے یا بطریق استہزا ہوتا تھا، چنال چہ فرعون کی نسبت وارد ہے:

﴿ فَلَمُنَا جَاءَ هُمُ بِالْمِنِيَا إِذَا هُمُ مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ۞ کی لیے یا بھری وائے گئے نے ان کو مجزات دکھائے تو وہ ان کے ساتھ مخراین کرنے گئے۔

یعن جب موی والیات سنیے:

• اب مطالبات سنیے:

قَالَ اللّه تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمُ يَمُوسَى لَنُ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللّهَ جَهُرَةً فَاخَذَتُكُمُ الصِّمِقَةُ وَآنْتُمُ تَنْظُرُونَ ۞ ﴾ ﴿ فَا خَذَتُكُمُ الصِّمِقَةُ وَآنْتُمُ تَنْظُرُونَ ۞ ﴾ ﴿

كالشعراء: ١٥٨-١٥٨ كالزخرف: ٤٧ كالبقرة: ٥٥

ترجمہ: اے بنی اسرائیل! یادکرواس وقت کو جبتم نے کہا تھا: اے موی جمتم یہ جرگز ایمان میں لا کی مے جب تک کدافتہ تعالی کو علم کھلاند و کھے لیس ، پس پکڑ لیاتم کوکڑک نے اور تم و کھے رہے تھے۔

یہاں یہ بات بھی قابل خور ہے کہ بیدمطالبہ فرمونیوں نے جیس کیا تھا جو صراحا معرت موی دھنے کا کے تخالف نئے، بلکہ بنی اسرائیل کا مطالبہ تھا جو معزمت موی دھنے کے ساتھ تھے۔ اوران بی کی قوم کہلاتے نئے۔ تا بکفار چہ رسد۔

وقال الله تعالىٰ:

﴿ فَلُو ۚ لَاۤ ٱلْفِی عَلَیْهِ اَسُوِدَہٌ مِّنُ ذَعَبِ اَوُ جَآءَ مَعَهُ الْمَلَیْکَةُ مُقْتَرِیْنُ 0 ﴾ کے لیے لین فرمون نے کہا: یہ (موی پیمشنہ) نمی ہیں تو سونے کے ککن ان کے پاس کیوں ہیں ہیں؟ یا فرشتے پرے کے ہرےان کے ساتھ کیوں ہیں آئے؟

وقال الله تعالى في قصة عاد وثمود:

﴿ فَالُوا لَوُ شَاءَ رَبُنَا لَا نُزَلَ مَلْنِكَةً فَانَا بِمَا أَرُسِلْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ ٥ ﴾ عَمَّ لِيَّى عاد وقمود نے اپنے رسولوں سے کہا کہ اگر ہمارے پروردگارکو ہمارے پاس پیغام بھیجنا تھا تو فرشتوں کو بھیج دیتا، ابتراہم تمعاری رسالت کوئیس مائے۔

وقال الله تعالَى في قصة أهل مدين:

﴿ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ ﴾

کینی معرت شعیب ولیکا ہے ان کی قوم نے کہا کہ آسان کا ایک مکوا تو ہارے اور پر کرا دیجے اگر آپ سیچے ہیں۔

ای مرح برایک قوم نے اپنے نی سے ایسے بی مطالبے کیے جن کونہ نیوت کے فیوت میں کچو دول ہے دان کا مقدود ان سے خیت تھی۔ ہارے حضور میں کی ایسے بی لغو

ك الزخوف: ٥٣ ـ ت فصلت: ١٤ ك الشعراء: ١٨٧

## مطالبات کیے محے۔مثلا:

﴿ لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُنْزُ اَوْ جَآءَ مَعَهُ مَلَكُ ﴾ لين كون بين آيا آپ كراتو فرشت؟ وقال الله تعالى:

﴿ يَسْفَلُكَ آهُلُ الْكِتْبِ آنُ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتْبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدُ سَآلُوُا مُوُسَى ٱكْبَرَ مِنُ ذَٰلِكَ فَقَالُوٓا آرِنَا اللَّهَ جَهُرَةً فَٱخَذَتُهُمُ الصَّعِقَةُ بِظُلُمِهُم این مطالبہ کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب کہ اتاریں آپ ان پر ایک کتاب (بہم معومی) آسان سے، پس تحقیق مطالبہ کیا تھا انھوں نے معرت موی دیکے اسے اس سے بھی بوا کہ کہا تھا كى جىس حق تعالى كو تعلم كملا دكما دو، پس فورا مارلياان كوكڑك نے اس جرم كى وجے۔ اور ﴿ وَقَالُوا لَنُ نُولُمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُو لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْكُبُوعًا ۞ ﴿ جس كاحاصل يه ہے كہ كہا كفارنے كہيں ايمان لائيں مح ہم آپ ير، يهال تك كرآپ جارى كردي جارے مامنے زمن مل سے ايك چشمد، يا يدكة ب كے ليے ايك باغ مجوروں كا اور اتھوروں کا، پھران کے درمیان نہریں تھمادیں، یا ہمارے اوپر ایک مکڑا آسان کا کرادیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آویں ، یا آپ کا ایک کھر ہو بہت سجا ہوا ، یا آپ آسان پر چڑھ جاوی، اور اگرابیا کربھی دیا تو اس کا یقین ہم جب کریں گے کہ دہاں سے ایک کتاب ہمارے اویرا تاردیں جس کوہم پڑھ کربھی دیکھ لیں۔ کمہ دیجیے: سجان اللہ! میں تو مرف ایک انسان موں جورسول بنا كر بعيجا كميا موں۔

ہوں اور ﴿إِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلْيُنَآ آلَّا نُوُمِنَ لِوَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرُبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ اور ﴿إِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلْيُنَآ آلَّا نُوُمِنَ لِوَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرُبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلُ قَدْ جَآءَكُمُ رُسُلٌ مِّنُ قَبْلِى بِالْبَيِّنَٰتِ وَبِالَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمُ اِنْ كُنْتُمُ صَلِيقِيْنَ0﴾ \*\* لین کفار نے کہا کہ ہم ہے اللہ تعالی نے عہد لے لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایسی قربانی نہ لادے جس کوآگ کھا جاتی ہو۔ کہدد بیجیے کہ جھے ہے پہلے تمہارے پاس بعض پیفیر کملی کملی دلیلوں کے ساتھ اور اسی قربانی کے ساتھ آئے جس کا مطالبہ تم جھے ہے۔ کہوں قبل کیا اگرتم ہے ہو؟

اور ﴿ وَ لَمَا الْوَا مَالِ طَلَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمُشِى فِي الْآسُواقِ لَوْ لَآ أُنْزِلَ الِيَهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَه نَذِيرًا ۞ اَوْ يُسلُقَى اِلْيَهِ كُنُزُ اَوْ تَكُونُ لَه جَنَّةُ يُأْكُلُ مِنْهَا ﴾

یعنی بیری رسول بیل کدکھاتے پیتے بیں اور بازاروں بیل پھرتے بیں؟ ان پرایک فرشتہ کول شاتاردیا گیا جوان کے ساتھ رسالت کا کام کیا کرتا، یا ایک خزاندان کودے دیا جاتا، یا ایک باخ موتاجس بیل سے بیکھایا کرتے (مطلب بیہ ہے کہ بیہ بڑے شان دار ہوتے رسالت کے کام بھی فرشتے نیابت میں کرتے، اور دولت بہت کی ہوتی تو خدم وحثم ہوتے اور دنیا کے کام وہ کرتے۔ یہ یا وشاہول کی طرح مند یر بیٹے دہا کرتے۔

اس کے جواب میں حق تعالی فرماتے ہیں:

﴿ تَهٰرَكَ الَّذِي إِنَّ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنُ ذَٰلِكَ جَنْتٍ تَجُرِى مِنُ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ﴾ \*

یعنی بڑی ہا برکت ہے وہ ذات کہ اگر جا ہے تو بنادے آپ کے واسطے اس سے بھی بہتر چیزیں، بہت سے ہاغ جن کے یعج نہریں بہتی ہوں، اور بنادے آپ کے واسطے بہت سے گل۔ مطلب بیہ ہے کہ ہماری قدرت اس سے بھی بڑی ہے جو کفار تجویز کرتے ہیں، مگر

ل سورة الفرقان: ٧-٨

ع النفطرت فوركرين كداس جواب سے كن قدروضاحت كے ساتھ معجزات عمليه كا امكان ثابت ہوتا ہے، إل ا وقوع مغوض الى مشية الله العليم أنكيم ب-المفر قان: ٩٠ جواب من ارشاد موا:

﴿ لَقَدِ اسْتَكُبُرُوا فِي آنفُسِهِمْ وَعَنَوْ عُنُوًّا كَبِيْرًا ٥ ﴾ ٢

لعنی اپنے ول میں بہت ہی کھے بوا بنتا جا ہے ہیں (کہ بیر وصلہ کیا ہے ہم خدائے تعالیٰ کودیکھیں) اور بدی سرکشی افتیار کی (کہ اللہ تعالیٰ کی تجویز وں کے سامنے اپنی تجویزیں ڈیش کرتے ہیں)۔

غرض طرح طرح کے بے سرویا مطالبات انبیا ﷺ سے جاتے ہے۔ یہ تنمن مقد مات ہوئے جاتے ہے۔ یہ تنمن مقد مات ہوئے جاتے ہے۔ یہ تنمن مقد مات ہوئے جن کو ہم نے کسی قدرطول کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سہولتِ استحضار کے لیے ان کوبطور خلاصہ اعادہ کیے دیتے ہیں:

مقدمهٔ اولی:معجزه حق تعالی کافعل ہے۔

مقدمہ مانیہ: حق تعالی اپنے افعال کی حکمت اور موقع محل اور منرورت وعدم منرورت کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔

مقدمہ مالد: انبیا کا اللہ علیہ است کا مطالبہ ہیشہ نہ متنت کے لیے کیا جاتا تھا، نہ ہر مطالبہ اس قابل تھا کہ اس کو پورا کیا جادے۔

ان تینوں مقدمات پر نظرر کھیے اوران میں سے جس کے متعلق کوئی تر دو پیدا ہو گزشتہ تفصیلی بیان سے ان کو رفع کر لیجے۔اس کے بعد اس نتیج پر پہنچنا بہت آسان ہے کہ بہت سے مجزات جن کا مطالبہ کفار کرتے تھے ضرور ایسے تھے جو غیر ضروری تھے، اس کے وجوہ

ك الفوقان: ۲۹ كے الفرقان: ۲۱

بان اسبق سے بہت مولت کے ساتھ بجو ش آ سکتے ہیں۔

مثلاً: ید کم جورد تن تعالی کاهل ہے، اور حق تعالی اتھم الی کمین اور حقار مطلق ہیں، کی کوان
کوکسی هل برمجبور کرنے کا حق نہیں، خواد کی کو ہدایت ہو یا نہ ہو، یہ تو ضا بطے کی اور حا کمانہ ہات
ہے۔ اور حق تعالی علیم دیمیم ہیں، مطالبات کے پورا کرنے کے مواقع کو ہم سے زیادہ جائے
ہیں، نہ جانے والے کو جانے والے کے کام میں دخل دینا جائز نہیں، یہ حکیمانہ ہات ہے۔
اور بہت سے مطالبات پر مقصود یعنی ایمان وہدایت کا متر تب ہونا ہمی میتی نہیں ، محن
رسول کو دق کرنے کے لیے وہ مطالبات کے جاتے تھے کہ ان کا پورا کرنا ہا زیجی اطفال کے سوا

• اب ہم کہتے ہیں کہ جن آخول میں مجزات کی تنی کی گئی ہے ان میں مراد ہی مطالبات ہیں، اور جن میں مجزات کا اثبات کیا گیا ہے ان میں مراد دیگر مجزات ہیں۔ خلاصہ بیہ ہوا کہ ججزات کا وجود ممکن ہے، اور صد ہا اور ہزاروں مجزات وقوع میں آئے ، خصوصاً ہمارے صفور مرود عالم ملاکیا ہے تو اس قدر مجزات ظہور میں آئے کہ کتا ہیں ان سے بحری پڑی ہیں۔ دیکھو: الکلام المعین کی آیة و حمة للعالمین معتند جناب معتی منایت احمد)

ہماری اس تقریر سے آیات میں اس تعلیق ہوجاتی ہے کہ کہیں کی جاویل کی حاجت نہیں
رئتی، اور دوراز کاراور بے بنیاد اور خلاف واقع باتی نہیں تراثی پر تیں جن کی حقیقت تریف ہے۔

اللی فطرت نے سات آیتیں پیش کی حس جن سے برحم خود مجرات کی فی حاجت کی،
ہم نے تمیں آیتیں پیش کیں جن سے مجرات کا ثبوت ہوتا ہے، اور دونوں حم کی آیتوں میں
تعلیق اس طرح دی کہ آیات نئی میں مراد وہ مجرات ہیں جو کفار محض دق کرنے کے لیے
طلبکر تے تھے، مقصود ان کا تحقیق حق اور ایمان لا نا نہ تھا اور آیات مثبتہ میں مجرات واقعیہ مراد
ہیں، جن کو حق تعالی نے اپنے نبیوں کی تعمد یق کے لیے حب موقع وکل دکھایا۔ (اس کو بم

بہت تفصیل کے ساتھ الزاماً وتحقیقاً بیان کرآئے ہیں) اب ہم کہتے ہیں کہ ان سات آخوں ہے ہمی نفی مجزات نہیں ہوتی، اس کے لیے ہم فردا فردا ایک ایک آیت میں کلام کرتے ہیں۔ نفی مجزات نہیں ہوتی، اس کے لیے ہم فردا فردا ایک ایک آیت میں کلام کرتے ہیں۔ آیت اول

﴿ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبُتَغِى نَفَقًا فِي الْآرُضِ أَوْ سُلُمًا فِي السَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِأَيَةٍ ﴾ الْآرُضِ أَوْ سُلُمًا فِي السَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِأَيَةٍ ﴾

جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ حق تعالی خود حضور الفائلاً کوخطاب فرماتے ہیں کہ آپ جا ہیں کہ کوئی آبت بینی معجزہ لے آئی معجزات کی کوئی آبت بینی معجزہ لے آئی معجزات کی ہوسکتی ہے؟

ہم کہتے ہیں: ﴿ لَا تَفَسَرَ بُوا الْمَسْلُوةَ ﴾ لله نہیجے، آیت کو پورا پڑھے اور غورے پڑھے اور میں کے آگے آیت دوم آئی ہے جس سے مجزے کا امکان ثابت ہوتا ہے جس سے مجزے کا امکان ثابت ہوتا ہے جس کو ناظرین عنقریب پڑھیں کے۔ اگراس آیت اول سے عدم امکان مجزہ ثابت ہوتا ہے تو دونوں آ بنول میں تعارض ہوگا، معلی الله عن ذلك علوا کہیں ال

بات بہ ہے کہ آپ چاہیں آ ہت اول ہیں ہر لفظ کو بصیغة خطاب ارشاد فر مایا ہے، جس کا حاصل بہ ہے کہ آپ چاہیں تو مجر و نہیں لا سکتے ، یعنی آپ کے افتیار میں نہیں ، کیوں کہ مجر و فتل حق تعالیٰ کا ہے، اور وہ فاعلِ عقار ہیں ان پر کسی کا جرنہیں ہوسکتا ، ان کی شان تو بہ ہے ﴿ لاَ يُسْفُلُ عَمَّا اِنْهُ عَلُ ﴾ ملے بینی کوئی ان ہے کسی ان کے فتل کی وجہ بھی نہیں پوچھ سکتا ، چہ جائے کہ کی فتل پر مجبور کر ہے۔ اور آ بہت دوم میں تصریح ہے کہ فول ان کے فیل کی وجہ بھی نہیں پوچھ سکتا ، چہ جائے کہ کی فتل پر مجبور کر ہے۔ اور آ بہت ووم میں تصریح ہے کہ فول ان آ بھت کے کہ فول ان ایک گئی انڈر تھائی آئ یُنزِلَ ایک گئی ان ایک گئی ان ایک گئی انڈر کے ان ایک گئی انڈر کی ان ایک گئی انڈر کے ان ایک گئی انڈر کے ان ایک گئی انڈر ہے اس پر کہ کوئی مجر ہ اتا رہے۔

اور جوچیز مقدور ہوتی ہے۔

اس تقریر ہے دونوں آنیوں کا مطلب صاف ہوگیا اور ہمارا مدعا ثابت ہوگیا۔ یہ آ بت مجرکیا۔ یہ آ بت مجرکیا۔ یہ آ بت م مجزے کی نفی نہیں کرتی ، بلکہ حضور مطاق کے اختیار ہے اس کو خارج ثابت کرتی ہے ، اس کا ہر مسلمان قائل ہے ، اس میں مجرے بی کی خصوصیت نہیں ، ایک ذرہ بھی بلا اذب حق تعالیٰ کے نہیں بل سکتا۔

> آيت دوم ﴿وقالوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اللَّهُ مِّنُ رُبِّهِ ﴾

اللی فطرت کہتے ہیں: اس سے صاف ثابت ہے کہ کوئی مجز ہ حضور الفائل سے ظہور میں مہیں آیا، ورنہ کفار میں خطور میں م مہیں آیا، ورنہ کفار میرطعنہ کیوں ویتے؟ ہم کہتے ہیں: آیت پوری پڑھو، اس جملے کے آگے دوسرا جملہ ہے:

﴿ قُلُ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلُ اللَّهُ وَلَكِنَّ اكْفُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ كُلُّ يعن ان سے كوك الله تعالى قادر باس بركم جزوا تارے ، كر بہت سے لوگ نيس جائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جزوا کیا شے داخل تحت القدرة ہے، اور ایس بی شے کومکن کہتے ہیں، جو ضد ہے محال کی، تو مجزو کی تم کا بھی ہو مکن ہوا۔ اور اہل فطرت نے جو انکار مجزوت کا کیا ہے اس کی بنا بھی ہے کہ جزو محال ہے، اور بھی آ بہت جس کو انھوں نے نفی مجزات کے لیے بیش کیا ہے اس کی بنا بھی ہے کہ جزو محال ہے، اور بھی آ بہت جس کو انھوں نے نفی مجزات کے لیے بیش کیا ہے اس کومکن ثابت کر دبی ہے، اور ممکن کا جوت جب کہ خروجے سے ہوجا ئے تو واجب العسلیم ہوتا ہے۔ (دیکھو: اصول موضوعہ نبر: ۲ کہ جو امر حقلاً ممکن ہو، اور دلیل نعتی محمح اس کے وقوع کو ہتلائے اس کے وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے)

حضور ملاکیا سے معجزات کا ظہور نہایت میچ حدیثوں سے بلکہ قرآن شریف ہے بھی ابت ہے،جیبا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں،مثل:

ل الأنعام: ٢٧ ك الأنعام: ٧٧

﴿ وَمَا دَمَيُتَ إِذُ دَمَيُتَ وَلَلْكِنَّ اللَّهَ دَمَٰى ﴾ \* ترجہ: بیس پیشکا آپ نے کنگریوں کو بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیشکا۔

ایک لڑائی میں حضور ملائے آئے ایک مٹی بحر کنگریاں کفار کی طرف بھینکیں ، بقدرت خداوندی وہ ہر ہر کا فرکی آئکھوں میں پڑیں ، بینطل خارتی عادت (مجزہ) ہوا۔

اورمعرائ شریف علی مجرات سے ہے جوقر آن سے تابت ہے، اور دنیا میں مشہور ہے۔ مجرات حضور ملاکھ آئے کے بارے میں مستقل کتابیں موجود ہیں، مثلاً حال کی کتاب "السک لام السمبیان" معتقم مولانا عنایت احمصاحب مطبوعہ موجود ہے۔ میں میں سیکاروں مجرات مع جوت ورج ہیں۔ غرض آیت ددم کو پورا پڑھنے سے مجرات کی تی نہیں تابت ہوتی بس کے لیے اس کو پیش کیا تھا۔

آيت سوم

﴿ وَاَقْسَمُواْ بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيُمَانِهِمُ لَئِنُ جَاءَتُهُمُ ايَّةٌ لَيُؤُمِنُنَّ بِهَا ﴾ ﴿ وَاَقْسَمُواْ بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيُمَانِهِمُ لَئِنُ جَاءَتُهُمُ ايَّةٌ لَيُؤُمِنُ بِهَا ﴾ ترجمہ: کنار نے بوی کی تشمیس کما تی کہ اگر کوئی مجزہ ان کے سامنے ہوتا تو ضرور ایمان لے آتے۔

يم كَيْخِ بِن: المَصْمُونَ كَوَبِمَى قَرْآنَ مِنْ يُورَا يُرْحُوآرِكَ ہِنَّ ﴿ قُـلُ إِنَّـمَا الْآیٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا یُشْعِرُ كُمُ اَنَّهَآ اِذَا جَآءَ تُ لَا یُوُمِنُونَ ۞ وَنُـقَـلِّبُ اَقْـئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمُ كُمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمُ فِى

ل الأنفال: ١٧

کے معراج شریف کے متفلق صفرت مولانا تھانوی مدفلہ ہے سوال کیا گیا کہ معراج جسمانی ہوئی تھی یا منامی؟ فرمایا: اگر منامی ہوئی ہوتی تو اس پرمنکرین کے اپنے شور وغل کی کوئی وجہیں۔ جب کہ آج تک شور وغل مجا ہوا ہے تو صاف ثابت ہوا کہ حضور ملاکھائی نے معراج جسمانی ہی کا دعوی کیا تھا۔ اس پر بعضوں نے تھمدیق کی اور بعضوں نے تکذیب کی۔

س الأنعام: ١٠٩

## طُغْيَانِهِمُ يَعْمَهُوْنَ0﴾

ترجہ: کہدو بیجے: معرات آوسی تعالی سی کے قینے میں ہیں (ایسی وہ مرافعل ہیں جن تعالی کا فعل ہے، وہ اس کے فاہر کرنے کے موقع وکل کو خوب جاتا ہے)۔ (اس سے شبہ ہوسکا تھا کہ اس موقع پر کوئی معجزہ میں کیوں ندد کھا دیا گیا، تا کہ ان کی جست قطع ہوجاتی جیسا کہ آج کل المل فعلرت کوشہ ہور ہاہے) اس کا حل فرماتے ہیں کہ تم کو کیا فہر ہے کہ بدلوگ معجزے دیکے کر بھی المان نیں لائمی کے (جس کی واقعی اور حقیقی وجہ بیہ کہ) ہم ان کے دلوں کو اور آتھوں کو المال میں سے ان کوئی، باطل اور باطل می معلوم ہونے لگتا ہے) جیسا کہ بدلوگ کہا باراس پر ایمان ندلائے، اور ہم ان کوان کی مرشی کے اندر بحکی ہوا چھوڑ وسیے ہیں۔

لفظ ﴿ اَوْلَ مَسَوْقِ ﴾ قابل خور ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آبیت کی ایک جماعت کفار کے بارے میں اتری ہیں جن کے پاس اس سے پہلے آبیات الی آبیکی تعین ۔ اگر آپ ﴿ لَئِنُ جَاءَ نَهُمُ ایَدُ ﴾ میں '' آبت' سے مراد مجز و لیتے ہیں تو یہاں بھی مراد مجز و بی لیجے، تو یہ فی ہوں کے کہ ان کو اس سے پہلے کوئی مجز و دکھا دیا گیا تھا، مگر وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اب ناظرین باتمین خور فرما کمی کہ اس آبیت سے ججز ہے کا جوت ہوایا نبی ؟

ادراس كے بعد كى اور چندا يول كو پڑھے واس كى اور زيادہ تو فتى ہوتى ہے فرماتے ہيں: ﴿ وَلَوْ اَنْفَا فَوْلُنَاۤ اِلْيَهِمُ الْمَلَّئِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمُ كُلُّ هَـى ، فَهُلًا مُساكَانُوا لِيُوْمِنُوْۤ اِلْآ اَنُ يُشَاءَ اللَّهُ وَلَـكِنُّ اكْتُورَهُمُ يَجُهَلُونَ ٥ ﴾ تَا

ترجمہ: اگر ہم ان کی طرف فرشنوں کوا تاردیتے، اور ان سے مردے یا تیں کرنے لگتے، اور ہر چیز ہم ان کے سامنے لا کھڑی کرتے تب ہمی بیا یمان ہیں لا سکتے تقے تا وقعے کرحی تعالی کومنظور نه دوتا، (بدبهت موفی بات ہے) محرا کشریدلوگ جہالت سے کام لیتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ فرشتوں کا سامنے آنا، اور مردوں کا زندہ ہوکر کلام کرنا، اور تمام چیزوں کا سامنے آجانا بیسب خارقِ عادت ہی ہیں، جس کو بھیزہ کہتے ہیں، اور جن کو اصحاب فطرت محال کہتے ہیں، لیکن آیت کا طرز کلام بیہ بتا رہا ہے کہ بیسب با تیں بقدرت خداوندی وقوح میں آسکی تعین، جیسا کہ ہر ذرای مجھر کھنے والا اور عربیت سے مناسبت رکھنے والا مجوسکتا ہے تو ان آیات سے بھی خارقی عادت کا (معجزے کا) ممکن ہونا ثابت ہوا، نہ کہنی کا فہوت ہوا۔ آیات سے بھی خارقی عادت کا (معجزے کا) ممکن ہونا ثابت ہوا، نہ کہنی کا فہوت ہوا۔

﴿ وَيَقُولُ الَّـٰذِيْنَ كَفَرُوا لَوُ لَآ ٱنْزِلَ عَلَيْهِ ايَةٌ مِّنُ رُبِّهِ إِنَّمَاۤ آنْتَ مُنُلِرٌ وَلِكُلُّ قَوْمِ هَادِ0﴾

ترجمہ: اور کہتے ہیں کفار کہ کیوں نہیں اتارا کیا ان پرکوئی مجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے؟ آپ تو مرف ڈرانے والے ہیں اور ہرقوم کے لیے بادی آیا ہے۔

یہاں بھی کہا جاتا ہے کہان کے مطالبے کے جواب میں کوئی معجز ہوئیں پیش کیا حمیاءاں سے ٹابت ہوتا ہے کہ کوئی معجز ہ تھا ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہاں بھی ہمارے ہمائیوں نے تعتق نظرے کا منہیں لیا۔

جواب تو صرف انتاكافی تھا: ﴿ إِنْهَا آنْتَ مُنْدِنْ ﴾ مُراس پراكتفائيس كيا كيا، بلكہ جملہ ﴿ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادِ ۞ برهايا كيا، اس كى كيا وجہ ہے؟ اس بيس تنبيہ كى كئ ہے اس بات بركہ زمانة سابق ميں باديوں (رسولوں) كا آنا تہار بزد يك بحى مسلم ہے، ان كے حالات سے الى بند رسول محد ملائق كي كے حالات كو ملاكر آپ كى بنجائى كومعلوم كر كتے ہو۔ اپنے رسول محد ملائق كي كے حالات كو ملاكر آپ كى بنجائى كومعلوم كر كتے ہو۔ جناں چ بعض جگہ اس كى تصريح بھى فرمادى كئ ہے:

ك الرعد: ٧ ك الأحقاف: ٩

یعن میں کھے نیارسول نیس آیا ہوں (رسول بھیشہ آتے رہتے ہیں) دوسری جگہ فرمایا ہے:

﴿ اَمُ لَمُ يَعُرِفُوا رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ٥٠ ﴾

يعنى كيا انعول في اسي رسول كو بيجانانيس؟ مطلب بدب كرضرور بيجان لياب، محرعناوكي وجه

ے الکارکے جاتے ہیں۔

اورایک جگه فرمایا ہے:

﴿يَعُرِفُونَهُ كُمَا يَعُرِفُونَ ابْنَآءَهُمُ ﴾ \*

(يه جُملة قُر آن مِس كَى جُكر آيا ہے) يعنى مكرين صنور مُؤلِّلُ كوايدا يجانت بي جيدا بن الله الله الله الله الله كو يجانت بيں۔

جب بیہ بات ہے کہ حضور ملاکی کے حالات انبیائے سابقین سے بہت ملتے جلتے، بلکہ بہت بزھے چڑھے ہیں تو آپ کی تکذیب کا انجام بھی وہی ہوگا جوان کی تکذیب کا ہوا۔ ان کے حالات میں سے بیمی تھا کہ مجزات رکھتے تھے، جیسے عصا موی علی اگر کے لیے، اور احیائے موتی عینی علی کے لیے وفیرہ وفیرہ وفیرہ وفیرہ نیکن کی مجز ہے کو بلا اذن حق تعالی کے نبیل دکھا سے موسی علی اور کروں کے تمام جادوکولگ گیا، لیکن معزت موی علی اللہ نہ بین کے موسی جادوگروں کے تمام جادوکولگ گیا، لیکن معزت موی علی اللہ اللہ بین معزت موی علی اللہ بین نہ بیا کہ مصاکر تھے کہ فرجون کولگ جا کہ سب قصہ بی ختم ہوجا تا۔

اور جب کہ حضرت میں والے المردوں کو زندہ کرسکتے تھے تو تمام عالم الم مردوں کو زندہ کرسکتے تھے تو تمام عالم الم م

ين حال حضور ملاكليًا كاب كم جزات ضرورات كي باته يردكمائ جاسكة بي،لين

ل العَوْمَون: ٦٩ ع البقرة: ١٤١ س الرعد: ٣٨

اذن البی شرط ہے، اور جب کہ ہم قابت کرآئے ہیں کہ جورہ حق تعالی کا قبل ہے، ظہوراس کا من جانب اللہ، رسول المنظم کے ہاتھ پر ہوتا ہے، اور حق تعالی اس کے اظہار کے موقع محل کو ہم من جانب اللہ، رسول المنظم کے ہاتھ پر ہوتا ہے، اور حق تعالی اس کے اظہار کے موقع محل کو ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں تو بیرکوئی ضروری ہات ہیں کہ جس وقت کوئی کسی جورے کا مطالبہ کرنے کھڑ ا ہواس کی مرضی کے موافق فوراً مجزہ دکھا دیا جائے، بیرتو ہاز یج کے اطفال ہوگا۔

توجملہ ﴿وَإِلَى عَلَى اللَّهِ مَادِ ٥﴾ سے بیطمون پیدا ہوا کہ جومل درآ مرحق تعالیٰ کا مجزات کے بارے میں دیکر انبیا کے ساتھ رہا وی حضور ملاکھی کے ساتھ ہے کہ مجزات دکھلائے جاسکتے ہیں۔

(چناں چہ بہت سے دکھلائے مے)،لیکن بیضروری نہیں کہ ہر فض کی خواہش کے موافق اور ہروفت دکھلائے جا کیں۔

﴿ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّنُ مِّنْكِهِ ﴾ ﴿ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَدٍ مِثْلِهِ بِ لَمُ وَفَلْيَاتُوا بِعَشْرِ سُودٍ مِثْلِهِ ﴾ فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُودٍ مِثْلِهِ ﴾ فَلْيَأْتُوا

جب ہروفت ایمام جرہ جوسب مجروں سے ہوں کہ اور جو قیامت تک ہاتی رہے والا ہےان کے سامنے تھا، پھراور مجزے کا مطالبہ کرنا صرف دق کرنانہیں تو کیا ہے؟ چنال چہ حق تعالی نے بھی ایک موقع پر یہی جواب دیا ہے۔

<sup>&</sup>lt;u>ل البقره: ۲۳ س هود: ۱۳ س الطور: ۳۴</u>

﴿ وَقَالُوا لَوُ لَا آنُولَ عَلَيْهِ المِنْ مِن رَبِّهِ قُلُ إِنْمَا الْأَيْثُ عِنْدَ اللّهِ وَإِنَّمَا آنَا فَذِيْرٌ مُّبِينٌ ۞ أَوَ لَمْ يَكُفِهِمُ آنَا آنُونُكُنَا عَلَيْكَ الْكِتُبُ يُتَلَى عَلَيْهِمُ ﴾ فَا نَذِيْرٌ مُّبِينٌ ۞ أَوَ لَمْ يَكُفِهِمُ آنَا آنُونُكُنَا عَلَيْكَ الْكِتُبُ يُتَلَى عَلَيْهِمُ ﴾ لي نفر كا الله على عَلَيْهِمُ ﴾ لي نفر كا الله على الله على عَلَيْهِمُ الله على الله على

مطلب بیے کہ بالکل کائی ہے، اور اس کے ہوتے کی مجزے کی ضرورت نہیں، اور سجان اللہ! قرآن کی کیا بلافت ہے کہ اور جگدا کر ﴿ اَوْ لَا اَنْوِلَ عَلَيْهِ الله قِبِينَ وَبِهِ آيا ہے۔
لیعن "آیة" بھیخہ مفرد آیا ہے، اور ہر جگداس کے مناسب جواب دیا گیا ہے۔ اور یہاں ﴿ اللهٰ قَبِیْنَ وَبِهِ ﴾ آیا ہے۔ اور یہاں ﴿ اللهٰ قَبِیْنَ وَبِیْنَ مِنْ مِنْ وَایْ اِیْنَ وَایْنَ نَہِیْنَ جَسِ مِنْ وَایْنَ مِیْنَ وَایْنَ نَہِیْنَ جَسِ مِنْ وَایْنَ مِیْنَ وَبِیْنَ جَسِ مِنْ وَایْنَ مِیْنَ وَایْنَ مِیْنَ وَایْنَ مِیْنَ وَایْنَ مِیْنَ وَیْنَ اِیْنَ مِیْنَ وَیْنَ مِیْنَ وَیْنَ اِیْنَ مِیْنَ وَیْنَ اِیْنَ مِیْنَ وَیْنَ اِیْنَ اِیْنَ مِیْنَ وَیْنَ اِیْنَ اِیْنَ مِیْنَ وَیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ مِیْنَ وَیْنَ اِیْنَ اِیْنَ مِیْنَ وَیْنَ اِیْنَ اِیْنَ کِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ کُونَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ کُونَ اِیْنَ اِیْنَ کُونَ کُونَ اِیْنَ کُونَ کُونَ کُونَ اِیْنَ کُونَ کُونَ اِیْنَ کُونَ کُونَ اِیْنَ کُونَ اِیْنَ کُونَ کُونَ اِیْنَ کُونَ کُونَ اِیْنَ کُونَ کُلُیْ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونَ کُونِ کُونَ کُونِ کُونِ کُونِ کُونَ کُونِ کُو

غرض ایمام محرہ ہوتے ہوئے ہمارے حضور اللَّائِيَّا سے کی اور مجرے کا سوال محض دق کرنا تھا جو قابل النفات بات بیل، یہ جواب ہوا آیت چہارم لیمنی ﴿ إِنَّهُ اَنْتَ مُنْدُو ﴾ ﴿ وَلِمْحُلِ النفات بات بیل، یہ جواب ہوا آیت چہارم لیمنی ﴿ إِنَّهُ اَنْتَ مُنْدُو ﴾ ﴿ وَلِمْحُلِ النّوم هَادٍ ٥ ﴾ اور یہ جو کہا گیا تھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ منذر (رسول) کے لیے مجرہ ہونا ضروری نہیں ، مرضروری مجرہ ہوں گائل ہیں کہ ضروری نہیں، مرضروری نہیں ، کون کہ قرآن سے اور اخبار صحیحہ سے مجرات کا وقوع ثابت ہے، البندا ان کو ماننا ضروری ہے، ورنہ تکذیب قرآن لازم آئے گی جو کفر صری ہے، اور اخبار مجدی کی جو کفر صری ہے، اور اخبار مجدی کی جو کفر صری ہے، اور اخبار مجدی کی جو کفر صری کے اور اخبار مجدی کی جو کفر صری ہے، اور اخبار مجدی کی جو کفر صری کے اور اخبار مجدی کی جو کفر صری کے اور اخبار مجدی کی کا در اور اخبار مجدی کی کا در سے کا در اخبار مجدی کی جو کفر صری کے اور اخبار مجدی کی کا در اخبار مجدی کی خلاف مجدی کے در ان کا در اخبار مجدی کی کا در اخبار محدی کی کا در اخبار مجدی کا در اخبار مجدی کی کا در اخبار مجدی کا در اخبار میں کا در اخبار مجدی کا در اخبار میں کی کا در اخبار مجدی کا در اخبار مجدی کا در اخبار مجدی کی کا در اخبار میں کی کا در اخبار میں کا در اخبار میں کی کی کا در اخبار میں کی کا در ان کی کا در کا کی کا در کا کی کا در اخبار میں کی کا در ان کا کا در کی

اس کی مثال میہ ہے کہ زید کیے کہ اس وقت مجھے بازار جانا ضروری نہیں، تو اس سے بہیں ابت ہوسکتا کہ ذید کا اس وقت مجھے بازار جانا مکن اور اس کی قدرت میں واخل بھی نہیں، جیسا کہ ظاہر ہے، جی کہ اگر اس کے بعد خبر سے کے کہ زید بازار کیا تھا تو اس خبر کی تکذیب نہیں کی جائے گی۔ ہے، جی کہ اگر اس کے بعد خبر سے کے کہ زید بازار کیا تھا تو اس خبر کی تکذیب نہیں کی جائے گی۔

تو منذر کے لیے بیجزے کا ہونا ضروری نہیں ہے، گرممکن ہے محال نہیں، ہاں! چوں کہوہ فعل منذر کا نہیں ہوتا، بلکہ حق تعالی کا فعل ہوتا ہے اس لیے وہ کفار کی بلکہ منذر کی تجویز سے مجی نہیں غاہر ہوتا ، صرف حق تعالی کی تجویز سے فلاہر ہوتا ہے۔

غُرِض آیت ﴿إِنَّمَاۤ آنْتَ مُنَٰذِنْ﴾ ہے مجزے کا تامکن ہونانہیں ثابت ہوا، جیہا ابنائے زمان نے خیال کررکھا ہے۔

اورسورہ رعد میں بھی جملہ دوبارہ بھی آیا ہے۔

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوُ لَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ايَدُّ مِّنُ رَّبِّهِ ﴾

اس کے آھے بھی کسی مجورے کوئیں جُنایا کیا۔ اس کی وجہ بھی بھارے خاطبین نے بیر آئی ہے کہ کوئی مجورہ تھا بی ٹییں۔ اس کا جواب بھی ای آیت کے دوسرے جملے میں موجود ہے۔ وہ یہ ہے:

﴿ قُلُ إِنَّ اللَّهَ يُعِيلُ مَنْ يُشَاءُ وَيَهُدِئَى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ 0 ﴾ في الله من أناب 0 كا

لین کهدد یجی کرف تعالی مراه کرتے میں جس کو چاہیں اور داوجن دکھلاتے میں اپنی طرف اس

مخض كوجورجوع موتا موان كي طرف.

حاصل جواب کا وہی ہے جس کوہم بار ہا کرر ذکر کر آئے ہیں کہ بعض لوگوں کی غرض مجز و
طلب کرنے سے محقیق حق نوس ہوتی تھی، بلکہ صرف وق کرنا منظور ہوتا تھا، جیسے ابوجہل نے
صنور المنظامی ہے مجز وطلب کیا کہ بتا ہے میری شمی ہیں کیا ہے؟ حضور المنظیمی نے فرمایا: "میں بتاؤں
یا یہ کنگریاں خود بول آخیں؟" کہا: صورت دوم تو اور بھی زیادہ قابل تجب ہے۔ پس وہ کنگریاں تبدیع
پڑھے لیس اس کود کھ کر کنگریوں کو پھینک دیا اور کہا: یہ جادو ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں:
مجزہ جست از نبی بوجہل سگ دید ونفز ووش ازاں الا کہ شک

ایسے مطالبات کو ہردم پورا کرنالہو ولعب کے سوا کیا ہے؟ اس واسطے جواب میں حقیقت حال کو واضح فرمادیا۔ ﴿ قُلُ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنُ يَّشَآءُ وَيَهُدِئَ إِلَيْهِ مَنُ أَنَابَ 0 ﴾ الله يُضِلُّ مَنُ يَّشَآءُ ويَهُدِئَ إِلَيْهِ مَنُ أَنَابَ 0 ﴾ ترجمه: كهدويج كدالله تعالى كمراه كرتا ب جس كوچا بتا به ادر بدايت كرتا ب الى طرف ال كو جوره من ابتال كالمرف -

جس کا حاصل ہے کہ تہادے اس مطالبے کو پودا کرنے کے بعد بھی نتیجہ مرتب ہونے کے لیے ہماری مشیت شرط ہے، یہ نیس ہوسکتا کہ ہم نہ چاہیں اور نتیجہ مرتب ہوجائے، لین پر برایت ہوجائے۔ بین ہوایت ہوجائے۔ جب یہ بات ہے تو مجز سے کے دکھانے کا موقع بھی ہم ہی خوب بچھتے ہیں۔ جہاں طلب تن ہوگی اور نتیجہ مرتب ہونے کی امید ہوگی دکھایا جائے گا، اور جہاں طلب تن نہ ہوگی اور نتیجہ کی مرتب ہونے کی امید نہ ہوگی تو مجز سے کا دکھانا فنول ہوگا۔

اس كى ايك علامت بى بيان فرمادى ہے۔ وہ لفظ ولم من آناب كى بين بول ہے۔
مطلب بيہ كرجس كى طبيعت بين انابت الى الله بواس كو ہدا ہت ہوتى ہے۔ انابت الى الله كا حاصل يندے كا تعلق الله تعالى سے درست ہونا، يعنی اپنے آپ كو بندہ اور عاجز بجمنا، اور الله تعالى كو ما لك اور قادر اور عن يرمطلق بجمنا، جب ايما ہوگا تو خداكا خوف دل بين بيدا ہوگا، اور اس كے دائى كو ما لك اور قادر اور عن يرمطلق بجمنا، جب ايما ہوگا تو خداكا خوف دل بين بيدا ہوگا، اور اس كے دائى كو مالك اور قادر النع كى تلاش ہوگى، وہ ذرائع رسول سے معلوم ہول كے تو اس كے معدت كو دل تول كرے كا۔ اس مغمون كو قرآن بي مختلف عنوانات سے ارشاد فرما يا كيا ہے، مثلاً:

﴿ قُلُ إِنْهَا آ عَظُمُ مُنَ جِنْهِ ﴾ في احدة في ان تفو مُو اللهِ مَنْنى وَ قُورَ الذى ثُمَ تَتَفَكُّرُ وُ اللهِ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنْهِ ﴾ في احدة في ان تفو مُو اللهِ مَنْنى وَ قُورَ اذى ثُمَ تَتَفَكُّرُ وُ اللهِ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنْهِ ﴾ في احدة في ان تفو مُو اللهِ مَنْنى وَ قُورَ اذى ثُمَ تَتَفَكُّرُ وُ اللهِ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنْهِ ﴾ في احداث الله مَنْنى وَ قُورَ اذى ثُمْ مَنْ جِنْهِ ﴾ في احداث من من جنة كُورُ الله مَنْنى وَ قُورَ اذى ثُمْ مَنْ جِنْهِ ﴾ في احداث الله مَنْنى وَ قُورَ الله مَنْ مِنْ جَنْهِ ﴾ في احداث الله مَنْ مِنْ جَنْهُ ﴾ في احداث الله مَنْ مَنْ عَنْ مَنْ جَنْهُ ﴾ في احداث الله مَنْ مَنْ مَنْ جَنْهُ ﴾ في احداث الله مناب عن الله مَنْ وَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ مَنْ مِنْ جَنْهُ ﴾ في احداث الله مَنْ مِنْ جَنْهُ ﴾ في احداث الله مناب عند الل

ترجہ: كهدد يجيئے: من تم كومرف ايك تفيحت كرتا موں كدتم خلفا لوجه الله كھڑے موجا دايك ايك، الگ الگ يا دو دول كر، كرسوچ كدتم الب ماحب (عمد من في) كوجنون نيس ب، بلكه واقعی اور ستے رسول ہیں۔

مطلب بيہ كماكراللہ تعالی كوخدا مجھ كرفور كروكة حضور ملائيكا كى رسالت كوخرور

مان لوگے۔ خدا کوخدا مجھنا اس کا ترجمہ "انابت الی اللہ" ہے، جس پر ہدایت کا وعدہ ہے۔
غرض اس آیت سے بھی مجرے کی نفی نہیں ہوئی، بلکہ مجرہ ندد کھانے کی حقیقی وجہ بیان
فرمادی کہتم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ مجرہ دکھایا جائے، کیوں کہتم سے امیدی کو قبول کرنے
کی نہیں، کیوں کہ اس کی علامت" انابت الی اللہ" ہے اور وہ تم میں ہے نہیں، اور اگر اس آیت
سے ذرا آھے چلیں تو بیآیت ملتی ہے:

﴿ وَلَوُ اَنَّ قُوانًا سُيِّرَتُ بِهِ الْحِبَالُ اَوْ قُطِّعَتُ بِهِ الْآرُصُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى ﴾ \*

ترجمہ:اگر قرآن ایبا بھی ہوتا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو ترکت دی جاتی، یاز بین قطع کی جاتی، یام میں ہوتا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو ترکت دی جاتی ہوئے گے۔ جاتی ہوئے گی۔ جاتی ہوئے گی ایمان نہ لاتے )۔ یہ آیت بچواب بعض ان لوگوں کے اتری جنھوں نے بیہ مطالبات کیے تھے کہ ایک قرآن ایسا اتر تا، جواب میں فرماتے ہیں: ایسا بھی ہوتا تب بھی ہدایت نہ ہوتی۔

﴿ بَلُ لِلَّهِ الْآمُرُ جَمِيْعًا ﴾

سب کام حق تعالی کے قبنے میں ہے۔

طرز کلام سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ بیسب خارتی عادت باتیں ہو یکی تھیں، بینی ممکن بیں محال نہیں، تو آیت چہارم سے استحالہ ججزات کا ثابت نہ ہوا، جیسا حضرات بخاطبین نے سمجھا۔ سیت پنجم

> سورة رعد كى آيت ہے: ﴿وَقَالُوا لَوُ لَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّهُ مِّنُ رُبِّهِ ﴾ جواب اس كا آيت چهارم كے ساتھ گزرچكا۔

## آيت فشم

﴿ وَقَالُوا لَنَ فَوْمِنَ لَكَ حَتَى تَفَعُو لَنَا مِنَ الْآدُ فِي يَنْتُوعُا ﴾ الله حَرى الله و ال

بَهَائِ النَّمَطَالَبَاتَ كُوبِورا كَرِنْ كَ جَوَابِ بِدِدِيا كَيَا: ﴿ قُلُ مُسْبَحَانَ رَبِّى هَلُ كُنْتُ إِلَّا بَشَوًا رَّسُولُا ۞ ﴿ قُلُ مُسْبَحَانَ رَبِّى هَلُ كُنْتُ إِلَّا بَشَوًا رَّسُولُا ۞ ﴿ قُلُ مُسْبَحَانَ رَبِّى هَلُ كُنْتُ إِلَّا بَشَوًا رَّسُولُا ۞ ﴿ قُلُ مُسْبَحَانَ رَبِّى هَلُ كُنْتُ إِلَّا بَشَوا رَّسُولُا ۞ ﴿ قُلُ مُنْتُ

جس كا عاصل به بك الميا على كرت موجل توصرف ايك انسان اوردسول مول ول بين به المين الم

ترجمہ: فیل بازرکما ہم کو بھرات کے بیجے ہے ، گراس بات نے کدان کو جھٹا یا تھا ہیلے لوگوں نے (بعن سب کو تجربہ ہو چکا کہ جرات کے دکھانے کے بعد بھی ہدایت ہوتا ضروری فیل) اور دیا تھا ہم نے قوم فرود کو جرو او فی کا ہم ہیرت ہیدا کرنے والا ، تو انھوں نے (بجائے ایمان لانے کے) اس کے ساتھ قلم کیا (کداس کو مار ڈالا)۔

ك الإسراء: ٩٠ ك الإسراء: ٩٣ ك الإسراء: ٩٠

اس آیت میں مجز ہ بعض موقعہ پر نہ دکھانے کی وجہ بیان فرمائی، اور ساتھ ہی اس کے ایک مجز ہ کو بھی جنا یا کہ دیکھوہم فلال مجز ہ دکھا بچے ہیں اس کا بتجہ کیا ہوا جو اب تہارے مطالبات کو پورا کرکے بچھامید کی جائے، کو یا دعوی معہ دلیل ہے اس سے کیا صاف جوت مجزات کا ہوتا ہے۔

پی اگر آ بت شم سے نفی مجزات کی ثابت کی جائے تو صریح تاقض آ جول میں ایک ای مورت کے اندر لازم آتا ہے، اور ہماری پیش کردہ تو جیہ نے (کہ جہال ظاہراً نفی مجزات کی مفہوم ہوتی ہے وہاں مراد وابی تاہی اور معاندانہ فرمایشیں کفار کی بیں، اور جہال اثبات ہے وہاں مراد وابی تابی اور معاندانہ فرمایشیں کفار کی بیں، اور جہال اثبات ہے وہاں مجزات واقعیہ مراد بیں کہیں تاقض لازم نہیں آتا۔

اورہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے خیالات سے یکسوہوکراس آیت فشم کوفور سے پڑھے تو یہ مطالبات صاف بتاتے ہیں کہ ان سے مقصود سوائے رسول اللہ ملکا گیا کو پریشان کرنے کے پہر بھی نہیں تھا، کیوں کہ ان میں بعض ایسے مطالبات ہیں جوانسانی حوصلے سے باہر ہیں، مثلاً: یہ کہ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لاک میکس درجہ چموٹا منہ بڑی بات ہے؟ کہاں دیدار الہی جس کی نسبت معنرت موئی ملکنے اللہ جسے مقرب فاص بندہ کوفر مایا جاتا ہے: ﴿ لَسِنَ وَمِرَى جُکہ ارشاد ہے: ﴿ لَسِنَ تَوْرِیْنَ کُی اور کہاں بینا چیز و تقیر و شمتان فدا؟ ای کی نسبت دوسری جگدارشاد ہے:

﴿ وَقَالَ الَّـذِيْنَ لَا يَرُجُونَ لِقَآءَنَا لَوُ لَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلْئِكَةُ اَوُ نَرَاى رَبُنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي آنْفُسِهِمُ وَعَتَوُ عُتُوًّا كَبِيْرًا ٥﴾ لَ

نعنی کہا ان لوگوں نے جو قیامت کے قائل نہیں: کیوں نہیں اتارے گئے ہارے اور فرشتے تاکہ ہم خدائے تعالی کو دیکھتے ، انھوں نے اپنے ول میں اپنے آپ کو بہت بی کچھ بواسجھ رکھا ہے اور بری سرشی اختیار کی ہے۔

اور بعض مطالبات ایسے ہیں جو محض ہے ہودہ ہیں، مثلاً: یہ کہ آسان کو ہمارے اوپر گرادو کوئی پوچھے کہ اس مطالبے کو اگر پورا کیا جائے اور آسان کو گرادیا جائے تو تم زندہ بی کہاں رہو ہے؟ جو بتیجہ یعنی ایمان لانا اس پر مرتب ہو۔ ایسی دریدہ دہنی اور ہے ہودہ بات کے جواب میں کمی خرقی عادت کے دکھانے کا انجام سوا اس کے کیا ہے کہ پینیم جو نائب خدا ہے ایک کا ٹھ کا کھلونا بن جائے؟ ایک نے یہ مطالبات کیے، دوسرے نے اور کیے، تیسرے نے اور کیے، وسی کام چھوڑ کران بی کے کھیل تماشہ ہیں معروف رہے۔

ہناریں اگر کمی خاص ایک مجزو یا چند مجزات کی نسبت رہمی کہا جائے کہ یہ شانِ رسالت کے مناسب نہیں ہوتی اس آیت ہے مناسب نہیں ؟ غرض اس آیت ہے مناسب نہیں ؟ غرض اس آیت ہے ہمی اہلی فطرت کے دعوے کے تابید ہوتی ہے۔
میں اہلی فطرت کے دعوے کے تابید نہیں ہوتی ، بلکہ ہمارے دعوے کی تابید ہوتی ہے۔
حق رہے کہ ایسی بڑی بات کا جواب کہ (نعوذ باللہ) اللہ تعالی کو ہمارے سامنے لاؤ! یہ تقا کہ ایک دم ان کو ہلاک کردیا جاتا، جیسا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو ای سوال کی یاداش میں ہلاک کردیا گیا تھا جس کا قصہ اس آیت میں فرکور ہے:
یاداش میں ہلاک کردیا گیا تھا جس کا قصہ اس آیت میں فرکور ہے:

﴿ وَإِذْ قُلُتُ مُ يَهُومُنِّى لَنُ نُؤُمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَاحَدَثُكُمُ الصَّعِقَةُ وَآثَتُمُ تَنْظُرُونَ ۞ ﴾ الصّعِقَةُ وَآثَتُمُ تَنْظُرُونَ ۞ ﴾

ترجمہ: یادکرواس وقت کو جب تم نے کہا کہ ہم اے موی! تم پر ہرگز ایمان نہ لا کس مے جب
تک اللہ تعالیٰ کو تعلم کھلا نہ دیکر لیس، پس فورا پکڑلیا تم کوکڑک نے اور تم دیکے رہے تھے۔
میرجن تعالیٰ کا کرم واحسان ہے کہ ایسانہیں کیا، بلکہ حکیمانہ جواب دیا۔
﴿ قُلْ مُسُبِعُونَ رَبِّیُ هَلُ مُحُنْتُ إِلَّا بَشَوا رَّسُولُاں ﴾ \*

جس کا عاصل ہے ہے کہ میں دوباتوں کا مرگی ہوں: بشر ہونے کا، اور رسول ہونے کا۔
بشر ہونا تو ظاہر اور سب کے نزدیک مسلم ہے، پھر تجب ہے کہ ایسے مطالبات کرتے ہوجو
طافت بشری سے خارج بیں، مثلاً: حق تعالی کو تمہارے سامنے لے آنا، اور بحیثیت رسول
ہونے کے بھی ایسے سوالات کرنا غلطی ہے، اس واسطے کہ رسول بھی اللہ تعالی کا بندہ بی تو ہوتا
ہونے کے بھی ایسے سوالات کرنا غلطی ہے، اس واسطے کہ رسول بھی اللہ تعالی کا بندہ بی تو ہوتا
ہونے کے بھی اللہ تعالی کا کسی بات میں شریک یا مشیر نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ تعالی کا تھم
پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اس فتم کے مطالبات خود خدا تعالی سے کرنے چاہمیں، یا اس سے جو
نعوذ باللہ! اس کا شریک ہوتا، یا کم سے کم مشیر ہوتا، اور بیددونوں با تیں رسول میں نہیں ہیں تو
اس سے ایسے مطالبات کرناچہ معن؟ رسول کی شان بیہے:

﴿ قُلُ اِنِّي لَا آَمُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَضَدًا ۞ فُلُ اِنِّى لَنُ يُجِيْرَنِيُ مِنَ اللَّهِ آحَدُ وَلَنُ آجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدُا۞ إِلَّا مَلْفًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسْلَتِهِ ﴾

ترجمہ: کہددوکہ میں تہارے لیے ندکسی نفسان کا مالک ہوں شدیملائی کا، کہددو: جھ کوئیس بچا سکتا اللہ سے کوئی اور جیس پاسکتا ہیں اس سے کوئی بناہ کی جگہ، سوائے اس کے کداس کے احکام کی تیلنے کروں اور اس کے بینا موں کو پہنچاؤں۔

جب رسول کی بیشان ہے کہ بحیثیت بندہ مونے کے حق تعالی سے وہ اس قدر در درتا ہے

تواس کواللہ تعالی کوکسی مشورہ دینے کی ہمت کیے ہوسکتی ہے؟ اورکون ک عقل سلیم اس بات کو جائز رکمتی ہے کہ کوئی بندہ خدا کومشورہ دے؟

## آ پرچنفتم

﴿ وَقَالُوا لَوُ لَآ يَـاُتِيْنَا بِلَيَةٍ مِّنُ رُبِّهِ اَوَ لَمُ تَأْتِهِمُ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْاُولِي 0 ﴾

ترجمہ: اور کہا کفار نے: کیوں ٹیس لاتے (محمد مُلْقَافِیُ) کوئی نشانی (معجزہ) اینے پروردگار کے پاس سے؟ کیانیس آئی ان کے پاس دلیل پہلے میغوں میں کی؟

الل فطرت كتيم بين كه يهال بحي معجزے كے مطالبے كے جواب بيس كمي معجزے كا نام نہيں ليا كميا۔

معلوم ہوا کہ حضور ملاکھائے کوئی مجر ہیں وقوع میں آیا۔ جب ہمارے حضور ملاکھائے ۔۔
کوئی مجر ونہیں وقوع میں آیا جوافعنل الرسل ہیں تو دیگر انبیا علیہ اللہ سے بھی ظبور میں نہ آتا تجب
کی بات نہیں۔ جواب یہ ہے کہ خور نہیں کیا حمیا، حق تعالیٰ نے ان کے مطالبہ کے جواب میں مان فرمایا ہے:

﴿ اَوَ لَهُ تَأْتِهِمُ مَيَّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۞ ﴿ الْمُ لَكُولُ ۗ ﴾ ﴿

 ما تلے مجزات نہیں دکھاتے ، تواس آیت ہفتم سے بھی نفی مجزات پردلیل لاتا می نہیں ہوا۔

و الغرض اصحاب فطرت کی پیش کردہ آ توں سے نفی مجزات پر استدلال بالکل نا تمام ادر خدوش ہے ، اور ہم نے تمیں آینتیں مجزات کے جوت میں پیش کی ہیں ، جن سے بیٹنی طور پر مجزات کا اثبات ہوتا ہے ، تو مخدوش استدلالات ، صریح استدلالات کے سامنے کیا وقعت رکھتے ہیں؟ اور نبوت کا مسئلہ عقائد کا مسئلہ اور راس المسائل ہے۔ اس میں مخدوش استدلالات براعتاد کرنا خلاف اصول اور محض بے عقلی ہے۔

توضیح طریقہ وہی ہوا جس کوہم نے بیان کیا ہے کہ ہموجب تصریح ان تمیں آ بنوں کے مجرات کومکن اور واقع تشکیم کیا جائے ، اور ان آیات کوجن کونٹی مجرزات کے قبوت میں چیش کیا جاتا ہے ، اور جن سے اس مدعا پر استدلال مخدوش بھی ہے ، بے ہودہ اور معا ندانہ مطالبات پر محمول کیا جائے جو صرف رسول کو وق کرنے کے لیے چیش کیے جاتے تھے۔ محمول کیا جائے جو صرف رسول کو وق کرنے کے لیے چیش کیے جاتے تھے۔ حق تعالی عقل سلیم اور طلب جن نصیب فرمائے۔

## فصل

## ایک اور شے کے میان میں

اب ہم ایک اور شیے کاحل بھی مناسب بھتے ہیں جواگر چہ بوجہ کا مت ضعیف ہونے کے اس قابل بھی نہیں کہ اس کی طرف القات کیا جائے ، لیکن آج کل طبیعتوں کی بھی اور دین کی طرف سے لاپروائی اور آزادی اس حد کو بھی گئے ہے کہ ایک صاحب نے آجت رہوا: ﴿وَحُومُ الْمِورُ الْمُورُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُلْمُ اللّٰمُ الل

ا يكساحب في خلق الْانسَانَ مِنْ عَلَقِ 0 كُلُّ سَمْ كَثْرُ عَلَقَ الْمُنسَانَ مِنْ عَلَقِ 0 كُلُّ سَمْ كُثْرُ عَدَّ ايكساحب في هو تسرَى الْبِجبَالَ تَسْحَسَبُهَا جَامِدَةً وَهِسَى تَهُرُّ حَرُّ السَّحَابِ كَالْمُ سَحَرَك بونا ثابت كيار

المرام كيا الله تعالى في سودكو والمقوة: ٧٧٥)

لے ترجمہ: پیدا کیا انسان کو بست خون ہے، اس فض نے علق کو اور علق کو ایک سمجما، حالان کرعلق کے معتی افقت علی بستہ خون کے اور جو مک کے جی نہ کہ ہر کیڑے ہے۔ بستہ خون کے اور جو مک کے جی نہ کہ ہر کیڑے ہے۔ (العلق: ۴)

سے ترجہ: ویصنے ہوئے تم پہاڑوں کو کہ ان کو ایک جگہ ہے ہوئے (آئل) کیلتے ہوئے، مالاں کروہ چلتے ہوں کے بادل کی طرح بہ قیامت سے پہلے کی خبر ہے جب کہ عالم فا ہوگا۔ اس فنص نے اس خبر کو زبان مال کے لیے بان کر زبن کا متحرک ہونا قابت کیا، مالاں کہ خونسٹ و کسفر کی اسیند ہے جو مال اور استقبال وونوں زبانوں کو حسل ہے، جب کہ سیاق وسیاتی ایک کو ترجیح و ہی تو وہی زبانہ تعین ہوجاوے گا۔ اس آیت بھی او پرسے قیامت کا بیان مور ہا ہے، لبلاز باج استقبال ہی شعین ہوگا۔ مور کا طرح ہی ہی می من مون آیا ہے: خوف نے نہ نہ نہ نہ نہ نہ کہ ان کو اللہ تعالی خوب ایک مرح تو ان کو چین کی میدان کروے گا کراس میں اور کی نے شد ہے گا۔ یہاں ہی معمارے ہی کے مید میں کی اس میں اور کی نے شد ہے گا۔ یہاں ہی معمارے ہی کے مید میں کی ۔ یہاں ہی دانہ حال ایا جاسک ہے۔ (النمل: ۸۸)

ایک کتاب راقم نے دیکھی جس میں سورہ فاطری آیت: ﴿ جَاعِلِ الْمَ لَفِكَةِ رُسُلًا اُولِیْ اَجْنِحَةٍ مُنْلُا اُولِیْ اَجْنِحَةٍ مُنْلُی وَ وُلِئَ وَرُبُعَ ﴾ سے نمازی دودورکعت اور تین تین اور جار چار رکعت پڑھنے کو ثابت کیا۔ ایک صاحب نے آیت صوم میں لفظ ﴿ اَیّامًا مُعْلُو دَاتٍ ﴾ نے سے ثابت کیا کہ صرف تین روزے فرض ہیں۔

غرض ال تم كى بيمودكيان اور كج فهميان بكثرت موجود بي، ال كود يكفية موي كسى ادنى من خرض ال تم كى بيد من المركة فهميان بكثرت موجود بي، ال كود يكفية موي الدن المنظات كهنامشكل ب، ال واسطى بم ال شبه كا بحى حل كيدية بين -وه شبه ميه بيه كم

ا ان تمیں آغوں ہے جن کوہم نے مجزات کے اثبات کے لیے پیش کیا ہے ان سے اگر مجزات کا جوتا ہے، ہمارے حضور ملک گیا ا اگر مجزات کا جوت ہوتا ہے تو مرف انبیائے سابقین کے لیے ہوتا ہے، ہمارے حضور ملک گیا ا کے لیے کسی مجز کا جوت نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ آیت چہارم میں ﴿ ذَا آیا اُ اُونِ ﴾ کے لکنے کی خبر آئی ہے، سویدایک پیشین کوئی ہے، جیسے: قیامت کی پیشین کوئی آئی ہے، اس کو کئی مجز وزیں کہتا۔

• تو معجزات كا جُوت زمانة سابق كے ليے ہوگا اس زمانے كے ليے ہوگا اس نمان كا تيكى، بلكه كها جا
سكا ہے كہ حضور المخافج كے ليے بعر ك نفى طابت ہے، جبيبا كدان سات آخول سے مقبوم
ہوتا ہے جو نفی معجزات كے ليے بيش كى كئيں، ان ميں مطالبہ معجز كا حضور مخافج كا سے بى ہے،

ل اللہ تعالى فرشتوں كو پيغام رساں بنانے والا ہے، جن كه دود و بازويں، اور عمن تين ين اور چار چار، اس
حس مند نهازكي ركعتيں نه معلوم كس طرح مراد لے، بس اگر يكى ہے تو ايك جگر آن ش آيا ہے: والماقة الله الله ياس ہے كى زيادہ تو كھى ايك لاكھ باكد زيادہ بحى ركست نمازكى رئوشى چا يس۔

(الفاطو: ١)

لے ترجمہ: چندون شار کیے ہوئے، وہ کہتا ہے: اَیام جمع ہے، جس کے اقل افراد تین ہیں، تو تین بی روزے فرض ہوئے، ہم کہتے ہیں: جمع کے افراد زیادہ بھی تو ہوتے ہیں تو زیادہ کیوں مراد دیس کیے بیجیسی مہل بات ہے ظاہر ہے۔ کہیں جواب میں سکوت ہے، کہیں اٹکار ہے، اور عذر ہے کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میرے اختیار میں بچھنیں۔

و خرض مجزے کا وقوع حضور مطاقیا سے ثابت نہیں تو کو مجزہ کال نہ ہو، بلکہ مکن ہو،

لیکن حضور مطاقیا کے سے وقوع اس کا منف ہے، اور بعید نہیں کہ آیات سبعہ نافیہ کا محمل حضور مطاقیا کے ذات پاک ہوا، اور تمیں آیات مثبتہ کا کل انہیائے سابقین ہوں۔ یہ ہے کی تقریم ہوئی۔

میڈ بہ نہایت رکیک اور ضعف اس وجہ ہے کہ جب یہ سلم ہے اور قر آن وحد ہے واجماع ہے وار قر آن وحد ہے واجماع ہے وار قر آن وحد ہے واجماع ہے واجماع ہے اور قر آن وحد ہے واجماع ہے واجماع ہے، اور مجزہ دلیلِ بعد اور میں اور مجزہ دلیلِ نوت ہوتا ہے تو جس کی نبوت بودی ہواس کے لیے دلیل بھی بردی چاہیے، تو یہ کیے ممکن ہے کہ حضور مطاقی کے کہ خود مذہور اس موقع پر آگر چہ اس کی ضرور ت نہ تھی کہ حضور مطاقی کے کہ جعد افسال الرسل ہونے پر وائل کو بیان کیا جائے، کیوں کہ ہر مسلمان کا عقیدہ بھی ہے کہ بعد خداوند تعالی کے حضور مطاقی کی مرہے کو بی فی فرشتہ حضور مطاقی کے مرہے کو بی کی ہے کہ بعد خداوند تعالی کے حضور مطاقی کی مرہے کو بی فی فرشتہ حضور مطاقی کے مرہے کو بی کی ہا کہ بعد خداوند تعالی کے حضور مطاقی کی ہے کہ بعد خداوند تعالی کے حضور مطاقی کی ہے کہ بعد خداوند تعالی کے حضور مطاقی کی مرہے کو بی فی موجود کی ہی ہو کہ کو کی نو بھی ہے کہ بعد خداوند تعالی کے حضور مطاقی کیا ہے:

يا ماحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المير لقد نور القمر لا يمكن المثاء كما كان حقد العمر التحار خدا بزرك توتى قصة مختمر

مُرَبِم طبيعُوں كَى كِي الْهُ وَكِيرَ مُتَّمِرًا آيك دودليل بَى بيان كيد حيث إلى:

١- قَالَ اللّهُ تِعَالَى: ﴿ وَإِذُ آخَلَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّيِّنَ لَمَاۤ اتَدَتُكُمُ مِّنُ كِتَٰبٍ وَحَمْدٍ ثُمَّ مَا اللّهُ مِيثَاقَ النَّيِّنَ لَمَاۤ اتَدَتُكُمُ مِّنُ كِتَٰبٍ وَحَمْدُ ثَهُ قَالَ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَعَنْصُرُنَّهُ قَالَ وَالْمَا عَلَى اللّهِ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّ

کے طبیعتوں کی کئی کی بیرحالت ہے کردنیا کومعلوم ہے، اور کھار بھی اس کو جانتے ہیں کہ ہمارے صنور ملک گیانے عام بعثت کا دموی کیا، لیکن بعض مسلمانوں کوشہ ہوا کہ صنور ملک گیا مرف عرب کے لیے رسول تھے، اوراس پر چندواہی جاہی ولائل بھی بیان کرتے ہیں جو محض لنواور بے سرویا ہیں۔ مَعَكُمُ مِنَ الشّهِدِينَ ۞ فَمَنُ تَوَلَى بَعُدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ۞ الله تَعَلَىٰ مِن الشّهِدِينَ ۞ فَمَنُ تَوَلَى بَعُدَ ذَلِكَ فَاُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ۞ الله تَعَلَىٰ مِن الله تَعَلَىٰ الله تَعَلَىٰ الله تَعَلَىٰ الله تَعْلَىٰ الله تَعْلَىٰ الله واس جَيْرَى جَوْتِهار مساته من قَرْمُود تَهار من إيمان لانا ، اوراس كى مدكرتا - الله تعالى في فرمايا: كياتم في اقراركيا؟ اوراس برميرا مهدتول كيا؟ كها سب نبول في: بم في اقراركيا - فرمايا: تو كواه ربتا اور من بحى تمهار من ما تحد كوابول من من مول في جوكوني اس كے اعد كار من قات لوگ بيل -

ناظرین! خور فرماوی کراس آیت شل لفظ "نبیدن" سے مرادتمام انبیا ہیں، سوائے ایک کے جومعداق ہے واقع بھے آنے گئم رَسُولُ کی کااور "فم" کے مفہوم میں تعقیب لین پیچے آنے کامضمون بھی ہے، تو معنی یہ ہوئے کہ تمام انبیا سے عبدلیا گیا ایک نبی کے بارے میں جو بعد میں آنے والا ہے، وہ کون ہوسکتا ہے سوائے ہمارے نے نبی مرافی آئے گئے گئے گئے کہ کہ اپ مسب تعریح آتے والا ہے، وہ کون ہوسکتا ہے سوائے ہمارے نے نبی مرافی آئے گئے کہ ایک کرا ہول کہ آپ سے تعریم آتے والا نبیں۔ اس آیت سے کس شد ومد سے حضور مرافی کی ہیں، کوئی رسول آپ کے بعد آتے والا نبیں۔ اس آیت سے کس شد ومد سے حضور مرافی کی کا سید الرسل ہونا عابت ہوتا ہے، جیسا کہ طاہر ہے۔

٢- وقال تعالى: ﴿ وَمَا آرُسَلُنْكَ إِلَّا كَا لَمُةً لَلنَّاسِ بَشِيرًا وَّنَذِيْرًا وَلٰكِنَّ الْكَثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ "
 اَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ "

اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو کر تمام دنیا کے واسطے بشیر ونذیر بنا کر بھر بہت ہے آ دی نہیں جانتے ہیں۔ دیگر انبیا علینہ النا خاص خاص قوموں کے لیے آتے تھے جیسے معترت عیسی علیہ الکے بارہ

ك آل عمران: ٨١

ك الأحزاب: ٤٠ ك السباء: ٢٨

کے بھی تغییر معترت علی اور این ممباس فطالنے کیا ہے معتول ہے اور بھی قول آنا وہ اور سدی فطالنے کا ہے کلدا ہی تفسیر مواهب الرحمن.

میں ارشادہ: ﴿وَرَمْسُولًا اللّٰی بَنِیْ اِمْسُواءِ بُلُ ﴾ اور ہمارے حضور المُحَافِیُمُ کی بحث عام ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کا شرف ہو جو نبوت کے ہوتا ہے، تو جس قدر نبوت بڑی ہوگی شرف بحی برا ہوگا، تو جب کہ دیگر انبیا فلیمُ اللّٰ کو جوزات عطا ہوئے تو سید الرسل کو عطا نہ ہوتا کیا معنی؟

• اور حدیثیں حضور مُحَافِیُمُ کے افْضُل الرسل ہونے کے بارے میں اس کشرت سے موجود ہیں کہ یہاں ان کے قل کرنے کی مخباکش نبیں۔ کتب احادیث میں اور کتاب "نشر الطیب" میں مطالعہ کی جا گئی ہیں۔ یہاں ایک حدیث قل کی جاتی ہیں۔ یہاں ایک حدیث قل کی جاتی ہیں۔ یہاں ایک حدیث قل کی جاتی ہے جو " جح الفواک،" میں بروایت ابن عباس موجود ہے۔

صدیث طویل ہے، خلاصداس کا بہ ہے کہ ایک بارسحابہ آئیں میں انبیا فلیم ایک فضائل میں انبیا فلیم اللہ ہیں، اور عیسی والت اللہ ہیں، اور موی والت کلیم اللہ ہیں، اور عیسی والت اللہ ہیں، اور آدم والت اللہ ہیں۔ حضور مالئ کی تشریف لائے اور صحابہ کی محمد اللہ اللہ ہیں۔ حضور مالئ کی تشریف لائے اور صحابہ کی محمد کا منت ہوسب سے ہے، الاا وانا حبیب اللہ، ولا فنحو.

ليحنى سن لوكه يس حبيب الله مول اوربيه بطور فخريس كهما مول\_

آگائی، و لا فخو.

ینی اور پی افغل ہوں اولین و آخرین سے اللہ تعالی کن دوریہ بلور فریش کہتا ہوں۔
اور حضور مفاقی کی افضلیت پر اجماع امت ایسا ہے کہ کسی ایک مسلمان نے بھی اس
اور حضور مفاقی کی افضلیت پر اجماع امت ایسا ہے کہ کسی ایک مسلمان نے بھی اس
کے خلاف نہیں کہا۔ خرض حضور مفاقی کا افضل الانبیا وسید الرسل ہونا ظاہر و ہا ہر ہے تو حضور مفاقی کے دی مجزونہ ہونا ہالکل رکیک اور غیر مفاقی کے لیے کوئی مجزونہ ہونا ہالکل ہے معنی بات ہے، اس واسطے بیش ہالکل رکیک اور غیر نامشی عن دلیل ہے، مرہم اس کو بھی رفع کرتے ہیں، اور حضور مفاقی کے چند مجزات تر آن سے تابت کرتے ہیں۔

• اول تو قرآن بی معزه به بلکه جیسے حضور اللَّالَيْ افضل الرسل بیں، قرآن افضل

<u>ــ آل عمران: ٤٩)</u>

المعجزات ہے، جس کانبست تن تعالی طالبین مجزات کے جواب میں فرماتے ہیں:
﴿ اَوَ لَمُ يَكُفِهِمُ اَنْ اَ اَنْ لَنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتَلَى عَلَيْهِمُ ﴾

ین کیا تمام مجزات کی جگہ ہے کتاب کافی نہیں جوہم نے اتاری ہے جوان کے مائے پڑمی جاتی

أورحضور مُلْكِينًا فرمات بين:

ما من نبى من الأنبياء إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وإنسا كان الذي أتيتُ وحيا أوحاه الله إلى، فارجو أن أكون أكثر هم تبعًا يوم القيامة.

ترجمہ: ہرنی کوابیا مجرہ دیا گیا کہ اس کے موافق آدمی ایمان لائے ( لیمی مناسب وقت مجرہ دیا گیا) اور بھی کو جو بجرہ دیا گیا وہ وہ کی ہے۔ سی کواللہ تعالی نے جھے پر نازل فرمایا، (لیمی قرآن مجرہ واللہ تعالی ہے جھے پر نازل فرمایا، (لیمی قرآن مجرہ واللہ کی ہمی ہے) تو میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن تمام انبیا ہے باعتبار بجمین کے نیادہ ہوں گا۔
مطلب سے ہے کہ سے مجرہ ( قرآن ) باقی رہنے والا اور ہر زمانے کے لیے مناسب اور کافی ہے، قرآن مجرہ واللہ کے مجرہ ہیں، اور معانی بھی، اور انبیائے سابقین کے مجردہ ہیں، اور معانی بھی، اور انبیائے سابقین کے مجردہ ہیں، اور سیاب تک باتی ہے ادر تیامت تک رہے گا۔
اور قیامت تک رہے گا۔

تو اول تو قرآن کے ہوتے کی معجزے کی ضرورت نہیں، گر ہم چند اور معجزات بھی نہایت اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں:

من جملهان کے پیشین کوئیاں ہیں جوقر آن کریم میں آئی ہیں،مثلاً:
 اور واَفَائِهُمْ فَتْحًا قَوِیْهَ کی میں فتح خیبر کا ذکر ہے۔ اور یہ پیشین کوئی پٹی ہوئی۔
 ۱- اور ﴿غُلِبَتِ الرُّوْمُ ﴾ الآیة میں رومیوں کی فارس سے اول مغلوب ہونے پھرنو

سال کے اندران پر قالب ہونے کی خبر ہے، اور بدیجی ہوتی۔ ۳-اور ﴿وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ ا

يعنى الله تعالى حفاظت كركا آپ كى \_

اس سے پہلے حضور مطاقی خاطت کے لیے پہرہ رکھتے تھے۔ جس وقت یہ آیت اتری فرا پہرہ موقوف کیا گیا گئی حضور مطاقی کی حضور مطاقی کی گئی کے قل پر قادر نہ ہوا، حتی کہ محین میں بروایت حضرت جابر فالٹنی یہ قصنہ منقول ہے کہ ہم غزوہ نجد میں حضور مطاقی کی کہ محین میں بروایت حضرت جابر فالٹنی یہ قصنہ منقول ہے کہ ہم غزوہ نجد میں حضور مطاقی کی کے ساتھ تھے۔ ایک جگہ مم برے سب لوگ الگ الگ درختوں کے بینچے اتر ہے۔ حضور مطاقی کی بیول کے درخت کے بینچ فروکش ہوئے ، اور اپنی تکوار درخت پر انکادی۔

سب کی آنکولگ کی حضور ملاکاتی بھی سو گئے۔ ایک محضور ملاکاتی کی میں اور اس نے حضور ملاکاتی کی تلوارات ارتباکی کرکے پکار کرکہا: ابتم کو جمعہ سے کون بچائے گا؟ حضور ملاکاتی جاگ اشھے، اور اس کو سنا کر فرمایا: ''اللہ بچائے گا'۔ بس یہ کہتے ہی تلوارات کے ہاتھ سے گر پڑی۔ تلوار حضور ملاکاتی کو سنا کر فرمایا: ''اللہ بچائے گا'' وہ کانپ گیا، اور کہا: جمعے معاف کر سنے اختا کر دیا، وہ فوراً مسلمان ہوگیا۔ اس سے فرمایا: ''ب عاف کر دیا، وہ فوراً مسلمان ہوگیا۔ اس سم کے بہت واقعات ہیں۔ دیجیے۔ حضور ملاکاتی نے معاف کر دیا، وہ فوراً مسلمان ہوگیا۔ اس سم کے بہت واقعات ہیں۔ میں حضور ملاکاتی پیشین کوئی سے کہ دشمنوں کو کست ہوگی، چنال چہ بھی ہوا اور ہدر ہی کے تعلق اس آیت میں وعدہ کیا گیا

تما: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحُدَى الطُّآلِفَتَيْنِ آنَّهَا لَكُمْ ﴾ أوروه بورا بوار

﴿ مُسُهُ حُنَ الَّذِي آمُسُوٰى بِعَبُدِهِ لَيُلّا مِّنَ الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسُجِدِ الْاَقْصَا الَّذِي بِرَكْنَا حَوُلَه لِنُويَه مِنُ الْمِينَاكِ ﴾

ترجمہ: پاک ہوہ ذات جس نے سرکرائی اسے بندے کورات میں مجرحرام سے مجراتصی کی

ك المائدة: ٢٧ ك القمر: ٤٥ ك الأنفال: ٧ ك الإسراء: ١

طرف، وہ مجیراتھی کہ برکت نازل کی ہے ہم نے اس کے گروا گرد، تا کہ دکھا تھی ہم اس کواپی نٹانیاں۔

معراج خود مجروب، اوراز روئ ال آیت کے مشتل ہے بہت سے مجرات پرجن پر دولنئویہ مِنُ اینیناکی وال ہے، کیوں کرآپ نے معراج میں وہ آیات قدرت دیکھیں جن کا دیکھناعادت کے خلاف ہے، تو ہرآ بت کودیکھنا ایک مجرہ ہوا۔ و اور من جملہ ان کے مجرو مثن القرائے۔

کے مجر کش التمر کے متعلق جو اشکالات مشہور ہیں سب کے جواب علیاتے دیے ہیں۔ پادری فنڈر نے مجی مولانا اور سے ہواب ہوا۔ مغتی رحمت اللہ کے سما من مواشلات پیش کیے تقد مولانا نے ایسے جواب دیے کہ لا جواب ہوا۔ مغتی منابعت اللہ صاحب نے رسالہ "الکلام المہین" بھی بھی بعض احتراضات کا جواب دیا ہے۔ یہاں اس کی نقل کی مونی دیں۔ منتقل میں۔ منتقل منابعت میں منتقل میں۔ منتقل منابعت میں منتقل رسالہ ان احتراضات کے دفع میں ہے۔

سب سے ہدا احراض یہ کے کہیں تاریخ میں اس کا ذکر ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جہا ہمارت جیسی تقیم الشان الزائی کا ذکر بھی کسی اور تاریخ میں ہوات اس کو بھی فلا کہنا جا ہے۔ اور توریت شریف میں ہے کہ حضرت ہوشے الشکا کے لیے آفاب تھم کمیا تھا، اس کو بھی کسی المل تاریخ نے ٹیس اکھا، حالاس کہ بدواقعہ دن کا ہے اور ش التمر رات کو ہواجس کا مہلے ہے کسی کو خیال نہ تھا، جیسا کہ خسوف و کسوف میں پہلے ہے خبر ہموتی ہے تو دیکھنے والے تیار ہوجاتے ہیں۔

ملاوہ بری تحقیب نہیں وہ جربے کو الی خروں کی دوایت سے بائع ہوتا ہے۔ اس کا جوت حال کا واقعہ ہے کہ دھیاں ۱۹۲۵ ہزوری ۱۹۲۷ کو چین آیا کہ مغرب کے وقت آل صفور کا نام مبارک آسان پر نظر آیا ، اور اس کو صدیا آ دمیوں نے اور مختف مقابات پر جیسے: الد آباد، جبل پور، سکم وغیرہ جس نصف کھنے تک و بکھا، اور مسلمان اخباروں نے جہایا، کین ہندوا خباروں نے نہیں جہایا۔ راقم نے اخباروں کی بیر شعقبان کا روائی و کھے کہ بحض مقابات اخباروں نے جہایا، کی تصدیق کر بحض مقابات کی تقد این کرائی، چتال چہ جہایا ہیں ایک اس کے نام من ولدیت، و سکونت، و د حقط بقایا و نشان اگو فھا راقم کے باس موجود ہیں، جن میں بہت سے ہندو بھی ہیں، ان کو ان شاہ اللہ العزیز کتاب بندا کے اخبر میں درج کیا جائے گا۔ اس واقعہ کو اس وقت مرف چار سال کے قریب گزرے جیں، بھر تاریخ وائوں سے پو جھے تو کوئی ہا شدے گا، خصوصاً فیرمسلم لوگ جن میں بورجین بھی شامل ہیں جو حواد تات کی طاش اور تختیق کے دی ہیں، وہ بھی تحصیب کی وجہ = فیرمسلم لوگ جن میں بورجین بھی شامل ہیں جو حواد تات کی طاش اور تختیق کے دی ہیں، وہ بھی تحصیب کی وجہ =

جس کی فرآ می ﴿ اِلْعَسَ بَهِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ ۞ لَ مِن عَجَرَا مَهِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ ۞ كَالْمِن عَبِي كَاتَرَجِمَهُ عَلَيْهِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ ۞ كَلَّمِن عَبِي الْمَاءِ عَدِي السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ ۞ كَالْمِن عَلَيْهِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ ۞ كَالْمِن عَلَيْهِ الْمَاءِ عَدِي السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ ۞ كَالْمِن عَلَيْهِ الْمُنْ عَلَيْهِ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَ

<sup>=</sup> سے افحاض کرکے ہیں، ہی اگر مجری اثن القری دوایت کی فیر مسلم تاریخ علی نہ ہوتو کیا تجب کی ہات ہے۔ اہل اسلام کی تاریخ (کتب صدید) علی نہایت کے اور مسلسل مندوں کے ساتھ جن عمر کئی وہے کی مخبائش دیں موجود ہے داوردوایت اس کے درجیلو از کے قریب تک بھی گئی ہے۔

## چوشی غلطی سیہ کہ: ۱-احکام نبوت کوصرف اُمورمعادیّہ کے متعلق سمجھا۔ ۲-اوراُمورِمعاشیہ میں اپنے کوآ زاد ومطلق العنان قرار دیا۔

• اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ آج کل اکثر نے تعلیم یافتہ اصحاب نے نبوت کی حقیقت سیجی ہے کہ نبی ایک رفارمر ہوتا ہے جو قوم کی بہبودی کی تجویزیں کرتار ہتا ہے۔

• کیکن ان کوفر آن اور حدیث وغیرہ کتب مذہبی میں ایس تعلیمیں بھی ملتی ہیں جن کو دنیاوی بہودی سے کوئی تعلق ان کی نظر میں نہیں آتا، بلکہ وہ امورِ دنیاوید میں خل ہیں، تو انھوں نے ان تعلیمات کے صریح انکار کی تو جرائت کی نہیں، کیوں کہ بیر حقیقت میں نبوت کا انکار ہوجائے گا۔

• ایک ایسامیانہ طریق تجویز کیا کہ نبوت کا اقرار بھی رہے اور امورِ دنیا و بیس خلل بھی نہ ہو، وہ بیہ کہ نبی کی تعلیمات کو صرف امورِ آخرت تک محدود کر دیا، اور کہہ دیا کہ نبی کا کام آخرت کی بہودی کے ذرائع سکھانا ہے، امورِ دنیا سے ان کو کیا تعلق؟ اس کے لیے خدا نے عقل دی ہے حسب موقع محل دنیا کی بہودی کی تجاویز اور ہرز مانے میں ان میں ترمیم و تنتیخ ہم خود کر سکتے ہیں۔

• اس خیال کو ذہن میں جمالینے کے بعد جب کتابوں کا مطالعہ کیا تو اتفاق ہے ایک واقعہ اس کا مُؤیّد مل گیا۔ اب کیا تھا! ہلدی کی گرہ پا کر پیساری بن گئے، اور وہ عقیدہ صرف خیال نہ رہا، بلکہ اصل شرعی بن گیا۔

• حضرت مصنف مدظلہ نے اس کو چوتھی غلطی قرار دے کراول آیتِ قرآنی سے اس کا غلط ہونا ثابت کیا ہے، پھراس شے کاحل کیا ہے جس سے انھوں نے اس خیال کی تابید لی تھی۔ آیت قرآنی سور وُ احزاب کی بیآیت ہے:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ آمُرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْحِيرَةُ مِنَ الْمُولِةُ الْمُرَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدُ ضَلَّا صَلْلًا مُبِينًا ۞ ﴿ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقَدُ ضَلَّا صَلْلًا مُبِينًا ۞ ﴾ النَّاخِيرَةُ مِنْ امْرِهِمُ ﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدُ ضَلَّ صَلْلًا مُبِينًا ۞ ﴾

نصوص اس کی صاف تکذیب کردہی ہیں، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُوْمِنَ وَلَا مُوْمِنَةٍ ﴾ اس كاشانِ نزول ايك امرد نيوى ہى ہے۔

ترجمہ بنہیں جائز ہے کسی مسلمان مرد کواور نہ کسی مسلمان عورت کو جب جاری کرے اللہ اوراس کا رسول کسی تھم کو کہ ان کے اپنے کام کا اختیار ہو، اور جو کوئی نافر مانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ گمراہ ہوا کھلی گمراہی۔

اس کا شانِ نزول ہیہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ حضور طلّخانیاً کے متعنی ہے۔قصّہ ان کا میہ تھا کہ یہ میں اللہ کا می تھا کہ بیر بی النسل میں تھے، گران کو بعض لوگ ظلماً پکڑ کر لے گئے تھے، اور غلام بنا کر مکہ شریف میں نیج گئے تھے، ان کو عکیم بن حزام بن خویلد نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجۃ الکبری فالٹھا کے واسطے خریدا۔

جب حفرت خد بجة الكبرى في النائم الماح حفور النائم في النائم النائم في الكوحفور النائم في الكوحفور النائم في الكبرى في النائم كو بهد كرديا و جب الناكا بتا الناك بالب اور چيا كو ملا تو وه الن كولين آئم المكول في حضور النائم في كم مفارقت كواراندكى اوران كرساته في المحرصور النائم في مفارقت كواراندكى اوران كرساته في مقارفت كواراندكى اوران كرساته في منان كي شان ميس بيلفظ مين اورحضور النائم في أن براس قدرم بربان من كرقر آن شريف ميس الن كي شان ميس بيلفظ مين اورحضور الله عَلَيْهِ في الله عَلَيْهِ وَالنَّعَمُ الله عَلَيْهِ في الله عَلَيْهِ وَالنّعَمُ الله عَلَيْهِ في الله عَلَيْهِ في الله عَلَيْهِ في الله عَلَيْهِ في الله عَلَيْهِ وَالنّعَمُ الله عَلَيْهِ وَالنّعَمُ الله عَلَيْهِ وَالنّعَمُ الله عَلَيْهِ وَالنّعَمُ الله الله عَلْهُ وَالنّعَمُ الله عَلْهُ وَاللّه عَلْهُ الله الله عَلَيْهِ وَالْعَالَة عَلَيْهِ وَالْعَالِيْهِ وَالْعَالِيْهُ الله الله عَلْمُ والله الله والله الله والله الله والله والله

لیعن حق تعالی کا بھی ان پرانعام ہے اور حضور ملک کیا کا بھی ان پرانعام ہے۔

اورلوگ ان کوحضور ملکی کیا بیٹا کہتے تھے (بعد میں اس کا بعنی حضور ملکی کیا ہیٹا کہنے کی ممانعت نازل ہوئی) یہ بھی انہی کی خصوصیت ہے کہ قرآن شریف میں کسی صحابی کا نام ان کے ممانعت نازل ہوئی) یہ بھی انہی کی خصوصیت ہے کہ قرآن شریف میں کسی صحابی کا نام ان کے

ل الأحزاب: ٣٦

ك في كتاب "الإكمال لأسماء الرجال": هو زيد بن الحارثة، يكني أبا أسامة، وأمد معدى بنت ثعلبة، من بني معن، أخذه بعض المغيرين وهو ابن ثمانية سنين، فباعوه في سوق عكاظ في مكة، فاشتراه حكيم بن حزام بن خويلد لعمته خذيجة، ثم وهبته للنبي. انتهى ملخصًا.

ك الأحزاب: ٣٧

سوانیں آیا۔حضور مُنْتَا کُیا نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے ان کا پیغام دیا، انھوں نے مظور کرلیا، تکر بعد میں ان کو خیال ہوا کہ بیا غلام تھے تو ان کونسب میں اپنے برابر نہ سمجھا۔ حضرت زینب کے بھائیوں نے بھی اس رشتے کو اپنی جنگ سمجھا اور اٹکارکر دیا۔ اس پر بیآ بہتے خوا بی جنگ سمجھا اور اٹکارکر دیا۔ اس پر بیآ بہتے خوا بی جنگ سمجھا اور اٹکارکر دیا۔ اس پر بیآ بہتے خوا بی جنگ سمجھا اور اٹکارکر دیا۔ اس پر بیآ بہتے خوا بی جنگ سمجھا اور اٹکارکر دیا۔ اس پر بیآ بہت

اس قضے سے صاف ظاہر ہے کہ امور د ندی ہیں بھی جس ہیں توالی چاہیں وظل دے

علتے ہیں اور وظل بھی کیما کہ اس کی مخالفت کو ' عصیان ' اور ' ضلال ہیں ' فرمایا۔ اس قضے ہیں

یہ بھی نہیں ہوا کہ ان کے اس خدشہ کو رفع کر دیا جاتا کہ حضرت زید غلام ہیں، اور آ بت میں بیان

کر دیا جاتا کہ وہ واقع میں غلام نہیں ہیں، ان کوظلما غلام بنا کر بیچا گیا ہے، بلکہ اس سے قطع نظر

کر کے افکار کو عصیان اور گراہی فرمایا گیا۔ جس کا مطلب بیہ واکہ اس خدشے کا بھی مسلمان کو

حق نہیں۔ اگر چہ غلام بی کے ساتھ رشتہ کرنے کا حکم دیا جاوے تو اس کی تغیل کرنی ہوگی، اور

تمیل نہ کرنا عصیان میں شار ہوگا۔ (بیاور بات ہے کہ ثابت ہواکہ واقع میں وہ غلام بھی نہ شے)

یہ واقعہ کس قدر صاف رد کرتا ہے ابنائے زمان کے اس خیال کو کہ نبوت کے احکام
مرف امور آخرت کے متحلق ہو سکتے ہیں؟

ہم کہتے ہیں کہ ناظرین نے ذرا ہمی خور نہیں فرمایا، دیکھنا چاہیے کہ ایک حاکم مجازی اور دنیا کے باد شاہ کے افتیارات کیا ہیں؟ گور نمنٹ برطانیے نے ریل، اور تار، اور ڈاک خانہ جات کو، اور تجاری کوائی خصوص کررکھا ہے۔ اسلحہ اور سامان اسلحہ پر قبود وعائد کررکھی ہیں۔ قانونِ مورو جمید جاری کیا ہے، ان سب کے سامنے سرتشلیم نم کیا جاتا ہے، بلکہ ان کی حمیدی کی جاتی ہے۔

ہم نے خود ایک معاحب کو کہتے سا کہ قانون مورد دید کو علما کیوں جبر کہتے ہیں؟ اور مورد فید کو کا کیوں جبر کہتے ہیں؟ اور مورد فید کی آمدنی کو کیوں ناجا کر سجھتے ہیں؟ جب کورنمنٹ نے ہندوستان پر قبضہ پایا تو کل ذھن اس کی ملک ہوگئ، اب وہ زین دارکودیتی ہے اور بیشر طاکر لیتی ہے کہ اگر اتی مدت

تک ایک کاشت کار کے پاس رہے گی تو تم کواس سے چھڑانے کا اختیار ہم نہیں دیں گے، تواز روئے حق مالکانہ گورنمنٹ کو بیشرط لگانے کا اختیار کیوں نہیں ہے؟ اور بید قانون سراسر مصلحت اور ترقی کا ذریعہ ہے، کیوں کہ درصورت اس قانون کے نہ ہونے کے، کاشت کا راطمینان کے ساتھ کا شت نہیں کرسکا، اور آلات ذراعت مہیا نہیں کرسکا، کیوں کہ اس کو ہرونت اندیشر ہتا ہے کہ نہ معلوم کس وقت جھ سے زمین چھڑائی جائے، البذا میں کیوں زیادہ سامان کروں؟ غرض بطیب خاطر گورنمنٹ کے قوانین کوتنام کیا جاتا ہے، حالاں کہ گورنمنٹ برطانی کی مشت خرض بطیب خاطر گورنمنٹ کے قوانین کوتنام کیا جاتا ہے، حالاں کہ گورنمنٹ برطانی کی ہستی صرف آئی ہے کہ وہ دنیا کے ایک حقے کی مالک ہے،کل دنیا کی مالک بھی نہیں، اور"مالک کا لفظ استعمال کرتا بھی غلط ہے، بجائے اس کے" قابض" کا لفظ صحیح ہے۔

جب ایک گورنمنٹ کو صرف قابض ہونے کی وجہ سے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ رعایا کے تصرفات کو ان کے اموال میں محدود کرے، اور جس کام میں چاہے دخل دے تو اس خدا کو جس کا قبضہ تمام دنیا بلکہ تمام عالم پر ہے اور مالکانہ بالمعنی احقی ، اور خالقانہ اور ملکانہ، لیعنی شاہانہ اور ہوتتم کا اختیار مطلق حاصل ہے، اس کو ریحت کسے حاصل نہیں ہے کہ ہمارے امور دنیو یہ میں دخل دے؟ اور ہمادے تصرفات کو خواہ مالی ہوں یا جانی محدود کرے۔

پس اگر معاملات میں نیج کو جائز کیا جاتا ہے اور سود کومنع، نو کیا منہ ہے کسی کا کہ اعتراض کرے؟ اور معاشرت میں ریٹم اور سونا پہننے کو مردوں کومنع کیا جاتا ہے تو کیا گنجائش اشکال کی ہے؟

علی بڑا تمام وہ امور د نیو یہ جن میں شریعت نے دست اندازی کی ہے کسی میں بھکم عقل سلیم اعتراض کی بلکہ شیے کی بھی تنجائش نہیں۔ ہر شیے کے دفع کے لیے بہی جواب کافی ہے کہ بانقیار مالکانہ اس کا تھم دیا جاتا ہے، اس کی تعکست اور ضرورت یو چھنے کا بھی کسی کوئی نہیں۔ بانقیار مالکانہ اس کا تھم دیا جاتا ہے، اس کی تعکست اور ضرورت یو چھنے کا بھی کسی کوئی نہیں۔ اس کی تعکست اور سے بارے میں کفار نے کہا: ﴿إِنَّ مَا الْبَیْعُ مِنْلُ الرِّ ہُوا ﴾ ایجنی میں کفار نے کہا: ﴿إِنَّ مَا الْبَیْعُ مِنْلُ الرِّ ہُوا ﴾ ایجنی

سے اور سود میں کچھ فرق نہیں، جیسا کہ ہم ایک گڑے کیڑے کو ایک پیسہ کے عوض میں بھی دے سے ہیں اور ایک روپیہ کے عوض میں بھی، اسی طرح ایک روپیہ کو ہم ایک روپیہ کے بدلے میں بھی دے سکتے ہیں اور ڈیڑھ روپیہ کے بدلے میں بھی دے سکتے ہیں اور ڈیڑھ روپیہ کے بدلے میں بھی، کیا وجہ ہے کہ اول کو جائز کہا جائے اور دوسے کو ناجائز؟ اس کے جواب میں صرف اتنا فر مایا گیا:

﴿ وَاحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ﴾ ﴿

جس کا مطلب بیہ کہ کسی وجہ کی ضرورت نہیں، اللہ تعالی نے ایک کو حلال کیا اور ایک کورام ۔قرآن کی بلاغت و کیھیے کہ "أحل لحم البیع و حوم علیکم الربوا" نہیں فرمایا علیا اللہ اللہ "کوتصریحاً لایا گیا، جس سے مفہوم ہوتا ہے کہ از روئے اختیارات الوہیت بیہ علم دیا گیا ہے۔ "المد" وہ ہے جو جملہ ماور ایر اختیار کی، اور حقوق مالکانہ اور خالقانہ بلاشرکت فیرے رکھتا ہو، اس کا تھم ہی ہر چیز کی علم ہے جس کی شان ہے:

﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفُعَلُ وَهُمَ يُسْئَلُونَ O اللهِ

مسلحت وضرورت کے وہ تالیع نہیں، بلکہ خود مسلحت وضرورت اس کے علم کے تالیع ہے۔ اس سے صرف سود ہی کے بارے میں اشکالات قطع نہیں ہوئے، بلکہ ہر علم شری کے متعلق اشکالات کا استیصال ہوگیا، اور ایک اصل کی بتاوی گئی کہ ہر علم کی وجۂ اصلی حق تعالیٰ کا علم ہے (بیاور بات ہے کہ کوئی علم شری مصلحت سے بھی خالی نہیں، جس کو کہیں بیان کیا گیا ہے اور کہیں نبیان کیا گیا ہے۔

ك البقرة: **٧٧** كه الأنبياء: ٢٣

علينا بالمنع عن مثل هذه المفسدة التي هي أصل حل المفاسد.

عدیت با مسع عن میں مدور من معالی کو خدا سیمھنے کے بعد بیہ خدشہ بالکل نہیں روسکتا کہ مارے دنیاوی امور میں کیوں دخل دیا جاتا ہے؟ بیتو عقل سلیم کا تھم ہے اور نقل میں لیعنی قرآن وحدیث میں ہے تی قرآن وحدیث میں ہے تعداد آبیتیں اس مضمون کی موجود ہیں۔حضرت مصنف مدخللہ نے صرف ایک کوذکر کیا ہے۔ ہم بھی ایک دوآبیت اور ذکر کرتے ہیں:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ اَنَّا كَتَبُنَا عَلَيْهِمُ اَنِ اقْتُلُوْ ا اَنْفُسَكُمُ اَوِ اخُرُجُوا مِنُ دِيَارِكُمُ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمُ وَلَوُ اَنَّهُمُ فَعَلُوا مَا يُوْعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُ ﴾ \*

لین اگرہم ان پر عم لگاتے کہ خود کشی کرو، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ (جلاوطن ہوجاؤ) تو اس تھم کی فتیل نہ کرتے ہم تھوڑے سے اشخاص کیکن اگر اس تھم کی فتیل کرتے تو بہتر ان کے واسطے بھی ہوتا۔ د میکھیے! خود کشی میں و نیا کے کون سی مصلحت ہے؟ و نیا کے سب کا م بقائے حیات ہی پر موقوف ہیں تو خود کشی کا تھم وینا د نیا کو ہر باد کرتا ہے ، مگر فرماتے ہیں کہ ان کو کرنا بھی جا ہے

موثوف ہیں تو خود سی کا علم دینا دنیا کو ہر باد کرنا ہے، مکر فرماتے ہیں کہ ان کو کرنا بھی جاہے جب اس کا حکم دیا جادے۔ بیآ بیت کس قدرصاف ہے اس باب میں کہ حق تعالیٰ کواموال تو اموال، ہماری جانوں میں بھی مداخلت کاحق ہے؟

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرْى مِنَ الْمُؤُمِنِيْنَ انْفُسَهُمْ وَاَمُوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ [

یعنی اللہ تعالیٰ نے خرید لیا مؤمنین سے ان کی جانوں کواور ان کے مالوں کواس کے عوض میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔

نیج کے بعد مشتری کومبیع میں کسی تصرف کرنے سے نہیں روکا جاسکتا، یہاں مبیع جان ومال دونوں ہیں تو دونوں میں ہر شم کے تصرف کاحق تعالیٰ کواستحقاق ہوا، اس کہنے کا کیا موقع کے النساء: ٦٦ کے التا بہ: ١١١ ہے کہ احکام الی (جوبذریعہ بی کے آتے ہیں) صرف امور آخرت کے متعلق ہوسکتے ہیں؟
اور اصحاب مدین کوان کے بی حضرت شعیب علیت اللہ نے یہ کہا تھا:
﴿بَقِیَّتُ اللّٰهِ خَیْرٌ لَکُمُ إِنْ کُنتُمُ مُّؤُ عِنِیْنَ﴾ ا

جس کا حاصل میہ ہے کہ اموال میں تقرف وہی کرسکتا ہے جس کاحق تعالیٰ اون ویں۔ اس سے اگر پچھ نقصان تو ہواس کا خیال نہ کرو، حق تعالیٰ کے تھم کے موافق تقرف کرنے کے بعد جو پچھ بچے وہی تمہارے واسطے بہتر ہے، گر انھوں نے نہیں مانا اور بطورِ اعتراض کہا: ﴿ اَوْ اَنُ نَفْعَلَ فِنِیَ اَمُوَ الِنَا مَا نَشَوْ اَنَهِ اَنَّا

یعن کیاتم ہمیں اس بات ہے روکتے ہو کہ اپنے اموال میں جس طرح چاہیں تضرف کریں۔ اس برعذاب نازل ہواء اور سب لوگ ہلاک کردیے گئے۔

آج کل جوالفاظ اہلِ ترقی کی زبان پر ہیں ہالکل اصحابِ مدین کے الفاظ کے مترادف ہیں، بہت خوف کا مقام ہے،غور کرنے کی بات ہے کہ اس قوم نے اموال میں بھی کوئی تضرف ایسا نہیں ایجاد کیا ہوگا جس کو ہاعث ِ نتر ک سمجھا ہو، بلکہ وہی طریقے نکالے ہوں گے جن کو ہاعث ِ ترقی سمجھا ہو، بلکہ وہی طریقے نکالے ہوں گے جن کو ہاعث ِ ترقی سمجھا ہو، گرینج ہرنے ان کواس سے روکا اور نہ ماننے پر وہ ہلاک ہوئے ۔ سی

ـ الهود: ۸٦) كهود: ۸۷

ت چوں کہ حضرت شعیب علی کا مکالمہ اصحابِ مدین کے ساتھ اس مضمون کے بہت مناسب اور معنی خیز ہے، للہذا ہم اس کوقر آن میں سے معدر جمد کے اور مختصر نوائد کے نقل کرتے ہیں۔

سورهٔ اعراف یاره و لواننا:

﴿ فَاوَ فُوا الْكَيْلَ. ...وَقَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنُ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمُ شُعَيْبًا إِنْكُمُ إِذًا لَحْسِرُونَ ٥٠ (الأعراف: ٩٠)

حضرت شعیب بین اور آکے اصحاب مدین کو تھم النی سنایا کہ پورا کروناپ اور تول کو، اور کسی کی چیز کم مت کرو (آگے اور احکام کا ذکر ہے، یہاں تک کہ قوم نے کہا: ) اگرتم کہنا مانو کے شعیب بیان کا تو خسارہ اشماؤ کے ( ایعنی طرح طرح کی یابندی میں برجاؤ کے تو دنیا کی ترتی سے رہ جاؤ کے من جملہ اس کے مالی =

= ترتی بھی ہے۔

سورة يهود ياره ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ ﴾:

﴿ وَيُقَوُمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيُزَانَ بِالْقِسُطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَ هُمُ وَلَا تَعْنَوُا فِي الْاَرُض مُفْسِدِيْنَ ٥ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤُمِنِيْنَ وَمَاۤ اَنَا عَلَيْكُمُ بِحَفِيُظٍ٥ قَالُهُ١ يَشُعَيُبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُوُكَ أَنُ نَتُوكَ مَا يَعُبُدُ الْبَآؤُنَا أَوُ أَنُ نَّفُعَلَ فِي آمُوَالِنَا مَا نَشَوُا إِنَّكَ لَانُتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ۞ قَالَ يَقُومُ اَرَءَ يُتُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيَّنَةٍ مِّنُ رَّبِي وَوَزَقَيْي مِنْهُ وزُقًا حَسَناً وَمَآ أُرِيُدُ أَنُ ٱخَالِفَكُمُ إِلَى مَآ ٱنْهِلِكُمْ عَنُهُ إِنَّ أُرِيُدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوُفِيُقِيِّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ ٥ وَيَلْقَوْم لَا يَجُرِمَنَّكُمُ شِقَاقِتَى آنُ يُصِيبَكُمُ مَثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحِ أَوْ قَوْمَ هُوْدٍ أَوْ قَوْمَ صَلِح وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمُ بِبَعِيْدِ ۞ ﴿ (هود: ٨٥-٨٩) اورائے قوم! پورا کروناپ اور تول کو، اور مت کم کرولوگوں کی چیزیں ، اور (شرک ونقص حقوق کر کے ) زمین میں فساد کرتے مت پھرو۔اللہ کا دیا ہوا جو کچھ (حلال مال) کی جائے وہ تمہارے لیے (اس حرام كمانى سے ) بہتر ہے اگرتم يفين ركھتے ہو۔ كها انھول نے: اسے شعيب! كيا تمهاري نمازتم كوتعليم وين ے (ایعنی تم وین وار جو بنتے ہو) اس کا اثر یہ ہے کہ ہم سے کہتے ہو کداسے باب واوا کے معبودوں کو چھوڑ دیں، یا بیر کہ اپنے اموال میں جس طرح ہم مناسب سمجھیں تصرف نہ کریں ( بعنی ہمارے معاملات میں دخل دیتے ہو، اور جائز ناجائز کی قیدلگاتے ہو) تم بھی تو برے عقل منداور ہوشیار ہو۔ فرمایا حضرت شعیب علی الے: اے قوم! غور کرو کہ آگر میں حق تعالی کی طرف ہے دلیل رکھتا ہوں، اور مجھ کواس نے اچھی چیز (نبوت) دی ہے ( یعنی تم دلیل نفلی کے سامنے دلیل عقلی پیش کرتے ہواور اس كوترج دية مو) تو اس كا انجام كيا موكا؟ ائة وم! اس سے موشيار ربنا كه بيميري مخالفت اس كا سبب نه بن جائے كة تمهارا بھى وہى انجام ہو جو توم نوح اور قوم ہوداور توم مالے اور قوم لوط كا ہوا۔ ناظرین! فورکریں کدامحابِ مرین کی گفتگواہے نبی سے س قدرمشابہ ہے آج کل کے لوگوں کی گفتگو ہے،علما کے ساتھ کوئی سود کی صلحتیں بیان کرتا ہے، کوئی تصویروں کی ضرورت کو عابت کرتا ہے، کوئی علم موسیقی کے،چھوڑنے کو بڑے کمال سے محرومی کہتا ہے ،حتی کہ نعوذ باللہ! نعوذ باللہ! نفس نہ ہب ہی کام= یمضمون صدیا آبوں میں موجود ہے کہیں صراحنا اور کہیں دلالتا۔ غرض نصوص شرعیہ اس خیال کی صاف تردید کرتی ہیں، اور یہ کہنا کہ ' دنیا کی باتوں کے لیے عقل موجود ہے' محض بے عقلی ہے۔ اس واسطے کہ عقل خوداس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ بھی دوسرے کی (حق تعالیٰ) کی ہیدا کروہ (مخلوق) چیز ہے، اور مخلوق (چیز)، خالتی پر حاکم بااس کے تحت الحکم ہونے سے خارج نہیں ہوسکتی ۔ لہذا عقل کا کام صرف اتنا ہوسکتا ہے کہ جہاں خالتی کی طرف سے کوئی تصریح نہ ہواں وہ کوئی تحریک نہ ہو کہ دیس وہاں وہ کوئی تحریک نہ ہوتے ہواں وہ کوئی تحریک نہ ہوتے کے ایمان کی خالفت نہیں کر کئی دیاں جو دیس کے دیس کے دیس کے دیس کی خالفت نہیں کر کئی ۔ کہ دیس کے ایک تو عقل اس کی مخالفت نہیں کر کئی ۔

شراب پہلے طلال تھی بھر حرام کردی گئی، یا پہلے شرائع میں سوائے مواقع مخصوصہ کے زمین پرنماز نہ ہوسکتی تھی،اور تیم کوئی چیز نہ تھا،اس امت کے لیے تمام زمین مسجد کردی گئی اور تیم مشروع ہو گیا۔عقل کوکوئی جی نہیں کہ چنال وچنیں کرے۔

و دیکھو! جس طرح اللہ تعالیٰ نے "عقل" ایک چیز ادراک کے لیے دی ہے، ای طرح" طبیعت" بھی ایک چیز ہنائی ہے جواپنے مناسب چیز کی طرف مائل ہوتی ہے۔ انسان کے سات آتا ہے تواس کی طرف خواہ مخواہ میلان ہوتا ہے، اوراگر پا خاندسامنے آتا

= لینے ورتی کی رکاوٹ بتاتا ہے، اور ترتی کا سٹ بنیاو ترک فدہب کو قرار دیتا ہے، بعض اقوام کی تاریخ ترتی میں کہا جاتا ہے کہ دوقوم فلاں سند میں فدہب ہے آزاد ہوئی اور ترقی شروع کی۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں کے قلم سے بیہ مشمون تکتے ہیں، اور جب علاان ہاتوں کے جواب میں دلیل نقلی ہیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں: بید فہی و ہوائے ہیں، لیمن فرہی لوگ ہونے کی وجہ سے ان کے دماغ خراب ہو سے ہیں۔ اس میں اور اصحاب مدین کے اس جملہ میں:

ہے تواس کی طرف میلان نہیں ہوتا، بلکہ اس سے نفرت ہوتی ہے۔

• گربعض مواقع اس تنم کے ہیں کہ طبیعت کو میلان ہوتا ہے، گرعقل اس کومنع کرتی ہے، مشلاً: کسی ہیضے کے مریض کوامرود کی طرف بخت میلان ہوا، گر ایک عقل مند طبیب اس کومنع کرتا ہے، مشلاً: کسی ہیضے کے مریض اس کے کھانے سے مرجا تا ہے۔

کرتا ہے، کیوں کہ اس کو بار ہا تجربہ ہو چکا ہے کہ ہیضے کا مریض اس کے کھانے سے مرجا تا ہے۔

کیا اس وقت جائز ہے کہ وہ مریض یوں کیے کہ عقل تو نظریات یعنی باریک باتوں کے اوراک کے لیے ہے، جن میں ترتیب مقدمات کی بطریق فیرکورہ فی المنطق ضرورت ہو، یہ بدیمی باتیں ہیں ان کے لیے طبیعت کافی ہے، عقل کو کیا دخل ؟ کوئی عقل منداس کو جائز ندر کھے گا۔

با تیں ہیں ان کے لیے طبیعت کو عقل کے ساتھ ہے، وہی عقل کو نثر یعت کے ساتھ ہے مقل بن کہی نبست جو طبیعت کو عقل کے ساتھ ہے وہی عقل کو نثر یعت کا مقابلہ کر ہے۔

بے، تو عقل کو شریعت کو تقل پر ترجیح دسینے کا انجام وہ لعنت ہے جو ابلیس پر ہوئی جب کہ اس نے تھم الہی (ولیل نقی) پر دلیل عقلی کو ترجیح دریا ورکھا:

﴿ أَنَا حَيُرٌ مِنْهُ خَلَقُتَنِي مِنْ نَّادٍ وَ حَلَقُتَه مِنْ طِيْنِ ۞ ﴾ اور قيامت ميں وه موت اكبر ہے جس كى نسبت وارد ہے: ﴿ لَا يُقَصَلَى عَلَيْهِمُ فَيَمُونُوا وَ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَا بِهَا ۞ ﴾ لا يُقَصَلَى عَلَيْهِمُ فَيَمُونُوا وَ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَا بِهَا ۞ ﴾ يعنى دوز خيول كا نه تو خاتمه عى كرديا جائے گا كه وه مرجا ئيں، اور نه عذاب عى ميں تخفيف كى جائے گا۔

اور دومری آیت میں ہے:

﴿وَيَـاُتِيُـهِ الْـمَوْتُ مِنُ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنُ وَرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيُظُ٥﴾ ﴿ اورجس'' حدیثِ تابیر'' سے شبہ پڑگیا ہے اس میں تو بید تید ہے کہ جوبطور رائے ومشورہ کے فرمایا جاوے، نہ جو کہ بطور حکم کے فرمایا جائے۔

لینی ہرطرف سے موت ہی کا سامنا ہے، گرمرے گانہیں ،اور سبطرف سے سخت عذاب ہے۔ اور ایک آیت میں ہے:

﴿ وَنَادَوُا يُمْلِكُ لِيَقُضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ اِنَّكُمُ مَّكِثُونَ ۞ ﴿

کیعن پکاریں گے دوزخی مالک خازنِ جہٹم کو کہ خدائے تعالیٰ ہمیں موت دے دے وہ (ایک ہزار برس کے بعد) جواب دے گا کہتم کواسی میں رہنا ہوگا، یعنی موت نہیں دی جادے گی۔

• اب اس واقعہ کی نسبت سنے جس سے ابنائے زمان کو اپنے امورِ معاشیہ میں آزاد ہونے کی تابید ملی ہے، وہ" حدیثِ تابیر" ہے۔" نسابیس "اس کو کہتے ہیں کہ مجود کے درخت میں ایک نرہوتا ہے اور ایک ماوہ (سائنسِ حال کی تحقیق سے دیگر درختوں میں بھی نرومادہ ہونا ابت ہوا ہے) نر کے بچول کو مادہ کے گابھا میں پوست کیا جاتا تھا، اس خیال سے کہ اس سے کھل زیاوہ اور اچھا آتا ہے۔

جب حضور النَّكَايُّ ، بَحرت كرك مدينه طيبه بنِنج تو تابير كرت ديكها تو حضور النَّكَايُّ ان اس كوايك به اصل بات اور تُوكوں كى طرح محض خيال سمجه كر پهندنبيل فرمايا، چنال چه صحابه وَلَكُمْ أَياد الركول نے حضور النَّكَايُّ كواس كى خبر وَلَكُمْ أَياد لوگول نے حضور النَّكَايُّ كواس كى خبر كَلَةُ آبِ الركول نے حضور النَّكَايُّ كواس كى خبر كى تو آب النَّكَايُّ الله عندان كى اجازت دے دى اور فرمايا:

أنتم أعلم بأمور دنياكم.

لین اپنی دنیا کے کام کوتم بی خوب جانتے ہو۔

مطلب بیہ کہ تجربہ سے معلوم ہوگیا کہ تابیو باصل بات اور محض رسم نہیں ہے، بلکہ اس کو درخت کے پھلنے میں خل ہے، لہذا اجازت ہے۔

اس حدیث سے ابنائے زمان نے بیمسکلداخذ کیا ہے کہ شریعت کوسوائے امور معادید،

لین افروبہ کے امورِ معاشیہ کے احکام میں دخل نہیں۔ ہراس موقع پر جہاں ذراسا د نیوی نفع ہو چاہے شرعاً وہ منع بی ہو بیہ صدیث پڑھ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں: شریعت نے اس کام کومنع نہیں کیا، بلکہ علامنع کرتے ہیں، علا نے شریعت کو اس قد ر نگ کر دیا ہے کہ جینا محال کر دیا، اٹھنے بیٹنے، چلنے پھرنے، بولنے چالئے، لینے ویئے، خرید وفروخت میں ذرا ذراسی بات پرفتوی لگا دیتے ہیں۔ یہ باتیں تو دنیا کی ہیں، ان کے نفع نقصان اور مصرت ومنعت کو ہم خورسمجھ سکتے ہیں قروئے مدیث ندکوران میں ہم آزاد ہیں۔ وین ان افعال کا نام ہے جن کا تعلق صرف آخرت سے ہے، جیسے نماز، روزہ وغیرہ اس میں علیا جو چاہیں دخل دیں، ان میں ہماری ہمھام نہیں کرتی، ان میں ہما کی تقلید کریں گے، علیا ہم کو دین سکھادیں، اورخودہم سے دنیا سکھیں۔ ہم اس کے متعلق کچھ عرض کرتے ہیں خورسے سنیے:

• کسی کلام کا ترجمہ یا مطلب یا ماحسل جیسا اس کا متعظم بیان کرسکتا ہے ایہا کوئی دوسرانہیں بیان کرسکتا ہے ایہا کوئی دوسرانہیں بیان کرسکتا، جو ماحسل آپ نے جملہ انتہ اعلم بامور دنیا کم سے نکالا ہے اس کو خود حضرت متعظم بعنی نبی کریم علیہ لا الیا کے سامنے پیش کیجے، پھرد کھیے کہ حضور سائی آیا اس سے اتفاق کرتے ہیں یانہیں؟

اگراتفاق کریں تو چیتم ماروش ودلِ ماشاد، ہم آپ سے پہلے اس کے مانے کو تیار ہیں۔ اور اگر حضور ملائے کی اس کو غلط فر مائیں تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ اس کوحق سمجھیں، اور تأویل القول ہما لا یو ضبی به القائل پراڑے رہیں۔

• ہم ٹابت کر سکتے ہیں کہ حضور طلق کیا اس سے انفاق نہیں کرتے ،حضور طلق کیا سے بیٹار تقریحات اس کے خلاف موجود ہیں، وہ تقریحات حضور طلق کیا کہ عطا کی ہوئی کتاب، یعنی "قرران مجید" میں جگہ موجود ہیں، اور حضور طلق کیا کے اقوال ہیں، یعنی قولی احادیث ہیں بھی موجود ہیں، اور حضور طلق کیا کے اقوال ہیں، یعنی قولی احادیث ہیں بھی موجود ہیں۔ موجود ہیں، اور حضور ملق کیا کے افعال میں بھی، یعنی فعلی احادیث میں بھی موجود ہیں۔

## قرآن مجيد كى تقريحات سنيه:

سب سے زیادہ جن کو' امور دنیا' کہا جاسکتا ہے وہ کھانا بینا اور کسبِ معاش ہے، اس سے ہمارے مخاطبین بھی افکار نہیں کر سکتے، اس کی ترقی کا نام آج کل تدن ہے، جو معیار کہا جاتا ہے اقوام کی ترقی اور پستی کا، و یکھیے! قرآنِ مجید نے ان میں کس قدر مداخلت کی ہے، مثلاً: شراب کواور قمار کو قطعاً حرام کیا، حالال کہ ان دونوں میں دنیا کے بڑے بڑے بڑے نفع ہیں، خود آ بہت متراب کواور قمار کو قطعاً حرام کیا، حالال کہ ان دونوں میں دنیا کے بڑے بردے نفع ہیں، خود آ بہت قمار بھی اس کو تسلیم کرتی ہے: ﴿ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ یعنی ان دونوں میں بہت منافع ہیں۔

اورائل تمدن تو ان کے فوائد کے شیدائی ہیں، قریب قریب کوئی کام بھی ان کا ان سے خالی نہیں۔ شراب ہے تیار ہوتی ہیں۔ ہر خالی نہیں۔ شراب سے تیار ہوتی ہیں۔ ہر تجارت میں لاٹری ڈالی جاتی ہے جس کی حقیقت تمار ہے۔ طرح طرح کے تجارتی کلٹ ایجاد ہوتے ہیں۔ بیسب معاش کی ترقی ہی کے ذرائع سمجھ کر استعال کیے جاتے ہیں، قرآنِ مجید نے ان کوحرام کیا ہے۔ آ بت ِ قمار کے الفاظ میں خور کیجے:

﴿ وَيَسْتَلُونَنْكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَاۤ اِثُمَّ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَاۤ اَكُبَرُ مِنُ نَّفُعِهِمَا ﴾

ترجمہ: بوچینے ہیں آپ سے تھم شراب اور جونے کا، کہد تیجیے کہ ان دونوں میں گناہ بڑا ہے، اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں، اور گناہ ان کا زیادہ بڑا ہے ان کے منافع سے۔

ینبیں فرمایا کہ "ضور هسا اکہو من نفعهما" لین ان میں نقصان زیادہ ہیں نفع سے بجائے "ضور هما" کے "إلىمهما" فرمایا ہے۔ جب ایک چیز میں منافع بھی تشکیم کیے جاتے ہیں، پھراس میں گناہ فرمایا جاتا ہے تو گناہ کی حقیقت بیٹم ہری جوشری تھم کے خلاف ہو، جاتے ہیں، پھراس میں گناہ فرمایا جاتا ہے تو گناہ کی حقیقت بیٹم ہری جوشری تھم کے خلاف ہو، تو خلا ہر ہے کہ منافع سے مراد تو خلا ہر ہے کہ منافع سے مراد منافع دنیاوی سے دو کنا ہوا، تو شریعت نے ایک امرد نیاوی منافع دنیاوی سے دو کنا ہوا، تو شریعت نے ایک امرد نیاوی

میں مداخلت کی ،اور وہ بھی ایسے امرِ ونیاوی میں جس کا مفید ہونا بھی خود شلیم کیا۔

یہاس اصل کے خلاف ہے جو ابنائے زمان نے حدیث "أنتم أعلم بأمور دنیا کم،

سے متنبط کیا ہے کہ شریعت کو امور دنیاوی میں دخل نہیں ، اور مثلاً: سود کوحرام کیا ہے جس کا امرِ
دنیاوی ہونا تو ظاہر ہے ، اور چول کہ بیابنائے زمان کو شلیم ہے اس واسطے ہم اس کو طول نہیں
دینے ، اور مفید ہونا بھی علم ہے ، آج تمام دنیا اس کو ایسا مانتی ہے کہ سود کو معاملات کے لیے جزو
لازم ولا ینف قرار دے دیا ہے ، گر شریعت نے اس کو اس ورجہ جرم قرار دیا ہے کہ ایسی وعید کی
گناہ پر بھی شاید نہ ہوجیسی اس پر ہے ، فرماتے ہیں :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا التَّقُوا اللَّه وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنتُمُ وَيَا أَلُهُ وَرَسُولِهِ ﴾ مَنُ الله وَرَسُولِهِ ﴾ مَنُ الله وَرَسُولِهِ ﴾ مَنُ الله وَرَسُولِهِ ﴾ مَنُ الله وَرَسُولِهِ ﴾ لا يَن الله وَرَسُولِهِ ﴾ لا يَن الله وَرَسُولِهِ ﴾ لا يَن الله وَرَسُولِهِ ﴾ لا ين الله وَرَسُولِهِ ﴾ لا ين الله وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمُ المَان الله عَلَى الله وَرَسُولُ الله وَرَسُولُ عَلَى الله وَاللَّهُ وَالْمُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

اس آیت میں یہ باتیں قابلِ غور بیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مقتفا یہ فرمایا کہ سودکو چھوڑو، تو جو خص سودنیں چھوڑتا وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ اور ایمان کے دعوے کوموتو ف رکھا ترکہ سود پر، معلوم ہوا کہ جو سود لیتا ہے وہ ایک درج میں ایمان سے خالی ہے ، اور تقبلِ حکم نہ کرنے پر وعیدالی شخت کہ پناہ بخدا! پھریہ کہ جو معاملات ہو پکے ان کے سودکو بھی ایک دم چھوڑ دینے کا حکم دیا ، اتنا بھی نہیں کیا کہ سابق کے سودکو وصول کر لینے کی اجازت دے ویتے ، اور آیندہ کسی سودی معاملے کی اجازت نہ دیتے۔ ان سب باتوں سے جس قدر تشدد سودکی ممانعت میں مفہوم ہوتا ہے ظاہر ہے۔ سود کے متعلق دوسری آیت کو پڑھیے:

ممانعت میں مفہوم ہوتا ہے ظاہر ہے۔ سود کے متعلق دوسری آیت کو پڑھیے:

ممانعت میں مفہوم ہوتا ہے ظاہر ہے۔ سود کے متعلق دوسری آیت کو پڑھیے:

قال الملہ تعالیٰ: ﴿اللّٰهِ لِيْ اللّٰهِ لِيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ

وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمُ أَجُرُهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ وَلَا خَوْكٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ٥ ٱلَّـذِيْنَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوا لاَ يَـقُـوُمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبُّطُهُ الشَّيُطُنُ مِنَ الْمَسِّ \* ذَٰلِكَ بِـاَنَّهُـمُ قَالُوْآ اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا \* وَاَحَـلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا فَمَنُ جَآءَةُ مَوُعِظَةٌ مِّنُ رَّبِهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ <sup>و</sup> وَأَمُرُهُ إِلَى اللَّهِ ﴿ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰكِ أَصْحُبُ النَّارِ هُمْ فِيُهَا خُلِدُونَ ۞ يَمُحَقُّ الله الرَّبُوا وَيُرُبِي الصَّدَقْتِ وَاللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّادٍ اَثِيْمِ ۞ ﴿ ترجمہ: جولوگ خرج كرتے ہيں اپنے اموال رات اور دن، پوشيدہ اور علانية و ان كے ليے ان كا اجر ہے ان کے پروردگار کے بہال، اور نہ کوئی خوف ہے ان پر، اور نہ وہ عُم اٹھا کیں سے (بمقابلہ ان کے) جولوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے (قیامت کے دن) گرجیبا کہ کھڑا ہووہ شخص جس کے ہوش وحواس بگاڑ دے شیطان اپنے اثر سے، بیاس وجہ سے ہے کہ انھوں نے کہا کہ زیع بھی سود ہی کی مثل ہے ( مینی زیع میں بھی مبادلہ مال ہوتا ہے تفع کے ساتھ، اور سود میں بھی بہی ہوتا ہے) حالال کہ حلال کیا ہے اللہ نے بھے کواور حرام کیا ہے سود کو، تو جس کے پاس نفیحت آئی اللہ کی طرف سے اور وہ باز رہا سود سے تو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا ( مینی گذشته سودخواری پر گرفت نه ہوگی ) اور جوکوئی عود کرے سود لینے کی طرف تو بیالوگ اللِ دوزخ ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔مٹاتا ہے اللہ تعالی سود کواور ترقی ویتا ہے خیرات کو، اور الله تعالی نہیں محبت رکھتا ہر سخت کا فرگناہ گار سے۔

-اس آیت سے امور ذیل مستفاد ہوئے:

ا- مال خرچ کرنے والے اور ہیں اور سودخوار اور ، لیتنی سخاوت اور سودخواری جمع نہیں وسکتے۔

٢-سودخوار قيامت كے دن بدحواس الحيس محے، كيول كدانھول نے احكام شرع ميس

بدحوای کی کہ صلت وحرمت کا ہدار دنیاوی نظع نقصان کو قرار دیا، حالال کہ حلت وحیمت کا ہدا، صرف تھم النی پر ہے، اور تھم النی نے سود کو حرام اور تھے کو حلال کیا ہے۔

سر سود خوار کے لیے جب وہ سود کو حلت جی مثل تھے کے سمجھے خلود فی المناز ہوگا۔

سر اور دنیاوی نتیجہ بیفر مایا کہ سود کو مثایا جاتا ہے، اور صدقات کو ترتی دئی جاتے تی،

مشاہرے کے درجے جی موجود ہے کہ جرفخص کی زبان پر ہے کہ مسلمان منعے جاتے تی،

حالاں کہ سود خواری مسلمانوں جی برصتی جاتی ہے اور جب سود خواری نہی تو ترتی تھی۔

۵- اور سود خوار مسلمانوں جی برصتی جاتی ہے اور جب سود خواری نہی تو ترتی تھی۔

۵- اور سود خوار مسلمانوں جی برصتی بائی ہے اور جب سود خواری نہی تو ترتی تھی۔

ان آیتوں سے سود کی حرمت کی شدو مدسے ثابت ہوئی۔ دیکھیے ! سود جیسی مسلم اللہ من کی اس تا تول سے سود کی حرمت کی شدو مدسے ثابت ہوئی۔ دیکھیے ! سود جیسی مسلم اللہ من کی اور کی کہاں تھی کشریدے کو امور دنیاوی میں کیا دئی ؟

ای قتم کی نظیریں صدیا مل سکتی ہیں کہ قرآنِ مجید نے امور د نیاوی میں مداخلت کی، اور آب محید مندرجہ متن، بینی ﴿وَهَا كَان لَهُوْمَنِ وَلَا هُوْمِنَهِ ﴾ الآبة نے توایک عام قاعدہ كليہ بیان كردیا كہ كى کام میں مسلمان كو تھم الہی كے سامنے چون و چرا کی منجائش نہیں۔ اور اگر ایسا كیا جائے گا تو عصیان اور گراہی ہوگی۔ بیآ بیت امرِ د نیاوی ہی كے متعلق ( بین معرت زینب كیا جائے گا تو عصیان اور گراہی ہوگی۔ بیآ بیت امرِ د نیاوی ہی كے متعلق ( بین معرت زینب كے اور حضرت زید كے ناح كے بارے میں ) اترى ہے۔

غرض ثابت ہوگیا کہ کتاب اللہ میں جابجا امورِ دنیاوی میں مداخلت کی ممنی ہے، اور ازروئے کتاب اللہ وہ اصل غلط ہے کہ شریعت کوامورِ دنیاوی میں کیا دخل؟ بیابطورِ نمونہ حضور مُن جَائِمُ اِللہ کی کتاب قرآن مجید کی تصریحات ہوئیں۔

اب حضور مُنْظَافِیاً کے اقوال بعنی احادیث قولی اس اصل کے خلاف سنیے: بیمسئلہ فقہی سنا ہوگا کہ اسلام میں سونا اور ریشم پہننا مردوں کوحرام ہے۔اس کا ثبوت اس حدیث شریف سے ہے: "أحرم لباس الحوير والذهب على ذكور أمتي وأحل الأناثهم". يعنى ميں حرام كرتا موں لباس رئيم اور سونے كا اپنى امت كے مردوں پر اور حلال كرتا موں ان كى عور توں ير-

ریشم کالباس پہننا کس قدرعزت اور آبرواورخودداری کی بات ہے، جس پر آج دنیامٹی ہوئی ہے، علی مذا سونے کا کوئی زیور پہننا بھی موجب زینت ہے، جس پر وقت بے وقت کار آ مربھی ہے، چیاں چہ ہندوؤں میں اس کا رواج ہے کہ مرد بھی کچھ نہ پچھ سونا پہنتے ہیں، اور بعض دیجر اقوام اس کو صحت وقوت کے لیے بہت مفید بلکہ ضروری جانتی ہیں، جیسے: اہلِ فارس، لیکن حضور شان آئی نے ان دونوں کوحرام کیا۔

اس میں تصریح ہوگئ اس اصل کے غلط ہونے کی کہ شریعت کوامور دنیاوی میں کیا دخل؟
ای طرح حرم ملہ کی گھاس وغیرہ کا شنے کی ممانعت حدیث تولی سے ثابت ہے۔ اس طرح
بہت سے احکام احادیث تولی سے ثابت ہیں جودنیا کے متعلق ہیں۔ اس سے صاف ثابت ہوتا
ہے کہ شریعت نے امور دنیاوی میں مراخلت کی۔

تواحاديث قولى سے اس مخترع اصل كاغلط مونا ظاہر وباہر موا۔

اوراحاديث فعلى بمي بكثرت موجود بين:

الله جس امر کے متعلق حدیث تولی ہے اس کے متعلق حدیث بعلی بھی ہے، کیوں کہ حضور ملک کے اس سے اجتناب فرمایا۔ حدیث میں حضور ملک کی نے جس چیز سے دوسروں کومنع فرمایا خود بھی اس سے اجتناب فرمایا۔ حدیث میں اس کے حضور ملک کی نے حس پیش کی گئا۔

اتا ہے کہ حضور ملک کی خدمت میں ایک قباد یباج کی (ریشمیں ایک کپڑا ہے) پیش کی گئا۔
حضور ملک کی نے اس کو بینا، پھرفورا اس کو اتاردیا، اور بوچنے پرفرمایا کہ ' مجھکو جبریل علی کا اس سے منع کیا''۔

اس سے منع کیا''۔

غرض حضور النُّفَائِيَّ ہے جہاں جملہ "أنتم أعلم بأمور دنیا كم" ثابت ہے، جس سے امور دنیاوی میں آزادی افذكی جاتی ہے، اگریدایک جملہ ہے تو اس كے خلاف صد ہا جملے حضور طُلُخَافِیاً سے کتاب (قرآن) کے اور احادیث کے ثابت ہیں، جبیبا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ ذراسی عقل رکھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایک متنگلم سے اور متنگلم بھی کون؟ نبی اور سیرالانبیا اور جن کی شان ہے:

﴿ وَمَا يَنُطِقُ عَنِ الْهَواى ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيٌ يَوُحٰى ﴾ لهو وَمَا يَنُطِقُ عَنِ الْهَواى ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيٌ يَوُحٰى ﴾ ليعن نهيل بهات الله والمن و

ایسے متعارض جملے کیسے صادر ہوسکتے ہیں؟ ضروران میں سے ایک میں کوئی ایسی قید طوظ ہے جس سے تعارض نہیں رہتا، وہ قیداس کے سوا پچھ نہیں جو حضرت حکیم الامت مدخلہ نے ارقام فرمائی ہے کہ''اس حدیث میں وہ ارشاد مراد ہے جو بطورِ رائے ومشورے کے فرمایا جائے۔ جاوے نہ وہ جو بطورِ حکم کے فرمایا حائے''۔

اور سے بات پی حضور النگائی کے ساتھ خاص نہیں۔ ہم اپنے برناؤییں شب وروز دیکھتے ہیں کہ ایک وقت نوکر کو تھم دیا جاتا ہے کہ سومن اناج خرید لو تجارت کریں گے، وہ بازار جاتا ہے، لیکن خالی ہاتھ واپس آتا ہے، اور کہتا ہے کہ آج اناج گراں ہے، بازار میں کم آیا ہے، میں نے نہیں خریدا، جس دن زیادہ آئے گا اور نرخ اچھا ہوگا اس دن خریدوں گا۔ اس وقت اس کی خیرخواہی کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور ایک وقت دس پندرہ سیراناج خریدنے کو بھجا جاتا ہے کہ گھر میں ضرورت ہے، اس وقت اگر وہ خالی آتا ہے تو سرزنش کی جاتی ہے، اور بی عذر نہیں سنا جاتا کہ اناج گران تھا، بازار میں کم آیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ چاہے رو پید سیر ہی کیوں نہ تھا، حاکر آنا جا ہے کہ چاہے رو پید سیر ہی کیوں نہ تھا،

وجہ کیا ہے؟ کہ پہلی صورت میں تجارت کے لیے خریدنا تھااس وقت نرخ کو دیکھنے ہی کی ضرورت تھی ، علی اور دوسری صورت میں کھانے کے لیے چاہیے تھا، اس وقت فرق کو دیکھنے کا موقعہ نہ تھا، کیوں کہ اس کا نتیجہ بھوکا مرنا ہے۔عدول حکمی دونوں صورتوں میں مرخ کو دیکھنے کا موقعہ نہ تھا، کیوں کہ اس کا نتیجہ بھوکا مرنا ہے۔عدول حکمی دونوں صورتوں میں

ہے، گرایک صورت میں سرزنش نہیں کی جاتی ،اورایک میں کی جاتی ہے۔

وجہ یہ ہے کہ ایک میں تصریح وانظام قرید سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ فوری ضرورت نہیں ہے، تصریح تو ظاہر ہے اور قرید سومن کی خریداری ہے، کیوں کہ اتنی خریداری عادتا تجارت کے لیے ہوا کرتی ہے، کھانے کے لیے نہیں ہوتی۔ اور دوسری صورت میں تصریح اور قرید سے ثابت ہوتا ہے کہ فوری ضرورت ہے، وہ قرید تھوڑی مقدار سے خرید تا ہے۔ اس وقت کی وبیشی نرخ کی یروا کرنا غلطی ہے۔

اگرغور کیا جاوے تو ہر کام میں اور ہر وفت کی بول جال میں اپنے عرف میں اس کی نظیریں بکٹرت ملیں گی۔ بسی بہی بات حدیث "أنت ماعلم بأمور دنیا ہے" میں سمجھ لیجیے۔ آخر کوئی بات تو ہے کہ اس جملے سے کسی صحافی نے اور کسی تابعی نے اور کسی ترج تابعی نے بادر کسی ترج تابعی نے بکد کسی المربی اخذ کیا جوآج کل کے لوگوں نے اخذ کیا ہے کہ دنیا وی امور میں ہم کو بالکل آزاد کر دیا گیا ہے۔

وجہ یہی ہے کہ صحابہ بارگاہِ رسالت کے ہروقت کے حاضر باش تھے، قرائن کو د کیکھتے اور سبجھتے تھے، اور تابعین صحابہ کے د کیکھنے والے اور قدم بفترم چلنے والے تھے، اور تبع تابعین تابعین تابعین کے د کیکھنے والے اور تبع تابعین تابعین کے د کیکھنے والے اور تبع تھے، ان سے وہ قرائن پوشیدہ نہ تھے اور علوم شرعی بفضلہ تعالی مدون و محفوظ ہیں۔اب تک اہل علم کی نظروں سے وہ قرائن غائب نہیں ہوئے۔

ہاں! وہ لوگ جوخود علوم شرعی حاصل نہیں کرتے ، اور اہل علم سے پوچھتے نہیں اور ان کو بتا یکھی جائے تو سنتے اور مانتے نہیں ، ان کی نظروں سے وہ قرائن بے شک عائب ہیں ، پھر وہ جو پچھ بھی خلط ملط کریں تعجب نہیں ، حیرت کی بات ہے کہ ایک معمولی مقدمہ لڑنے کے لیے اتن ہمت نہیں کرتے کہ خود پیروی کرلیں ، بلکہ قابل سے قابل وکیل کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں ، حالاں کہ قانونِ سلطنت مشرح وہ بسوط اردو میں موجود ہے ، مگر خیال ہوتا ہے کہ ذراسی مجول حالاں کہ قانونِ سلطنت مشرح وہ بیروی کی اوپنچ نیچ وکیل ہی جان سکتا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ وہ اونچ نئے کیا چیز ہے؟ ان خارجی قرائن کا بی نام تو ہے، جو ہر کلام کے ساتھ لگانے پڑتے ہیں۔ ہاں! وہ قرائن فرضی مخترع نہیں ہوتے، بلکہ اس کلام کے متعلم کے دوسرے کلام سے پیدا شدہ اور اس کے شلیم کردہ ہوتے ہیں، بعنی دوسری دفعاتِ قانونی ہوتی ہیں، بعنی دوسری دفعاتِ قانونی ہوتی ہیں، بعنی دوسری دفعاتِ قانونی ہوتی ہیں، بینی دوسری دفعاتِ قانونی ہیں جن کا لحاظ نہر کھنے سے مقدمہ بگڑ جاتا ہے۔

اس طرح شریعت میں سے صرف ایک جملے کو لے کر آپ محقق نہیں ہوسکتے، بلکہ دوسرے جملوں پر بھی نظرر کھنا پڑے گی۔اس کوذ بن شین کر کے آپ جب جملہ "أنت اعلم ہامور دنیا کم" کے ساتھ دوسرے جملوں کو، یعنی ان آیات واحادیث کوجن میں سے ایک دو کو او پر بطور نمونہ بیان کر دیا ہے نظر میں رکھیں گے تو طریق حق واضح ہوجائے گا، اور حضرت کو او پر بطور نمونہ بیان کر دیا ہے نظر میں رکھیں گے تو طریق حق واضح ہوجائے گا، اور حضرت مکیم الامت مدظلہ کے قول کے تصدیق ہوگی کہ جملہ "أنت ما علم ہامور دنیا کم" مطلق خیم الامت مدخلہ کے ورج میں ہوئی ہے کہ وہ ارشادرائے ومشورے کے درج میں ہو،امر وکھم کے درج میں نہوں۔

صحابہاں کوخوب بمجھتے تھے اور اس کے خوگر تھے۔حضرت بربرہ فیالٹیُنہَا کا واقعہ،حضرت علی خالٹیُنہ کا واقعہ اس کے بورے شاہر ہیں۔

ا-حضرت بریره فالنفها کا واقعہ بیہ ہے کہ بیہ حضرت عائشہ فالنفها کی لونڈی تھیں، ان کا نکاح حضرت مغیث والنفها کا واقعہ بیہ ہے کہ بیہ حضرت عائشہ فالنفها نکاح حضرت مغیث والنفه نام کے ایک صحابی سے کردیا گیا تھا، پھر ان کو حضرت عائشہ فولنگها نے آزاد کردیا تو ان کو حسب قاعدہ شری خیار عتق حاصل ہوا، یعنی اختیار دیا گیا کہ نکاح سابق کو برقر ارزمیس یا فنخ کردیں، انھوں نے نکاح فنخ کردیا۔ حضرت مغیث والنفی کو ان سے بہت محبت تھی، پیچے پیچے پھرتے تھے کہ کی طرح بینکاح کو برقر ارزمیس، مگر بریره والنفی انہیں مانتی تھیں، حتی کے حضور ملائلی نے بطور سفارش کے بریره والنفی کیا سے فرمایا: "تم نکاح کو فنخ نہ مانتی تھیں، حتی کے حضور ملائلی نے بطور سفارش کے بریره والنفی کیا سے فرمایا: "تم نکاح کو فنخ نہ کروں، بریره والنفی کیا کہ بیحضور ملائلی کی جب مشورہ ہے یا تھم؟ حضور ملائلی نے فرمایا: "مشورہ ہے تا تھم؟ حضور ملائلی نے فرمایا: "مشورہ ہے تا تھم؟ حضور ملائلی نے فرمایا: "مشورہ ہے تا تھم؟ حضور ملائلی کے جب مشورہ ہے تھم نہیں ہے تو میں نہیں مانتی، "مشورہ ہے"، تو انھوں نے صاف انکار کردیا کہ جب مشورہ ہے تھم نہیں ہے تو میں نہیں مانتی، "مشورہ ہے"، تو انھوں نے صاف انکار کردیا کہ جب مشورہ ہے تھم نہیں ہے تو میں نہیں مانتی، "مشورہ ہے"، تو انھوں نے صاف انکار کردیا کہ جب مشورہ ہے تھے منہیں ہے تو میں نہیں مانتی،

چناں چدوہ نکاح فنخ بی رہا۔اس سے بتا چاتا ہے کہ حضور طلق کیا کے ارشادات بعض اوقات صرف مشورے کے درجے کے بھی ہوتے تھے، اور ان کے نہ ماننے پر پچھ کمیرنہ ہوتی تھی، ہاں! قریند کی ما تصریح کی ضرورت ہے، حضرت بریرہ فطالفھائے قریند کی ضرورت نہیں ر می تصریح کرلی۔

۲- اور حعزت علی خان فیا کا واقعہ یہ ہے کہ حضور ملک فیا نے ایک لونڈی پر حدِ زنا قائم كرنے سے ليے حضرت على خالفنى كوتكم ديا، جب وہ اس كے پاس پنچے تو ديكھا كه اس كے نفاس کا خون جاری ہے، لہذا حضرت علی خالیجہ نے اس پر حد نہیں لگائی، اور لوٹ کر حضور ملک کیا ے عرض کیا، تو حصور ملافظی نے اس کو بہند فرمایا، اور فرمایا کہ: ''جب اس کا خون بند ہوجائے تب مدلگانا"۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے كه قرين كاليه بھى كوئى چيز ہے۔حضرت على خالفة نے اس قریندی وجہ سے حضور ملائلیا سے صریح تھم کوملتوی کیا ،اوراس پرکوئی تکیر نہیں کی گئی۔ ان دونوں واقعوں ہے بعض اوامر کا درجبمشورہ میں ہونا اور قریبے کا مؤثر ہونا ثابت

بوتا ہے۔

ابغوركرنے كى بات ہے كہ جب محابہ نے اور تابعين اور تنع تابعين نے اوركسى اہل علم نے جملہ "انت اعلم بامور دنیا کم" ے بیبس مجما کدامور دنیا و بیس مطلقاً آزادی دیتامقصود ہے، تو ضرور کوئی وجد ہوگی اور کوئی قرینه صارفداس اطلاق سے ہوگا، وہ وہی آیات واحادیث ہیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں، جن سے شریعت کا امورِ دنیاویہ میں وخل دینا بخو بی ثابت ہوتا ہے اور جن سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضرت متعلم ملکانیا کی مراد جملہ "أنتسبم اعلم سامور دنساكم" سے يہى ہے كہ جوامر بطريق حكم ندفر مايا جائے...، ورندسودكى حرمت پرکہ کم فہموں کی طرف سے ہمیشہ اشکال ہوا کیے، لیکن امت کے نزد یک تھم برقرار رہا، اورجب بم مديث "أنتم أعلم بأمور دنياكم" كوبحى پورا پڑھتے ہيں، توالفاظ بى سے

الدرواه أبوداود ومسلم والترندي-

مترشح ہوتا ہے کہ بیامربطور وجوب نہ تھا،صرف بطور مشورہ تھا۔الفاظِ حدیث بیہ ہیں:

عن رافع بن حديج قال: قدم النبي السمدينة وهم يؤبرون النخل، فقال: "ما تصنعون؟" قالوا: شيئًا كنا نصنعه. قال: "لعلكم لو المنخل، فقال: "ما تصنعون؟" قالوا: شيئًا كنا نصنعه. قال: "إنما لم تفعلوا لكان خيرا". فتركوه فنقصت، فذكر ذلك له فقال: "إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء في أمر دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر". وفي رواية أنس وعائشة: قال: "أنتم أعلم بأمور دنياكم".

ترجمہ: روایت ہے کہ رافع بن خدتی سے کہا انھوں نے: تشریف لائے نی ملک آئے کہ یہ یک اور لوگ مجبور کے درختوں میں تاہیر کرتے تھے، ( تاہیر وہی ہے جو اوپر ندکور ہوا) تو فرمایا: یہ کیا کرتے ہو؟ عرض کیا: یہ ایک کام ہے کہ ہم اس کو پہلے سے کرتے چلے آئے ہیں۔ فرمایا: شایدا گرتم اس کو نہ کروتو اچھا ہو؟ لوگوں نے تاہیر کو چھوڈ دیا تو چھل کم آئے۔ اس کو حضور ملک آئے کے سامنے ذکر کیا گیا تو فرمایا: میں بھی بشری ہوں تو جب میں تہمیں کی دین کی بات کا امر کروں ( لیعنی میری تفریح سے یاکی قریدہ سے ثابت ہوجائے کہ بیددین کی بات ہے) بات کا امر کروں ( لیعنی اس کو واجب العمل سمجھو ) اور جب میں کسی بات کا امر کروں یا اپنی رائے سے تو میں بھی بشری ہوں ( لیعنی اس کو واجب العمل سمجھو ) اور جب میں کسی بات کا امر کروں یا اپنی دنیا کی روایت میں ہے: "انت م اعلم باعود دنیا کم" لینی ونیا کی مات ہو۔ ان کو خوب جانے ہو۔

ناظرین! لفظِ ''شاید' میں غور فرما ئیں بیلفظ کسی فعل کی حرمت یا وجوب کے لیے نہیں ہوتا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور ملکھ گئے کو تابیر سے نہی قطعی کرنا شروع ہی سے مقصود نہ تھا، ورنہ اس کے لیے وہ الفاظ ہوتے جوسونے اور حریر کے بارے میں ابھی ہم نے لفل کے:

"أحرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى".

صرف بطور مشورہ فرمایا کہ: ''نہ کروتو شاید اچھا ہو'' کیکن اس نے نقصان ہوا تو حضور ملاکھا کیا نے اپنی رائے کو واپس لے لیا۔ اگر بالفرض باوجود نقصان کے بھی حضور ملاکھا گیا اپنی رائے کو بحال رکھتے تو ٹابت ہوجا تا کہ نہی ہی مقصود ہے، اور تابیر ناجا ئز ہوتی۔

ہمارے بھائیوں نے حضور ملائے کے تھم کی الی تھیل کی جسے ایک نوکر نے اپنے آقا کے تھم کی تھیل کی تھیں گئی ۔ آقا نے اس سے بادام منگوائے تو اس نے بادام خرید کر ، تو زکر مغزسب خود کھا لیا ، اور تھیلے لاکر آقا صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ پوچھا: یہ کیا؟ کہا: حضور! گھلیاں بیس نے پھینک دیں اور بادام یہ موجود ہیں۔ آقا نے کہا: ارے بے وقوف! وہ مغز تھا جو تو نے پھینک دیا ، وہ ی کار آ مدتھا، تھیلے کام نہیں آیا کرتے۔ عرض کیا: بہت اچھا حضور! آیندہ الی غلطی نہ ہوگی۔ پھر آقا نے چھوارے منگوائے تو اس نے پوست اتار کر خود کھالیا ، اور گھلیاں لاکر سامنے رکھ دیں۔ آقا نے کہا: یہ کیا؟ عرض کیا: حضور کا تھم جھے یا وتھا میں نے پوست اتار کر کھولیا ، اور گھلیاں لاکر سامنے رکھ دیں۔ آقا نے کہا: یہ کیا؟ عرض کیا: حضور کا تھم جھے یا وتھا میں نے پوست اتار کر کھولیا کی کہا تو اس نے کہا تھا گر رکھ دیا۔ ناظرین فرماویں کہ اس میں نوکر نے کیا غلطی کی ؟ اینے نزد یک آقا کے تھم بی کی تھیل کی۔

ائی ہی تقبیل آج کل حضور اللُّفَائیم کے جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کر صرت تھم کے سامنے اس سے معارضہ کیا جاتا ہے، مثلاً: حضور طلق کیا فرماتے ہیں:

"من تشبه بقوم فهو منهم".

لینی جوکوئی کسی قوم کی ساتھ مشابہت کرے گاوہ اسی قوم میں شارہوگا۔

لین ہے دھڑک ڈاڑھی منڈائی جاتی ہے، اور وضع قطع میں جان ہو جھ کردیگرا قوام کے ساتھ تھے کیا جاتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے کہ بیٹ ہے تو حضور النائے آئے کا ارشاد: "أنت ما أعلم ماتھ تھے کیا جاتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے کہ بیٹ ہے تو حضور مائے آئے کا ارشاد: "أنت ما أعلم مغز كارآ مد بامور دنيا تھے" ساديا جاتا ہے، جيسے اس تو كر شرارت ہے، كيوں كہ اس سے آقا نے ہوتا ہے، بلكہ بيراس توكر كی شرارت سے بڑھ كرشرارت ہے، كيوں كہ اس سے آقا نے

چھواروں کے متعلق کوئی صرح تحکم نہیں کیا تھا، اور یہاں ڈاڑھی کے متعلق صرح تحکم موجود ہے: أحفوا المشوارب وأعفوا اللحي.

بعنی مونچیوں کوخوب کتر واور ڈاڑھی کوچیموڑ و۔

اس کے مقابلہ میں "أنت ماعلم بامور دنیا کم "کوپٹی کرنا ایباہے جیسے اس نوکر سے آتا اس کے مقابلہ میں "أنت ماعلم بامور دنیا کم "کوپٹی کرنا ایباہے جیسے اس نوکر سے آتا ہے ، التصریح کہا ہوکہ دیکھو! چھواروں میں ایبانہ کرنا کہ پوست بچینک دے اور گھلی لے آئے ، پھر باوجوداس تصریح کے وہ بہی حرکت کرے ، اور کہے کہ آپ نے پہلے کیوں کہا تھا کہ مغز ہی کار آپ نے بہلے کیوں کہا تھا کہ مغز ہی کار آپ میں اس کی تقبیل کروں گا۔ یہ آقا پر اعتراض کرنا اور اس کو بے وقوف بنانا ہے۔ امرہوتا ہے؟ میں اس کی تقبیل کروں گا۔ یہ آقا پر اعتراض کرنا اور اس کو بے وقوف بنانا ہے۔ مضرات مخاطبین غور فرما تھی کہ اس تک نوبت پہنچتی ہے؟ صحابہ نے اپنے کا نوں سے "انتہ اعلمہ دامہ دیدائی میں کہ کہاں تک نوبت پہنچتی ہے؟ صحابہ نے اپنے کا نوں سے "انتہ اعلمہ دامہ دیکہ دامہ دیدائی میں کہاں تک نوبت پہنچتی ہے؟ صحابہ نے اس کی رائل

روی میں دورہ میں دورہ میں مہاں ہا ہے۔ بی میں میں میں میں اور نہ بعد میں کسی اہلِ "أنتم أعلم بأمور دنيا كم" سنا، مركس نے بھی اس سے ميكام نبيس ليا اور نہ بعد میں كسى اہلِ علم نے ہى ميكام ليا۔

اس ہماری تقریر سے اچھی طرح ذہن نشین ہوگیا ہوگا کہ حضرت مصنّف مدظلہ کا بیفر مانا بالکل صحیح ہے کہ حدیث تاہیر میں تو بید تید ہے کہ بطور رائے ومشور و فر مایا جائے۔ بید تید حضرت مصنّف کی یا علمائے سابقین کی اختراع کردہ نہیں، بلکہ حضور طلط کی آئی ہی کی دیگر احادیث سے ماخوذ ہے، جبیبا کہ ہم نے مشرح بیان کردیا۔

جب کے بیٹ میں بیر قابت ہوگیا کہ حدیث "أنتم أعلم بأمور دنیا کم" میں بیر قید محوظ ہے کہ بید ان امور میں ہے جن میں کوئی ارشاد حضور الفرائی کا بطور رائے ومشورہ کے ہو، ندان امور میں جن میں کوئی ارشاد حضور الفرائی کا بطور رائے ومشورہ کے ہو، ندان امور میں جن میں حکم بطور امر دیا جائے، تو اب ہم بہت مہل عنوان سے طریق حق اور را وصواب بتاتے ہیں۔

• سمجھ لیجے کہ دنیا اور دین دوچیزیں ہیں۔جس کام کے متعلق صدیث "أنتہ أعلم بامور دنیا کام یادین کا؟ کون سا بام یادین کا جواب تحقیق اور حل شبہ بطریق دیگر کیا جاتا ہے۔

معیارہے جس سے دونوں میں امتیاز ہوسکے؟

اور بیرظاہر ہے کہ معیار ایسا ہونا چاہیے کہ جملہ "أنت اعلم بامور دنیا کم" کے متعلم جناب رسالت آب المحافظیا کو بھی تنظیم ہو، کہیں کی حکم شری کی مخالفت لازم نہ آوے، کیوں کہ اس معیار کی تلاش حضور الفریقیا ہی کے حکم کی تعیل کے لیے ہور ہی ہے، اورا گرایسا معیار ہوا کہ کہیں اس کو حضور الفریقیا ہی کے کسی حکم سے تصادم ہوا تو وہ تاویل القول بما لا یوضی به المقائل ہوگا، اور اس پراس نوکر والی مثال صادق آئے گی جس نے تعمیل حکم آثا چھواروں کی مختلیاں لا کرسا منے رکھ دیں جواویر نہ کور ہوچی ۔

• اس کے لیے مجھیے کہ انسان کی تمام ضرور بات جو شامل ہیں معاش ومعادسب کو، وہ پانچ قسموں میں منحصر ہیں:

۱-عقائد، یعنی نه بی خیالات ۲- اعمال، یعنی عبادات

سو-معاشرت سم-معاملات، ان دونوں کوآج کل تمدّ ن کہا جاتا ہے۔

۵- اخلاق، لیعنی ملکات قلبیه صبر، شکراخلاص وغیره-

چوں کہ خاطب ہمارے غیر مسلم نہیں ہیں، بلکہ اپنے منہ سے مسلم ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم یقین رکھتے ہیں کہ قسم اول، یعنی عقائد کو تو وہ بھی دین کہیں گے، اور عبادات کے متعلق بھی ہم ان کی زبانوں سے سنتے ہیں کہ دین ہیں اس بنا پر تو یہ کہتے ہیں کہ علا ہم کوعبادات سکھادیں اس میں ہم دخل نہ دیں گے، اور اخلاق کے متعلق وہ زیادہ طول کو پہند نہیں کرتے، کیوں کہ اخلاق کو خصر کر دیا ہے زم ہولئے، یار دوستوں کے سامنے سگریٹ، سوڈا، لیمنڈ، تو س، مکھن چیش کردیئے میں۔ غرض قسم پنجم کو ضاری از بحث مجھنا چاہیے۔

اب دو قسمیں رہیں ہاتی: معاشرت یعنی رہنے سہنے کے طریقے، اور معاملات یعنی لین دین \_ان ہی دونوں میں بحث ہوسکتی ہے کہ دین کا کام کون ساہے اور دنیا کا کون سا؟ اس میں تین صور تیں ہوسکتی ہیں: ا-یا نوییسب دین کے کام ہیں۔ ۱-یا نوییسب دین کے کام ہیں۔ ۳-یاان میں بعض کام دنیا کے ہیں اور بعض دین کے۔

ساسیان میں بھی کام دنیا ہے ہیں اور سوری کا سی اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور دسیت و سی طرح قابل تسلیم نہیں، خاطبین بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور حدیث انتہ اعلم مامور دنیا ہم " ہے بھی فابت ہوتا ہے کہ تابیر دنیا کا کام ہے، اور تابیر من جملہ معاشرات ہے تو بعض معاشرات کو شریعت نے امر دنیاوی مان لیا۔ اور '' صورت دوم'' بھی قابل تسلیم نہیں، کیوں کہ بہت ہے معاشرات اور معاملات میں شریعت نے الیاد فل دوم'' بھی قابل تسلیم نہیں، کیوں کہ بہت ہے معاشرات اور معاملات میں شریعت نے الیاد فل دیا ہے کہ اس کی مخالفت پر بوئی بوئی تعزیریں مقرر فرمائی ہیں، اور آخرت کی وعیدیں بیان کی دیا ہے کہ اس کی مخالفت پر بوئی سنگار کرنا۔ سودی معاملے میں لینے والے اور دینے والے دونوں میں مثل: زنا پر رجم لین سنگار کرنا۔ سودی معاملے میں لینے والے اور دینے والے دونوں کو اہوں اور کھنے والے پر لعنت فرمائی، اور خاتمہ پخیر نہ ہونے کی وعید اور قیامت میں شخت کو معاشرات عذاب کی خبر دی ہے، اور ہمارے مخاطبین بھی کسی طرح فابت نہیں کر سکتے کہ معاشرات ومعاملات سب کے سب دنیا تی کے کام ہیں، تو لامحالہ' صورت سوم'' قابل تسلیم رئی، وہ بیک لیف معاشرات ومعاملات داخل دین ہیں اور ابعض داخل دئیا۔

• اب، ہم وہ معیار پوچھے ہیں جس سے پیچان کیں کہ ان میں کون ساکام دین کا ہے اور کون سا دنیا کا؟ تا کہ دنیا کے کام کو "أنت ماعلم بامور دنیا کم" میں داخل کرسکیں۔ قالبا آپ معیار یہ تجویز کریں گے کہ جس کام سے ہم کوآرام ملے اور جسمانی محنت ومشقت کم ہو، یا وہ کام جس سے روپیہ بیسہ بڑھے، کیول کہ ہرفتم کی کار براری اور عزت وآبروروپیہ بیسہ بن وہ کام جس سے روپیہ بیسہ بڑھے، کیول کہ ہرفتم کی کار براری اور عزت وآبروروپیہ بیسہ بی سے حاصل ہوتی ہے۔ اس فتم کے کام دنیا کے کام ہیں، شریعت اس میں آزادی ویت ہے، جو طریقے ان کے متعلق ہماری بچھ میں آویں اختیار کرلیں۔

ہم کہتے ہیں: بیفلط ہے اگر شریعت اس کوتسلیم کرتی تو پانچے وقت کی نماز فرض نہ کرتی ہو خصوصاً فجر کی اور عصر کی اور عصر کی وقت میں اور عصر کی وقت میں اور عصر کی وقت کی اور عصر کی وقت کی اور اس کی اور اور اور کی ہے: کا ہے۔ اور عصر کی تاکیدزیادہ کی ہے:

﴿ حُفِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطَى ﴿ الْمُسُطَى ﴾ له يعنى يابندى كرونمازوں كى اور نماز عصركى \_

اور نماز کے ترک پرکیسی کیسی وعیدیں سائی ہیں؟ اور سودکو حرام نہ کرتی، کیوں کہ مال کے برف کا ذریعہ ہے، اس سے زیادہ کیا کہا جاسکتا ہے کہ حفاظ ہو جان اور اعزاوا قارب واحباب کے پاس بود وہاش رکھنا تو کم سے کم عقل والا بھی کہہ سکتا ہے کہ دنیا کے کام ہیں، گران کے متعلق آیت سنیے:

﴿ وَلَوْ اَنَّا كَتَبُنَا عَلَيْهِمُ اَنِ اقْتُلُوْ آ اَنْفُسَكُمُ اَوِ اخُرُجُوُا مِنُ دِيَارِ كُمُ مَّا فَعَلُوهُ اللَّهِ الْكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوْعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوْعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوْعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوْعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَعَلُوا اللهُ لَا فَعَلَمُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

دیکھیے جلا وطنی اور قبل نفس سے معاشرات اور معاملات سب کا خاتمہ ہوجاتا، گرای کو بہتر فرمایا تو آپ کا تجویز کردہ معیار سے معاشرات ہو وے کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی معیار نہیں ہے جس سے دنیا اور دین کے کاموں میں امتیاز کر کے دنیا کے کاموں کو جملہ "انت ماعلیم بامور دنیا ہے "میں واخل کریں، اور اپنی تجویزوں پر ممل کریں، اور کسی مواخذہ میں نہ آئیں، بلکہ بیصرف جیلہ نفس ہے کہ جب کوئی کام حظ نفس کا ہوتا ہے تو اس وقت اس جلے کی آڑ لے لی جاتی ہے، اور دل کو سمجھالیا جاتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا حقیقت اس کی قلت مبالات بالدین یعنی دین کے طرف سے لا پروائی ہے، بہی وجہ ہے کہ اس مور دنیا ہے تجاوز کر کے ان امور تک بھی نوبت آجاتی ہے جو یقینا امور دین جرسے بی عبادات۔

علی بذاسینکڑوں ہے ہود گیاں ہیں جواسی جلے کی آڑ میں کی جاتی ہیں۔سودای کی آڑ میں لیا جاتا ہے۔روزوں کواس کی آڑ میں چھوڑا جاتا ہے۔غرض عجیب طوفانِ بے تمیزی ہے کہ جس کام کودل جا ہا کرلیا اوراس جملے کی آڑ لے لی:

رندکے رندرہے ہاتھ سے جنت نہ گئ

اگردین کی پرواہوتی تو اس معیار میں غور کرتے جس سے دنیا اور دین کے کاموں میں امتیاز ہوسکتا، اگرخود مجھ میں نہ آتا تو کسی سے پوچھتے ،غرض کوئی سجے معیار آپنہیں بتاسکتے۔ آئے! ہم سجے معیار بتاتے ہیں

جس کوعقل سلیم بھی تسلیم کرے اور شریعت بھی اور کسی نص شرعی سے تصادم ندہو

• اس کے لیے مختصراور بہل اور واضح سبیل میہ ہے کہ بیہ معلوم کیا جائے کہ دین کیا چیز ہے؟ کہونین کیا چیز ہے؟ کیوں کہ دین اور دنیا میں رات اور دن میں کیسی نسبت ہے اور مشہور مقولہ ہے: و ہضا کھا

تنبین الأشیاء کین چیزیں اپنی ضدسے پہانی جاتی ہیں۔ جب کسی کو بیبتانا ہو کہ رات کیا چیز ہے تو بیکا فی ہے کہ دن وہ وقت ہے جس میں آفاب چیز ہے تو بیکا فی ہے کہ دن وہ وقت ہے جس میں آفاب نکلا ہوا ہو، اس سے وہ رات کی ماہیت بھی سمجھ جائے گا، کہ رات وہ وقت ہے جس میں آفاب نکلا ہوا نہ ہو۔

دین کی ماہیت بہت مشہور ہے تمام مسلمان جانتے ہیں، بلکہ دنیا بھر کومعلوم ہے،
کیوں کہ دین کا ترجمہ ہے: فدہب یا دھرم، اور ہر شخص کوئی نہ کوئی فدہب رکھتا ہے، اور ہر
شخص بیجی جانتا ہے کہ فدہب ان طریقوں کا نام ہے جو فرہبی پیشواؤں کے بتانے سے
معلوم ہوں۔ اور فرہبی پیشوا اس کو کہا جاتا ہے جس کی نسبت خیال ہوتا ہے کہ اس کو خدائے
تعالیٰ سے ایباتعلق ہے جو دوسروں کوئیس ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ طریقے
بذر بیج الہام بتائے ہیں۔

حاصل یہ ہوا کہ مذہب وہ طریقے ہیں جواللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہیں ، اور مختصر بیر کہ دین احکام الٰہی کا نام ہے۔

• اور بیجی ظاہر ہے کہ احکام الهیٰ دوشم کے ہوتے ہیں:

۱-ایک وہ جن کے ساتھ امر متعلق ہو، بینی ان کے کرنے اور بجالانے کا تھم ہو۔

۲-اور ایک وہ جن کے ساتھ نہی متعلق ہو، بینی ان کے کرنے کی ممانعت ہو۔

تو امور دین بینی دین کے کام وہ ہوئے جن کے متعلق کوئی تھم خداوندی بطور امریا بطور نہی موجود ہو۔

نہی موجود ہو۔

• اب امور دنیا کی ماہیت کھلی آئھوں نظر آتی ہے کہ امور دنیا بعنی دنیا کے کام وہ ہیں جن کے متعلق کوئی تھم خداوندی بطور امر یا بطور نہی موجود نہ ہو۔

اس کا ترجمهاس لفظ سے کیا جاتا ہے' دجس میں کوئی نصی شرعی نہ ہو' بلا واسطہ یا بواسطہ۔
 اور نصی شرعی نہ ہونے کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں:

اور تقریب فہم کے لیے اس کی عقلی نظیر ہیہ ہے کہ حکام ملک کوہم دیکھتے ہیں کہ قوانین میں ہمارے معاملات باہمی میں بھی دست اندازی کرتے ہیں ، تو کیا حاکم حقیقی کواس کاحق نہیں ؟!

ا – یا تو شریعت میں اس کام کے متعلق امرونہی سے سکوت محصٰ ہو، تو کہہ کیس کے کہ یہ کام دین کانہیں، بلکہ دنیا کا ہے۔

۲- یا نص موجود ہو کہ بیر کام دنیا کا ہے، کہ بیر غایت درجہ کھلی ہوئی بات ہے کہ خود شریعت بتاتی ہے کہ بیر کام دین کانہیں ہے۔

الحاصل معيارتيح بيمثهراكه

جس کام کے متعلق معلوم کرنا ہو کہ بیرکام دین کا ہے یا دنیا کا تو بیدد مکھ لیا جائے کہ اس کے متعلق کوئی نص شری بطور امر یا بطور نہی موجود ہے یا نہیں:

-اگرموجود ہے تو وہ''امرِ دین' ہے۔

- اور موجود نہیں ہے (خواہ سکوت ہے یا تصریح ہے اس کے دنیا ہونے کی) تو وہ ''امرِ دنیا''

بس اس معیار کو پیشِ نظر دکھے، اور جس کام کے متعلق چاہیے فیصلہ کر لیجے۔ اگر وہ امور دنیا میں سے ہے تو آپ اس کے بارے میں ازروئے حدیث ''انتہ اُعلم بامور دنیا میں سے ہے تو آپ اس کے بارے میں ازروئے حدیث ''انتہ اُعلم سے ہے دنیا گھ' آزادِ محض ہیں، جوطریقہ بھی چاہا ختیار کیجے۔ اوراگر وہ امور دین میں سے ہے تو اس کو اس حدیث میں شونسٹا زبردتی اور تاویل المقول ہما لا یوضی بد القائل اور تو اس کو اس حدیث میں شونسٹا زبردتی اور ترجی ہونا اسلام کے ساتھ اجھا گے صدین اور محال ہے۔ ضمدین اور محال ہے۔

بہت سے معاشرات اور بہت سے معاملات کے متعلق نصوصِ شرعیہ موجود ہیں، اس داسطے وہ امور دنیا میں شارنہیں کیے جاسکتے، جیسے: ڈاڑھی منڈانا یا کتروانا، یا مخنوں سے نیچا يا جامه پېننا، اورسوداور قمار اورتمام عقود باطله، ان كوحديث "أنتم أعلم بأمور دنياكم"

میں داخل کرنا جہل مرکب ہے۔ اور بہت سول کے متعلق کوئی نص شرعی نہیں ہے، اس واسطے وہ امورِ دنیا میں شار ہوسکتے ہیں، جیسے: ریل میں یا ہوائی جہاز میں سفر کرنا، یا صنعت وحرفت کے متعلق ایجادات بیصدیث "أنسم أعلم بامور دنياكم" مين داخل بين اوران كمتعلّق شريعت في آزاوى وى ب اورترتی کا میدان کھلا ہوا ہے۔ یہاں سے شریعت کے اس زریں اصول کی قدرمعلوم ہوسکتی ہے کہ اصل اَشیامیں اباحت ہے، جس کا ثبوت اس آیت ہے ہے: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾

اس طریق کا حاصل بہ ہے کہ نہ آپ آ زادمحض ہیں نہ مقیدمحض ، اس کوطریق وسط کہتے ہیں۔ای کے متعلق فرمایا گیا ہے۔

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلُنَكُمُ أُمَّةً وَّسَطَّا﴾ ٢

لعنى بم فيتم كوأمن ماندروبنايا ب-

اور يبي طريق موافق فطرت ہے۔انسان دنيا ميں نهآ زادِمحض ہوكررہ سكتا ہے، نه مقيدِ محض ہوکر۔اگر بیجے کو آزادِ محض کر کے پرورش کیا جائے تو وہ حیوان اور در ندوں سے بدتر ہوگا اور اگر مُقَدِمِ مِن كر ديا جائے ، مثلاً: ايك مكان ميں بندكر كے يرورش كيا جائے ، تب بھی محض جابل اور بے ہنر ہوگا، بدوں کچھ آزادی اور کچھ تقید کے کوئی کام بھی صحیح نہیں ہوسکتا۔ میدالیی موتی بات ہے کہ دنیا بھراس کو مانتی ہے۔

حكام ملك رعايا كى بهى خوابى اورترتى دنيا كے مدى بين، ديكھيے! ان كورعايا يركتنے تيورلگانے کی ضرورت یری تی ہے؟ ہمارے اپنے معاملات میں بھی ہم کوآ زادنہیں چھوڑتے ، اوراس کو کہا جاتا ہے کہ ترقی کا اصل الاصول ہے۔اسی طرح سمجھ لیا جائے کہ شریعت کی نظران سے بھی وسیع ہے۔

كالبقرة: ٢٩ كالبقرة: ١٤٣

حکام وقت اگر ایک زمانے کے لیے قانون مناتے ہیں تو شریعت نے مختف زمانوں کے لیے قانون مناتے ہیں تو شریعت نے مختف زمانوں کے لیے قیامت تک کے واسلے قانون بنایا ہے۔ اس میں کہیں صور بناتھی اور تکتید معلوم ہن ہے۔ ہمر درحقیقت ہرزمانے کے لیے ترقی کا اصل الاصول ہے۔

۔ اول تو حاکم حقیق بعن حق تعالیٰ کو بلا وجہ بحقِ الوجیت ومالکیت وخالقیت ہمارے
اموال میں بلکہ جانوں میں بھی ہرتم کے تصرفات کاحق حاصل ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔
۔ پھر ہم دعوی کے ساتھ کہتے ہیں کہ قوائین شرعیہ کوجس شم کے قوائین سے طاکر دیکھ
لو وہ نسبت ہوگی جو خطا اور صواب میں ہے یاحق وباطل میں، یا غلط اور سیحے میں یا مردہ وزندہ
میں، قیودِ شرعیہ سراسرحق بجانب اور موافق فطرت اور قابل شاہم ہیں۔ ہاں! فطرت کا سلیم بن شرط ہے۔

غرض بیخیال بالکل ہے اصل ہے کہ نبوت کے احکام صرف امورِ معادیہ کے متعلق ہو سکتے ہیں، اور امورِ دنیا سے ان کو بچر تعلق نہیں، اور اس پر حدیثِ تاہیر سے استدلال جہالت ہے، جبیبا کہ مفضل بیان کیا گیا۔ حق تعالیٰ کو اختیار ہے کہ ہمارے جس کام میں جاہیں وخل دیں، اور جس تشم کی جاہیں قیود لگا کیں۔

ادراسی چوشی ملطی پرایک پانچویں ملطی متفرع ہوتی ہے کہ احکام شرعیہ کو (جو کہ متعلق معاملات کے ہیں) ہرز مانے میں قابلِ تبدیل سمجھا جاتا ہے

سواگر بیاحکام مقصود نہ ہوتے جیسا کہ چوتھی غلطی کا حاصل ہے، سو واقع میں اس کا قائل ہونامضا کفنہ نہ تھا۔ اور جب کہ مقصود ہونا ان کا بھی ٹابت ہے، جیسا کہ ملطی رابع کے رفع میں ٹابت ہوا، تو اب اس کے قائل ہونے کی تنجائش نہیں ہے۔

 اس خیال سے اس خیال کا بھی ابطال ہوتا ہے جس کو حضرت مصنف مرظلہ نے '' پانچویں غلطی'' فرمایا ہے ، وہ ریے کہ: '' بعض احکام شرعیہ ہر زمانے میں قابل تبدیل ہیں''۔

جیبا کہ آج کل علما ہے کہا جاتا ہے کہ سود کے متعلق مکر رغور کریں، زمانہ سلف میں اموال کم ہتے، حاجت بھی اموال کی کم تھی، اس وقت اموال کے بڑھانے کی ضرورت نہ تھی، اب اموال زیادہ ہیں، ان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور ہرکام ہیں مال ہی کی حاجت ہے، البرامود کو جائز کرنا چاہیے۔ یہ خیال پیدا آئی ہے ہوا کہ مجھ لیا کہ دنیاوی کاموں ہیں ہم آزاد ہیں، تو جیسی ضرورتیں بدتی جاویں ان کی تذہیریں بھی بدلی جاسکتی ہیں۔

• اور جب کے ہم نے ٹابت کردیا کہ ق تعالیٰ کو دنیاوی کاموں میں بھی دخل دینے کا اختیار ہے، اور بیا ختیار بچتی الوہیت و مالکیت مطلقہ ہے، تو جس کام میں دخل دیا ہواس میں کسی فتم کی چون و چرا کی گنجائش نہیں، نداس میں کسی شتم کی تبدیلی کاکسی کوفق ہے، اور نداس کے علل و وجوہ کے اختراع کا۔

ر ما بیشبه عقلیہ کہ زمانے کے بدلنے سے جب صلحتیں بدلتی ہیں اور اس بنار شرائع میں تننخ و تبدیل ہوتا آیا ہے تو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیک السے حضور سرورِ عالم النَّالِيَّا تك كل جِيروسال كافصل ہے، اس مدت ميں تو مصالح مقتضير تبريل ے احکام بدل گئے اور آپ ہے اس وفت تک اس مدت سے مضاعف مدت مع شے زائدگزرگئی اوراب تک وہ مصالح نہ بدلے؟

علی ہٰدا زنا،سرقہ وغیرہ پر جوحدودِشرعیہمقرر ہیں بھی تبدیل نہیں کی جاسکتیں ان کوخلاف فطرت اور وحشانه سزا كهنا كفر والحادب- اورتجر بدشامد ہے كه جس اسلامي سلطنت نے تعزیرات شرعیہ چھوڑ کر دوسری تعزیرات اختیار کیس وہ سلطنت غارت ہوگئی، کیوں کہ غیرت الہی نے اس کو گورانه کیا کہاس کے مقرر کردہ تعزیرات کی جگہ دوسری تعزیرات سے سلطنت کا قیام رہے۔ غرض ہمارے جس کام میں بھی شریعت نے دخل دیا ہے اپنے اختیارِ مطلق سے دیا ہے۔ شریعت حق تعالی کے قانون کا نام ہے، حق تعالیٰ علیم دیکیم ہیں، ہم سے زیادہ ہر کام کی ضرورت اور موقع محل جانتے ہیں، جو پچھ مکم دیا ہے بالقصد اور تعمیل کرانے کے لیے دیا ہے، ہم کو بحثیت بندہ ہونے کے اس کی تعمیل ضروری ہے۔ باوجود ان تصریحات کے جن کوہم نے اوپر بیان کیا ہے۔آزادی کی باردوبدل کی اصلاً گنجائش نہیں، اِلا بیر کہ شریعت نے ہی گنجائش دی ہو۔ • رہا پیشبہ کہ زمانے کے بدلنے سے ضرور تیں بدتی رہتی ہیں، اور اس بنا پر انبیائے سابقین کے شرائع میں رد وبدل ہوتا آیا ہے، حتی کہ حضرت عیسیٰ علیکیا کی شریعت کے بعض احکام ہمارے حضور طلکائیا کی شریعت میں تبدیل ہوگئے ، تو جب کہ چھسو برس کے عرصہ میں اتنی ضرورت تبدیل کی ہوئی تو چودہ سو برس میں کیوں نہ ہو؟

ال کاجواب بیہ کے زمانے کے برلنے سے ضرور توں کے بدلنے کی حقیقت کیا ہے؟

- کیابی تبدیلیاں ازخود ہوتی ہیں یا کسی کے کرنے سے ہوتی ہیں؟
- اوروہ تبدیلیاں کرنے والا ان تبدیلیوں کواپی قدرت اور ارادے سے کرتا ہے؟
  - اوران کی ماہیت اور اسباب وغیرہ کو جانتا ہے یانہیں؟

جواب سوااس کے بیس کے زمانے کے بدلنے سے ضرورتوں کے بدلنے کی حقیقت بیہے کہ: صانع عالم ہرز مانے میں این طرزمل میں پھے تبدیلی کرتا ہے۔ ﴿ كُلَّ يَوُمٍ هُوَ فِي شَانِهِ ﴾ ﴿ كُلُّ يَوُمٍ هُوَ فِي شَانِهِ ﴾

• اور بیظاہر بات ہے کہ وہ ان تبدیلیوں کو جانتا بھی ہے، کیوں کہ بلاعلم سے کوئی تصرف کرنا کیامعنی؟ جوضرورت نئ پیش آتی ہے وہ اور اس کے اسباب اس صالع کے پیدا کرنے سے پیدا ہوتے ہیں ،تو ضرور ہے کہ ان اسباب کے اثر ات کا اس کوعلم ہو۔ ﴿ أَلَا يَعُلَمُ مَنُ خَلَقَ ﴾ ﴿

یعنی کیادہ نہ جانے جس نے پیدا کیا؟

• اوراس کے ارادے سے بھی ہوتی ہیں، کیوں کہ اگراس سے بلا ارادہ پیدا ہوتی ہیں تواس كوخالق بالاختيار كهنا غلط موكارسو بيرسي مسلمان كاعقيده نهبس موسكنا كه صانع عالم جل جلالہ سے افعال بلا ارادہ پیدا ہوتے ہیں، اور جوضر در تیں ان نی ضرور توں سے پہلے تھیں وہ بھی اس کے پیدا کرنے اور علم سے ہوئی تھیں اور ما بعد میں بھی اس طرح ہوں گی۔غرض ہمیشہ ضرورتیں اس کے پیدا کرنے اور علم سے ہوتی ہیں۔ اور بیابھی نہیں کہا جاسکتا کہ اس کو ان تبدیلیوں کاعلم تبدیلی کے بعد ہوتا ہے، کیوں کفعل سے علم ہمیشہ پہلے ہوتا ہے۔

اس مضمون کوطول دینے کی ضرورت نہیں، ہرمسلمیان جانتا ہے کہ صانع عالم (حق تعالی) کے پیدا کرنے ہی سے ہر چیز موجود ہوتی ہے، اور وہ عالم کل اور قدیر علیم ہیں، اور ان کی تمام صفات قديم بين، ان كي صفات كو بنظر حقيقت و يكھتے ہوئے بيركہنا بالكل بجا ہے كه ' وہ أكر عِلِين توابيها قانون بنادي جونمام ضرور باين سابقه وموجوده وآينده كوحاوي هو''\_

بیرائی بدیمی بات ہے جس کا انکارکوئی وہ مخص جوصانع عالم کے وجود اور کمالات کا قائل ہو نہیں کرسکتا، کیوں کہ جوکوئی صانع کے وجود و کمالات کا قائل ہے وہ اس کے غیرعلیم

له الرحمن: ۲۹ كـ الملك: ۱٤

اس کاحل ہیہ ہے کہ اگر واضع قانون حکیم کامل و عالم الغیب ہوتو ممکن ہے کہ جب وہ چاہے النے النے ہوتو ممکن ہے کہ جب وہ چاہے ایسے قوانین بنادے جس میں تمام از منہ ممتدہ الی یوم القیامہ تک کی مصالح کی رعابیتیں ملحوظ ہوں۔

وغیر قد ریرا ورغیر قدیم، بلفظِ دیگر جاہل، عاجز، مجبور، حادث ہونے کا قائل نہیں ہوسکا۔
مختصریہ ہے کہ ایسا قانون بنانا جو قیامت تک کی ضرور توں کو حاوی ہوقد رہ خداوندی ہے خارج نہیں، اور سجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ شرائع میں سنخ وتبدیل بذر بعد انبیا علیا اللہ کے کی ہے۔ عادت اللہ ہرکام میں یہی ہے کہ پچھ آ دمی اس کام کے لیے مخصوص کرتے ہیں، اور دوسروں کوان کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح دین کے واسطے انبیا علیہ اللہ کو خاص فرمایا اور ان کے ذریعے سے دوسروں کواسنے احکام پہنچاہے، جب ایک حکم کومنسوخ یا جاری فرمایا۔
فرمایا اور ان کے ذریعے سے دوسروں کو اپنے احکام پہنچاہے، جب ایک حکم کومنسوخ یا جاری فرمایا۔

توجب کہ ہمارے حضور ملائے گئے کو خاتم اُنٹین کیا تواس کے کھلے ہوئے معنی یہ ہیں کہ اب تبدیلیِ قانون بھی ختم ہوگئ، اب قانون ایسا بنادیا گیا ہے کہ قیامت تک کے لیے کافی ہوگا، چناں چہ صاف فرمادیا:

﴿ ٱلْيَوُمَ ٱكُمَلُتُ لَكُمْ دِيُنَكُمْ وَٱتُمَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي ۖ

یعن آج کال کردیا میں نے تہارے لیے تہارے دین کو اور تمام کر دیا تم پراپی نعت کو۔
چناں چہ قدرت خدا کا مشاہدہ سیجیے کہ علوم شرعیہ اس زیانے تک اس قدر محفوظ وہدون ہیں
کہ نئے سے نیا اور ٹیڑھے سے ٹیڑھا واقعہ پیش آئے، اور اس کا تھم شرعی علائے اسلام سے
دریافت سیجیے اس کا جواب ضرور ملے گا۔ اکثر تو وہ جزئی ہی کتاب میں ملے گی، ورنہ کلیات شرگ
الیے حاوی ہیں کہ کوئی جزئی اس سے باہر نہیں ہو سکتی، کسی نہ کسی کلی سے اس کا تھم مل جاوے گا۔
اس سے تصدیق ہوتی ہے اس بات کی کہ قانونِ شرعی ایسا ہی ہے کہ اب کسی زمانے میں اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوگی۔
میں اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوگی۔

اوراگر واقعاتِ زمانہ کو دیکھ کرشبہ کیا جاوے کہ ہم اس وقت کھلی آنکھوں دیکھتے ہیں کہ شریعت پڑمل کرنے سے کارروائی میں تنگی پیش آتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ احکام اس زمانے کے مناسب نہیں۔اس کاحل یہ ہے کہ تنگی قانون کا حکم اس وقت صحیح ہوسکتا ہے کہ جب سب اس پر عامل ہوں اور پھر کام اسکے گئیں ،سواس کوکوئی ثابت نہیں کرسکتا۔

• اس پر بیشبہ باقی ہے کہ ہم اس زمانے میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات قانونِ شرقی پر عمل کرنے سے تنگی پیش آتی ہے تو وہ وعوے خلاف واقع ہے، مثلاً: کھلوں کی بیخ، کھلوں کے وجود سے پہلے کرنے کا عام رواج ہے، بلکہ بہار کی بیخ گئی سال کے لیے کی جاتی ہے، اور بید شرعاً ممنوع ہے۔ اب اگر کوئی دین وارآ دمی احتیاط کرے، اور قانونِ شرقی کے موافق کھل آنے سے پہلے بہار نہ خرید نے تو بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسر لوگ لے لیتے ہیں، اور بید کھتا رہ جاتا ہے، تو اس حکم میں تنگی ہوئی، تو ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہواس حکم میں تنگی ہوئی، تو ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ تو اس حکم میں تنگی ہوئی، تو ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کی اس کی فرمائش کرتے ہیں۔ جو مہذب ہیں وہ اس لفظ سے کہتے ہیں کہ علا کو جا ہے کہ ان مسائل پر نظر ثانی کرتے ہیں۔ وہ مہذب ہیں وہ اس لفظ سے کہتے ہیں کہ علا کو جا ہے کہ ان مسائل پر نظر ثانی کرنے دیا۔ اس کی قرائی کئیر کو پیٹینا ہے۔ کہ اس کو با کہتے ہیں کہ بیا دکام پرانے زمانے کے لیے تھے، اب زمانہ بدل گیا، اب ان کو گائے جانا پر انی کئیر کو پیٹینا ہے۔

اس کا جواب ایک توبیہ ہے کہ: اگر اس کا نام قانون کی تنگی ہے تو جتنے بھی قانون ہیں جن کوعقلانے وضع کیا یانشلیم کیا ہے سب میں الین تنگی پیش آتی ہے۔

مثلًا: قانون مسلمہ جملہ عقلا ہے کہ سی کا مال بلاتراضی چوری سے یا کسی اور طرح سے لینا جائز نہیں۔اب فرض سیجیے کہ ایک شخص بیار ہوگیا اور اس حالت میں کمانہیں سکتا، ہاں! میمکن ہے کہ چرا کر کسی کا مال لے لے، اور اپنا کام نکال لے، تواس صورت میں بید قانون اس پر عائد کرنا اس کونگی میں ڈالنا ہے، تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ بیرقانون بھی ہے اور اس کو بدلنا چاہیے؟ یا مثلاً: قانون مسلمہ عقلا ہے کہ قل نفس جائز نہیں۔ اب فرض سیجیے کہ ایک شخص کے بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور وہ شخص کی وجہ سے کمانے سے معذور ہوگیا، اور کوئی صورت ان بچوں کی پرورش کی نہیں رہی، تو اس وقت بیان کے بھو کے توبیخ کود کھے نہیں سکا، اس سے اِس کواس میں مہولت معلوم ہوتی ہے کہ سب کوایک دم قل کردے، کیوں کہ بیہ جو پچھ آس سے اِس کواس میں مہولت معلوم ہوتی ہوگی، اور وہ تکلیف نہ معلوم کتی مدت تک کی ہوگی، اور وہ تکلیف نہ معلوم کتی مدت تک کی ہوگی، تو ہم پوچھتے ہیں کہ اس صورت میں عقلا کی رائے اس قانون کی نسبت کیا ہے؟ کیااس کوشک اور قابل جبریل وترمیم کہیں گے؟ اگر ایسا ہے تو کوئی بھی قانونِ عام نہیں بنایا جاسکا، اور کی قانونِ عام نہیں بنایا جاسکا، اور کی قانونِ عام نہیں بنایا جاسکا، اور کی قانون کوئی بھی تانون عام نہیں بنایا جاسکا، اور کی قانون کو بھی نہیں کہ سکتے کہ شک نہیں ہے۔

نواگرصورتِموجودہ فدکورہ میں پھلوں کی نیج میں بیٹگی پیش آتی ہے کہ جہلا قبل از وجود خرید لیتے ہیں، اور حقیقت شناس اور دین دارمحروم رہ جاتے ہیں تو اس سے ایسے قانون کو جو بالکل عقلی اور بااصول کی ہے تنگ کیسے کہہ سکتے ہیں؟

اگرایے اتفاقیات سے عقلیات کوچھوڑ دیا جائے تو کوئی معیار ہی سیجے اور غلط کا نہ رہے گا، ہر چور اور ڈاکو کہ سکتا ہے کہ قوانین میں ہم کو بہت نگی ہوتی ہے، لہٰذا میں جہ بیں ہے، ان کو گائے جانا لکیرکو پیٹینا ہے، جیسے موقع ہووییا کرنا جا ہے۔

کے کیوں کہ معدوم کی بڑے کوئی معتی نہیں رکھتی۔ یہ ایسا ہے بیسے کہا جاوے کہ ایک مکان جواب سے سو برس کے بعد بخ گاس کی ہم نے فلال محف کے ان ور ثا ہے جواس وقت موجود ہوں گئے بیتے کی ، کہ یہ محض باز بچیاطفال ہے، شریعت کی شان ان لغویات سے بالا تر ہے، جیسے: آج کل ننا نوے سال کے ٹھیکے ہوتے ہیں کہ اسے عرصہ میں نہ معلوم کتنی پشتی بدل جا تیں گی، نہ عاقد بن رہیں گے، نہ معقود علیہ کے رہنے کا اظمینان ، اس موقعہ پر شریعت کے معلوم کتنی پشتی بدل جا تیں گی ، نہ عاقد بن رہیں گے، نہ معقود علیہ کے رہنے کا اظمینان ، اس موقعہ پر شریعت کے ذرین اصول کی عقلا قدر کریں گے کہ احدالتعاقد بن کی موت سے عقد ختم ہوجاتا ہے، اگر وہ شئے میراث کے قابل ہے تو میراث جاری رہے گی۔

اوراس وفت جونگی پیش آرہی ہے اس کا سبب تو بیہ ہے کہ غیر عامل زیادہ ہیں اور عامل کی اور عامل کی اور عامل کی بیش آرہی ہے اس کا سبب تو بیہ ہے کہ غیر عامل زیادہ ہیں عامل کی عاملوں کو ان کثیر غیر عاملین سے سابقہ پڑے گاضر ورمعاملات میں کشاکشی ہوگی ،سواس تنگی کا مرجع تو جارا طرزِ معاشرت ہے، نہ کہ احکام شریعت۔

• نظرِ حقیقت بین سے دیکھا جائے تو جو تنگی قوانین شرعی پڑمل کرنے سے پیش آرہی ہے، اس کی وجہ پینیس سے کہ وہ قوانین ننگ ہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ سب لوگ اس پر عامل نہیں ہیں، اگر سب مل کران پڑمل کریں (خواہ بزورِ سلطنت یا با تفاقی باہمی) تو حاشا وکلا جو ذرا بھی تنگی پیش آوے گی، بلکہ بجائے تنگی کے بہت سے برکات کے موجب ہوں۔

مثلاً: اگر بچلوں کی قبل از وجود نیج بند ہوجائے، اور کوئی بھی اس کونہ کرے تو کیا تنگی پیش آسکتی ہے؟ وہی خریدار بعداز وجود خرید لیں جس کی دسترس ہو، اور جس کی قسمت میں ہواس کومل جاوے، جیسا کہ لل از وجود شار بھی تو یہی ہوتا ہے کہ چند خریداروں میں سے ایک ہی کوملتا ہے۔

اور رہے بعداز وجود میں برکات یہ بین کہ جب مال موجود ہے، اور نظر کے سامنے ہے تو دام استے اللہ علی اس کا دام استھے اٹھتے ہیں، یہ باکع کا نفع ہے، اور خریدار کا نفع یہ ہے کہ جو دام خرچ کیے ہیں، اس کا مال اس کے ہاتھ میں ہے جس نفع کے خیال سے اس نے دام خرچ کیے اس کی پوری امید ہے۔ بخلاف رہے باطل کے کہ خریدار بخوف نقصان کے دام بہت کم لگا تا ہے، اور خوداس کو ان داموں کے اٹھے کا بھی اطمینان نہیں ہوتا۔ اور بھی باطل کا خلاف عقل ہونا الگ رہا۔

ہم نے ان لوگوں سے پوچھا جو ہمیشہ رسے باطل کرتے ہیں کہ نفع متعاقدین کا بہتے باطل میں ہے یا بہتے سیح میں؟ انھوں نے اقرار کیا کہ نفع ہر دوفریق کا بہتے سیح بی میں ہے، گر رواج بیچ باطل کا ہوگیا ہے، اور بے صبری مجبور کرتی ہے۔ ہم جب بہار کئی گئی سال کے لیے لیتے ہیں تو سیح کھر کر لیتے ہیں کہ جس قدر تخیینہ ہے اس سے آ دھا بھی پھل نہیں آئے گا، اتنے بی دام لگاتے ہیں یہ تو بائع کا نقصان ہے، اور بعض دفعہ پھل بالکل بھی نہیں آتا جو دام بھی ہم نے لگائے وہ بھی ضائع جاتے ہیں۔ غرض جوا کھیلتے ہیں، تقذیر سے بھی نفع بھی ہوجاتا ہے۔

## جیسے: طبیب مریض کو دس چیزیں کھانے کو ہٹلا تا ہے، تمراس کے گاؤں میں ایک بھی نہیں ملتی تو بیٹنی طب میں نہیں ہوئی، قربہ [بستی] کی تجارت میں ہوئی۔

ناظرین! غور کریں کس قدر سے بات ہے جواجس کو تمار کہتے ہیں اس کی حقیقت کی ہے کہ مال الی چیز کے واسطے خرچ کیا جاوے جو خطرے کی حالت میں ہو، مثلاً: ایک فخص نے کہا: آج پانی برسے گا۔ اس پردس رو پید کی ہار جیت مقرر ہوگئی۔ کہا: آج پانی برسے گا۔ اس پردس رو پید کی ہار جیت مقرر ہوگئی۔ یا جسے آج کل سٹے کھیلا جاتا ہے کہ یہ نبر لکا تو رو پید فلاں کا ، اور وہ لکلاتو فلال کا۔ اکثر عقود باطلہ منوعہ فی الشرع ایسے ہی ہیں۔ یہ شریعت کا تلطف ہے کہ مسلمانوں کو ایسی بے عقلیوں سے بھایا ہے، اس کی قدر کرنی جا ہے۔

" اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جوکوئی پھلوں کی تیج قبل از وجود کو جائز کہے اس کو چاہیے کہ جوئے کو جائے کہ جوئے کو جملہ عقلا اور جملہ غدا ہب منع کرتے ہیں۔ اگر تیج باطل کومنع کرنے ہیں۔ اگر تیج باطل کومنع کرنے میں تیجی ہے تو جوئے کی ممانعت میں بھی تیکی ہے، جس سے کوئی اہلِ عقل اور کوئی فہو جو ابنا .

کواس شرح وسط سے بیان فرمایا کہ سامعین بے ساختہ کہدا تھے کہ واقعی اس وعوے کو ثابت کردیا، وہ وعظ جہب چکا

اور کہیں نتگی واقعی نہیں ہوتی محض اپنے ذاتی ضرر سے نگی کا شبہ ہوجا تا ہے، تو ایسا ذاتی ضرر مصلحت ِ عامہ کی رعایت سے کون سا قانون ہے کہ جس میں نہیں ہے؟

چیزیں ملیں گی،اب تنگی کا خیال بھی نہآئے گا، یہ نگی کا ہے سے رفع ہوئی؟ سب اہلِ شہر کے ان چیز وں کے استعمال کے عادی ہونے ہے۔

بنا ہریں اگر کوئی قوم کی قوم توانین شرعی پڑمل کرنے تو ہر گزشگی پیش نہیں اسکتی، بلکہ وہ آسائش کی زندگی ہوگی جس کی نسبت کہاہے:

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد کے دا با کیے کارے نباشد تو قوانین شرعیہ کونگ کہنامحض کوتاہ نظری اور بے عقلی ہے۔

• اس ہے بھی زیادہ جیرت کی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ قانون شرع پڑمل کرنے ہے کسی شخص خاص کو تنگی پیش آتی ہے تو وہ تنگ دل ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ شریعت پڑمل کرنا مے، مثل ایچشی رساں لوگ تخواہ کے علاوہ لوگوں سے پچھ وصول کر لیتے ہیں، یا اور بہت سے قلیل تخواہ کے آدمی و گر رقمیں کما لیتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، تو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ زبال بچوں کو ماردیں؟ پیٹ کس طرح بھریں؟ دین داری بہت مشکل ہے'۔ یہ لفظ مترادف ہے اس کا کہ' شریعت تنگ ہے'۔

اس کا جواب میہ ہے کہ:

قانون مصالحِ عامَّہ کی رعایت سے بنایا جاتا ہے، یہ ناممکن ہے کہ مصالحِ خاصَّہ سے کہیں اس کا تصادم نہ ہو۔ اس سے کوئی بھی قانون خالی نہیں ہوسکتا، پھر شریعت ہی کی نسبت منگی کا خیال کیوں قائم کیا جاتا ہے؟ خود وہ سرکاری قانون بھی جس کی پابندی چٹھی رسال اور قلیل تنخواہ کے ملازموں پر عائد کی جاتی ہے، بالائی رقمول کے لینے کومنع کرتا ہے، اور اس کی پروانبیں کرتا کہ کنے کا بید بھرے یا نہ بھرے اگر یو چھا جائے کہ ان پررحم کیوں نہیں کیا جاتا ہو اور اجازت بالائی رقموں کی کون نہیں کیا جاتا اور اجازت بالائی رقموں کی کیوں نہیں دی جاتی ؟ توجواب ملتا ہے کہ اس کی اجازت دینے سے اور اجازت بالائی رقموں کی کیوں نہیں دی جاتی ؟ توجواب ملتا ہے کہ اس کی اجازت دینے سے

ایک طوفانِ برتمیزی بریا ہوجائے گا، اور جس کار منصی پر ملاز مین مقرر ہیں اس میں بہت خلل بڑھ جائے گا، بینی ایک گنبے کا پیٹ بھرے گا اور سینکڑوں کنبوں کا پیٹ کئے گا۔

اس کا ترجمہ ہے کہ' مصلحت عامہ مقدم ہوتی ہے مصلحت خاصّہ پر''، قانون مصلحت عامہ کی ترجمہ ہے کہ' مصلحت عامہ مقدم ہوتی ہے مصلحت خاصّہ پر''، قانون مصلحت عامہ کی رعایت سے بنایا جاتا ہے، جب کہ ایسے قوانین کو تنگ نہیں کہا جاتا تو شریعت کو تنگ کیوں کہا جاتا ہے؟

عاصل بیکہ شریعت میں تنگی نہیں، کسی زمانے میں اگر تنگی محسوس ہوتی ہے تو اس میں قصور اللہ زمانہ کا ہے کہ سب لوگ شریعت پر عامل نہیں، اور اگر کسی شخصِ خاص کو تنگی پیش آتی ہے تو یہ تنگی قابلِ لحاظ نہیں، کیوں کہ کوئی قانون اس سے خالی نہیں ہوسکتا۔ مصلحتِ عامہ اور مصلحتِ خاصہ میں اکثر تصادم ہوجا تا ہے۔

اس تقریر سے شریعت کی تنگی کا شبہ بالکل حل ہو گیا، اور ثابت ہو گیا کہ شریعت میں تنگی نہیں طرزِ معاشرت نے تنگی پیدا کردی ہے۔

• اس پرید دراسا شبہ باتی ہے کہ مان لیا کہ شریعت میں فی نفس الامر تنگی نہیں ہے۔ آج کل بعض وجو ہے عارضہ سے تنگی ہوگئ ہے، کین جب کہ وہ وجو ہے عارضہ موجود ہیں تو مسلمان تنگی میں ضرور مبتلا ہیں۔اس حالت میں ان کو کیا کرنا جا ہے؟

اس کا جواب ایک نظیر سے بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آسکتا ہے۔ وہ یہ کہ یاد ہوگا کہ طاعون کے زمانے میں سیحالت تھی کہ گاؤں کے گاؤں پڑے ہوئے تھے، ایک کو دوسر نے کی خبر ختمی ، کوئی پانی دینے والا بھی نہ تھا، جو کوئی بچا ہوا تھا اس پر بھی پچھ نہ پچھ اٹر ضرور تھا، اور کوئی تہ بیرکارگر نہ ہوتی تھی، مگراس وقت بھی کی بے وقوف نے اور عقل مندے عقل مند نے یہ نہ کہا کہ چوں کہ اب طاعون میں اہتلائے عام ہے، اور بیر رفع نہیں ہوتا، لہذا اس کو مرض ہی نہ جھنا جا ہے، اور بجائے ازالہ کے، اس کے پیدا کرنے اور عاصل کرنے کی کوشش کرنی جا ہے۔ بلکہ حالت بیتھی کہ باوجود نا امریدی کے بھی برابرازالہ کی حاصل کرنے کی کوشش کرنی جا ہے۔ بلکہ حالت بیتھی کہ باوجود نا امریدی کے بھی برابرازالہ کی حاصل کرنے کی کوشش کرنی جا ہے۔ بلکہ حالت بیتھی کہ باوجود نا امریدی کے بھی برابرازالہ کی

تدابیر کی جاتی تھیں،طبیب وڈاکٹر کو بلاتے تھے،مریضوں سے بچتے تھے،چھوٹے سے لے کر بڑے تک کوئی کوتا ہی تدابیر میں نہیں کرتا تھا، حالاں کہ دیکھتے تھے کہ کامیا بی نہیں ہوتی۔ اس نظیر کو پیش نظر رکھیے اور اس شبے کا جواب سمجھ کیجیے کہ:

- اول تو مسلمان دین کے بارے میں اتن تنگی میں نہیں ہیں جتنی تنگی میں لوگ طاعون کے زمانے میں منصے۔

- اوراگراس تھی ہیں بھی ہوں تب بھی ان کومعاصی (ممنوعات شرعیہ) کے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہیے جو اہتلائے عام کے زمانے ہیں طاعون کے ساتھ کیا تھا کہ معاصی کو طاعون سے بھی زیادہ خطرناک سمجھیں، نہ یہ کہ اہتلائے عام دیکھ کر معاصی کے خطروں سے بے خوف ہوجا کیں، بلکہ ان کو طاعات بنانے کی کوشش کریں، جیسا کہ آج کل ہور ہا ہے کہ کوئی سودکی صلت ٹابت کرتا ہے، کوئی تصویر کو مجسم مورت میں مخصر مان کر کاغذی تصویر وں کومباح کہتا ہے، کوئی گانے بچانے کوضروری سمجھتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

بجائے اس کے مسلمانوں کو ان افعال سے جن کوشر بعت منع کرتی ہے، حتی الامکان بچنا چاہید اور دوسر نے مسلمانوں کو بچانا چاہید، اور جو کوئی نہ بچاس سے خود بچنا چاہید، لعنی اس سے مقاطعہ کرنا، اور ان گنا ہوں سے نچنے کی تدابیر سوچنا، اور کم سے کم ان کو براسجھنا چاہید۔ ہاں! اس کے لیے اتحاد اور اجتماعی صورت بیدا کرنے کی ضرورت ہے، چوں کہ انسان کی طبیعت میں تدن ہے، اس واسطے کوئی کام بلاشر کت دوسر نے افراد کے پورانہیں ہوسکتا۔ اگر مسلمان کی جہتی کے ساتھ ممنوعات شری سے بچنے کی کوشش کریں تو خاطر خواہ کامیانی ہو کتی ہے، کیوں کہ ممنوعات شری گے جو بالا تفاق حرام ہیں بہت تھوڑ ہے سے ہیں، اور کامیانی ہو کتی ہوئی وفطرت ہیں کہ دوسر نے لوگ بھی ان سے بچنے والے کی مخالفت نہیں وہ الیسے بچے اور مطابق عقل وفطرت ہیں کہ دوسر نے لوگ بھی ان سے بچنے والے کی مخالفت نہیں کر سکتے ، بلکہ ساتھ دینے کو تیار ہوں گے۔

<sup>&</sup>lt;u>ل</u> وما هو مختلف فيه يتوسع فيه الفتوى؛ لعموم البلوي.

مثلاً: رشوت لینا کھیل تنواہ کے ملاز مین مجبوری ظاہر کرتے ہیں کہ اگر ہم بالائی رقم نہ لیں تو گزر کیے ہو؟ اگر مسلمان سب کے سب اس سے احتیاط کریں، اور بڑے لوگ چھوٹوں کا ساتھ دیں اور حکام کو یقین ہوجائے کہ بیر شوت کو گناہ اور براسیجھتے ہیں تو ضرور اس کا اثر ہو، اور تنواہ میں بقدر ضرورت اضافہ ہوجائے، لیکن حکام کو معلوم ہے کہ تنواہ میں کتنا بھی اضافہ کردیا جائے، مگر بیر قم ناجائز سے ہاتھ نہ روکیس گے، تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ تنواہ میں اگر خود بھی اضافہ کریں؟ اور بڑے آدمی اپنی عیش وعشرت میں مست ہیں، چھوٹوں کی خبر نہیں، اگر خود بھی المداد نہ کریں تو حکام کے کان تک چھوٹوں کے مصائب کو پہنچا دیں، اور کوشش کریں تو کس طرح اثر نہ ہو؟

ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اقوام ایسے امور کی کی جہتی کے ساتھ پابند ہیں جو محض لغواور فلان فطرت وعل ہیں، مراس کا اثر یہ ہے کہ دنیا بھر کوان کا ساتھ دینا پڑتا ہے، مثلاً: ہندو چھوت سے بچتے ہیں، اور دوسری کسی قوم کے ہاتھ گلی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے تو اس کا اثر یہ ہے کہ دیگر ممالک سے جواشیا کھانے پینے کی بن کرآتی ہیں، ان پر بالتھری کھھا ہوتا ہے کہ بیصرف مشین سے بنائی گئی ہے، ہاتھ کی کا نہیں لگا ہے، جب الی لغویات میں ساتھ دینا پڑتا ہے تو ان کامول میں جن کو ہر عقل سلیم تلیم کرتی ہے کسے ساتھ نہ دیں گے؟ پھر یہ کہت تعبالی کا وعدہ ہے: کامول میں جن کو ہر عقل سلیم تلیم کرتی ہے کسے ساتھ نہ دیں گے؟ پھر یہ کہت تعبالی کا وعدہ ہے: کو مَن یُتَی اللّٰهَ یَجُعَلُ لَهُ مَخُورَ جُانَ وَ یَورُدُ قُلُهُ مِنُ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ کہا۔ لیک جو کی تعبیل نگالیں گے، اور اس کوروزی ایس لیک جو کئی تعبالی کا خوف کرے گا تو اس کے لیے کوئی سیل نگالیں گے، اور اس کوروزی ایس راہ سے دیں گے جس کا اس کوگان بھی نہ ہوگا۔

ہم کو شکایت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کو دین کی پروانہیں، چھوٹوں کو مجبوریاں پیش آتی ہیں، بڑے بالکل غافل ہیں، ورنہ اگر سب مل کر کوشش کریں تو آشکارا ہوجائے کہ دینِ اسلام کس قدر مہل ہے اور وسیع ہے۔ کوئی فد ہب اس بات میں اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا اس وقت

ك الطلاق: ٣**-**٣

تصديق موجائ ، حضور مُنْظَيِّاً كاس جمله كى: أتيتكم بالملة الحنيفية السهلة البيضاء. يعنى مِن لايا بون تمهارے ياس ندمب خالص آسان صاف.

غرض اس تک زمانہ میں بھی طریقہ حق یہی ہے جوہم نے بتایا کہ حق الامکان معاصی سے بچاجاوے اور کم از کم ان کو براسمجھا جاوے۔ جب براسمجھا جائے گا تو ہمیشہ اس سے بچنے کی تدبیر یں سوچی جاویں گی۔ آئ کل دشوار ہوں میں اضافہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ بعضے مسائل غلط مشہور ہیں کہ لوگ علا سے بوچھتے نہیں ، سی سنائی باتوں پراعتاد کر لیتے ہیں ، اوران سے تکی ہوتی ہے ، بس دین سے بنظن ہوجاتے ہیں ، مثلاً: بعض مسلمان غلّہ کی تجارت نہیں کرتے ، اس واسطے کہ مشہور ہے کہ غلّہ کی تجارت نہیں کرتے ، اس واسطے کہ مشہور ہے کہ غلّہ کی تجارت منع ہے ، اوراس کا ثبوت اس حدیث سے دیا جاتا ہے:

المحتكر ملعون.

لینی غلہ کوروک کرر کھنے والا ملعون ہے۔

اور تنجارت میں یہی ہوتا ہے کہ فصل میں غلّہ خرید کررکھا جاتا ہے،اوراس کوسال بھرتک روک روک کر بیجا جاتا ہے،اور روکنے پرلعنت آتی ہے۔

علیانے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ بیلعنت اُس احتکار (روکنے) پر ہے جس سے ضررِعام ہو، مثلاً: کوئی بہت بڑا سودا کر ہے کہ اس کے روکنے سے غلّہ کا نرخ اثنا تیز ہوجائے گا کہ عام لوگوں کو اس کا مخلّ نہ ہو سکے گا، یا کسی اور خاص وجہ سے بیصورت پیدا ہوگئ ہو کہ عام ضرر ہونے لگا تو اس وقت میں غلّہ کا روکنا جا تزنہیں۔

سوفی زمانہ بوجیر مل اور تار وغیرہ اسباب ترقی تجارت عام ہونے کے ایسا ہوتا عاد تا ناممکن ہے کہ سی کے روکنے سے ایسا اثر پڑے، تو ایسے موقع کے لیے بیٹھم بھی نہیں ہے، اس کا مطلب بیان فرمانے کے لیے علما کے پاس دلائل ہیں جو اپنے موقع پر مذکور ہیں۔مسلمانوں نے بلا تحقیق غلّہ کی تجارت کوچھوڑ دیا، پھر اس سے خیال باندھ لیا کہ شریعت ہیں تکی ہے۔ اس طرح بہت سے مسائل غلط مشہور ہیں۔ اس موضوع پر حضرت مصنّف مدخله کا ایک رساله"اغلاط العوام" ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ نیز ایک کتاب مسمی "تسطھیں الأموال" مصنّفه مولانا تائب صاحب لکھنوی قائلِ ملاحظہ ہے۔ <sup>ل</sup>ه

اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی لوگ شریعت پرعمل کرتے ہیں ، ان کو اتن تنگی پیش نہیں آتی جننی کا خیال ہے، اور جو برکات حق تعالیٰ کی طرف سے ان دین داروں کے واسطے ازغیب بیدا ہوتی ہے وہ الگ رہیں،مثلاً: ایک سودا گرِ اسلحہ نہایت دین دار تھے،اور حرام وطلال كابشدت ابتمام ركعة تنه، اور زكوة با قاعده نكالت تنه، ظاهراً ان كابهت رويبي لكامًا تھا، اور ناجائز معاملات نہ کرنے کی وجہ سے آمدنی کم ہوتی تھی، مگر قدرت خدا کہ جنگ عظیم کے زبانے میں کارتوسوں کا نرخ بجائے سات رویے سینکڑہ کے تمیں رویے سینکڑہ تک چڑھ عميا-ان كاسٹاك ميں نولا كھ كارتوس تھے،ان ميں لاكھوں روپے كى بچت ہوئى، سے ہے: ﴿ وَمَا اتَّيْتُ مُ مِّنُ رِّبًا لِّيَوبُوا فِي آمُوالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَآ النَيْتُمُ مِّنُ زَكُوةٍ تُرِيُدُونَ وَجُهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۞ ﴿ اللَّهِ مَا لُكُمْ مُعَلَّا اللَّهِ عَالُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۞ ﴿ اللَّهِ عَالُولَ لَيْكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۞ ﴿ اللَّهِ عَالُولَ اللَّهِ عَالُولَ اللَّهِ عَالُولَ اللَّهِ عَالُولَ اللَّهِ عَالُولَ اللَّهِ عَالُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَ ترجمه: جوتم سودى معاملات كرتے ہوكه اموال ميں ترقى ہوتو اللد تعالى كے نزد كي ترقى نہيں ہوتی ( بعن حق تعالی اس کوتر تی کا ذریعہ بیس بناتے ، للبذا بیسبب غیرمؤثر رہتا ہے ) اور جوتم ز کو ہ دیتے ہو کہ جس سے حق تعالی کی خوش نو دی کی نیت ہے ( لیعنی خالصًا لوجہ اللہ ہو ) تو بیز کو ہ دینے والے بدر جہا زیادہ پانے والے ہیں۔

اور سي به نقصت صدقة من مال.

يعنى خيرات سيمجى مال نبيس كمنتار

الحاصل بیشبہ کہ'' زمانے کے بدلنے سے احکام بدلنے جاہیے'' اور'' شرعی احکام میں تنگی ہے'' مرتفع ہوگیا۔

له البية ال يس بعض مسائل قابل تخيق مرري - مع الروم: ٣٩

# چھٹی غلطی احکام کے متعلق بعض کو بیہ ہوتی ہے کہ

• وہ احکام کے عللِ غائبہ اپنی رائے سے تراش کر اُن کے وجود وعدم پر احکام کے وجود وعدم پر احکام کے وجود وعدم پر احکام کے وجود وعدم کو دائر سجھتے ہیں، اور نتیجہ اس کا بیہ ہوتا ہے کہ احکام منصوصہ میں تصرف کرنے لگتے ہیں۔

#### أيك اور حيصتى غلطى كابيان

• چھٹی خلطی احکام نبوت کے متعلق بیہ کو ''احکام کی بنامصلحوں پر بھی جاتی ہے'۔
اوران مصلحوں سے مرادخو در اشیدہ مصلحیں ہیں، یعنی جواپی سمجھ میں آئیں، بلکہ جن کو
زبر دستی اپنے دماغ میں جگہ دی گئی، کسی کی تقلید ہے جاسے یا خواہشِ نفسانی ہے۔ اس پر
مضامین لکھے جاتے ہیں، اور لیکچر دیے جاتے ہیں، اور اس کو دین کی بردی خیرخواہی سمجھا جاتا
ہے، اور اس کا خبوت قرآن وحدیث سے اور آٹار سلف سے دیا جاتا ہے۔

مثلاً:قرآن میں جابجا آیا ہے: ﴿وَاللّٰهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ ۞ ﴾ ﴿وَكَانَ اللّٰهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ ۞ ﴾ ﴿وَكَانَ اللّٰهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ ۞ ﴾ ﴿ وَلَمْ اللّٰهِ عَلَیْمٌ حَکِیمٌ مشہور جملہ ہے، لین عَیم کافعل مسلمت سے خالی نہیں ہوسکا۔ یہ ایس مسلمت سے خالی نہیں ہوسکا۔ یہ ایس بات ہے کہ عوام وخواص، اور جابل وعالم، اور بدین اور دین دار، بلکہ مسلم اور غیر مسلم سب کے نزدیک مُسلم ہے، سوائے دہر یوں کے وکی ایک آدی بھی ایسانہیں نظے گا جواس کا مقرنہ ہو۔ اور عید شوں میں بھی یہ مضمون اس کر ت سے موجود ہے کہ بیان کا محتاج نہیں، ایک عدیث میں حضور مُلُو گُلُو کُم ایسانہیں دے ہوں '۔ خااہر ہے کہ بیان اور کر بھی ایسانہ کی مقدر نہ ہو۔ اور اس مضمون پر دلائلِ عقلیہ باپ اولاد کو بھی ایسانہ کی بیان کا بیان بہت طول جا ہتا ہے۔ اور اس مضمون پر دلائلِ عقلیہ تواس قدر اس قدر قائم کے جاتے ہیں کہ ان کا بیان بہت طول جا ہتا ہے۔

ـ الم سورة النساء: ٢٦ ـ كل سورة النساء: ١٧

چناں چہنفیت مسموع ہوا کہ انھوں نے وضوی علمت غائبہ عظیت کفل ہجھ کر جب اپنے کونظیف وضوئ کی حاجت نہ بھی اور بے وضوئماز شروع کردی۔

ر جب اپنے کونظیف دیکھا تو وضوئ کی حاجت نہ بھی اور بے وضوئماز شروع کردی۔

اور بعض نے نماز کی علمت غائبہ تہذیب اخلاق سمجھ کر اس کے حصول کو مقصود سمجھ کرنماز اڑادی۔ ای طرح روز ہے میں اور زکو قامیں اور جے میں تصرفات کیے۔

#### خلاصدان كابيبك

ان مضامین پرآئ کل کے مسلمان لیڈر بڑی بڑی تقریریں اور تحریریں کرتے ہیں، اور سیحقے ہیں، اور سیحقے ہیں۔ اور سیحقے ہیں کہ جم نے حقیقت اسلام کی سیحقہ لی، اور ہم بڑے کیے مسلمان ہیں۔ عوام ان تقریروں اور تحریروں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، اور حتی کہ بعض دفعہ پرانے طریق کے علائے اسلام پر ان کوتر جے دیتے ہیں۔ ان کوتر جے دیتے ہیں۔

• خاہراً بہت مری اور تحریری بہت خوش کن ہوتی ہیں، کر نظرِ حقیقت ہے دیکھے تو ان میں دھوکہ ہاہت ہوگا، وہ یہ کہ ان مصالح کو احکام کے لیے عللِ عائمیہ مجما۔ "علم عائی" اور چز ہیں دھوکہ ہاہت ہوگا، وہ بہر کہ ان مصالح کو احکام کے لیے عللِ عائمیہ مجما۔ "علم عائی" اور چز ہمارے ہوا دو مسلمت "اور چیز، یہ دونوں لفظ عربی ہیں، اور بکثر سے بولے جاتے ہیں، کر ہمارے خالم بین کو عربی سے اتنا بعد ہوگیا ہے کہ ایسے الفاظ کے ترجمہ سے بھی کم اصحاب واقف ملتے ہیں، فالم بین کو عربی سے اتنا بعد ہوگیا ہے کہ ایسے الفاظ کے ترجمہ سے بھی کم اصحاب واقف ملتے ہیں،

لہٰذا مناسب ہے کہ ہم اول''علت ِ عائی'' اور''مصلحت'' کی حقیقت اور دونوں میں فرق کو بیان کر دیں ، پھراس دھوکے کو بیان کریں:

ا۔''علب 'کا ترجمہ سبب ۲-اور''غایت'' کا ترجمہ غرض ہے۔

نو ' علت ِ غائی'' کے معنی ہوئے وہ سب کام کا جواس کام کی غرض ہو، اور ' دمصلحت' کا ترجمہ فائدہ۔ فرق دونوں میں ہیہ ہے کہ علت ِ غائی پر بنا ہوتی ہے کام کی ،حتی کہ اگر وہ فوت ہوجائے تو وہ کام لغواور بے کار ہوجائے گا ، اور مصلحت پر بنا کام کی نہیں ہوتی ،صرف ایک امرِ برجا تا ہے ہوجائے تو وہ کام ہونبہا ، ورنہ کام زائد ہوتا ہے جو جبنا حاصل ہونبہا ، ورنہ کام بندنیں کیا جاتا۔

• اس کی توضیح اس مثال سے ہو سکتی ہے کہ ایک برا سودا گر میر تھ سے دہلی مال خریدنے کے لیے چلا۔اس سفر کی علت ِ عائی مال کی خریداری ہے، کہ اس پر بنائے کار ہے۔ اگریدنه دوتی توبیخ صسفرنه کرتا، پاسفر میں اس کومعلوم ہوجائے که بیغرض حاصل نه ہوگی،مثلاً: خبرمل گئی کہ وہ مال اس وقت دہلی میں موجود نہیں ہے، تب بھی وہ سفر کوقطع کردے گا۔اور اس سفر کی منفعت اورمصلحت مثلاً بیہ ہے کہ سفر سے تفریحِ طبع ہوگی ، اچھے اچھے سبزہ زار پیشِ نظر موں سے، طرح طرح کے اوگوں سے ملاقات ہوگی۔ بیدالیمی باتیں ہیں جن پر بنائے کا رہیں ہے، اگر حاصل ہوویں تو ہم گڑ ما وہم ثواب، اور نہ حاصل ہوئیں تو ان کی پروائبیں کی جاسکتی، بلکہ اگر معلوم ہو کہ ان میں ہے ایک چیز بھی اس سفر میں حاصل نہ ہوگی، بلکہ ان کے اضداد پین آئیں گی، اور طرح طرح کی مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی تب بھی سودا گرسفر بندنہ کرےگا۔ يه ما هيت اورحقيقت هو تي علت عاتي اورمصلحت كي ، اور دونوں ميں فرق معلوم هو گيا۔ • اب اس مثال کواچھی طرح سمجھ کر پیش نظرر کھیے اور ان دونوں کا تھم معلوم سیجیے: ۔ وہ بیہ ہے کہ می اونی ہے فاعل کے کام میں بھی دوسر ہے مخص کوخواہ وہ اس سے بڑا ہو یا اس کے برابر کا ہوعلت عائی جو بز کرنا سچے نہیں، وہ یقین کے ساتھ دعوی نہیں کرسکتا کہ اس

فاعل کے فعل کی الیی غرض جس پر بنائے کار ہو، یہی ہے، تاوقتے کہ اس فاعل ہی کی طرف سے بیان نہ ہو۔اگر کسی قریبۂ قوبیر کی وجہ سے بھی تجویز کی جاوے گی توظن و گمان ہی کے مرتبہ میں رہے گی ،کوئی تھم اس پر مرتب نہیں کیا جاسکتا۔

اس صورت میں اگر وہ فاعل خود نصری کے ساتھ کیے کہ میری غرض بینبیں ہے، تو اس کے مقابلے میں دوسرے کی بات قابلِ ساعت نہ ہوگی ، بلکہ اگر قر ائن قوبیہ سے مثلاً: اس کے دیگر اقوال وافعال سے ثابت ہوتا ہو کہ بیغرض اس کی نہیں ہوسکتی تب بھی اس کوعلت ِ غائی کے جانا زبروسی کہا جائے گا۔مثلاً: مثال مذکور میں کوئی تجویز کرے کہ اس سودا گر کی غرض اور علت عائی اس سفرے میہ کر بلی جاکر یا خانہ کمانے کا کام کیا کرے، توبیا گرچہ فی نفسہ ممکن ہے، مگراس سودا گر کے حالات اور وضع قطع اس کے خلاف ہیں ، لہذا قابل تسلیم ہیں ، جبیبا کہ ظاہر ہے۔ - اورمصلحت کا علم بیہ ہے کہ سی دوسرے کے کام میں مصلحت کاسمجھ لیناممکن ہے، گر یفین کے ساتھ مصلحت کے بارے میں بھی نہیں کہا جاسکتا کہ اسی مصلحت کو پیش نظر رکھ کر فاعل نے بیغل کیا ہے، لیکن چول کہ بنائے کاراس پرنہیں ہے،اس لیے جو پچھ صلحت کسی کی سجھ میں آوے اس کی مزاحمت کی ضرورت نہیں، یوں کہیں گے کہ جماری نظر میں بیمصلحت آئی، ممکن ہے کہ فاعل کے ذہن میں کوئی اس سے بھی زیادہ مصلحت ہو۔ اور اگر فاعل ہی اس مصلحت کو بیان کردے اور اس پر حصر کردے تو دوسرے کو اور کوئی مصلحت تبحریز کرنے کا حق تو نہیں، کین میکہا جاسکتا ہے کہ اس مصلحت تک نظر فاعل کی نہیں پیچی، میا تفاقیہ حاصل ہوگئ-• اب سننے کہ جب ادنی سے فاعل کے سی کام میں بھی کسی دوسرے کو جواس کے برابر كا ہو، يارتب ميں برا ہوعلت عائى تجويز كرنے كاحق نہيں، تو چھوٹے كو برے كے كام ميں اس تجویز کاحق کیسے ہوسکتا ہے؟ جاہل، عالم کے مقابلے میں اورمحکوم، حاکم کے مقابلے ہیں چھوٹا ہے۔ جاہل کا کیا منہ ہے کہ عالم کے سی فعل میں اور محکوم کا کیا منہ ہے کہ حاتم کے سی فعل میں علت ِ غائی تجویز کرے؟

جب انسانوں میں آپس میں بیہ معاملہ ہے تو بندہ اور خدا میں کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ بندہ عاجرِ مطلق، مملوکِ مطلق، مقدورِ مطلق، جابلِ مطلق، اللہ تعالی مخارِ مطلق، مالکِ مطلق، قادرِ مطلق اور عیم مطلق ہملی ہمنیں سمجھ سکتے کہ کون ی عقل جائز رکھتی ہے کہ اس حالت میں بندہ اپنی مطلق اور عیم مطلق ہے کہ اس حالت میں بندہ اپنی طرف ہے تن تعالی کے کسی فعل کی علت ِ غاتی سمجویز کرے، اور اس پر ایسا اطمینان کر لے کہ وجوداً وعد ماحق تعالیٰ کی کسی تھم کی اس پر بنا کرے۔ العیاذ ہم العیاذ!

ی بیہ ہے کہ بندے کا ابیا کرنا نہ صرف چھوٹا منہ بڑی بات ہے، بلکہ حدِ بندگی سے خارج ہوکر الوہیت کا دعوی کرنا ہے، جس کوکوئی بھی جائز نہیں رکھسکتا، اور مسلمانوں کوتو اللہ خارج ہوکر الوہیت کا دعوی کرنا ہے، جس کوکوئی بھی جائز نہیں، بلکہ محبّت اور محبوبیت کا بی تعلق ہے، تعالیٰ کے ساتھ صرف عبودیت والوہیت ہی کاحق نہیں، بلکہ محبّت اور محبوبیت کا بی تعلق ہے، ایسا کہ کسی دوسرے سے نہیں ہوسکتا:

یبی بعض آدی ایسے ہیں کہ خدا تعالی کے ساتھ تجویز کرتے ہیں اوران سے الی محبت رکھتے ہیں جیسی خدا تعالی سے رکھنی چاہیے، اورائل ایمان اس سے زیادہ ہیں تقالی کی مجبت میں ۔

اس سے معلوم ہوا کہ مومن کوحق تعالی سے الی محبت ہونی چاہیے کہ کسی اہل باطل کو اپنے معبود سے نہ ہو، ہم دیگر اقوام کو دیکھتے ہیں کہ اپنے امور فرہی کے بجالانے میں پچھتا مل نہیں کرتے، حالاں کہ وہ محض لغو ہوتے ہیں، اور ان کا لغو ہونا ان کے ذہن میں بھی ہوتا ہے، مگر رہے کہ کرول کو مجھالیت ہیں کہ رسوم فرہی ہیں، ان کا سجھ میں آنا ضروری نہیں، تو مسلمانوں کو اس سے بھی زیادہ اوامر الی کے سامنے سر شلم محمل کرنا چاہیے، حالاں کہ وہ اوامر بھی ایسے ثابت ہوئے پر حکمت ہیں جن پر غیر قو میں رشک کرتی ہیں، مثلاً: گا ندھی مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے د کھے کر کہتا ہے کہ کاش اہندہ بھی مل کرعبادت کیا کریں۔

جب کہ جن تعالی نے مومن کی صفت میہ بیان فرمائی کہ اس کوخی تعالی سے سب سے زیادہ محبّت ہو، تو محبّ کا ایسے محبوب کے احکام میں تا مل کرنا ہی صحیح نہیں، چہ جائے کہ ان کی علت ِ غائی اپنی طرف سے تراشنا، اور وہ بھی الیسی کہ اس کے احکام سے تصادم رکھتی ہے، یہ بے باکی دعوائے اسلام کے ساتھ کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ ہمارے بھائی اسی غلطی میں جتلا ہیں کہ انھوں نے ہر تھم شری کی ایک علت ِ غائی شخرائی، اور نے ہر تھم شری کی ایک علت ِ غائی شجویز کر رکھی ہے، مثلاً: وضوکی علت ِ غائی صفائی سخرائی، اور نماز کی تہذیب ِ اخلاق، اور روز ہے کی تعقید بدن، اور زکو ق کی قومی خدمات، اور جج کی جفائش اور سیاحت اور دنیا کے مسلمانوں کا میل جول تجویز کی ہے۔

تقریرِسابق سے ثابت ہو چکا ہے کہ کسی کا کسی دوسرے کے کام کی علت ِ عائی بلا اس کے بیان کے بچویز کردہ سیجے نہیں، چہ جائے کہ مسلمان محبّ بندہ خدائے محبوب عز اسمہ کے اوامر کی علت ِ عائی بلا اس طرف کے بیان کے بچویز کرے، کہ بیکس قدر جرأت و بے باک، بلکہ اسلام کے خلاف ہے۔

• اگران منافع کومصالح کے درجے میں رکھتے تب تو مضا کفتہ نہ تھا، لیبنی اصل تھم کو اس پر موقوف ندر کھتے ، اور اس پر پکے ہوتے کہ ہم امتال کریں گے ، اس کی کوئی وجہ ہو نہ ہو ، اور چاہاں میں ہمارا نفع ہو یا نقصان ، اور جب امتثال کریں گے ، اس کی کوئی وجہ ہو نہ ہو ، اور چاہاں میں ہمارا نفع ہو یا نقصان ، اور جب امتثال امر کرتے تو اس میں یہ مصالح پاتے تو دل سے شکر کرتے اور ممنون ہوتے کہ اوام اللی اس کے جان ہم کہ ہماری ہمجھ کے موافق بھی مصالح ان میں بھری ہوئی ہیں ، یہی طریقہ سنت کا تھا۔ مگر ہمارے بھائیوں کا طرز عمل اس کے خلاف ہے کہ ان مصالح کوعللِ غائبہ کے مرتبے تک پہنچا دیا ، حتی کہ اگر وضو کیا ہے ، مگر ایک سیکنڈ کوسو گئے تو ظاہراً ستحرائی میں کوئی فرق مرتبے تک پہنچا دیا ، حتی کہ اگر وضو کیا ہے ، مگر ایک سیکنڈ کوسو گئے تو ظاہراً ستحرائی میں کوئی فرق مہیں آیا ، للبندا دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ، اور اگر کسی نے مسہل وغیرہ سے تحقیہ بدن کرلیا ہے تہذیب اخلاق رکھتے ہیں تو نماز کی پروائیس ، اور اگر کسی نے مسہل وغیرہ سے تحقیہ بدن کرلیا ہے تو روزہ نہ رکھا ، اور اگر کا کجوں ، شفاخانوں وغیرہ تو می کاموں میں چندے دیتے ہیں تو زکو قو کی کاموں میں چندے دیتے ہیں تو زکو قو کی کاموں میں چندے دیتے ہیں تو زکو قو کی کاموں میں چندے دیتے ہیں تو زکو قو کی کاموں میں چندے دیتے ہیں تو زکو قو کی کاموں میں چندے دیتے ہیں تو زکو قو کی کاموں میں چندے دیتے ہیں تو زکو قو کی کاموں میں چندے دیتے ہیں تو زکو قو کی کامون میں چندے دیتے ہیں تو زکو قو کی کامون میں جندے دیتے ہیں تو زکو قو کی کامون میں چندے دیتے ہیں تو زکو تو کی کور کو کھوں کی کی کھیں کے دیتے ہیں تو تو کو کی کو کو کو کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کو کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھو

ضرورت نہیں، یا اٹلی اور فرانس اور لندن وغیرہ کی سیاحت کرآئے ہیں تو جج کی حاجت نہیں ہے۔ تعلیم یافتوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بات بہانے انگلینڈ اور امریکہ جاتے رہے، گر جج بھی نہیں کیا جتی کہ مرگئے۔ إنا لله وإنا إليه راجعون.

اوامرِ اللی کے ساتھ بھی بہی طرزِ عمل ہے، مثلاً: کہا جاتا ہے کہ سودکوز مانۂ رسالت میں بے شک منع کیا گیا، گر اس کی وجہ جس کو علت عائی کہا جائے بہتھی کہ مسلمانوں کو تموُّل کی ضرورت نہتی، سادی زندگی کے عادی تھے، اور اب کوئی کام بلا روپیہ کے تیں چانا، لہذا تموُّل کی تدابیر کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور تصویر کو اس وجہ سے منع کیا گیا تھا کہ زمانۂ جاہلیت قریب تھا، لوگ بت پرتی کے عادی تھے، اگر تصویر کی اجازت دی جاتی تو بت پرتی کی عادت نہجوُتی، اور اب زمانہ روشی اور علم کا ہے، اب یہ احتمال نہیں کہ مسلمان بت پرسی کرنے لگیں نہجوُتی، اور اب زمانہ روشی اور علم کا ہے، اب یہ احتمال نہیں کہ مسلمان بت پرسی کرنے لگیں گے، لہذا ایسے فن کو جو دنیا کے نزد یک برا اکمال ہے، کیوں چھوڑ ویا جائے؟

ہیں۔ بہت سے علمانے سوداور تضویر میں مخبائش نکالی ہے۔

اوراس طرح نواہی میں مثل سود وتضویر وغیرہ تضرف کیا اور تمام نثر بعت کو ہاطل کردیا۔اورعلاوہ اس کے کہاس کا الحاد ہونا ظاہر ہے،خوداس تقریر کے تمام تر مقد مات دعاوی بلا دلیل ہیں۔

ہاری گذشتہ تقریر سے بھی میں آگیا ہوگا کہ اس میں ایک چور ہے، وہ یہ کہ ان مصالح کو جواحکام کے اندر سجھ میں آجا کیں علت ِ غائی کے مرتبے تک پہنچایا گیا ہے، حالاں کہ علت ِ غائی کا تھم یہ ہے کہ کسی فاعل کے درست نہیں۔

کا تھم یہ ہے کہ کسی فاعل کے فعل میں اس کا تجویز کرنا بلا بیانِ فاعل کے درست نہیں۔

جیسا کہ مثالِ ندکور میں سود اگر کے متعلق کوئی کہنے گئے کہ یہ دیلی پا خانہ کمانے کا کام کرنے کے لیے جارہا ہے، یا ریل کی سیر کرنے کے لیے، یا شکار کھیلنے کو جارہا ہے کہ یہ تھم محن کرنے کے لیے جارہا ہے کہ یہ تھم محن سے بہت جو برنی کی معلوم کرنے ہوا ہوں میں مایات تجویز کی جادیں، اگر بیس، پھریہ سے مسلم کرتے ہیں جو اندکی صورت میں لیکھروں میں بیان کرتے ہیں جس سے سننے چہلیڈرلوگ ان کو مصالح اور فوائد کی صورت میں لیکھروں میں بیان کرتے ہیں، اس واسطے ان فوائد کے حصول کی صورت میں اس تھم کی ضرورت نہیں سیجھتے ہیں، اس واسطے ان فوائد کے حصول کی صورت میں اس تھم کی ضرورت نہیں سیجھتے۔

اورعلائے سلف کی تقلید کا دعوی بھی دموکہ ہے

علائے سلف نے ان فوائد کو امرِ زائد کے درجہ ہیں رکھا ہے جس کو دمصلحت 'کہتے ہیں، شہر کھا ہے جس کو دمصلحت 'کہتے ہیں، شہر کھا ہے جس کے درجہ ہیں دخت میں حضور طفی کیا گئے نے دہاء اور حسنتم (بینی کدو کی قربی میں اور ال کھے کروغن کیے ہوئے برتن) میں کھانے پینے کی چیز بنانے سے منع فرما یا ہے، تو کسی نے بینہیں بوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب نے جممیل ارشاد ایک دم دونوں چیزوں کے استعمال کوچھوڑ دیا اور حرام قطعی بھٹے گئے۔ چندہی روز کے بعد حضور مان کیا نے خود فرما یا:

کا ستعمال کوچھوڑ دیا اور حرام قطعی بھٹے گئے۔ چندہی روز کے بعد حضور مان کیا نے خود فرما یا:

کنٹ نھینٹ کم عن المطووف، وإن ظرفا لا يحل مشيئا و لا يحرّمه، و کل مسیکر حوام.

یعن میں نے تم کو بعض برتنوں کے استعمال سے منع کیا تھا، کوئی برتن کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کرتا، ہاں! نشہ والی چیز سب حرام ہیں۔

بہوا قعہ شراب کی حرمت کے وقت کا ہے، ان برتنوں میں لوگ شراب بنایا کرتے ہے،
ان کے نجس ہونے کی وجہ سے حضور طلّح آئے نے منع فرمایا، جب ان کا استعال متروک ہوگیا تب
حضور طلّح آئے نے اجازت وے دی، اب حضور طلّح آئے کیا سے معلوم ہوا کہ علت غائی
ممانعت کی بیتی، اب صحابہ نے اسی قتم کے نئے برتنوں کو یا استعالی کو پاک کر کے استعال کرنا
شروع کردیا۔

ایک روایت میں اسی ممانعت کے ایک وقت کا ایک قصد آیا ہے کہ حضور اللّی آیک سفر
میں ایک قوم پرگزرے، وہاں پچھٹل شور سنا، دریافت فر مایا: "بیشور کیسا ہے؟" عرض کیا گیا
کہ یہ لوگ نبیز (مجوریں بھگوئی ہوئی) پیتے ہیں، اس سے نشہ ہوگیا ہے، اس سے بک جھک
رہے ہیں۔حضور طافی آئے نے ان کو بلا کر پوچھا: "نبیذ کس برتن میں بناتے ہو؟" عرض کیا: نقیر
میں اور کدو میں، اس کے سوا اور برتن ہمارے پاس نہیں ہیں۔ (تقیر مجود کے جنہ کا کھدا ہوا برتن
ہے) فرمایا: "ان برتنوں کا نبیز مت ہو، بس وہ نبیذ ہو جومشکیزے میں رکھا گیا ہو"۔مطلب یہ
ہے کہ ان برتنوں کو استعال مت کرو۔ پانی کے مشکیزے گھروں میں ہوتے ہی ہیں، نبیذ اس
میں بنالیا کرو۔انھوں نے نبیذ ہی بینا چھوڑ دیا۔

چندروز کے بعد پھرحضور ملکا گئے سفر سے واپسی میں اس قوم پر گزر بے تو دیکھا ان میں عام بیاری پھیلی ہوئی ہے، اور سب کے سب زرد پڑھئے ہیں۔ فرمایا: ''کیا بات ہے کہتم ہلاک ہوئے جاتے ہو؟''عرض کیا: یا نبی اللہ! ہماری زمین میں بیاری بہت ہوتی ہے، اور حضور ملکا گئے ہما سے برتنوں کا نبیذ حرام کردیا۔ مطلب بیہ ہے کہ نبیذ سے ہمارے تندری رہتی تھی، وہ ترک کردیا گیا ہے۔ فرمایا: ''اب اجازت ہے، نبیذ پیو (یعنی ان بی برتنوں میں) اور یا در کھو کہ نشر حرام ہے''۔

اس ققے ہے ہارے لیڈر صاحبان معلوم کریں کہ سلف کامعمول کیا تھا؟ علت با اللہ القبل تھا، اس قوم کے ایک فرد کو بھی بید خیال نہیں گزرا کہ اس ممانعت کی کوئی علت ہے۔
سمجھ میں آیا تو بید کہ مطلقاً نبیذ ہی کو چھوڑ دو، اور بیار ہوئے اور تکدرتی سے گئے، گریہ ہمت نہ ہوئی کہ نبیذ پی لیس، حالاں کہ حضور ملکی گئے نے مشکیزے میں رکھے ہوئے نبیذ کی اجازت بھی دے دی تھی، گرخوف وہ چیز ہے کہ دودھ کا جلا ہوا چھا چھ میں بھی بھونک مار نے لگا ہے۔ جب حضور ملکی گئے نے خود بیان فرما دیا کہ منع کی علت عائی نشہ سے بچانا ہے تو اس کو مان لیا۔

ادرسونے اور دیٹم کوحضور مٹائے گئے نے مسلمان مردوں کے لیے حرام فر مایا، پھراس تھم کونہ منسوخ کیا، نہاں کی کوئی وجہ بیان فر مائی، لہٰذاکس نے آج تک اس کے لیے علت عائی نہیں تکالی، تمام سلف نے بلا چون و چرااس کو سرآئھوں پر رکھا، اور سونے اور دیٹم کے پہننے کو مردوں کے لیے حرام کہتے ہیں۔افسوں ہے کہ لیڈرصا حبان علم دین حاصل نہیں کرتے، تاکہ ان کومعلوم ہوکہ تموم بلوی کی وجہ سے کہال تنجائش دی جاتی ہے؟ اور اس کے لیے پچھٹر اکٹا ہیں یا نہیں؟

یادر کھنا چاہے کہ عموم بلوی کی وجہ سے حرماتِ شری طال نہیں ہوتے، بلکہ صرف ان احکام میں جن میں والک کی روسے اختلاف ہوسکتا ہے تھجائش دی جاتی ہے، جیسے: کوئی کے متعلق امام ابوطنیغہ رتافظہ کے نزدیک بیٹتوی ہے کہ ایک قطرہ پیشاب پڑجانے سے کل پانی نجس ہوجاتا ہے، اور امام مالک صاحب رشافظہ کوئی کو بہتے پانی کے تکم میں فرماتے ہیں۔ صرف فرق انتا ہے، اور امام مالک صاحب رشافظہ کوئی کو بہتے پانی کے تکم میں فرماتے ہیں۔ صرف فرق انتا ہے کہ جادی چشمہ کا پانی سطح کے اوپر ایک سمت سے دوسری سمت کو چا ہے، اور کوئی کا پانی شجے سے اوپر کوابلتا ہے، حرکت دونوں میں ہے۔

آئ کل بوجہ جہالت اور ہندووں کے اختلاط کے، احتیاط نہیں ہوسکتی، لوگ کنووں بر نہاتے ہیں، نجس لوٹ ڈالتے ہیں جس کا انسداد ناممکن ہے، اس وجہ ہے امام مالک صاحب کے خدا جب پرفتوی دیا جاتا ہے، بیخت تلطی اور جہالت ہے کہ عموم بلوی کے وقت محر مات کی بردانہ کی جائے، بیکی کا فتوی نہیں ہے، نہ ہوسکتا ہے۔

اگر محرمات پر عموم بلوی کا اثر ہوسکتا ہے تو کل کوکوئی کہددےگا کہ نفس مذہب بر بھی اثر پر ناچ ہے۔ مسلمانوں پر بہت سے مواقع ایسے آئے ہیں کہ کفار نے طرح طرح کی تنگی میں ڈالا اور تبدیل فدہب پر مجبور کیا، یا د جال کے وقت میں ایسی تنگی ہوگی کہ الا مان والحفیظ! - شاید ہمارے لیڈرصا حبان ترک فدہب کا بھی فتوی دے دیں ۔ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ان حضرات کا علائے سلف کی تقلید کا دعوی کرنامحض غلط ہے اور جہالت ہے:

کارِ پاکال را قیاس از خود مکیر گرچه ماند در نوشتن شیر وشیر شیر آن باشد که مردم او را خورد شیر آن باشد که مردم او را خورد شیر آن باشد که مردم او را خورد

آیڈرلوگ اتناعلم نہیں رکھتے کہ علیائے سلف کے اور اپنے فعل میں فرق سمجھ سکیں، بلکہ ہمارا خیال اگر فلطی نہ کرتا ہوتو کہا جاسکتا ہے کہ بہت سے لیڈرصا حبان عموم بلوی کے فقطی معنی بھی نہ جانے ہوں گے، پھر ایسی حالت میں علیائے سلف کی ہمسری کا دعوی کرنا کس طرح درست ہوگا؟ آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا کہ کسی نے قبل کیا، گراس کونچ نے اشتعال طبع میں داخل کر کے ماف چھوڑ ویا۔ اس سے کوئی جابل حاکم اخذ کرے کہ اشتعال طبع ایسی چیز ہے کہ اس سے تمام جرائم معاف ہوجاتے ہیں، جتی کہ قبل بھی ، اور ہر شم کے مجرم کوچھوڑ نے گئے، کیوں کہ جرم بلاغقہ داشتعال طبع) کے نہیں ہوتا، اور شہوت میں وہ جج کی نظیر پیش کرے، تو ہم نہیں کہ سکتے کہ یہ کہاں تک سے ہے، اور لیڈر صاحبان اس کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ ذراغور سے دیکھیں کہ کہاں تک سے ہے، اور لیڈر صاحبان اس کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ ذراغور سے دیکھیں کہ ان کی علی سے سلف کی تقلید میں کیا فرق ہے؟

ان کی علی سلف کی تقلید کے دعوے میں اور اس جابل حاکم کی جج کی تقلید میں کیا فرق ہے؟

سر سر مرہ سی سری میں سو <sub>]</sub> بول می ار چر ما معط ہے۔ - اور اوامر شرعی میں مصالح پر بنار کھنا غلط ہے۔

ندریناک کسلف کافعل تھا، نہ شرعاً وعقلاً جائز ہے، اور جبیبا کہ اس جاہل حاکم کی اس عبارت سے تمام قانون ورہم برہم ہوتا ہے، اس طرح لیڈران کی اس جہالت سے تمام دین درہم برہم ہو جاتا ہے۔ شریعت میں اس کو' الحاد'' کہتے ہیں، جس کی نسبت قرآن شریف میں ہے: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُلُحِدُونَ فِي الْمِنَا لاَ يَخُفُونَ عَلَيْنَا اَفَمَنُ يُلُقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ الْمِنَا اللهِ عَلَيْنَا اَفَمَنُ يُلُقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ المُ مَّنُ يَّاتِي امِنَا يَّوْمَ الْقِيلُمَةِ ﴾ لَا يَخُفُونَ عَلَيْنَا اَفَمَنُ يُلُقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ المُ مَّنُ يَّاتِي امِنَا يَّوْمَ الْقِيلُمَةِ ﴾ أَمُ مَّنُ يَّاتِي المِنَا يَّوْمَ الْقِيلُمَةِ ﴾ أَمْ مَّنُ يَّاتِي الْمِنا يَوْمَ الْقِيلُمَةِ ﴾ أَمْ مَنْ يَاتِي الْمَالِ

ترجمہ: بے شک جولوگ ہماری آینوں میں (شرعی دلیلوں میں) الحاد (تو ژمروژ) کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں۔ کیا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے اچھا ہے یا وہ جوامن وامان کے ساتھ آئے قیامت کے دن؟

حیرت کی بات ہے کہ جولوگ احکامِ شرع میں اغراض اختراع کرتے ہیں باوجود تعلیم
یافتہ کہلانے کے، یہ بھی نہیں سیجھتے کہ یہ کہنا کہ اس تھم کی علتِ غائی یہ ہے یہ ایک دعوی ہے، اور
ہردعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ عدالت میں مقدمات بلا دلیل کے تو کیا سنے جاتے،
اگر دلیل ( ثبوت ) کا کوئی جز بھی مشکوک ہوجاتا ہے تو استغاثہ خارج ہوجاتا ہے۔ جب دنیا
کی ذرا فرراسی بات کے لیے کافی ثبوت کی ضرورت مانی جاتی ہے تو نہ معلوم دین کے بارے
میں بلاکافی ثبوت کے کسی بات کو مان لینے کی جرائت کس طرح کی جاتی ہے؟

دیکھیے! وضو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے غرض صفائی سخرائی ہے۔ یہ ایک دعوی ہے جس کے لیے دلیل الن کے پاس کچھ کی نہیں ہے جمکن ہے اور بہت قرین قیاں ہے کہ اس سے غرض در بار اللی میں حاضری کے وقت دوسرے در باروں کی حاضری ہے امتیاذ کرنے کے لیے الن افعال کا تھم دیا گیا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکام کے سامنے جانے کے آداب اور بیں اور وائسرائے کے سامنے جانے کے اور۔ دیگر حکام مکلی کا سلام اور ہاور پولیس اور فوج کا سلام اور۔ اگر ان کے خلاف کیا جاتا ہے تو موجب عماب ہوتا ہے۔ دردی ہر کھکہ کی جدا ہے، اس میں کی کو یہ شبنیں ہوتا کہ غرض تو کام سے ہے، وردی کیسی بی پہن کر کھم کی جدا ہے، اس میں کی کو یہ شبنیں ہوتا کہ غرض تو کام سے ہے، وردی کیسی بی پہن کر کام کیا جائے نے تو کیا حرج ہے، حالاں کہ کام کیا جائے نے کیا حرج ہے، حالاں کہ کام کیا جائے نے کیا حرج ہے؛ بڑے حکام کے ملاز مین کی وردی قیتی ہوتی ہے، حالاں کہ کام کیا جائے نے کہ وقت ہے، حالاں کہ کام کیا جائے کے دولی ہیں، اظہارِعظمت کے لیے قیتی بنائی جاتی ہے، اسی طرح کہا جاسکا ہے کہ میں اس کو پچھ دخل نہیں، اظہارِعظمت کے لیے قیتی بنائی جاتی ہے، اسی طرح کہا جاسکا ہے کہ میں اس کو پچھ دخل نہیں، اظہارِعظمت کے لیے قیتی بنائی جاتی ہے، اسی طرح کہا جاسکا ہے کہ میں اس کو پچھ دخل نہیں، اظہارِعظمت کے لیے قیتی بنائی جاتی ہے، اسی طرح کہا جاسکا ہے کہا جاسکا ہے کہا

ك فصلت: ٤٠

دربار اللی میں حاضری کے واسطے اظہارِ عظمت کے لیے قید لگادی گئی ہے کہ با قاعدہ وضو کیا جائے، ایک ایک رکن وضو کا پورے اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے، اگر ذراسی ایر ی بھی خشک رہ گئی تو اس پر کلیر فر مائی گئی: وَ یُس لُ لِلاعقابِ مِنَ النّاد. (لیخی خرابی ہے ان ایر ایوں کے لیے جہتم ہیں جائے گی۔ جو لوگ صرف سخرائی کو علت ِ غائی وضو کی تجویز کرتے ہیں ان سے پوچھا جاسکتا ہے کہ جب آپ صاف سخرے ہوں تو بار باروضو کی ضرورت ذراسی رہے نکل جانے سے یا سوجانے سے نہ ہی، جب بھی بھی وضو کیا جائے تو اس کے لیے شریعت خاص خاص ارکان کیوں تجویز کرتے ہے ؟

مثلاً: فرائض وضو کے صرف حیار ہیں: منه دھونا، ہاتھ دھونا، سے کرنا اور پیر دھونا، باتی اجزا وضو کے سنت یامستحب ہیں۔سب کوفرض ما سب کوسنت یامستحب کیوں نہیں کہتے؟علی ہذا نماز ہے جب کہ غرض تہذیب اخلاق ہے تو بہ بیئت کذائی کیوں ہے؟ قرأت، رکوع، تومہ مجده، قعدہ ترتیب وار ہتایا گیا ہے، کل نماز یا وضو کی تو علت ِ غائی آپ نے نکال کی الیکن اس عقدہ کوحل نہیں کیا کہ ہر جز وکوعلت ِ غاتی میں کیا دخل ہے؟ اگر نماز کی تر تبیب کو بدل دیا جائے، مثلاً: قعدہ پہلے کرلیا جائے ، اور قرائت چھے تو تہذیب اخلاق کے حاصل ہونے میں کیا خلل ہوجاوے گا؟ اس کا جواب کچھ بھی نہیں ہوسکتا سوا اس کے کہ ہر ہر جزو کے مؤثر فی حصول التہذیب ہونے کا توعلم نہیں ،گر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز مجموع من حیث المجموع کوحصول تہذیب میں ضرور وظ ہے۔اب ہم کہیں گے کہ جب آپ کواجزا ہے مؤثر ہونے کی کنہ نہ معلوم ہونے کا اعتراف ہے تو کل کی علمت عاتی نہ معلوم ہونے کا اعتراف کرنے سے کیا آپ کی شان گھٹ جائے گی؟ جب دس باتنیں آپ کومعلوم نہیں تو گیار ہویں اور نہیں ، کہیں نہ کہیں بیضرور کہنا پڑتا ہے کہاس کی كنه معلوم نبيس، تو الرتمام احكام كم تعلق مان لياجائے كدان كى كنه معلوم نبيس تو كيا ب جا ہوگا؟ ( معبیہ: اس سے مراد جماری وہی ہے کہ یقین کے ساتھ علت غائی منعین کرلی جائے، ورنكسي منفعت كوصلحت كورج ميس ركفن كامضا كقنهيس-)

### کیامکن نہیں ہے کہ بہت سے احکام تعبُدی ہوں، کہ ان کی اصلی عابیت انتثالِ امرے ابتلائے مکلف ہو؟

• اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکام کی نسبت کہا جاسکتا ہے کہ کن ہے کہ وہ امرِ تعتبدی ہوں،
لیمن اللہ تعالیٰ نے وہ تھم بندوں کواس واسطے دیا ہے کہ اس کی تغیل کر کے مملاً ثابت کر کے دکھا کیں
کہ وہ حق تعالیٰ کو مالک مطلق اور اپنے آپ کو بندہ مانتے ہیں، اور اس میں کسی تھم کی تخصیص نہیں
کی جاسکتی، کیوں کہ تخصیص اگر ہوسکتی ہے تو تھم دینے والے کے بیان سے ہوسکتی ہے، اور وہ بیان
ہے نہیں تو تخصیص بھی نہیں، لہذا ہر تھم میں احتمال ہے کہ یہ تعبدی ہو، اس میں سوائے امتحان کے
دوسری علت جو یز کرنا بندے سے خدا بنتا ہے، یہ کہ تعجب کی اور فرضی بات نہیں ہے۔

اور تعبدی کی مثالیں بہت ہیں، مثلاً: قوم طالوت کونہر کا پانی پینے سے منع کیا گیا، حالال کہ پیال کا وقت تھا، اور بیقوم جہاد کو جارہ ی تھی، ان کوصاف طور سے کہد دیا گیا کہ چوان اللّه منتقلینگم بن کو بند کے بید منتقل بن کے بیال کے بید منتقل بن کے بید کی بیال کے بید کی بیال کے بید کی بیال کے اور استنقا ہو گیا، اور جنھوں نے نہیں بیا ان کی بیاس بجھ گئے۔ ہمارے خاطبین اس مرالی کی علت عائی تو جویز کریں سوائے امتحان کے۔

یا توم شمود کے قضے میں ہے کہ ان کو حکم ہوا کہ ایک دن کا پانی کنو کیں کا خود پییں ، اور ایک دن کا بانی کنو کیں کا خود پییں ، اور ایک دن کا اور ہلاک کردیے گئے۔اس حکم ایک دن کا اور ہلاک کردیے گئے۔اس حکم کی علت سوائے اس کے چھونھی کہ وہ قوم عدول حکمی کرے اور عذاب میں مبتلا ہو، چناں چہ خود ہی فرمایا ہے:

کے ایعنی حق تعالی تمہاراامتخان لیں سے نہریر، جوکوئی ایک چلوسے زیادہ ہیے گا وہ ہماری جماعت میں سے نہ ہوگا۔ سے القیمہ: ۲۷

يااس امت برية بت اترى:

﴿إِنْ تُبُدُواْ مَا فِي ٓ انَّفُسِكُمُ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمُ بِهِ اللَّهُ ﴾ لَ

یعن جوبات تمہارے دل میں ہوگی خواہ اس کوزبان سے کہویا نہ کہواس پرجن تعالی حساب لیس سے۔

ایک قول پرمطلب بیہ کہ وسوسوں پر بھی گرفت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ بات کس قدر دشوار ہے؟ معابہ بخت جبران ہوئے، اور اپنے مربی حضور رحمۃ للعالمین ملاکھ آئے ہے عرض کیا کہ اس تھم کی تھیل کیسے ہوگی؟ حضور ملائے آئے نے فرمایا: ''دم مت مارو، اور بے چون و چرا امر البی کوسر آئھوں پر رکھو، اور سوائے سمعنا و اطعنا کے پچھنہ کہ''، چناں چہسب نے بطوع خاطراس کوشلیم کیا، اور منفق اللفظ سمعنا و اطعنا کہا، اس پراس کے بعد کی آئیش انزیں جن میں اس کی شخسین کی گئی۔

﴿آمَنَ الرَّسُولَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِّنُ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ إلخ على المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمِينَ المُعِلَمِينَ المُعالِمِينَ المُعَلِمِينَ المُعِلَمِينَ المُعِلَّ المُعالِمِينَ المُعالِمِينَ المُعالِمِينَ المُعالِمِينَ ا

یعن پینبر (منافقی) اور الل ایمان سب کے سب احکام الی پرایمان لائے، اور سب نے سمعنا واطعنا کہا۔ اب وہ تھم رفع کیا جاتا ہے اور وعدہ کیا جاتا ہے کہ اب بیس تکلیف دی جائے گ،

مرایی بات کی جودسعت وطاقت میں ہو۔ محرالی بات کی جودسعت وطاقت میں ہو۔

اس سے ہمیشہ کے لیے سہولت ہوگئی، چنال چہ حدیث میں ہے:

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان.

لینی میری امت سے بھول چوک معاف کردی گئی۔

کوئی صاحب فرماویں کہ تھم اول کی غایت کیاتھی سوائے امتخان کے؟ اس کوامر تعبدی
کہتے ہیں۔احکام الہی میں الیی نظیریں بہت ہیں۔اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ہر تھم میں
میاخمال موجود ہے، تو جب تک کہ خود صاحب تھم بینی تن تعالی کی طرف سے اظہار نہ ہو کہ اس
تھم کی علمت بچھاور ہے، میاخمال باتی رہے گا۔

كالبقرة: ٢٨٤ كالبقرة: ٩٨٥

علاوہ اس کے جو غایات تجویز کیے گئے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ یہی غایات ہیں؟ ممکن ہے کہ وہ غایات ایسے آٹار ہوں جوان احکام کےصورت نوعیہ ہی پر مرتب ہوتے ہوں۔

اں اختال کے ہوتے ہوئے بڑی جرأت کی بات ہے کہ اپنی طرف سے یقین کے ساتھ کوئی غرض (علت غائی) تجویز کر لی جائے۔

- اور علما نے جو بعض احکام کی اغراض تجویز کی بیں اول تو انھوں نے یقین کے ساتھ دعوی نہیں کیا کہ بہی غرض ہے، بالفاظ دیگر اس غرض کو مصلحت کے درج میں رکھا ہے۔ دوسرے انھول نے بیجرائت بھی بعض ان ولائل شرعیہ کی وجہسے کی ہے جس سے ان کواس غرض دوسرے انھول نے بیجرائت بھی بعض ان ولائل شرعیہ کی وجہسے کی ہے جس سے ان کواس غرض سے اس تکم کے اندر ملحوظ ہونا ثابت ہوا، تو بیاختراع اپنی طرف سے نہ ہوا، بلکہ صاحب تم بی کے اشارے سے ہوا، اس کے لیے علوم شرعیہ پرتمام و کمال حاوی ہونا شرط ہے۔ ہمارے لیڈو صاحبان علوم شرعیہ سے بالکل معر ابیں، اور جرائت علما سے بھی زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔

• غرض ایک اخمال احکام آلبی میں بیہ ہوا کیمکن ہے کہ امر تعبّدی ہو، اور اس کے علاوہ جوغرض کسی تعمّم میں جویز کی جاتی ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ بہی غرض ہے؟ کیا میکن نہیں کہ اس سے کوئی غرض ایسی ہوجس کا حاصل ہونا اس تھم کے بالکل اسی صورت سے اوا کرنے سے ہوسکتا ہوجس طرح شریعت نے بتلایا ہے، اس میں قیاس کو کچھوٹل نہ ہو؟

اس کوس کرلوگ تعجب کریں سے، اور عجب نہیں کہ بعض لوگ کہدا تھیں کہ اسی کولکبری فقیری کہتے ہیں۔ مگر حضرت حکیم الامت مد ظلہ نے کیا ہی خوب نظیر اس کی دی ہے جس سے پوری شقی ہوجاتی ہے اور پھے بھی خلجان باقی نہیں رہتا۔

#### بیان اس کا بہہے کہ

- جودو چیزیں الیمی ہوں کہ ایک کے وجود کو دوسرے کے وجود میں وظل ہو، یعنی اس کے وجود کے بعد اِس کا وجود ہوتا ہو، تو اول کو' سبب' اور دوسری کو' مسبتب' کہتے ہیں۔ جیسے: دموپ میں چلنے سے کرمی کا پیدا ہونا، کہ چلنے کوسبب اور کرمی کومسبتب کہا جاوےگا۔ - دنیاعالَم اسباب ہے، انسان ای کا عادی ہے کہ جس چیز کوموجود دیکھے اس کے لیے کوئی سبب تلاش کرتا ہے۔

" داس میں اثر یہی ہے کہ اس کے بعد اس کے مسبب کا وجود ہوتا ہے" ۔
جن کوئ تعالی نے تو رعرفان دیا ہے، وہ اگر چہ اس نظر سے کہ دنیا عالم اسباب ہے سبب سے غافل نہیں رہے، اور جہاں تک بھی سلسلۂ اسباب نظر کے سامنے آ جائے اس کو سبب کے درج میں رکھتے ہیں، لیکن اس سلسلے کی ہرکڑی پراپنے بجز کا اعتراف کرتے ہیں، اور کہیں سبب مسبب میں واتی تعلق نہیں مانے، بلکہ کی فاعل کے پیدا کردینے سے اس تعلق کا اور کہیں سبب مسبب میں واتی تعلق نہیں مانے، بلکہ کی فاعل کے پیدا کردینے سے اس تعلق کا وجود مانے ہیں، اور اس کی کنہ کی تحقیق کے پیچھے نہیں پڑتے۔ قال العاد ف المشیو ازی:
مدیث مطرب دے گوئی وراز دہر کمتر جو کہ کس فلٹو و کشاید بھکمت ایں معمارا کنہ کی محتیق کے پیچھے نہ پڑنے کی وجہ یا تو ہے ہے کہ ان کو کہ معلوم ہے، وہ کیا ہے؟ ای کہ کہی خاص وہی ہے، وہ کیا ہے؟ ای فاعل کا تھم (وہ فاعل وہی ہے جس کوسب جانے ہیں، یعنی ذات یاک اللہ جل شانہ وجل جلالہ) یا یہ کہد معلوم ہو ہی نہیں سکتی، جس کا اعتراف دو چار قدم آ کے چل کر کرنا پڑے گا، جیسا کہ معکنین علی الا مسباب کو بھی سلسلہ کے تم پر کرنا پڑتا ہے:

آني دانا کند کند نادان کيک بعد از خرابي بسيار

## جس طرح بعض أدويه (بلكه عندالناً مل تمام ادويه) مؤثر بالخاصيت موتى بير\_

من جملہ اسباب کے دواہمی ہے جس کے استعال کے بعد صحت کا وجود ہوتا ہے، تو دوا سبب ہے اور صحت مسبب۔ ایک گروہ انسانوں کا اپنی عادت کے موافق اس کی کنہ دریافت کرتے کے دریے ہوا تو بہت تلاش کے بعد ثابت ہوا کہ:

- بعضار ات دوا سے ایسے ظہور میں آتے ہیں کہ ان کو کیفیت کی طرف بعنی حرارت، برودت، رطوبت، بیوست کی طرف منسوب کرسکتے ہیں، مثلاً: چائے کے پینے سے گرمی اور کا فور کھانے سے سردی پیدا ہوتی ہے۔

- اور بعض اثرات ایسے بائے گئے کدان کو کیفیت کی طرف منسوب نہیں کر سکتے ، مثلاً: جائے سے باوجود کرم ہونے کے تسکین عطش ہونا ، یا لو کے اثر کا زائل ہونا ، اور کا فور کا اطبائے ہمکہ مقوی باہ ہونا۔ حمران ہوئے کدان آٹارکوکس کی طرف منسوب کریں؟

النادل كو مجمانے كے ليے بيافظ اخراع كيا كه بيآثار بالخامه بي، اور بيافعال صورت نوعيہ كے بي، جس كا ترجمه اس كے سوا كيوبيس كه اس دواكى ذات عى ان كومفتضى ہے۔

خورے دیکھیے تو یہ جملہ مرادف ہے اس کا کہ ہم کو معلوم نہیں کہ باد جود کیفیات کے خلاف ہونے کے یہ آٹار کیے پیدا ہوئے؟ (عارفین اس جگہ شروع ی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ آٹار پیدا کیے ہیں)۔ خرض اثر کا تو مشاہدہ ہے کہ اس وجہ سے اتکار نہیں کر سکتے ، گراس کی کنے کے دریافت سے عاج ہیں۔ تقریباً ہردوا میں یہ بات موجود ہے کہ:

ا-ایک اثر بالکیفیدی ہے ۲-اورا یک بانجامیت۔

اس سے کوئی طب بھی انکارنہیں کرتگتی۔ ای واسطے معزت مصنف مظلم نے بدانظ پر الفظ بدھایا ہے: '' بلکہ عندالاً ال تمام ادویہ''۔

جب كرتمام ادويه على بلكرتمام اسباب على الجباعي كي كمنا براتا ب كداس كالفلق تو سهب كرساته به كداس كروجود كر بعداس كا وجود بوجاتا ب، ليكن كذمطوم نيس، تو اى طرح اسباب افردى على يمى كرد ياجائ كديدتو نصوص كريان سے معلوم بوكيا كد ان اسباب کو وجودِ مسبب بعنی توابِ اخروی میں یا جس عمل کے لیے بیشرط ہیں ان کے سیح ہونے میں دخل ہے، گرکنہ معلوم نہیں تو کیا حرج ہے؟

مثلاً: اعمال جج جیسے: طواف بیت الله یاسعی بین الصفا والروة یاری جمار وغیرہ، کہ یہ اعمال حق تعالیٰ کی تعلیم سے معلوم ہوئے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علین کی دعا سے مفہوم ہوتا ہے: ﴿ وَ اَرِ نَا مَنَاسِكُنا ﴾ . لیعنی ہم کواعمال جج کی تعلیم سیجیے۔

ان پر جوثواب آخرت کے موعود ہیں، جن کوان اعمال کا مسبب کہنا چاہیے، ان میں اور ان میں علاقہ سبیت و مسبیت کا ضرور ہے، گر کہ نہیں معلوم۔ اس کنہ کا تلاش کرنا اور جو کچھ تلاش سے بچھ میں آوے اس پر ایسا اعتماد کرنا کہ وجوداً وعدماً بنا کر لی جاوے عمل کی، بیض حماقت ہے اور یہ ایسا ہوگا کہ جیسے کوئی احمق طبیب بیدد کیھرکہ گاؤ زبان درجۂاول میں گرم ہے، حمائت ہے اور مسکن عطش سجھنے گے اور تسکین عطش کے لیے اور مسکن عطش سجھنے گے اور تسکین عطش کے لیے بجائے گاؤ زبان کے اسطو خودوس کو استعمال کرنے گے۔ یا بیدد کیھ کر کہ بورق (سہا گہ) سے آئھ کو وجونا کا سٹک کی تیزی کو رفع کرتا ہے، سہا کہ تیسرے درج میں گرم ہے، اس کی ہم کیفیت لال مرج ہے، باک کی ہم کیفیت لال مرج ہے، باک کی ہم کیفیت لال مرج ہے بائی سے دھونے گے، تو ہرگز کا میا بی نہوگی ، اور اس کو صوائے جمافت کے بچھ نہ کہا جائے گا۔

پرتجب ہے ان لوگوں سے جو اعمالِ شرع میں کنہ در یافت کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں علی بدا وضونماز کے لیے شرط ہے، وضوسبب ہے اور صحت نماز مسبب نص شری سے کہ وہ صدیث: "لا یقبل الله صلاة إلا بطهور" ہے، یعنی حق تعالی کی نماز کو بلا وضو کے قبول نہیں کرتے اتنا معلوم ہوگیا کہ وضو ایبا سبب ہے کہ صحت نماز اس پر موقوف ہے، اس کی کنہ معلوم کرتا اور یہ مجھ کر کہ مقصور سخرائی ہے باوجود ناقض وضوم وجود ہوجانے کے بلا إعاده وضو کے نماز پڑھ لینا خود شارع بننے کا دعوی نہیں تو کیا ہے؟ یہ ولی ہی جمافت ہے جیسی ہجائے سہا کہ کے مرج کے یائی سے آئے دھونا۔

نصوص میں غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وضواور عسل سے مقصود صرف سقرائی نہیں ہے، بلکہ ان کی صورت توعیہ ہی کونماز کی صحت میں دخل ہے۔ دیکھیے! ایک حدیث میں ہے کہ حضور ملائے گئے آئے وضو کیا ،جس میں اعضا کو ایک ایک دفعہ دھویا اور فرمایا:

ھذا و صوء لا یقبل الله الصلاۃ إلا به.

یعنی بیاتو وہ وضوہے کہ بلا اس کے حق تعالیٰ نماز کو قبول بی نہیں فر ماتے۔

مطلب بیہ ہے کہ نماز بلا اس کے ہوتی ہی نہیں۔ پھرحضور ملنگائیاً نے دو دو دفعہ اعضا کو دھویا، اور فرمایا کہ:'' بیہ وہ وضو ہے جس میں تواب و ہرا ملتا ہے''، پھر نٹین تبین بار دھوکر وضو کیا اور فرمایا کہ:'' بیرمیرااورانبیائے سابقین کا وضو ہے''۔

دوسری ایک حدیث میں ہے کہ ایک دیہاتی آ دمی نے حضور طلط آئے سے وضو کی تعلیم جاہی تو حضور طلط آئے اس کے سامنے تین تنین دفعہ وضو کر کے دکھلایا، اور فر مایا: ''وضواس طرح ہوتا ہے، جوکوئی اس سے بروھاوے تو وہ گناہ گار ہوا اور زیادتی کی اور ظلم کیا''۔

اورايك مديث يشب: خلّلوا أصابعكم، لا يُخلّلها اللهُ بالنار يوم القيامة. وبمعناه في "الترغيب" عن "الكبير" للطبراني-

یعنی الگیوں کا خلال کرو ( نیج میں پانی پہنچاؤ ) ایسانہ ہو کہ تن تعالی ان کا خلال قیامت کے دن آگ ہے کرائیں۔

اور خسل کے بارے میں ہے: تحت کل شعرةِ جنابةً.

یعیٰ ہر بال کے نیچ نا پاک ہے۔ مطلب رہے کہ ایک بال کی جڑ بھی خشک رہ گئی تو عسل نہیں ہوا۔

مطلب بیہ ہے دایت ہاں اور میں سے دیاں ہیں ہی پر وعید ہے اور زیادتی پر بھی ، حالال کہ ہمارے بھائی غور کریں کہ وضواور خسل میں کی پر وعید ہے اور زیادتی پر بھی ، حالال کہ ایک بال کی جڑ خشک رہ جانے سے کیاستقرائی میں فرق آسکتا ہے؟ اور ایک بال کی کی سے فرق مان بھی لیا جائے ، مگر زیادتی ہے کیا فرق آتا ہے؟ اور زیادہ ستقرائی ہوتی ہے۔

پر تیم پرغور فرمائیں کہ وضواور عسل دونوں کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے، تیم سے کیا سقرائی ہوتی ہے؟ بلکہ کچھ نہ کچھ خاک ہاتھ منہ پرلگ جاتی ہے،اورعلما نے تحقیق کیا ہے کہ تیم وضواور عسل کا خلیفہ کامل ہے،اس سے نماز میں کسی قتم کانقص نہیں رہتا، بدلیلِ حدیث:

الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولو إلى عشر سنين.

یعنی پاک مٹی مسلمان کا وضوہ، چاہے دس برس تک ہو۔

یہاں تک کہ بعد پانی مل جانے کے ان نماز وں کے لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں، اور
یہاں تک کہ ایک صحابی نے حضور ملاکھیا ہے بوچھا کہ میں سفر میں ایک ایک مہیندر ہتا ہوں، اور
یہاں تک کہ ایک صحابی نے حضور ملاکھیا ہے بوچھا کہ میں سفر میں ایک ایک مہیندر ہتا ہوں، اور
پانی وہاں نہیں ہوتا، اور میرے ساتھ میری ہوی بھی ہوتی ہے، تو کیا میں اس سے قربت کرسکتا
ہوں؟ فرمایا: ''ہاں' ۔ انھوں نے تعجب سے پھر کہا: ایک مہینہ تک؟ فرمایا: ''جا ہے تیس برس
تک کیوں نہ ہو'۔

اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ تیم الی چیز ہے کہ وضواور شسل کا ایبا قائم مقام ہے کہ اس کی بدولت قصداً جنبی بننے سے بھی نہیں منع کیا گیا۔ کوئی عقل مندصاحب اس کی فلا عقی تجویز کریں اور بتا ئیں کہ ٹی بدن پرلگا لینے سے وضواور شسل کیسے ہوگیا؟ اور لطف بیہ کوشسل کی جویز کریں اور بتا ئیں کہ ٹی بدن پرلگا لینے سے وضواور شسل کیسے ہوگیا؟ اور لطف بیہ کوشسل کی جیمرا جاتا ہے، تمام بدن پرنہیں چھیرا جاتا ہے، تمام بدن پرنہیں کھیرا جاتا ہے، تمام بدن پرنہیں کھیرا جاتا ہے، تمام بدن پرنہیں کھیرا جاتا ہے۔ اس کوئمام دنیا تسلیم کرتی ہے۔

جماع باحتلام کے بعد ہر کس ونا کس عسل کی اور تمام بدن پر پانی بہانے کی حاجت سمجھتا ہے، گویا بیامر فطری ہے، اور حدیث میں بھی ہے: تعحت کل شعرة جنابة.

یعی ہربال کے نیج ٹایا ک ہے۔

گریم میں بیٹمی پاک بھی صرف ہاتھ اور منہ کی ہی کی جاتی ہے، حتی کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی (عمّارنام) کو حضور ملکی گیانے کسی کام کے لیے باہر بھیجا، ان کو شل کی حاجت ہوئی تو انھوں نے قسل پر قیاس کر کے بیر کیا کہ ٹی میں لوٹ سمتے، جیسے جانور لوشتے ہیں، تا کہ تمام بدن پرخاک لگ جائے۔ پھرآ کرحضور الفکائی سے عرض کیا، تو فرمایا کہ''اس کی مغرورت نہ تھی،صرف وہ تیم کافی تھا جو وضو کے لیے کیا جا تا ہے''۔

اس كى فلاسفى كے ليے اللِ عقل كتنا بى غور كريں اور توجيهات نكاليس ، مر ايك بات بمي دل کوگتی ہوئی نہ ملے گی سوااس کے کہ اخیر میں کہا جاوے کہ لم نہیں معلوم ،صرف حکم اللی مان کر اس کوشلیم کیا جاتا ہے۔اس کے لیے دوسرالفظ میہ ہے کہ' تیم ہالخاصہ پاک کرنے والا اور وضواور عنسل كا قائم مقام ہے'۔ و كيھي! اگر كوئى لم اس كى موسكتى ہے تو وہ لم بہلى امتوں ميں كہاں كى تھی؟ پہلی امتوں کے لیے تیم مشروع نہ تھا، بلکہ صرف اس امت کی خصوصیات میں ہے ہے۔ پس سوائے اس کے حیارہ نہیں کہ مان لیا جاوے کہ اعمال شری کے تمام اثر ات بالخاصہ ہیں، کہیں ان کی فلاسفی بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، جبیہا کہ ادویات کے متعلق بھی یہی تحقیق ہے کہ بعض کی فلاسفی سمجھ میں آجاتی ہے، ورند حقیقت ِ امریبی ہے کہ اثرات بالخاصہ مانے پڑتے ہیں، مثلاً: گلِ بنفشہ بخار کے لیے مفید مانا جاتا ہے، اس کی فلاسفی بیہ بیان کی جاتی ہے کہ بخار گری سے ہوتا ہے اور گل بنفشہ سرد ہے ، لہذا حسب قاعدہ علاج بالصند سردی چہنچنے ہے گرمی رفع ہوجاتی ہے، لیکن یمی گل بنفشہ سردی کے زکام کو بھی مفید ہوتا ہے، یا اور بعضے دیگر سرد امراض کو مغید ہوتا ہے، تو یہاں عقلا کی عقل کھوئی جاتی ہے، اور پچھ جارۂ کارنہیں رہتا سوائے اس کے کہ ای لفظ کی آٹر پکڑی جاوے کہ زکام کو بالخاصہ مفید ہے۔

بعضول نے بید کی کراپی رائے بدل دی اور کہہ دیا کہ گل بنفشہ گرم ہے، لیکن ہیہ کھی کار آ مذہیں ، ان کو بھی بالخاصہ سے مفرنہیں ، ان کو بخار کے بارے میں پھراس لفظ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور جن جدید طبیبوں نے علاج بالصند کے قاعدہ ہی کورد کردیا ہے ان کوتو اول ہی مرحلہ میں بالخاصہ کا لفظ اختیار کرنا پڑتا ہے۔

ناظرین! ذرا انصاف کریں کہ جب ان کاموں میں جو دنیا کے کام کہلاتے ہیں، اور امورِمعاش میں ثار ہیں، اور عقل کوان کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے، اور برجم عقلائے زمانہ عمل عطائی اس واسطے ہوئی ہے کہ سرانجام معاش کرسکے، اور جن کی اہتری کا نتیجہ اس سے زیادہ سے زیادہ سے خطائی اس کہ دنیا کی زندگی کسی قدر خراب ہوجائے، جومرنے پرختم ہوجائے گی، ان کی لیم تک مجھ کہ مجھ کہ بھڑ کا اعتراف کرنا پڑتا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کرسکتے کہ جھڑ کے اعتراف کرنا پڑتا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کرسکتے کہ جھڑ کے جھڑ کے جھڑ کے بہر ہبری کرے کام نکال لیاجائے۔

جب دنیا کے کاموں میں بیحالت ہے تو کیا خیال ہوسکتا ہے ان کاموں کی نبیت جو تخفی عالم کے کام ہیں، جس کو ابھی دیکھا بھی نہیں، اور جن کو امورِ معاد کہتے ہیں، اور عقل ان کے لیے کافی بھی نہیں؟ (دنیا بحر کا اس پر اتفاق ہے، کسی فدہب کو لے لیجیے پچھ نہ پچھ باتیں اس میں ایسی ضرور ملیں گی جو مدرک بالعقل نہیں، اور عقل ان کے لیے کافی نہیں) وی سے عقل کی میں ایسی ضرور ملیں گی جو مدرک بالعقل نہیں، اور جن کی ابتری کا نتیجہ موت سے بھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ موت کے بعد شروع ہوگا۔ ایسے امورکی لم کی دریافت کا حوصلہ کرنا اس کا مصدات ہے:

تو کار زمین را کو ساختی که باسال نیز پر داختی انساف بیز پر داختی انساف بیه که ان امور مین (امور دین) مین سوائ اس کے که ان عالم کے خبر دہندوں (انبیا علیہ اللہ اس کے کہ ان عالم کے خبر دہندوں (انبیا علیہ اللہ اس کی خبر ہی پر اعتاد کر کے ان کی تعلیم کے موافق بے چون و چراعمل کیا جائے ،کوئی طریقہ میجے نہیں ، اللہ آل کہ ان خبر دہندوں ہی کی طرف سے کسی قریبنہ سے یا تصرت کے کوئی لیم معلوم ہوجائے ۔ سواس کے لیے دینیات اور عبور اور بڑے جمرکی ضرورت ہے۔ ساف کی رئیس بلااس عبور اور تبحر کے کرنا بندر کی طرح استراناک پر پھیرنا ہے ، جس سے ناک مث جائے گی۔

سلف نے باوجود بھر اور عبور کے جو پچھ مصالح احکام شرعیہ کے بیان کیے ہیں، ان میں بھی بیدوی نہیں کیا کہ بید مصالح علت عالی ہیں احکام کی، بلکہ ان کو ایک امرِ زاکد اور حکمت ومنفعت کے درجے میں رکھاہے، اور اس پر بھی ہر جگہ احتیاطًا کہتے جاتے ہیں: "واللّٰہ اعلم"۔

پھر ہے کہ کمکن ہے کہ کسی کی سمجھ میں پچھ آوے کسی کے خیال میں پچھ آوے تو ایک رائے کو دوسری رائے پرتز جج کی کیا دلیل ہے؟ پس بقاعدہ إذا تعساد صا تساقطا دونوں کو ساقط قرار دے کرنفسِ احکام ہی منعدم فومنہدم سمجہ وجادیں ہے، تو کیا کوئی عاقل معتقد ِ ملّت اس کا قائل ہوسکتا ہے؟

• اور بھارے بھائی ان مصالح کوعلت ِ عائی سمجھ کروجوداً وعدماً احکام کوان پر ببنی سمجھتے ہیں: بہیں تفاوت رہ از کیاست تا مکجا

ا تنا بھی نہیں سوچتے کہ جن مصالح کو بنائے کارسمجھا جا تا ہے ان میں بھی رائیں مختلف ہوتی ہیں، پھرکسی کوتر جے دینے کا کیا طریقہ ہوگا؟اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ:

- تيسر المخص بيت كم كاكرزج كسى رائع كو بونبيل سكتى ، للذانداس كونتليم كياجائع ، ندأس كو-

- اب یا نؤ کوئی تیسری علت مانی جائے گی یا اس علم کوبلامصلحت کہا جائے گا۔

-اگر تیسری علت مانی جائے تب تو وہی تقریرِ سابق اس میں بھی جاری ہوگی کہاں کی ترجیح کی کیا وجہہے؟

- اس كوكو كى معتقد ملت بھى تشليم بين كرسكتا كدا حكام اللى مجمل اور لغو بيں -

غرض سیح طریقہ یکی ہے کہ مان لیا جائے کہ احکام الّٰہی کی علی عائیہ جن پر بنائے کار ہو واقع میں تو ہیں، گر ان کو تلاش کرنا نہیں چاہیے، اور ان احکام کی تعمیل احکام اللّٰہی سمجھ کر ہے چون وچرا کی جائے، کیوں کہ وہ عللِ عائیہ خود تر اشیدہ ہوں گی جن پر بلا بیانِ متعلم کے وثو ق کر لینا خلاف عقل سلیم ہے، جیسا کہ بیان ہوا۔ ان پر جواثر ات مرتب ہونے والے ہیں سب بالخاصہ ہیں۔

• اورائ غلطی کے شعب میں سے ہے کہ مخالف نرہب کے مقابلے میں میلل بیان کرکے احکام فرعیہ کو ثابت کیا جاتا ہے۔

• مگرآج کل جمارے بھائیوں نے اس میں اتنا انہاک کیا ہے، اور اپنی اختر اع پر ایسا اطمینان کرلیا ہے کہ دیگر فداہب والول کے سامنے بھی ان مصالح کو بیان کرکے احکام شرعیہ کو ثابت کرتے ہیں۔ بیاسی چھٹی غلطی کی ایک فرع ہے۔

ظاہراً بیطریقہ بہت مستحسن معلوم ہوتا ہے، اورعوام اس کو بہت پیند کرتے ہیں اور اس قتم کی کتابوں کو بھی آج کل کے لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں ،مگریبہ یادرہے کہ بے قاعدہ بات بے قاعدہ ہی ہوا کرتی ہے۔قاعدے کی بات ہرجگہ چلنے والی ہوتی ہے اور بے قاعدہ بات سى جگه كام دے جاوے، مگر جہال رك كئي وہاں رك گئي، بلكدايينے ساتھ تمام كاروائي كومليا میٹ کردیتی ہے۔

اس کی مثال میہ ہے کہ آج کل فتنهٔ گاندھی کو دیکھ کر کوئی شخص بلا اجازت وبلا اطلاع محور نمنث کے تعزیرات ہندمیں بید فعہ بڑھا دے کہ حاکم ضلع کو اختیار ہے کہ بلا استمزاج حکام بالا کے سوراج مانگنے والوں کو سزائے موت دے دے، تو بیہ بردی کام کی بات ہوگی ، اس سے خوف پیدا ہوکر فتنه ضرور کم ہوجائے گا، اور انگریزی سلطنت کو استحکام ہوجائے گا،کین اراکین سلطنت اس کو جائز نہ رکھیں گے، کیوں کہ یہ بات بے قاعدہ ہے، ایک وقت میں اس نے کام د یا ، مگر اور جگه مصر ہوگی ، اس واسطے کہ اس کے معنی سید ہیں کہ اراکین سلطنت ایسے بے وقوف ہیں کہان کو ایک معمولی آومی کے برابر بھی عقل نہیں ، اس سے وقارِ سلطنت اٹھ جائے گا۔ نیز اس سے عام طور پر جرأت پيدا ہوجائے گی، اور مفيد وغير مفيد ترميميں قانون ميں شروع ہوجا ئیں گی، اور ہزاروں فتنے کھڑے ہوجا ئیں گے اور نظم ونتق باقی ندرہے گا۔

اگر کسی کوسلطنت کی ایسی ہی خیرخوائی مقصود ہے توضیح طریقداس کا بیہ ہے کہ اراکین سلطنت کے سامنے اپنی رائے پیش کرے۔ اگر ان کی سمجھ میں آ جائے تو وہ خود ای دفعہ کو قانون میں بردھادیں۔اس صورت میں کوئی خرابی نہ لازم آئے گی۔

سواس میں بڑی خرابی ہیہ ہے کہ علل محض تخمینی کے ہیں، اگر ان میں کوئی خدشہ کے نکل آوے تو اصل تکم مختل سے تھہرتا ہے، تو اس میں ہمیشہ کے لیے مخالفین کو ابطال احکام کی گنجائش دیتا ہے۔

اورموٹی بات تو بیہ ہے کہ بیقوا نین ہیں،اور قانون اور صابطہ میں کوئی اُسرار نہیں ڈھونڈ اکر تا۔اور نہ اُسرار سے مزعومہ پر قانون میں حبدُ ل وتخیَّر یا ترک کا اختیار ہوتا ہے۔ البتہ خود بانی قانون کو بیاختیارات حاصل ہوتے ہیں۔

اس طرح سے جو جال ہمارے بھائیوں نے اختیار کی ہے کہ مصالح بیان کرکے غیر اقوام کے سامنے احکام کو ثابت کرتے ہیں رہے قاعدہ ہے۔

اس وفت توعوام اس کو پہند کرتے ہیں، اور بعض وفعہ خالف پر بھی اثر ہوتا ہے، کین بے قاعدہ ہونے کی وجہ سے چلنے والی بات نہیں، بلکہ خطرناک ہے، کیوں کہ جومصالح بیان کی جاتی ہیں جن کو علت بنائی اور بنائے کار سمجھ لیا گیا ہے بیص ظنی اور خمینی ہیں، کیوں کہ صاحب شرع کی طرف سے اس کا بیان نہیں ہوا ہے، اور اب اس کی کوئی سبیل نہیں کہ صاحب شرع سے یو چھ لیا جاوے، کیوں کہ وی ختم ہو چکی۔

اور ممکن ہے کہ دوسرے کاظن وتخیین اس کے خلاف ہو، کیوں کہ ہر محض کا مذاق مخلف ہے، کوئی کسی بات کو منفعت سمجھتا ہے، اور دوسرا اس کو مضرت سمجھتا ہے، یا انقلاب زمانہ سے سمجھیات بربنا کی گئی ہے تو دوسرے کو یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ یہ تحقیقات بدلتی ہیں تو جب اس منفعت پر بنا کی گئی ہے تو دوسرے کو یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ یہ تعلم باعث مضرت ہے، اور دین کی تمام باتوں کو مفید مانا جاتا ہے، تو وین کی طرف سے خیالات مبدل ہوجاویں گے اور تمام دین مشکوک ہوجائے گا۔

یا کہا جاسکتا ہے کہ کسی وفت اس چیز میں معنرت تھی اب اس کو مفعتیں ٹابت ہوئی ہیں، یا اس معنرت کی اصلاح ایجاد ہوگئی ہے اب اس کے استعال میں کیا حرج ہے؟ اس طرح تمام دین گڑ بڑ ہوجائے گا۔

له دهمی میلی شبه به سطح نقص میسی خود تراشیده به

ہم اس کی چندمثالیں اختصار کے ساتھ دیتے ہیں جس سے توضیح ہوجائے گی:

ا- مثلاً: لیڈرلوگ نماز کے فوائد بیان کرتے ہیں کہ اس سے تہذیب اخلاق ہوتی ہے،
کوئی کہتا ہے کہ نماز سے مقصود ورزش ہے، کوئی کہتا ہے کہ غرض باہمی میل جول ہے۔ اگر ان
تینوں نتائج کو منفعت و حکمت کے درجے میں رکھا جائے تو پچھ حرج نہیں، گر لیڈر صاحبان نے
ان کومنی اور غرضِ اصلی قرار دیا ہے، تو کوئی کہ سکتا ہے کہ ایک شخص تعلیم یافتہ ہے، اور ورزش کا
بھی ایک کافی حد تک عادی ہے، اور ملنسار بھی ہے تو اس کونماز کی ضرورت نہ دینی جا ہیے؟

یا پھرکسی مخالف نے اس سے اچھی ورزش پیش کردی تو اس کے سامنے نماز کوئی چیز نہ
رہے گی، اور اب تعلیم کا زمانہ ہے، ہرشخص تہذیب کا مدی ہے، تو نماز کی کیا ضرورت رہی؟ اور
زمانے نے صنعت وحرفت میں وہ ترتی کی ہے کہ گھر گھر میں ٹیلی فون لگا ہوا ہے، گھر کے اندر
بیٹھے ہوئے احباب سے اور جس سے جا ہو بات چیت کرتے رہو، پھر پانچ وقت کام چھوڑ کر یا
نیند کو خراب کر کے مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ل

٧- اى طرح زكوة كى بنا ہمدردى قوى كو بتايا جاتا ہے، اور آج كل تمام قوم كے ليے سب سے زيادہ ضرورى اور مفيد چيز تعليم كوكها جاتا ہے، توجب كه كى كالج بيس چندہ ديا جاتا ہے تو بين روئت ہے؟ تو بيضرورت يورى ہوگئى، پھرز كوة با قاعدہ نكالنے كى كيا ضرورت ہے؟

سواسی طرح روزه کی بنا عقیه ابدن پردگی جاتی ہے، اور آخ کل کی معاشرت میں کھیل اور ورزش کی عادت شاندروز میں داخل ہے۔ ٹینس، کرکٹ، فٹ بال، پولو وغیرہ سے بخو بی عقیه بدن کا ہوتا رہتا ہے۔ پھرسال بھر میں ایک معین مہینے میں عقیہ کی کیا ضرورت رہی؟ بلکہ روزانہ موادِ مجمعہ کا عقیہ ہوجانا مہل تر اور نافع تر ہوگا۔ کے

ای طرح ممنوعات شرعیه میں گفتگو ہوسکتی ہے، مثلاً: بدترین ممنوعات شراب اور خنزیر ہیں۔

ال صحیح جواب يمي ہے كدان مصالح برتمازكى بنائيس ہے بيدمصالح امرزائد ہيں۔ كے جواب يمي ہے كہ عظيم بدن پر دوزےكى بنائيس بيامرزائدہے۔ ۳- شراب کی ممانعت کی وجہ بداخلاقی اور زوال عقل مجھی ہے، تو کوئی مخالف کہرسکتا ہے کہ اگر احتیاط کے ساتھ پی جائے اور اتنی نہ ہو کہ زوال عقل ہو جائے، تو کیا حرج ہے؟ چنال چہ آج کل کے قوانین ملکی نے اس کا لحاظ کر لیا ہے، اور آب کاربوں پر السنس لگا دیا ہے، اور مسکوئیں شراب خوری کے لیے معین کردی ہیں، اور سرِ بازار پینے کو جرم قرار دیا ہے، تو اب شراب ہیں کیا حرج رم الہوو سرور بھی انسان کے لیے من جملہ ضروریات ہے۔

۵-اوزننزیری ممانعت کی وجاس کا گندہ اور مضر ہونا ہے، تو مخالف کہتے ہیں کہ آن کل اس کی پرورش کے لیے با قاعدہ انظامات ہیں، اور روز صابن سے اس کو نہلایا جاتا ہے، اور غذا عیں صاف تقری دی جاتی ہیں، تو اب اس کا گوشت نہ گندہ رہا نہ مضر، اور پچھ مضرت ہو بھی نقدا عیں صاف تقری دی جاتی ہیں، تو اب اس کا گوشت نہ گندہ رہا نہ مضر، اور پچھ مضرت ہو بھی تو اس کی اصلاح کے لیے رائی وغیرہ موجود ہیں۔ پھراس کو کیوں برااور حرام کہا جائے ؟ له ہم ان چندہی مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں، اور ان کے جوابات پہلے جا بجا گزر بچے ہیں اس واسطے ان کو ہیں دہراتے۔

• اصل مدعا بیہ ہے کہ ایسے مصالح کوغیر اقوام کے سامنے بیان کر کے احکام اسلام کو ابت کرنا ہے قاعدہ چال ہے، اور ہزاروں مصیبتوں کوخریدنا ہے۔ شیخے اور با قاعدہ چال بیہ کہ کہا جاوے کہ بیسب احکام خداوندی ہیں، اور ادلہ شرعیہ سے ثابت ہیں، لہذا واجب التعمیل ہیں۔ بالفاظ دیگر فرہبی احکام ہیں ان کے خلاف کرنے سے ترک فرہب لازم آتا ہے، اور جب کہم فرہب اسلام کو مانتے ہیں، تو ان کا ماننا بھی ضروری ہے۔

یدالگ بات ہے کہ فدہب اسلام کو کیوں مانا؟ اس کے لیے احکام کے منافع جاننا کافی نہیں، بلکہ اصولِ اسلام کا فابت بالدلیل ہونا ضروری ہے، اور وہ اپنے موقع پر فابت ہے، عقائد کی کتابیں اس ہے بھری ہوئی ہیں، اور علمائے اسلام اس کے لیے ہروقت تیار ہیں۔ عقائد کی کتابیں اس ہے بھری ہوئی ہیں، اور علمائے اسلام اس کے لیے ہروقت تیار ہیں۔

ا اصلی جواب مجی ہے کے حق تعالی نے ان کوحرام کیا ہے، اور وجریس بیان فرمائی، البذاوجہ کی ضرورت نہیں۔

یہ جواب''قیاں جت ہو، اور کسی کا نہ ہو۔ زمانہ کی ضرورتوں کے لحاظ ہے ہم بھی تیاں کریں تو کیا حرج ہے'' اس کاحل ہیہ ہے کہ دراصل مغالطہ لفظِ'' قیاس' سے لگاہے، کہ قیاس کے معنی اٹکل کے سمجھے۔ اس سے رہنجائش کمی کہ جب اٹکل سے احکامِ شرعی ٹابت ہو سکتے ہیں تو جیسا موقع ہوا حکام ٹابت کیے جاسکتے ہیں۔

قیال کی بحث ای کتاب میں آگے آتی ہے مفضل بیان وہیں آگے ہوگا، یہاں صرف اتنا سمجھ لیما چاہیے کہ قیاس کے معنی انگل کے ہرگزنہیں ہیں، بلکہ قیاس ایک طریقہ استدلال کا ہے، حقیقت اس کی بیہ ہے کہ کسی چیز کا تھم شریعت میں صراحانا فہ کورنہ ہوتو اس کا تھم دوسری ای جیسی ایسی چیز کے تھم سے جس کا تھم شریعت میں فہ کورہ و نکال لیا جاوے۔ اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں:

ا - ایک وہ جس کا تھم شریعت میں صراحانا فہ کورنہیں۔

٧- دوسری وہ جس کا تھم ذرکور ہے۔ اول کو دمقیس 'اور دوسری کو دمقیس علیہ' کہتے ہیں۔
٧١- اور تیسری چیز وہ بات ہے جو مقیس علیہ اور مقیس دونوں میں مشترک ہوتی ہے،
جس کی بنا پر مقیس علیہ کا تھم مقیس کے لیے ہی ثابت کیا جاتا ہے، اس بات کو 'وجہ قیاس یا وجہ شبہ یا علت تھم'' کہتے ہیں۔ (عرف عام میں ای لفظِ علت کا ترجمہ مجھانے کے لیے سب یا مصلحت یا ضرورت کرلیا گیا ہے) ای کو دیکھ کر آج کل کے لوگوں کو میہ ہمت ہوئی کہ احکام مصلحت یا ضرورت کرلیا گیا ہے) ای کو دیکھ کر آج کل کے لوگوں کو میہ ہمت ہوئی کہ احکام شری میں مصالح تجویز کرنے گئے جتی کہ ان پر احکام کی بنا کرلی۔

• اور جب علما اس منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو طریقہ سلف کا ہے، ہمیشہ پہلے علما نے ایسا کیا ہے، اور اب بھی علما کو ایسا کرنا چاہیں۔ گرآئ کل کے علما کے و ماغ خشک ہیں کی تئم کی و بنی یا و نیوی ترتی کرنا ان کے تزویک جرم ہے، شریعت کے رموز و حقا کق تک بھی نظر ان کی نہیں پہنچی ، بس لکیر کے فقیر ہیں، نہ خود علمائے سلف کے قدم پر چلتے ہیں، نہ دوسروں کو چلنے دیے ہیں، احکام کے اعمد مصالح نکا لئے کو بھی منع کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں: یہ صرف وصوکہ ہے، نہ اس میں سلف کا اتباع ہے، اور نہ ان کا اتباع ہے، وسکتا ہے۔

اور مجہزین نے جوبعض احکام میں علل نکالے ہیں اس سے دعوکا نہ کھایا جاوے، اوّل تو وہاں امورِ مسکوت عنہا میں تعدید تھم کی ضرورت تھی، دوسرے ان کواس کا سلیقہ تھا، اور یہاں دونوں امر مفقود ہیں، اور علاوہ کم علمی کے اِتباع ہوٹی بڑا حاجب ہے۔

ا-سلف کا اتباع تو اس واسطے نہیں ہے کہ انھوں نے قیاس کے لیے بچھ اصول مقرر
کے بیں جو سراسر عقلی اور قابل سلیم بیں، مثلاً: یہ کہ قیاس سے وہاں کام لیتے بیں جہاں شریعت میں بچھ بھی تفریح موجود ہو وہاں قیاس ہے برگز کام نہیں لیتے ،حتی کہ اگر قیاس کوصد ہا جگہ بھی پانے کے بعد بھی ایک برئی مسلے کے حقاتی کوئی تفریح برخ شری ایک برئی مسلے کے حقاتی کوئی تفریح شری ایک برئی مسلے کے حقاتی کوئی تفریح برخ شری ال جاتے ہیں کہ اس برئی کو قیاس کا تھم نہیں دیتے ، بلکہ صاف کہتے ہیں کہ اس برئی کا تھم خلاف قیاس ہے۔

مثلاً: بہت ی شرعی تفریحات سے بیقاعدہ متنبلا کیا گیا کہ بھے کے مجمع ہونے کے لیے مثلاً: بہت ی شرعی تفریحات سے بیقاعدہ متنبلا کیا گیا کہ بھے کا وجود ضروری ہے، اور بلا وجود بھی کے بھے باطل ہے۔ اس پرسینکڑوں جزئیات جی ہیں، لیکن بیع سلم (بدنی) کے متعلق اس قاعدے کے خلاف شریعت میں تفریح پائی، ابندا صاف کہتے ہیں کہ بیع سلم خلاف قیاس جائز ہے۔

اوراہنائے زبان اس کی پھے پروائیس کرتے کہ جس بات میں قیاس کرتے ہیں شریعت میں وہ مسکوت عدے ہیاں کے متعلق تقریح موجود ہے، بلکہ بیدوطیرہ افتقیار کردکھا ہے کہ کسی مسکوت عدے ہی طرف سے تراثی، اور اس پر بنا کر کے ہرجگہ تھم جاری کرنا شروع کرویا جی کہ ان کہ اس جکہ بھی جہاں تقریح شرمی اس کے خلاف موجود ہے، پھر بیاتو محوارا ہے کہ ان تقریحات میں تاویل کر بی جائے ، محرا پی رائے نہ بدلی جائے۔

جیے سود کے متعلق کی طرز عمل ہے اور تمام ادکام شری عی ای طرح کی تراش خراش کردالی
ہے (جیسا کداوی بار بابیان ہو چکا) باوجود اس صریح مخالفت کے سلف کے اجام کے کیامتی؟
۱۹ – اور آج کل کے لوگوں سے سلف کا اجاع نہ ہو کئے کی وجہ یہ ہے کہ نہ ان کا ساعلم
ہے، نہ تفوی، نہ دیانت تو باوجود اس تا المیت کے ان کی ریس کرنا بالکل ایسا ہوگا جیے ایک

معمولی دیباتی مصنف کے کہ جیسے ہائی کورٹ کے جج کے فیصلوں سے نظائرِ قانونی مرتب ہوتے ہیں، ایسے ہی میرے فیصلوں سے کیوں نہ مرتب ہوں؟ ہائی کورٹ کے جول میں کیا بات زیادہ ہے؟ جو قانون وہ جانتے ہیں وہی میں جانتا ہوں، جیسے ان کا فیصلہ گورنمنٹ کے بزدیک مسلم ہے ایسا ہی میرا بھی ہے۔ فیما ہو جو ابد فہو جو ابدا.

قیاس کی بحث مفضل آ کے آتی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔

آج کل علم کی بیه حالت ہے کہ مجہدین کی کتابوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے ، اور تفوی اور دیانت کا تو پتا ہی نہیں ، نه نماز درست ، نه روزه ، نه جج ، نه زکو ق ، نه عقائد سیح ، نه اعمال ، نه ظاہر کی اصلاح نه باطن کی ،اور دعوی ان کی برابری کا بلکہ تفویق کا۔۔۔۔!

آج کل جولوگ احکامِ شرق میں تراش خراش کرتے ہیں، ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ اگران کے حالات کوکوئی شولےگا تو سوائے دعوی ہی دعوی کے دین داری کا نام ونشان بھی نہ پائے گا۔ اکثر ان میں سے نماز تک کے پابند اور شیح طریق سے نماز ادا کرنے والے بھی نہ ہوں گے، اور ایسے لوگ تو ان میں بہت زیادہ ہیں جوم گئے، لیکن باوجود لکھ بتی ہونے کے تج نہیں کیا، جو ایک بڑا رکن اسلام ہے، جس سے وہ خود بھی انکار نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ سوائے اس کے کیا ہے کہ ان کے ذہنوں میں ارکانِ اسلام کی ضرورت سیر وتفری کی برابر بھی نہی جو بیر وتفری و تبدیل آب وہوا کے لیے لندن وجرمن تو پہنچ، مگر جے کے لیے ملم معظمہ نہ پہنچا کیا؟ ایسے لوگوں پر کیا اطمینان ہوسکتا ہے کہ امور شری میں مداخلت کرتے دفت خوف خدا سے کام لیں گاورنفیا دیت کو خل نہ دیں گے؟ اور سلف کے حالات پر ھے تو معلوم ہوگا کہ بعض وفعرا کی مسلا کی شخیق کے لیے میں نفاوت رو از کیا است تا بکیا

بعض اکابر نے ایک سنت چھوٹ جانے پر مدنوں کی نمازیں لوٹائی ہیں، یہاں فرائض کی، بلکہ ارکانِ اسلام کی بھی پروانہیں۔

# ساتویں غلطی جواجح الاغلاط ہے بیہ ہے کہ

• بعضے لوگ منکر نبوت کی نجات کے قائل ہیں۔

وہ کہتے ہیں کہ خود انبیاعاً نظالیا بھی تو حید ہی کے لیے آئے ہیں۔ پس جس کو اصل مقصود حاصل ہو، غیر مقصود کا انکار اس کومفزنہیں۔

اس کار د مختفر نقلی تو وہ نصوص ہیں جو مکذبین نبوت کے خلود فی النار پر دال ہیں۔

سانویں غلطی نبوت کے متعلق بیہ ہے کہ

• "بعض لوگ رسالت کی تقدیق کی چندال ضرورت نہیں سمجھتے۔ بنا ہریں ایسے مخض کی نجات کے بھی قائل ہوتے ہیں جورسالت کا انکار کرتا ہو''۔

بی خلطی بدترین اغلاط سے ہے، اس واسطے کہ بیعقبدے کی غلطی ہے، اور نقل اور عقل ا باطل ہے، جبیا کہ فضل معلوم ہوگا۔اس خیال والوں کومغالطہ بیلگا ہے کہ یوں سمجھے کہ:

- دين كااصل الاصول اورئب لباب خدا كو بهج ننا ہے۔
- انبیاعلیم الله بھی خداکی بہجان حاصل کرانے کے لیے بصبے گئے ہیں۔
- پس جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو پیچان لیا، لینی تو حید کا قائل ہے، اس کو نبوت کے ماننے کی مضرورت کیاری ؟

اس غلطی میں آج کل کے تعلیم یا فتہ بکٹرت مبتلا ہیں۔ بعض کفار کی تعزیت کے جلسے کیے جاتے ہیں، جن میں ان کے واسطے دعائے مغفرت کی جاتی ہے، اور اخباروں اور رسالوں میں ان کے نام کے ساتھ مرحوم ومغفور لکھا جاتا ہے، اور اس پر انکار کرنے کو تعصب کہا جاتا ہے۔ اس مغالطے کا ردسنیے

• نقل توبیب که بکثرت آیات میں اس خیال کے غلط ہونے کی تصریح موجود ہے، اور نبوت کو نہ ماننے والے کے لیے خطود فی المناد کی خبردی گئی ہے۔ یہاں دو آیتیں لکھی جاتی ہیں:

#### · آيت اول

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ الَّـذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيَدُونَ اَنُ يُّفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُولُونَ نُوُمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكُفُرُ بِبَعْضٍ لا وَيُرِيدُونَ اَنُ يُتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيُلاً ﴾ أو لَـئِكَ هُـمُ الْـكَفِرُونَ حَقًّا وَاعْتَدُنَا لِلْكَفِرِيْنَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ لَـ

ترجمہ: خفیق وہ لوگ جومنکر ہیں اللہ کے اور اس کے رسولوں کے، اور چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں، اور جاہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں، اور جاہتے ہیں کہ درمیان سے کوئی طریقہ اختیار کریں، یہی ہیں کے کافر، اور تیار کیا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔

اس آبت میں کو خعلود فی الناد کالفظ نہیں ہے، گرایسے لوگوں کوکا فراور پکا کافر کہا گیا ہے۔ گرایسے لوگوں کوکا فراور پکا کافر کہا گیا ہے اور کافر کے لیے صدم آبنوں میں خلود کی وعید موجود ہے۔ مثلاً: ﴿ وَاللّٰهِ يُدُولُ مَن حَفَرُ وُا وَكَذَّهُولُ اللّٰهِ عَلَم وَعَيْدُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَم وَلَيْهَا خَلِدُونَ ﴾ کو غیرها من الآیات. وَكَذَّهُولًا بِالْمِيْنَ آلُولُوكَ اصْحَابُ النّّادِ هُم فِيْهَا خَلِدُونَ ﴾ کو غیرها من الآیات. آبیت دوم

قال تعالىٰ: ﴿ وَسِيْقَ اللَّهِ يُنَ كَفَرُواۤ اللَّهِ جَهَنَّم رُمُوا حَتَى إِذَا جَآءُ وُهَا فَيَسِحَتُ ابْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ حَزَنَتُهَاۤ اللَّم يَاتِكُم رُسُلٌ مِنْكُم يَتُلُونَ عَلَيْكُمُ اللّٰهِ وَبِكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هٰ لَا الْ قَالُوا بَلْى وَلَكِنُ حَقَّتُ كَلِمَةُ اللّٰهِ وَبِيكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هٰ لَا اللّٰهَ اللّٰهِ وَلَكِنُ حَقَّتُ كَلِمَةُ اللّٰهِ وَبِيكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هٰ لَا اللّهَ اللّهُ وَلَكُنُ حَقَّتُ كَلِمَةُ اللّهَ اللّهُ وَيُنْ وَيُهَا ﴾ الله الله الله والله وال

غرض بہت آیات وا حادیث اس مضمون کی موجود ہیں کہ تکذیب رسول کفر ہے، اور کفر پر خسلود فی المنار ہوگا۔ ان آیات وا حادیث کے ہوتے ہوئے کسی مسلمان کواس خیال کی مطلق گنجائش نہیں کہ منکر نبوت کی نجات ہوسکتی ہے، اس کوطول دینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں! بعض نصوص سے کم علم لوگوں کوشبہ کی گنجائش ملتی ہے، اس کاحل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، وہ نصوص قرآن شریف کی چندآیتیں ہیں اور بعض احادیث ہیں۔

#### آينتي په بين:

ا-﴿إِنَّ اللَّذِيْنَ الْمَنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّابِئِيْنَ مَنَ الْمَنَ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ اللَّحِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمُ اَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمَ ۚ وَلَا خَوُفَّ عَلَيْهِمُ
 وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ ۞ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرَاهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمَ ۚ وَلَا خَوُفَّ عَلَيْهِمُ

شخفین وہ لوگ جو ایمان لائے، لیمی مسلمان اور وہ لوگ جو یہود ہیں اور نصاری اور فرقۂ صابئین سلم جوکوئی ایمان لائے اللہ پراور قیامت کے دن پر، نیک کام کرے تو ان کے لیےان کا ثواب ہےان کے پروردگار کے یہاں،اور نہ خوف ہےان پراور نہ وہ ممکین موں گے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نجات کے لیے صرف اللہ اور قیامت پر ایمان لانا اور نیکی کرنا کافی ہے، یہودی یا نصرانی ہونامصر نہیں۔

۲- آیتِ دوم یہی آیت ہے، جو دوسری جگہ بعینہ وارد ہے،صرف بعض الفاظ کی ترتیب بدلی ہوئی ہے۔

٣- آيت سوم: ﴿لَيُسُوا سَوَآءً مِنُ اَهُلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتُلُونَ النِ اللهِ الآءَ اللهِ الآءَ النَّالِ وَهُمْ يَسُجُدُونَ 0 يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ خِرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعُرُولِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ خِر وَيَامُرُونَ بِالْمَعُرُولِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ خِر وَيَامُرُونَ بِالْمَعُرُولِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ خِر وَيَامُرُونَ بِالْمَعُرُولِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ عَلَى الْعَيْراتِ وَالْمَالِ عَنْ الصَّلِحِيْنَ 0 ﴾ وَيَنْهَونَ عَنِ الصَّلِحِيْنَ 0 ﴾ تَلْ وَيَنْهَونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِى الْعَيْراتِ وَالْوَلْئِكَ مِنَ الصَّلِحِيْنَ 0 ﴾ تَلْ اللهُ لَعَيْراتِ وَالْوَلْئِكَ مِنَ الصَّلِحِيْنَ 0 ﴾ اللهِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِى الْعَيْراتِ وَالْوَلْمِلْ الْمُنْكِرِ وَيُسَارِعُونَ فِى الْعَيْراتِ وَالْمَالِي اللهِ وَالْمَالِحُونَ الْمُنْكِرِ وَيُسَارِعُونَ فِى الْعَيْراتِ وَالْمَالِي اللهِ وَالْمَالِحُونَ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ اللهِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ لَهُ اللهِ اللهِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ اللهِ اللهِ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُنْكَالِ وَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيْلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الللّهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللللللّهِ اللللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الل

البقرة: ٦٢ ك صابئين ايك فرقد يهود من كاتفا يا نصارى من كايا طائكه پرست ياستاره پرست يابت پرست-سك آل عموان: ١١٣، ١١٤

ترجمہ: الل كتاب برابرنيس، ان ميں ايك كروه ثابت قدم ہے كہ آيات اللي كو برد ھتے ہيں رات ميں، اور سجده كرتے ہيں، ايمان لاتے ہيں الله پراور قيامت پر، اور العظم كاموں كا حكم كرتے ہيں اور برى باتوں ہے منع كرتے ہيں، اور نيك كاموں ميں جلدى كرتے ہيں، اور بيكروه نيك اوگوں ميں سے ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہودی یا نصرانی ہونامطرنہیں، بیصفات محمودہ فدکورہ فی الآیت نجات کے لیے کافی ہیں۔

٣-آيت چارم: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَامُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآئِ ذِى الْقُرُبِي وَيَتَآئِ ذِى الْقُرُبِي وَيَنْهَى اللهُورِينَ الْفُرُبِي وَيَنْهَى اللهُورِينَ الْفُحُشَآءِ وَالْمُنُكِرِ وَالْبَغِي اللهِ لَا اللهُ عَنِ الْفَحُشَآءِ وَالْمُنكرِ وَالْبَغِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

ترجمہ: تختیق الله تعالی عم كرتا ہے انساف كرنے كا اور احسان كا اور قرابت داروں كى خركيرى كا، اور منع كرتا ہے حيائى كى باتوں سے اور برى بات سے اور بغاوت سے۔

اس آیت میں تو بہودیت اور نفرانیت کا بھی ذکر نہیں، اوامرِ الہی صرف چند ندکورہ باتوں میں مخصر کردیے ہیں، تو جوان اوامر پر عامل ہووہ طاعتِ الہی کرنے والا ہے، اور جا بجا قرآن میں وارد ہے کہ اطاعتِ الٰہی کرنے والا ناجی ہے۔

اوراحاديث وه بي جن من باختلاف الفاظ يمضمون عي:

مَنْ قَال: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ذَخَلَ الْجَنَّةَ.

يين جوكوكي لا إله إلا الله كم (بالفاظ ديكرتوحيدكا قائل مو) جنت يس جائكا-

#### جواب سنيے

آینوں میں صنعت ایجاز (اختصار) ہے، حسب موقع وکل جس بات کی ضرورت ہوئی بیان کی گئی باقی کوچھوڑ دیا گیا۔ ان چاروں آینوں کے بھی پڑھنے سے اس کی بخوبی تقدیق ہوتی ہوئی ہے کہ اول کی دوآینوں میں صرف ایمان باللہ وروز قیامت وعمل صالح نمکور ہے۔ اور آیت سوم میں تلاوت آیات الی اور سجدہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور مسارعت فی الخیرات زائد ہے۔ اور آیت چہارم میں ان میں سے ایک بھی نہیں، اور ہی اور جزیں خکور ہیں۔ چیزیں خکور ہیں۔

ہمارے بھائیوں کی طرح سے اگر ﴿ لاَ تَفْرَ بُوا الْسَلُوةَ ﴾ بہمل کیا جائے تو کوئی آبہت اول کو لے لے ، اور کہہ سکتا ہے کہ صرف ایمان باللہ ، اور بیم آخر ، اور نیکی کرنا نجات کے لیے کافی ہے۔ اور کوئی آبہت چہارم کو لے لے اور کہہ سکتا ہے کہ عدل واحسان وغیرہ اعمال نہ کورہ فی الآبہت نجات کے لیے کافی ہیں ، اس میں توحید کا بھی ذکر نہیں۔ جو جواب اس کا ہمارے بھائی توحید کے ضروری ہونے کے لیے دیں گے وہی جواب ہمارے لیے بھی کافی ہوگا۔

وہ جواب یہی ہے کہ قرآن نام صرف ایک آیت کانہیں ہے، دیگر آیتوں پر بھی نظر ڈالنی چاہیے۔ یہی ہم بھی کہیں گے کہ قرآن نام چار آیتوں کا بھی نہیں ہے تمام قرآن پر نظر ڈالنی چاہیے۔ قرآن میں بیآیت بھی ہے:

﴿ يَآيُهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ امِنُوا بِمَا نَزُّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمُ مِّنُ قَبُلِ اَنُ نَطُمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدُّهَا عَلَى اَدُبَارِهَآ اَوُ نَلْعَنَهُمُ كَمَا لَعَنَّآ اَصُحٰبَ السَّبْتِ ﴾ لَهُ اللهُ الل

ترجمہ: اے اہلِ کتاب! ایمان لا دَاس کتاب پر جوہم نے اتاری، یعنی قرآن پر جوتصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جوتمہارے پاس ہے، یعنی توریت اور انجیل کی اس سے پہلے کمسخ کردیں ہم چروں کو کہ ان کو پیچھے کو پھیردیں یالعنت کریں ان پرجس طرح لعنت کی تھی امحاب سبت پر۔ اور قرآن میں بیآ بیت بھی ہے:

﴿ قُلُ آيَاهُلَ الْكِتَٰبِ لَسُتُمُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِينُمُوا التَّوُرُلَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَآ الْنَوْلَ الْكِنْبِ لَسُتُمُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تَقِينُمُوا التَّوُرُلَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَآ النَّوْلَ اللَّكُ مِنُ رَّبِكَ النَّوْلَ اللَّكُ مِنُ رَّبِكَ طُغُيَانًا وَ كُفُرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ٥﴾ لله

ترجہ: کہد دیجیے کہ اے الملِ کتاب! تم کمی شار میں بھی نہیں ہو جب تک کہ توریت اور انجیل کو شمیل طور ہے نہ مانو اور اس کو جو تہمارے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے، یعنی قرآن کو البتہ زیادہ کرے گا بہت موں کو ان میں سے جو اتارا گیا ہے آپ طرف آ گیا ہے کی طرف آ گیا ہے پروردگار کی طرف آ گیا ہے کہ بوددگار کی طرف سے (یعنی قرآن) مرکشی اور کفر کو (بوجہ صدکے) ایس نئم سجھے آپ قوم کفار پر۔

یہاں بیامربھی قابلِ غور ہے کہاس آیت کے بعدوہ آیت ہےجس کوہم نے" آیت

روم" كهاب، وهبيب:

﴿ إِنَّ الْدِيْنَ الْمَنُوْا وَالْدِيْنَ هَادُوْا وَالصَّبِنُونَ وَالنَّصْرَى مَنُ امْنَ بِاللّهِ
وَالْيَوْمِ الْأَخِوِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ حَوُفْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعُونَ نُونُ نَ ﴾ 
حَرِيرِ جَعَيْق جِولُوكِ مسلمان بِي اور جولوك يبود بِي اورصابحين اورنسارى جوكوئى بحى ايمان
لائے الله تعالى اور قيامت پراورنيك عمل كرے قدخوف ہان پراورندوهُ مُكين ہول كے۔
اوئى سى عقل والا بھى بجے سكت كرا بھى تو فرمايا كدا كاللي كتاب! تم كسى شار بيرى بھى نہيں جب تك كرقر آن پرايمان ندلاؤ، اورائيان ندلائى كاصورت بين ان كوكافر قرمايا، جس كے ليے علود في الناد موجود ہے۔ اوراى كے بعد قرمات بين كديرو وفسارى اور بدوين سے بددين بھى صرف الله اور قيامت پرايمان لائے اور نيكى كرے تو سب بجے ہے اور نجات كے ليے كافی ہے۔

ہمارے ہمائیوں نے قرآن شریف کو بچوں کا تھیل بنایا ہے، اس کے معنی وہی ہوسکتے ہیں جوعلانے مختفین نے بیان فرمائے ہیں کہ آبت دوم کا مطلب بیہ ہے کہ قتائی نے اعلانِ عام بلا تخصیص فرمادیا ہے کہ جوکوئی ایمان لے آئے (بینی مسلمانوں کی طرح) اس کی گزشتہ باتوں پر نظرنہ کی جائے گی، اور مسلمانوں کی طرح وہ بھی ناجی ہوگا۔

چنال چدایک جگدصاف فرمایا ہے:

﴿ فَإِنُ امَنُوا بِسِفُلِ مَا آمِنَتُهُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوُا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمُ فِيُ شِقَاقِ 0﴾ لَـ

ترجمہ: پس اگروہ ( یعنی اہلِ کتاب ) ایمان لا کیں جیسے تم ایمان لائے ہو ( یعنی انبیا عُلَیْمُ اللّٰهُ پریہ الفاظ اسی آیت میں اس سے پہلے موجود ہیں ) تو وہ بھی ہدایت پا گئے، اور اگروہ منہ پھیریں تو وہ برسر مخالفت ہیں ہی۔

علاکی اس تقریر سے کسی آیت پر غبار نہیں رہتا۔ ہمارے بھائیوں نے یہ بھی غور نہیں کیا کہ آیت اول جس کو صرف تو حید کو نجات کے لیے کافی ہونے کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں اس میں ''صاب بھی'' کا لفظ بھی ہے جوایک قول پر بت پرست فرقہ ہے، تو ہمارے بھائیوں کی تقریر کی روسے بیمتیٰ ہوں گے کہ اگر بت پرست بھی بت پرتی کرتے ہوئے اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان لے کہ اگر بت پرست بھی بت پرتی کرتے ہوئے اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان لے آئیں اور نیکی کریں تو ناجی ہیں، تو تو حید کی قید بھی نہ رہی، بلکہ کوئی کہ سکتا ہے کہ بت پرست بھی اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہیں، کیوں کہ بتوں کو مستقل خدا نہیں مانے، بلکہ کہتے ہیں ﴿ هَا نَعْبُدُ هُمْ إِلَّا لِيَقُرَبُونَ فَا اِلْی اللّه ذُلُفیٰ کیا گا

لین ہم ان کی صرف اس وجہ سے پرستش کرتے ہیں کہ وہ ہم کوخدا کا قرب حاصل کرادیں۔ اور آخرت کا عقیرہ بھی طبیعتِ انسانی میں پڑا ہوا ہے۔ کوئی بھی مذہب ایسانہیں جو دوسرے جہال کونہ مانتا ہو، تو إیسمسان بسالیہ والیوم الآخر سب کوحاصل ہے، لہذا بت پرست تاجي بيل- نعوذ بالله من هذه الخرافات.

اس كاجواب عالبًا بهى دياجائے گاكد إيسان بالله واليوم الآخو بالمعنى الصحيح معتبر موقا، ندكه خودتراشيده، كدبت پرتى بھى ہے اور بچھتے ہیں كدبم موقد ہیں، اس واسطے ق تعالى فيان كور: ﴿ مَا نَعُبُدُ هُمُ إِلَّا لِيَقُو بُونَا إِلَى اللّهِ ذُلُفَى ﴾ بركيرفرمائى ہے، اور فرمايا ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَحُكُمُ بَيُنَهُمُ فِي مَا هُمُ فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ اِنَّ اللَّهَ لَايَهُدِى مَنُ هُوَ كُلِبُ كَفَّارِ ﴾ كَفَّارِ ۞ ﴿ لَيْ اللَّهُ لَا يَهُ لِي مَا هُمُ فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ اِنَّ اللَّهَ لَايَهُدِى مَنُ هُوَ

یعن حق تعالی فیصلہ کریں گے کہ جس میں وہ اختلاف کررہے ہیں بے شک اللہ سجانہ ہیں ہوایت کرتے اس کو جوجھوٹا بڑا کا فر ہے۔

اس عقیدے والے کو کاذب اور کافر فرمایا، اور آخرت کا عقیدہ بھی جب ہی معتبر ہوگا جب کہ ان خبروں کے مطابق ہوجو مالکِ آخرت نے دی جیں، کیوں کہ بلا اس کے خبر دیے وہاں کی اطلاع ملنے کا کوئی ذریعہ نہیں، اور اہلِ کتاب اور بت پرست سب ان خبروں کے موافق عقیدہ نہیں رکھتے، طرح طرح کی غلطیوں میں جتلا ہیں، مثلاً: اہلِ کتاب کہتے ہتھے:

﴿ لَنُ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيًّامًا مَّعُدُوْدَةً ۞ ﴿ لَنُ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيًّامًا مَّعُدُوْدَةً

یعنی ہم کو با وجود سخت سے سخت گناہ اور کفر کرنے کے چندر وزسے زیادہ دوزخ میں رہنانہ ہوگا، اور مشرکین کہتے تھے:

﴿ نَحُنُ اَكُثَرُ آمُوالًا وَّأَوُلَادًا وَّمَا نَحُنُ بِمُعَدَّبِينَ ۞ ﴿ فَحُنَّ بِمُعَدَّبِينَ ۞ ﴿

لعنی ہم کواموال واولا دیہت حاصل ہیں، اس سے آخرت کی حالت پر بھی اطمینان ہے کہ جیسے دنیا میں عزت حاصل ہے ہوگا۔

ان دونوں عقیدوں کی حق تعالیٰ نے تر دید فرمائی ہے، لہذا اس طرح کا آخرت کا عقیدہ

كالعدم ب، توالله تعالى كم تعلق اورآخرت كم تعلق ايس عقيده ركعنه والول كو مؤمن بالله والميوم الآخر الله على مالله والميوم الآخر الله على مالله والميوم الآخر البيل كه سكة - اس كسواكوئي جواب بيس ب-

ہم کہتے ہیں کہ جب صابئین کے متعلق یہ قیدلگائی پڑی کہ ایسمان باللہ والیوم الآخو سے بالمعنی الحقی اختیار کریں، یعنی بت پرسی چھوڑ کر اور آخرت کے متعلق فلطیوں کورفع کرکے قائل ہوں تب مسؤ مین باللہ والیوم الآخو کہلائیں گے اور ناجی ہوں گے، تو یہ قید اللہ کتاب کے لیے کیول نہیں گے گی؟ اور وہ بلا ان غلطیوں کو رفع کیے ہوئے جو تو حید اور قیامت متعلق انھوں نے اختیار کررکئی ہیں کیسے مؤمن باللہ والیوم الآخو کہلا کیس کے؟ قیامت متعلق انھوں نے اختیار کررگئی ہیں کیسے مؤمن باللہ والیوم الآخو کہلا کیس کے؟ اب ہمارا مدعا حاصل ہوگیا، اور علما کی تقریر کی ہے دبی کہ ایسمان باللہ والیوم الآخو کسی سے ہوجب ہی معتبر ہے کہ بالمعنی الحقی ہو، یعنی جب جس طرح مسلمان ایمان رکھتے ہیں اس طرح کا ایمان ہوتو آیات نہ کورہ سے صرف تو حید کو نجات کے لیے کافی سمجھے پر استعمال کرنا غلط ہوگا، بلکہ وہی ایمان معتبر ہوگا جو جا بجا آتوں سے قابت ہے، مثلاً:

﴿ كُلُّ امَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقَ بَيْنَ اَحَدِ مِنْ رُسُلِهِ ٥ لين اللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتْبِ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتْبِ اللّهِ وَمَنْ يَسُحُولُهِ وَالْكِتْبِ اللّهِ وَمَنْ يَسُحُولُهِ وَالْكِتْبِ اللّهِ وَمَنْ يَسُحُولُهِ وَالْكِتْبِ اللّهِ وَمَالَئِكَ فَرَاللهِ وَمَن يَسُحُولُهِ وَالْكِتْبِ اللّهِ وَمَلْكِكَتِ اللّهِ وَمَالَع مَن يَسُحُولُهِ وَالْكِتْبِ اللّهِ وَمَلْكِكَتِ اللّهِ وَمَالَع مَن يَسُحُولُهِ وَالْكِتْبِ اللّهِ وَمَلْكِكَتِ اللّهِ وَمَالَع مَن قَبُلُ وَمَن يَسُحُولُهِ وَالْكِتْبِ اللّهِ وَمَلْكِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولُهِ وَالْكِتْبِ اللّهِ وَمَالَع مَن قَبُلُ وَمَن يَسُحُولُهِ وَالْكِي وَمَالَع مَالِكُ وَمَالُولُ وَمَالِكُ وَمَالَع مَالِكُ وَمَالُولُ وَمَالِكُ وَمَالَعُ كَتِهِ وَرُسُولُهِ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَمَالَعُ كَتِهِ وَرُسُولُهِ وَالْمُولُولُ وَمَالَعُ مَاللّةُ بَعِيدُانَ وَالولِ إليان وَلَولُهِ اللهُ تَعِلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُو

پر جواللد تعالی نے اپنے رسول براتاری ( معنی قرآن بر) اوران کتابوں پر جو پہلے اتاریں، اور

جوكوئي كفركر الله تعالى كے ساتھ اور اس كے فرشتوں كے ساتھ اور اس كى كتابوں كے اور اس

ل البقرة: ۲۸۵ ك النساء: ۱۳۹

کے رسولوں کے ساتھ تو بڑی دور کی مراہی میں پڑا۔

اور کسی ایک رسول کے جھٹلانے کوتمام رسولوں کا جھٹلانا فرمایا ہے۔ توم نوح، اور عاد، اور شمود، اور قوم لوط اور اصحابِ ایکہ سب کے بارے میں یہی لفظ ہے:

﴿ كَذَّبَتُ قَوُمُ نُوْحِ الْمُرْسَلِيُنَ ٥﴾ ﴿ كَذَّبَتُ عَادُهِ الْمُرُسَلِيُنَ ٥﴾ ﴿ كَذَّبَتُ عَادُهِ الْمُرُسَلِيُنَ ٥﴾ ﴿ كَذَّبَتُ عَادُهِ الْمُرُسَلِيُنَ ٥﴾ ﴿ كَذَّبَتُ قَوْمُ لُوطٍ وِالْمُرُسَلِيُنَ ٥﴾ ﴿ كَذَّبَتُ قَوْمُ لُوطٍ وِالْمُرُسَلِيُنَ ٥﴾ ﴿ كَذَّبَ اَصْعَابُ الْمُدُسَلِيُنَ ٥﴾ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ال فِرْعَوْنَ النَّذُرُ ٥﴾ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ال فِرْعَوْنَ النَّذُرُ ٥﴾ ﴿ كَذَب اَصْعَابُ الْمُدُسِلِينَ ٥﴾ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ال فِرْعَوْنَ النَّذُرُ ٥﴾ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ال فِرْعَوْنَ النَّذُرُ ٥﴾ ﴿ كَذَب اَصْعَالُ المُرسَالِينَ ٥﴾ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ال فِرُعَوْنَ النَّذُرُ ٥﴾ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ال فِرْعَوْنَ النَّذُرُ ٥﴾ ﴿ وَلَا اللهُ مُرْسَالِينَ ٥ ﴾ وَمُ اللهُ وَمُولُولُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللللَّهُ وَاللَّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

رہی صدیث: مَنْ قَالَ: لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ دَخَلِ الْجَنْةَ ال بین بھی اختصار ہے۔ بیابیا ہے جیسے جارے عرف بیں کہا جاتا ہے: جو کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہوجا تا ہے، اس کے معنی لغوی نہیں مراد ہوتے ، اور کوئی بیبیں سمجھتا کہ جس کولفت میں کلمہ کہہ سکیں اس کوزبان سے کہنے سے مسلمان ہوجا تا ہے، کیوں کہ کلمہ ہرلفظِ معنی دار کو کہتے ہیں۔

کفار بھی ہروفت بات چیت کرتے ہیں، سینکڑوں کلے زبان سے ادا ہوتے ہیں تو کیا وہ مسلمان ہوجاتے ہیں؟ پس کلمہ سے مراد کلمہ اسلام ہے، اور کلام ہیں اختصار ہر زبان میں رائج ہے، مثلاً: ریلوں کے نام میں: ای آئی آر، جی آئی پی ،الیس ایس آر، ہے ایم آر، تاریخ اور سنہ کھنے وقت لکھتے ہیں: رمضان میں جنوری سے بی بخوری سے بی افغاظ کثیر الاستعمال کو مختصر کرتے ہیں، مثلاً:

هذا خلف كو: هف.

أيضًا كي جكه: صرف دوزبر

ل الشعواء: ١٠٥ ك الشعواء: ١٢٣ ك الشعواء: ١٤١ ك الشعواء: ١٦٠

۵ الشعراء: ۱۷٦ كـ القمر: ٤١

إلى آخره كو: **إلخ-**رضى الله عنه كو: **لرخا**-رحمة الله كو: **لرح** -

اوردلیل اس کی کہ من قال: لا إله إلا الله میں اختصار ہے، حدیث ہی کی دوسری روایتیں ہیں جن میں مخضر عنہ یعنی یوراکلہ موجود ہے۔

مديث جريل المين ہے كه يوجها كيا:

ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. يعنى كياب اسلام؟ فرمايا اسلام يه كرتو اقرار كرك كرالله الله عنه اوريد كرمحمد (الله الله عنه كرسول بين -

اورروایت ہے حضرت عبادہ بن صامت سے:

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ وَلَا شَرِيُكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسلى عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرُيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقَّ، وَالنَّارُ حَقَّ، أَدُخَلَه اللهُ الْجَنَّةَ، عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ.

ترجمہ: فرمایا جناب رسول الله طفّاقیکا نے: جوکوئی اقرار کرے لا باللہ بالا اللہ کا، اوراس کا کہ محمد (طفّائیکیاً) اللہ تعالی کے بندے اوراس کے رسول ہیں، اوراس کا کہ حضرت عیسی علی اللہ بندے اللہ تعالی کے اوراس کے رسول ہیں اور کلمۃ اللہ ہیں جس کو حضرت مریم فطائع کی طرف ڈالا، اور روح اللہ ہیں، اوراس کا کہ جنت جن ہے، اور دوزخ حق ہے، تواس کو اللہ تعالی جنت میں واقل کریں گے جس تنم کا اس کا کم جنت میں واقل کریں گے جس تنم کا اس کا کم اس کا کم ہو۔

اورروایت ہے حضرت ابو ہرمیرہ رین عذب :

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِظْمَ: وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدُ مِّ نَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَانِيَّ، ثُمَّ يَسَمُوتُ، وَلَمْ يُؤْمِنُ بِالَّذِي مِّنُ هَذِهِ النَّادِ، وَلَمْ يُؤْمِنُ بِالَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنُ أَصْحَابِ النَّادِ.

یعنی فرمایا جناب رسول الله طفایی نے کہتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں مجد (طفایی) کی جان ہے، نہیں سنے گا میری خبر کو کوئی اس امت میں سے یہودی یا نصرانی پھراس حال میں مرجائے کہ خبیں ایمان لایا اس پر جو میر ہے او پر اتارا گیا ( یعنی قرآن پر ) گر ہوگا وہ ایک دوز ت میں سے مبیں ایمان لایا اس پر جو میر ہے او پر اتارا گیا ( یعنی قرآن پر ) گر ہوگا وہ ایک دوز ت میں سے ان روایتوں سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ کلمہ اسلام صرف لا إلى واللہ نہیں اس کو مخفف کر کے بلکہ مسحد در سول اللہ بھی اس کا جزوہے، بوجہ کثر سے استعال کہیں اس کو مخفف کر کے صرف جزواول کو ذکر کیا گیا ہے۔

غرض آیات واحادیث سے عقیدہ نبوت کے غیر ضروری ہونے پر استدلال کرنامحض جہالت ہے، اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ انبیا علیم النی صرف توحیدہ ی کے لیے آئے ہیں۔ ابھی جو آیات واحادیث ہم نے لکھی ہیں ان میں صاف موجود ہے کہ انبیا علیم النا کی بعثت صرف توحید کی تعلیم کے لیے نہیں ہے، بلکہ جنت اور نار، وملائکہ اور قیامت وغیرہ کی تقدیق کرانے کے لیے بھی ہے، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ مانے پر حلود فی المناد موجود ہے۔

یں ۔ ہاں! مصحیح ہے کہ عقائد کا رأس الکل اور اصل الاصول تو حید ہے، مگر اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ دوسرے عقائد ضروری نہیں۔

موٹی ہات ہے کہ انسان کے بدن میں دل اشرف الاعضا ہے، کیکن اس کے بیمعنی نہیں کہ صرف دل کا نام انسان ہے، یاصرف دل کی بقاسے حیات روسکتی ہے، بعض دیگر اعضا بھی ایسے جیں جن کے ندر ہنے بلکہ ماؤف ہونے سے حیات نہیں روسکتی، جیسے: د ماغ اور جگر، بلکہ پیسے جیں جن کے ندر ہنے بلکہ ماؤف ہونے سے حیات نہیں روسکتی، جیسے: د ماغ اور جگر، بلکہ پیسے جی وار آئنوں تک کو بھی بقائے حیات میں دخل ہے، حالاں کہ کوئی اس کا قائل نہیں کہ بیہ اعضا شرف میں دل کے برابر ہیں۔

# اور ردّعقلی بیہ ہے کہ ورحقیقت مکذب رسول مکذب خدا بھی ہے، کیوں کہ وہ محمد ر مسول الله وغیرہ نصوص کی تکذیب کرتا ہے۔

اس طرح توحیدراس العظائد سبی، مگر دوسرے عقائد بھی ایسے ہیں جن کے شہونے سے ایمان باقی شدرہے گا، اورسب کی تعلیم کے لیے انبیا النظام بعوث ہوئے ہیں، ندصرف توحید کے لیے انبیا النظام بعوث ہوئے ہیں، ندصرف توحید کے لیے، یہاں تک اس خیال کی کدمنکر نبوت کی نجات ہوسکتی ہے نظام تردید ہوئی، یعنی آیات واحادیث سے ثابت کیا گیا کہ منکر نبوت کی نجات ندہوگی۔

• اس پر دلیل عقلی بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان کا بیہ خیال کرنا کہ متحمر نبوت کی نبجات ہوسکتی ہے دلیلِ الزامی سے باطل ہے، کیوں کہ:

-حق تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فر مایا ہے کہ 'محدرسول ہیں اللہ تعالی کے''۔

- تو جوضی آپ ملائلی کی رسالت کی تکذیب کرتا ہے وہ نعوذ باللہ! اللہ تعالی کو کا ذب کہتا ہے۔ اور اللہ تعالی کو کا ذب کہنا اس کی تو حید کا اٹکار ہے، کیوں کہ:

- توحید کے معنی میر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ذات اور صفات میں ، کمال میں یکنا ماننا۔

- اور كذب نقص ہے، تو اس نے صفات كال ميں يكتا نه مانا تو تو حيد كا انكار كيا-

- اوراس کے تم بھی قائل ہوکہ تو حید کے مظر کونجات نہیں۔

تواس تقریرے ابت ہوگیا کہ تمہارے ہی اصول سے منکر رسالت کو بھی نجات نہیں۔

نعوذ بالله من الجهل وسوء الفهم.

• اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ جمہ کواصل مقصود حاصل ہے غیر مقصود کا انکار اس کو معنود کا انکار اس کو معنوبیں ''،اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کوتو حید بلاتعلیم نبی من کا کیا گئے گئے کہ معنوبیں۔ کی تعلیم کی ضرورت نہیں۔

اس جملے کا جزواول فلط ہے، ہمارا دعوی ہے کہ' بلاتعلیم نبی کے توحید بھی حاصل نہیں۔ ہوتی''، کیوں کہ'' توحید''سے مراد توحید کے ہے، ورنہ توحید کا مدعی ہر مخص ہے، اور شرک کوسب

براسیجے ہیں، لین اس دعوے سے موقد نہیں ہوسکتے ، جنال چیفور کرنے اور تحقیق کرنے سے اس کی تقید بیق ہوسکتے ہیں۔ اہل کتاب کی تقید بیق ہوسکتے ہیں۔ اہل کتاب یعنی یہود ونساری تو آسانی فرہب رکھنے کے مدعی ہیں، گر اس پر بھی بوجہ تحریف کے مثلیث میں بعنی یہود ونساری تو آسانی فرہب رکھنے کے مدعی ہیں، گر اس پر بھی بوجہ تحریف کے مثلیث میں جتل ہیں، جس کا شرک ہونا ظاہر ہے، اور غیر اہل کتاب میں سے وہ فرقہ جو اپنے سواکسی کوموحد مانتا ہی نہیں، یعنی آریہ فرقہ اللہ کے ساتھ روح اور مادہ کوقد یم مانتا ہے جو صرت کی شرک ہے۔

غرض جس فرقے کو بھی لیا جائے تو حیوصے سے دور طے گا۔ قد مائے فلا سفہ کو لیجیے جن کا عقلا ہوتا ایک زمانے تک مسلم رہا۔ البیات کے متعلق ان کی کتابوں میں ان کی تحقیقات موجود ہیں، جن میں الی غلطیاں ہیں کہ ان پرعلائے اسلام کے بیچے بھی بینتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے: المواحد لا یصدر عنه إلا الواحد، الله تعالی سے ایک ہی چیز پیدا ہو کتی ہے، کوئی الله تعالی کے ساتھ دیگر آسان کے چرنے پیٹنے کو الله تعالی کی قدرت سے خارج ما تنا ہے، کوئی الله تعالی کے ساتھ دیگر بعض موجودات کو صفت قدم میں شریک مانتا ہے، اور زبان سے اپنے آپ کو سب موجد ہی کہتے تھے، اور خب تک علوم وی سے مقابلہ نہ ہوا تھا تب تک علوم وی سے مقابلہ نہ ہوا تھا تب تک علوم وی سے مقابلہ نہ ہوا تھا تب تک عقلا یا حکما کے خطابات ان کو دیے جاتے تھے، اور علوم وی کے آنے کے بعد سوائے اس کے کہ '' جہلا' یا '' حتھا'' کا خطاب و یا جائے کی قابل نہ رہے۔

غرض حاضرین ہوں یا ماضین تو حیدِ مجھے تک بلاتعلیم نبوت کے سی کورسائی نہیں ہوئی۔ میں دار سعدی کہ راہِ صفا توال رفت جز بر ہے مصطفا

جب جملہ تدکورہ کا جزواول غلط ہے تو جزودوم کا بنا فاسد علی الفاسد ہونا نظاہر ہے، بلکہ جارا دعوی ہے ہے کہ تو حید تو اوق مسائل ہے، وہ بلا تعلیم نبی کے کیا حاصل ہوتی؟ موٹے موٹے موٹے مسائل میں بھی بلاتعلیم وی کے فاش غلطیاں ہوتی ہیں''اس کوہم ان شاء اللہ تعالی اخیر مراب میں بیان کریں گے۔

رہایہ کہ تو حید کو عقلی مسئلہ کہا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟

اس کا مطلب سے ہے کہ نفس تو حید نہایت اجمال کے مرجے میں عقلی ہے، جیبا کہ وجو بہ صافع بھی عقلی، یعنی جس طرح کوئی اس بات کو تسلیم نہیں کرسکتا کہ کوئی کام بلا کرنے والے کے آپ سے آپ ہوسکتا ہے، اسی طرح کوئی عقل والا بیت لیم نہیں کرسکتا کہ دوخدا مل کر کام کرتے تیں تب نظام عالم ہوتا ہے، بلکہ اس صورت میں ہر مخص سجھتا ہے کہ نظام در ہم برہم ہوجائے گا، چنال چہاس کو قرآن شریف میں استدلالاً بطور بر ہانِ تمانع پیش کیا گیا ہے:

﴿ لَوُ كَانَ فِيهِمَآ الِهَةُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۞ لَ

لینی اگرا آسان وزمین میں ایک سے زائد خدا ہوتے تو آسان وزمین سب ٹوٹ بھوٹ جاتے۔
غرض مسئلہ کو حبیر کسی درجے میں لینی اجمال کے مرجے میں بے شک عقلی ہے، اور جب تک کہ بذر بعیہ وحی حصرت الہ جل جلالہ کے ذات وصفات اور اس مسئلہ کے متعلق تشریح کسی کو نہ بینی ہووہ اجمالی عقیدہ کو حبیر کے متعلق کا فی ہے، کیکن علوم وحی کے پہنچ جانے کے بعد شہرال کا فی ہے اور نہ کسی کو ان سے معارضے کا حق ہے، بلکہ ہر شخص کے ذمے واجب ہے کہ عبدال کا فی ہے اور نہ کسی کو اس سے معارضے کا حق ہے، بلکہ ہر شخص کے ذمے واجب ہے کہ خور کرے اور علوم وحی کو بیجھنے کی کوشش کرے۔

اگرخلوص کے ساتھ اس کی کوشش کرے گاتو ضرور سجھ میں آجائیں گے، اور اپنی غلطیاں واضح ہوجائے کے غلطی پر جے رہنا جائز ہوگا؟ واضح ہوجائے کے غلطی پر جے رہنا جائز ہوگا؟ آج کل جن بے دینوں کے متعلق مساہلت برتی جاتی ہے، اور یہ بچھ کر کہ وہ تو حید کے قائل تھے ان کی نجات کا عقیدہ رکھا جاتا ہے، اور ان کے واسطے استغفار کیا جاتا ہے در حالے کہ چاروا نگ عالم میں علوم وی تھیلے ہوئے ہیں، اور کتابیں موجود ہیں، اور سمجھانے والے ہر گھہ تیار ہیں، وہ اجمالی تو حید سے یا غلط تو حید سے کسے ناجی ہوسکتے ہیں؟

سمجھ میں آگیا ہوگا کہ نبی کے آجانے کے بعد کوئی اس ہے مستنعنی نہیں ہوسکتا، اور بہ کہنا

اورنظیرِ عرفی میہ ہے کہ اگر کوئی مخص شاہ جارج پنجم کوتو مانے مرکورنر جزل سے میشہ مخالفت ومقابلے سے پیش آئے۔کیا وہ شاہ کے نزد کیکسی قرب یا زعبہ یا معانی کے لائق ہوسکتا ہے؟

صیح نہیں ہوسکا کہ جب اصل مقدول عاصل ہے تو غیر مقدول کا انکار معز نہیں، اور یہ بھی ہم بھی میں آگیا ہوگا کہ مسئلہ تو حید کس حد تک عقل ہے، اور مسلمان کے منہ سے بیلفظ لکانا کہ صرف تو حید بھی نجات کے لیے کافی ہے جائے تعجب ہے، اس واسطے کہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ ب ایمان رکھتا ہے تو اس کو سی نبوت کا اثبات موجود ایمان رکھتا ہے تو اس کو سی نبوت کا اثبات موجود ہے، صدیا آبیتیں اور پر ذکور ہوئیں، اور ایک آبت ہی صدیا آبیتیں اس مضمون کی ہیں جن میں سے چند آبیتیں اور پر ذکور ہوئیں، اور ایک آب سے بس بیصرت کفظ موجود ہے: ﴿ مُسْحَمَّدُ رُسُولُ اللّهِ ﴾ تو جب مسلمان کلام اللی کو سی اللہ کو سی سے جند آبیتیں اور کی ہوا موجود ہے: ﴿ مُسْحَمَّدُ رُسُولُ اللّهِ ﴾ تو جب مسلمان کلام اللی کو سی سے جند آبیتیں اور ایک آب سے بھتا بھی ضرور گائی آبیکی کے مونا سی میں اللہ کو ماننا بھی ضرور کی ہوا ، ورنہ کلام اللی کو جمونا سی منالازم آ سے گا۔ نعوذ باللہ!

• غرض تکذیب رسول النگائیا تکذیب خدا ہوئی، به بہت موٹی بات ہے، اور نبوت کے مسئلے کی نظیرِ عرفی بھی حضرت مصنّف مرظلہ نے کیا ہی واضح بیان فر مائی ہے! جس سے مسئلہ رسالت بدا ہت کے مرتبے میں آجا تا ہے، اور اس پرکوئی شبہ باتی نہیں رہتا، اس کی شرح کی ضرورت نہیں۔ ضرورت نہیں۔

چوں کہ 'حل الا نتاہات المفید ق'' کو بہت طول ہوگیا اور ضخامت زیادہ ہوگئی، اس واسطے دوھتے کیے جاتے ہیں۔

يهال حضداول ختم موا\_

حل الانتبابات (حضه دوم)

انتباهِ چهارم متعلّق قرآن من جملهاصول اربعهُ شرع

بی ثابت ہو چکا ہے کہ شریعت کی جاراصلیں ہیں: ا- کتاب اللہ ۲- حدیث الرسول ۳- اجماع الامنت ۴- قیاس الجمہد۔

جہاں دین سے بچنے کی لیے بہت سے حیلے ہیں ایک حیلہ یہ بھی ہے جس ہیں مارے تعلیم یافتہ بھائی بکثرت مبتلا ہیں کہ ہر چیز کا ثبوت قرآن سے مانگتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن میں بہت سے احکام صراحثا نہیں ملتے ، لہذا ان کو دین تھم نہیں سجھتے اوران میں اپنے آپ کوآ زاد سجھتے ہیں ، اور بید لیل پیش کرتے ہیں کہ:

- فد ہب اسلام کی کتاب قرآن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پھیلا تا چاہا تو اس کو اتارا ، تو یہی نئے و بنیا دے فد ہب کی۔

- اگراس کے سوا اور کسی کتاب وغیرہ سے احکام فرہبی ثابت کیے جائیں تو قرآن جیسی فرہبی ثابت کیے جائیں تو قرآن جیسی فرہبی کتاب کا ناقص ہونا لازم آتا ہے، جوعقلِ سلیم کے بھی خلاف ہے، اور خود قرآن کے اس وعوے کے بھی خلاف ہے: ﴿ اَلْمَاوُمُ الْمُحَمَّلُتُ لَكُمُ دِیْنَكُمْ ﴾

- اس آیت پر ہرمسلمان کا ایمان ہے، پھر نہ معلوم علمائے اسلام احکام فرہبی کے ثبوت سے اس آیت پر ہرمسلمان کا ایمان ہے، پھر نہ معلوم علمائے اسلام احکام فرآن میں نہیں ہیں ان کو سے لیے دیگر کتابوں کو کیوں پیش کیا کرتے ہیں؟ اور جو احکام قرآن میں نہیں ہیں ان کو مسلمانوں سے کیوں منوایا کرتے ہیں؟

بيتقريران كي عوام كومتحير كرديق باورظامراً لاجواب ب-

# اور مجہد کے خاص شرائط ہیں،ان سب میں پچھ پچھ غلطیاں کی جارہی ہیں۔

• ان حفرات کویادر کھنا چاہیے کہ دین اسلام حسب خبر والیک و ایک ملٹ آلی کے ملے اللہ کے مائی کھنا ہے دین اسلام حسب خبر والیک کھنا ہے دین اسلام حسب خبر والیک کھنا ہے دین اسلام یہ کہنے کہ اور اب تک کھنا ہے اور جیشہ کھنال رہے گئی اور اب تک کھنال ہے اور جیشہ کھنال رہے گئی ہوئی ہے کہ کوئی اصل یا فرع اور کلیات اور جزئیات ایسے نہیں جس سے علانے بحث نہ کی ہو۔

• من جملهان کے علم اصول احکام بھی ہے، لینی میک دین کے احکام کس طرح ثابت کیے جاتے ہیں؟ اس سے بہت کافی وافی بحثیں کی ہیں۔

اصول مذکورہ فی المتن کے متعلق مشتقل ابواب بلکہ علیمہ علیمہ کا بیں موجود جی المین موجود جی المین وموافقین جی المین وموافقین جی المین وموافقین کے اقوال وجواب، جرح وقدح ، مخالفین وموافقین کے اقوال ودلائل اور وہ وہ شبہات جوابنائے زبان کوسوجمنا تو کیامعنی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتے ، مع اجو یہ سب درج ہیں۔

تکلیف کر کے کسی عالم سے دریافت سیجیے یا کسی اسلامی کتب خانہ میں جا کر کتا ہوں کو د میصیے تو ہر ہراصل کے متعلق ایک دریائے تا پیدا کنار ملے گا اور عقل جیران ہوجائے گی۔

• غرض علائے اسلام نے ثابت کیا ہے کہ شریعت کی اصلیں چار ہیں۔"اصل" بمعنی دلیل مطلب میہ کہ ان چاروں میں سے کسی متم کی دلیل سے شرعی تھم ثابت ہوسکتا ہے، خواہ ایک فتم کی دلیل سے شرعی تھم کی دلیلوں سے خواہ ایک فتم کی دلیل سے ہویا ایک سے زائد ہے، حتی کہ بعض احکام چاروں متم کی دلیلوں سے ثابت ہیں اور بعض صرف ایک فتم ہے۔

بیطریقدا ثبات احکام شرکی کا سیحی ، اور نقلاً وعقلاً حق به ، اور خیال جهارے بھائیوں کا فلط ہے ، اور وہ تقریم بالکل باطل ہے۔ اسی کو حضرت مصنف مد ظلہ نے اختباہ چہارم میں بیان فرما یا ہے ، اور ہرایک اصل کے متعلق مفضل گفتگو فرما کرتمام مغالطوں کوحل کر دیا ہے۔ اس بحث کو لیے ، اور ہرایک اصل کے متعلق مفضل گفتگو فرما کرتمام مغالطوں کوحل کر دیا ہے۔ اس بحث کو لیے ، اور ہرایک اصول کے لیے نافی نیس ، بلکہ وہ دوسرے اصول قرآنی ہی کے ممثل ہونے کی شرح ہیں۔ چنا نجیر منقریب اس کی تقریراً تی ہے۔

### كتاب الله ك متعلق دوغلطيال موربي بي

ایک: بیک احکام "کو" قرآن" میں منحصر سمجما جاتا ہے۔ اس غلطی کا عامل دوسرے اصول کا انکار ہے۔

دوسرے: بیر کر آن میں مسائل سائنس پرمنطبق ہونے کی اور مسائل سائنس پر مشتمل ہونے کی اور مسائل سائنس پر مشتمل ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔

• بہل غلطی کا جواب وہ نصوص ہیں جن سے بقیداصول کی جیت ثابت ہوتی ہے، جس کواہلِ اصول نے محیت ثابت ہوتی ہے، جس کواہلِ اصول نے معنیع بیان کیا ہے۔

پورا مطالعہ کرنے کے بعد صاف نظر آجائے گا کہ تقریبے نہ کور محض مغالطہ ہے، اور تحقیق ہے اس کو سیجھ علاقہ نہیں ، اور نہ تقلام سیجے ہے، نہ عقلاً ۔ وہ چاراصلیں بیر ہیں :

١- كتاب الله ٢- مديث الرسول ١٣- اجماع امت ١٧- قياس مجتد

اصل اول "متاب الله" يعنی قرآن باك ہے

اس کے متعلق ہمارے بھائی اس غلطی میں توجتلائیں گداس کو احکام شرق کے لیے جتت نہ مائیں، جبیبا کہ آگے آتا ہے۔ ہاں! نہ مائیں، جبیبا کہ آگے آتا ہے۔ ہاں! سما اللہ کے متعلق دوغلطیوں میں جتلا ہیں:

ایک: بیکداحکام کوقران میں منصر بھتے ہیں، جیسا کدان کی تقریرِ مندرجہ شروع باب ہذا میں صاف صاف موجود ہے۔

یں میں سے سے معابق کرتے ہیں کہ قرآنی تحقیقات کو سائنس کے مطابق کرکے دکھا تیں۔ نیز مسائل سائنس کو قرآن سے ٹابت کریں۔ بیہ بات ظاہراً بہت خوش کن ہے، مگر بےاصل اور نہایت معنراور غلط ہے، جیبا کہ عقریب معلوم ہوتا ہے۔

بہا غلطی کا حاصل بیہ کہ

جب "احکام" قران میں منحصر ہیں تو بقیداور تنین قتم کے ولائل بے کار ہیں، یعنی ان سے

کوئی تھی شری نہیں ٹابت کرنا چاہیے، اور جو تھی ان سے ٹابت کیا جائے گاغیر قابل تسلیم ہوگا۔
اس خیال کا غلط ہونا ان نصوص سے ٹابت ہوتا ہے جن میں صاف موجود ہے کہ بقیہ تین فتیم کے اصول بھی ہوگا۔ فتیم کے اصول بھی ہے کا رہیں، بلکہ ان سے بھی احکام شرگ ٹابت ہوتے ہیں۔
مصوص دو تیم کے ہیں: ا- احادیث۔ ۲- اور آیات قرآنی۔

ا-مثلا حدیث میں ہے:

قال رسول الله كالله: تـركت فيكم امرين، لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة رسوله كالله الم

ترجمہ: فرمایا جناب رسول الله مُتُلُوُّنِی نے کہ میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں،تم ہرگز مگراہ نہ ہو گئے۔ ہو کے جب تک ان دونوں کو دلیل مناؤ کے: کتاب الله اور سنت رسول بینی حدیث۔ اس سے صاف ثابت ہے کہ حدیث بھی قابلِ احتجاج چیز ہے، نہ جبیبا کہ اہلِ زمان کہتے یں۔

#### ۲- دوسري حديث ش ب:

"آلاا هل عسى رجل يبلغه المحديث عني، وهو متكى على أريكته، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراماً حرمناه. وإن ما حرم رسول الله ولا كما حرم الله. ولا بي داود: "آلا! وإني أو تيت الكتاب ومثله معه" لله ولا بي داود: "ألا! وإني أو تيت الكتاب ومثله معه" لله ورده اپ ترجم: من لوا كيا ايا مكن بكركون فض بكراس كو يحد بكون مديث پنچ، اور وه اپ مند پر كيدكائ بيشار ب (يني مديث كا طرف ب لا پروائي كرد)، له كم كراس كوطال اورتهاد درميان كاب الله موجود ب، قوجس يزكوجم اس شرطال يا كي كراس كوطال اورتهاد بردميان كاب الله موجود ب، قوجس يزكوجم اس شرطال يا كي كراس كوطال الله كي كراس الله موجود به قوجس يزكوجم اس شرطال يا كي كراس كوطال الله كي كراس الله كافي الله كافي الله كافي الله كافي الله كافي الله كافي كراس من الله كافي كراس بي كراس بي كراس الله كافي كراس بي كرا

ہے حدیث کی ضرورت نہیں)، حالال کہ جس چیز کو اللہ کارسول حرام کرے وہ ایما ہی ہے جینے
اللہ تعالی نے حرام کیا۔ (اور ابو داود کی روایت میں بیرالفاظ بیں) من لوا کہ جھے کو کتاب (بینی
قرآن) وی گئی ہے اور ای جیسی ایک چیز اس کے ساتھ (بینی حدیث)۔
بیر حدیث کس قدر صاف ہے حدیث کے حجت ہونے اور ابنائے زمان کے خیال کی
تعلیط میں۔

٢- اورايك مديث من ب:

"من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين" <sup>ك</sup>

لین فرمایا جناب رسول الله ملاکیا نے کہ جوکوئی زندہ رہے گا بعد میرے تو دیکھے گابہت اختلاف تولازم پکڑلیئاتم میری سنت کواور خلفائے راشدین کی سنت کو۔

اس مدیث سے مدیمٹِ رسول النظامی کے ساتھ مدیمٹِ محانی کا جنت ہوتا بھی ثابت ہوا۔ بوجہ خوف طوالت ہم احادیث میں سے مرف ان ہی چندا حادیث پر اکتفا کرتے ہیں، ورندا حادیث اس مضمون کی بہت ہیں۔اور آیات قرآنی یہ ہیں:

9- ﴿ وَمَاۤ اللّٰكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ( ) عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ( ) عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ اللّٰهُ اللّٰ

ك أيضًا. كـ الحشو: ٧ كـ النساء: ٨٠ كـ النساء: ٦٤

یعن اس کا تھم حق تعالی کے قرمانے کی وجہ سے بجالایا جائے۔ 8 - ﴿ فَلَا وَرَبُكَ لَا يُدُومِنُونَ حَقَى يُحَكِّمُونَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فُمْ لَا يَجِدُوا فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فُمْ لَا يَجِدُوا فِي الْفَاسِيمِ حَرَجًا مِمًّا قَصَيْتَ وَيُسَلِّمُوا فَسُلِيمُ اللَّهُ وَا فَسُلِيمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

اوراس کو پورے طور سے مان لیں۔ اس تنم کی آینتیں قر آن شریف میں بہت ہیں، بطور نمونہ چار آینتیں یہاں تھی کئیں۔ان سے کس وضاحت کے ساتھ حدیث کا واجب العمل ہونا ٹابت ہوتا ہے۔

• اوراجماع کے بارے میں بہ آیت ہے:

﴿ وَمَنُ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ المَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيُلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَكَّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ ﴾ \*

لیتی جوکوئی مخالفت کرے گا رسول کی اس کے بعد کداس پرطر ایت بدایت واضح ہو چکا اور ویروی کرے گا طریقِ مونین کے سوا دوسرے طریق کی تو ہم اس کو جو پھے وہ کرنا ہے کرنے ویں کے اور داخل کریں گے اس کو دوزخ میں سے

"سبیل المؤمنین" سے مرادو بی طریقہ ہے جس کومؤمنین اختیار کریں، ای کا ترجمہ "اجماع" ہے۔ تابت ہوا کہ ایماع کی خالفت جائز نہیں اور اجماع جتت ہے۔ اس کی تفصیل کتاب میں آھے آتی ہے۔

• اور قیاس کا ثبوت ان آیات ہے۔ اول قیاس کی حقیقت سمجھ لینا ضروری ہے۔ جارے بھائی اس کے متعلق علمی میں جتلا ہیں، کیول کہ قیاس کا ترجمہ انگل یا خیال یا گمان سمجھتے ہیں، ای بنا پر انگل سے دین کے مسائل گھڑ کرعمل کر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں جیسے متقد مین قاس سے مسائل بناتے تھے ہم بھی کیوں شہنا کیں؟

جاننا چاہیے کہ قیاس علاکی اصطلاح میں ایک نہایت معقول طریقة استدلال کا ہے، جس کا معقول ہونا نقل وعقلاً وعرفاً ہر طرح مسلم ہے۔ حقیقت اس کی بیہ کہ ایک چیز کا صرح محم پائر دوسری ایسی چیز کے لیے بھی وہ محم ثابت مان لیں جس کے لیے صرح محم موجود ندہوں کیا وہ اس چیز کے مشابہ ہوجس کا محم صرح موجود ہے، یہ اہیت ہے قیاس کی، اس کے کی جزویں: وہ اس چیز کے مشابہ ہوجس کا محم صراحنا موجود ہو۔

دوسرا جزو: وه چیز جس کا حکم صراحناً موجود نه بهو-اول کو''مقیس علیه''ادر دوم کو' دمقیس''

کہتے ہیں۔

، یہ۔ تنبیرا جزو: وہ بات ہے جس میں دونوں لیعنی مقیس علیہ اور مقیس مشابہت رکھتے ہیں۔ اس کو'' وجہ شبہ'' یا''علت'' کہتے ہیں۔

سمجھ میں آگیا ہوگا کہ قیاس ایک ہا ضابطہ طریقۂ استدلال ہے، اوراس کے لیے میشرط ہے کہ وہاں کام لیا جائے جہاں تھم صرح موجود نہ ہو۔ ہم اس کا ثبوت آیات واحادیث سے اور عرف وعل سے دیتے ہیں۔

• آيات بيرين:

لیعنی شریعت کے موافق اس کا چرچا کرنے نہ کرنے کا موقع معلوم کر سے کام کرتے۔ "استنباط" کا ترجمہ استخراج ہے، یعنی تھم کا نکالنا۔

آیت میں دوقتم کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے: ایک وہ جنھوں نے خبر کا چرچا کیا، جس پرت تعالیٰ نے نکیر فرمانی۔ دوسرے وہ جن کی طرف خبر لے جانے کا گروہ اول کو تھم دیا، اور ان کو صاحب استنباط فرمایا۔ دونوں میں فرق ہے تو صرف بیر کہ اول صاحب استنباط نہیں اور دوسرے صاحب استنباط ہیں۔ اگر اس کا تھم شریعت میں صاف صاف موجود ہوتا تو دونوں کو معلوم ہوتا، محراستنباط کی کیا ضرورت ہوتی ؟

-معلوم ہوا کہ بعض امور ایسے بھی ہیں جن کا تھم شریعت میں صاف صاف موجود نہیں ہے، جن میں استنباط کی ضرورت ہے۔

- اور غیرصاحبِ اشنباط کوصاحبِ اشنباط کی طرف رجوع کرنے کا تھم ہے۔ - اس کوعلا'' قیاس'' کہتے ہیں،جس سے منصوص سے غیر منصوص کا تھم نکالا جاتا ہے۔

آیت دیگرجس سے قیاس کا ثبوت ہوتا ہے:

٧- ﴿ فَاعْتَبِرُوا لَيْأُولِي الْاَبْصَارِ ٥ ﴾ لَ

یعنی عبرت پکڑو،اےاصحاب بصیرت۔

ال مضمون کی آیبتیں بکثرت ہیں جوامم سابقہ کے قضے بیان کرنے کے بعد آئی ہیں،
جن کا مطلب یہ ہے کہ پہلی امتوں پر فلال فلال طرح کے عذاب آئے، تم اس سے عبرت
پکڑو ۔ عبرت کی حقیقت کیا ہے؟ یہی کہ ان لوگوں نے ایک نافر مانی کی اس پر عذاب آیا، وہ
نافر مانی علت ہے عذاب کی، اس کا خیال رکھو کہ وہ علت بعنی نافر مانی تم میں نہ پائی جائے،
ناکہ وہ اثر جو نافر مانی سے ان پر ہوا تھا تم پر بھی نہ ہو جائے، اس کو ''قیاس'' کہتے ہیں۔ اُمم
سابقہ ''مقیس علیہ'' ہیں اور موجود بن ''مقیس'' اور نافر مانی ''علت عمر'' یا '' کہتے ہیں۔ اُمم

قیاس کے جوت کے لیے اس قدر آیات موجود ہیں کہ صرف ترجمہ قرآن کا بھی پر ما جادے توسمجھ دارآ دمی ان آیوں کو تکال سکتا ہے، البذاہم دوئی آیوں پراکتفا کرتے ہیں۔

• اور قیاس کے جنت ہونے کے بارے میں احادیث اس کثرت سے موجود ہیں کہ ان کے لکھنے کے لیے ایک وفتر چاہیں۔ البذا ہم صرف ایک حدیث پراکتھا کرتے ہیں جواس مضمون میں بہت ہی واضح ہے۔ وہ حدیث میہ ہے: ا

عن معاذ على: أن رسول الله تلال لما بعثه إلى اليمن، قال: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله، قال: فإن لم يكن في سنة في كتاب الله، قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله تلال: قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله تلال، قال: فضرب رسول الله تلا صدري، ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله تلاله الما يرضى رسول الله تلاله.

ترجمہ: روایت ہے معاذ بن جبل واللئے ہے کہ جب بھیجا ان کو جناب رسول اللہ ملا آگا نے والی کسن بنا کر تو فر مایا: کیا کرو گئے آئی کوئی فیصلے کی بات؟ عرض کیا: بن فیصلہ کروں گا کتاب اللہ کے موافق فر مایا: اگر نہ ہو تھم کتاب اللہ بیں؟ عرض کیا: اس صورت بیس حضور ملا گئے آئی کا بنت ( بعنی حدیث بیں حضور ملا گئے آئی سنت ( بعنی حدیث بیں؟ عرض کیا: اپنی مدیث بیں؟ عرض کیا: اپنی رائے ہے اجتہاد کروں گا، اور بیل اس بیل کوتائی نہیں کروں گا ( بعنی بہت فور وخوش سے کام لوں گا) معاذ بن جبل فل گئے ہوتے ہیں کہ اس پر حضور ملا گئے آئے اپنا دست مبارک میرے سینے پر اوں گا راہ پر فر مایا: شکر ہے اللہ تعالی کا جس نے تو فیق دی اپنے رسول ملا گئے کے نائب کواس بات کی جس کو اس کارہ پر فر مایا: شکر ہے اللہ تعالی کا جس نے تو فیق دی اپنے رسول ملا گئے کے نائب کواس بات کی جس کواس کارسول پند کرتا ہے۔

میر صدیث کس قدر صاف ہے اجتماد کے جہت ہونے اور محمود اور ضروری ہونے میں۔

ل از كتاب إعلام الموقعين لابن القيم: اول بخث الاجتهاد.

نیز اس حدیث سے بیمجی معلوم ہوا کہ تمام احکام کتاب اللہ میں نہیں ہیں، بلکہ تمام احکام حدیث میں بھی نیس ہیں، نہ جیسا کہ ہمارے بھائیوں کی تقریبے سے۔

مراید کرال سے ناقص ہونا کتاب اللہ کا لازم آتا ہے، حالال کہ وہ کمل ہے اس کا جواب ہیہ کہ ناقص ہونا کتاب اللہ کا جب لازم آتا ہے کہ دعوی کیا جائے کہ کتاب اللہ میں بلا واسطہ تمام احکام موجود ہیں، یدوی کہیں نہیں کیا گیا۔ واقعہ بیہ کہ بہت سے احکام کتاب اللہ میں موجود ہیں، اور بہت سے قیاس سے ثابت ہیں، اللہ میں موجود ہیں، اور بہت سے قیاس سے ثابت ہیں، لیکن جب کہ کتاب اللہ میں حدیث کے واجب العمل ہونے کا جوت موجود ہے، اور کتاب اللہ اور حدیث وونوں میں قیاس کے جتت ہونے کا ذکر موجود ہے تو جواحکام حدیث وقیاس سے ثابت ہوئے۔

کیا نہیں دیکھتے کہ قانونِ شاہی پارلیمٹ میں بنائے جاتے ہیں، اس میں بہت سے افسیارات وائسرائے دے دیے جاتے ہیں، ملی ہذا وائسرائے کی کوسل میں ان افسیارات کے بموجب قانون بنائے جاتے ہیں، ان میں بھی بعض افسیارات گورٹروں کو دیے جاتے ہیں، پھران افسیارات کے بموجب گورٹروں کی کوسل میں قانون بنائے جاتے ہیں، اور بعض افسیارات لوکل گورٹمنوں کو دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یمی سلسلہ ڈسٹر کٹ بورڈوں اور میڈیسل بورڈوں تک کہنچتا ہے، اور ہر درج میں بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں جو اس سے میڈیسل بورڈوں تک کہنچتا ہے، اور ہر درج میں بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں جو اس سے اور کے درجہ میں نہیں ہوتے، لیکن فیچ سے نیچ درجہ کا تھم بھی گورٹمنٹ کا تھم مانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ بیٹیس کہ میڈیسائی تک کے نیچ اس کی وجہ بیٹیس کہ میڈیسائی تک کے نیچ دروجوں کے احکام پارلیمنٹ کے قانون میں موجود ہیں، بلکہ وجہ بیٹیس کہ میڈیسائی تک کے احکام کو تسلیم کیا تو سب کا سلسلہ پارلیمنٹ تک آل گیا، تو سب احکام پارلیمنٹ کے احکام کو تسلیم کیا تو سب کا سلسلہ پارلیمنٹ تک آل گیا، تو سب احکام پارلیمنٹ کے احکام کو تسلیم کیا تو سب کا سلسلہ پارلیمنٹ تک آل گیا، تو سب احکام پارلیمنٹ کیا گیا۔

دیکھیے! میو پائی تک کے کاغذات پر لکھا جاتا ہے" بکارِ سرکار قیمر ہند" کیا قیمر ہند
میو پائی کے چیئر مین کا خطاب ہے یا مجسٹریٹ ضلع کا خطاب ہے؟ تو جب کہ میو پائی کا سلسلہ
متعدد واسطوں سے قیمر ہند تک ملا ہوا ہونے کی بنا پر میو پائی کے احکام قیمر ہند کے احکامات
کہلائے جاسکتے ہیں، تو قیاس اور صدیث کا سلسلہ تو کتاب اللہ سے مرف ایک دو واسطہ سے ملا موا ہوت واس کہ احکامات کہ جا ہیں کیا تجب کی مخبائش ہے؟ بلاتر دو
موا ہے تو ان کے احکامات کو کتاب اللہ کے احکامات کہنے ہیں کیا تجب کی مخبائش ہے؟ بلاتر دو
میں کو کتاب اللہ کے احکامات کہ سکتے ہیں۔ علمائے اسلام نے ان سب احکام کو چمح کر دیا ہے
اور اس کا نام علم فقہ رکھا ہے۔

اب ہمارادعوی ہے کہ علم فقہ ایسا کھٹل علم ہے جس سے کوئی بھی جزئی نہیں چھوٹی۔ تجربہ کر لیجھے کہ کوئی مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ صورت پیش آ وے اس کوعلا کے سامنے پیش میلی سے کہا ہا اور ہم کہتے ہیں کہ اسی صورت کو دیگر نما ہب کے علا کے سامنے پیش کیجیے اس کا جواب مدلل ملے گا، اور ہم کہتے ہیں کہ اسی صورت کو دیگر نما ہب سے بلا واسطہ سامنے پیش کیجیے، اول تو جواب ہی نہ ملے گا، اور اگر ملا بھی تو وہ اپنی فرجی کتاب سے بلا واسطہ برگز ثابت نہیں کرسکیں گے۔ اس سے تعبد این ہوتی ہے کہ وعد کہ ہما آئے وہ اکھ مَلْ نُتُ لَکُ مَلْ نُتُ لِلَّا اللہ اللہ اللہ کہ کہ مارے احکام جزئی وگل المنے کے دین کے متل ہونے کی ، نہ یہ کہ سارے احکام جزئی وگل قرآن ہی ہیں ڈھونڈ سے جا کیں۔

اور يكى روش ہے فطرت كى، اور بميشہ سے يكى طريقہ دنيا من رائج رہا ہے كہ شابى
احكامات صرف وبى نہيں ہوتے جو فاص بادشاہ كى زبان سے نكلیں، بلكہ بادشاہ كے نائب اور
نائب كے نائب جہاں تك بھى سلسلہ پنچے، سب كے احكامات شابى احكامات كہلاتے ہیں۔ یہ
کس قدر موثی یات ہے! گر افسوں ہے كہ دنیا كى باتوں میں اس كو مانا جاتا ہے، اور دین كى
باتوں میں اس پر اشكال كيے جاتے ہیں۔ اس نظير سے قیاس كا عقل وعرف كے مطابق ہونا
بہت واضح ہوگیا۔

حقهدوم

772

• اوراسی غلطی کی ایک فرع بیہ ہے کہ جس گناہ کے کرنے کو جی چاہتا ہے اس
سے منع کیے جانے کے وقت بیرسوال کردیا جاتا ہے کہ قرآن میں ممانعت دکھلاؤ۔
چنال چہ ڈاڑھی کے متعلق ایسے سوالات اخباروں میں شائع ہوتے ہیں۔
پھر بیدا مرابیا خمیر میں وافل ہوگیا ہے جب کوئی مخالف نہ جب کسی بات کوقرآن
سے خابت کرنے کا مطالبہ کرتا ہے تو بیلوگ اس مطالبہ کوشیح اور اس اثبات کو اپنے ذمہ
لازم سمجھ کراس کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ اور جوخود اس پر قادر نہیں ہوتے تو علما
کو مجبور کرتے ہیں کہ ہیں قرآن ہی سے ثابت کردو۔

اصول دین کے متعلق پہلی غلطی ہے بیان ہوئی ہے کہ احکام کوقر آن بیں مخصر سمجھا جاتا ہے، اور ہے، اس کا رد بہت کافی ہو چکا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ خود قرآن بی اِس خیال کوغلط کہتا ہے، اور قرآن بی اِس خیال کوغلط کہتا ہے، اور قرآن بی اِس خیال کوغلط کہتا ہے، تو قرآن بی مدیث کے حجت ہونے کو اور اجماع اور قیاس کے حجت ہونے کو ٹابت کرتا ہے، تو اگر قرآن کو ماننا ہے تو حدیث اور اجماع اور قیاس کو بھی مانتا پڑے گا (حدیث اور اجماع اور قیاس کو بھی مانتا پڑے گا (حدیث اور اجماع اور قیاس کی بحثیں فردا فردا آئے آئی ہیں)۔

ای پہلی خلطی لیتن احکام کوقر آن میں مخصر مانے کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات پورا کرنے کا بہت کچھ موقع ملتا ہے۔ اس طرح کہ جس خواہش کو پورا کرنے کو جی چاہا ، اور دین کا خیال بھی پچھ دل میں آیا ، تو قرآن اٹھا کر دیکھ لیا ، اور اس میں اس فضل کی ممانعت نہلی ، تو اس کے بارے میں رسمالہ یا بدھڑک پورا کر ڈالا۔ اس کے متعلق ایسا شرح صدر ہوگیا کہ اس کے بارے میں رسمالہ یا مضمون لکھ ڈالا، حتی کہ علما ہے بھی مباحثہ اور مناظرہ کرنے کو تیار ہو گئے۔ اب جو کوئی ان کو روک ٹوک کرتا ہے تو اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی ممانعت قرآن میں دکھا کے جیسے : واڑھی منڈ انے کے متعلق اخباروں اور رسالوں میں مضامین لگتے ہیں اور زبانوں پر بھی آتے واڑھی منڈ انے کے متعلق اخباروں اور رسالوں میں مضامین لگتے ہیں اور زبانوں پر بھی آتے واڑھی منڈ انے کے متعلق اخباروں اور رسالوں میں مضامین لگتے ہیں اور زبانوں پر بھی آتے واڑھی رکھنے کا تھم اور منڈ انے کی ممانعت کہیں قرآن میں نہیں ، یہ صرف علما کی زبر دی اور اختراع ہے۔

سوجب اس فرع کی بنابی کا غلامونا ثابت ہوچکا ہے تو اس فرع کا بسسسساء الفاسد علی الفاسد ہونا بھی ظاہر ہوگیا۔ ستنقل رد کی ضرورت نہیں۔

اس نداق کا غلبطبیتوں پراس درجہ ہواہے کہ مناظروں اور میاحثوں ہیں بھی ہر ہات کو قرآن ہی سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، حتی کہ خالفین فدہب کو بھی بیر طرز عمل معلوم ہو گیا ہے، البندا وہ بھی ہر بات کا ثبوت قرآن ہی سے مانگتے ہیں، اور انھوں نے خالفین کے اس مطالبہ کو ایورا کر کے ای کا خوکر بنا دیا ہے۔

اب بعض وقت بیہ ہوتا ہے کہ خالفین کی مسئلہ کا جُوت قرآن سے ما کلتے ہیں تو ہوت تر ان سے ما کلتے ہیں تو ہوتے تو ہوائی حسب عادت قرآن سے اس کو تلاش کرتے ہیں ،اگر خود اس میں کامیاب نہیں ہوتے تو علا سے امداد چاہیے ہیں ، اور یہی اصرار کرتے ہیں کہ جس طرح ہو سکے قرآن ہی سے اس کو ثابت کر دو، تا کہ خالفین کا منہ بند ہو جائے ، چناں چہ بعض وقت علا بمصلح عدِ وقت ایسا کر بھی قابت کر دو، تا کہ خالفین کا منہ بند ہو جائے ، چناں چہ بعض وقت علا بمصلح عدِ وقت ایسا کر بھی دیت کہتے ہیں ، اور اس کو بڑا تی سے بیت کہتے ہیں ، اور اس کو بڑا تی سے اس کو بڑا تی سے اس بنا پر کہ یہ بے اصول چال ہے تو اس کو غیر تی کہتے ہیں ، اور مناظرے میں اس کو ہار بھے ہیں ۔

• خوب مجھ لینا چاہیے کہ بے قاعدہ چال بے قاعدہ بی ہوتی ہے، کہیں چل جاتی ہے اور اکثر بے کار بلکہ مضر ثابت ہوتی ہے۔ ابھی اوپراسی اعتباء چہارم میں ثابت کیا جاچکا ہے کہ بید دعوی ہی فلط ہے کہ جملہ احکام قرآن سے براہ راست ثابت ہو سکتے ہیں، بلکہ سے یہ ہو اس محلے ہیں، بلکہ سے کہ اصول شری جن سے احکام شری ثابت کے جاتے ہیں جار ہیں:

ا-قرآن ۲- مدیث ۳-اجماع ۲۰-اورقیاس

اوران سب کے جوت قرآن ہی ہے دیے گئے اور اس کے متعلق ہر قتم کی بحث گزر پھی۔
• غرض بخوبی ثابت کیا جا چکا کہ صرف قرآن پر مدار احکام بھٹا فلط ہے، جب بیفلط ہے توجو با تیں اس پر بنی ہوں وہ بھی سب غلط ہوں گی ، اسی کو " بتائے قاسر علی الفاسد" کہتے ہے۔

پھراس دروازے کا مفتوح کرنا نہایت ہی ہے احتیاطی ہے، اس کا انجام خود ارکانِ اسلام کا غیر ثابت بالشرع مانتا ہوگا۔

کیا کوئی مخص نمانے نئے گانہ کی رکعات کاعدد قرآن سے قابت کرسکتا ہے؟ کیا کوئی مخص زکوۃ کا نصاب اور قدر واجب کا اثبات قرآن سے کرسکتا ہے؟

ہیں۔ اس کا مطلب بیرہے کہ جس بات کی بناغلط بات پر ہووہ خود بھی غلط ہی ہوتی ہے، جب کہ اس کی بنا کا غلط ہونا ثابت کیا جا چکا تو اس کے غلط ہونے کے متعلق بیان کوطول دینا فضول ہے۔ اس کی بنا کا غلط ہونا ثابت کیا جا چکا تو اس کے غلط ہونے کے متعلق روکی ضرورت جبیں اس کے لیے متعلق روکی ضرورت جبیں اور بیر بالکل ظاہر ہے۔

با قاعدہ اورسید عی جال ہی ہے کہ جب قرآن نے چاروں اصولوں کوشلیم کیا ہے تو جو عکم جس سے ثابت ہونے ، اور ان بیس سے کی اسے کی اسے کی اسے کی اسے کی ایک سے بھی جو تھم ثابت ہووہ واجب التعمیل ہوگا، ہاں! فرق مراتب ضرور ہوگا، جس کو صلانے ہرجگہ لمحوظ رکھا ہے۔ جس کے لیے فقہ بتام و کمال مرق ہے۔

سیدهی چال چھوڑ کر الٹی چال اختیار کرنے میں صدیا خرابیاں ہوسکتی ہیں، جیسا کہ حضرت مصنف بد فلد فرماتے ہیں کہ اس دروازے کا کھولنا نہایت ہی ہے احتیاطی ہے، اس سے نہ صرف معمولی مسائل شرعیہ کو زک پہنچ گی، بلکہ بڑے برئے مسائل کو بھی جن کوار کا ابن اسلام کہا جاتا ہے زک پہنچ گی۔

برمسلمان جانتا ہے کہ ارکانِ اسلام چار ہیں: ا-نماز ۲-زکاۃ ۳-روزہ ۲-جے۔
ان میں ہے کی کے بھی تمام مسائل قرآن سے ثابت نہیں کیے جاسکتے، نہ نماز کی تعداد رکھات قرآن سے کوئی ثابت کرسکتا ہے، نہ اوقات، نہ فرائف ، نہ شرائط، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ حدیث وآ ٹارسلف سے قطع نظر کر کے کوئی صرف قرآن کوسا منے رکھ کرایک رکھت بھی نماز کی نہیں اوا کرسکتا علی بنداز کو قرار کے جہ تعدار نعماب اور یہ کہ کتنے مال میں کتنی زکوۃ واجب نہیں اوا کرسکتا علی بنداز کو قرار ج

وعلی ہذا ایسے مطالبہ کا غیر معقول ہونا ایک حسی مثال سے بھے میں آسکتا ہے کہ عدالت میں اگر کوئی فض اپنے دعوے کے جوت میں گواہ پیش کرے تو مدعا علیہ کواس گواہ پر قانونی جرح کا اعتبار تو حاصل ہے، لیکن اگر گواہ جرح میں صاف رہا تو یہ اختیار نبیس کہ عدالت سے بیدورخواست کرے کہ گوگواہ غیر مجروح ومعتبر ہے، مگر میں تو اس وعلی کو جب تشکیم کروں گا کہ بجائے اس گواہ کے فلال معزز عہدہ داریا فلال رئیس اعظم گوائی و جب تشکیم کروں گا کہ بجائے اس گواہ کے فلال معزز عہدہ داریا فلال رئیس اعظم گوائی و جب تشکیم کروں گا کہ بجائے اس گواہ کے فلال معزز عہدہ داریا فلال رئیس اعظم گوائی و جب تقلیم گوائی ہوئی دے۔ تو کیا عدالت ایسی درخواست کو قابل پذیرائی سمجھے گی ؟

ہے؟ اور شرائط وغیرہ، اور روز ہے کے سب احکام بھی صرف قرآن بی سے ثابت نہیں ہوسکتے،
اور جج کے اعمال تو اس قدر ویچیدہ بیں کہ حضرت ابراہیم علی اللہ نے دعاما تکی: ﴿وَاَدِ نَسِسُا
مَنَامِ کُنَا ﴾ یعنی ہم کو افعال جج کی آپ بی تعلیم سیجے۔ یہ افعال سب کے سب قرآن میں
کہاں مذکور بیں؟ انہی کی تعلیم کے لیے حضور ملک گئے نے بنفس فیس سب کے ساتھ نج کیا۔ غرض
صرف قرآن کے ذریعے سے کوئی بھی عمل دین کا ادائیں ہوسکتا۔

ہم نہیں کہ سکتے کہ جب یہ حالت ہے تو ہر بات کے بیوت کے لیے صرف قرآن کو طلب کرنا کس طرح درست ہے؟ اور جب اس چال سے ارکانِ اسلام تک کو زِک پینجی تو ہہ چال میں اسلام تک کو زِک پینجی تو ہہ چال وین کے لیے مصری ہوئی، نہ کہ مفید، حالاں کہ اس کو اختیار کیا جاتا ہے دین کی حمایت کے لیے، تو یہاں کا مصداق ہوئی:

روسی بے خرد چوں دشمنی است حق تعالی ازیں چنیں خدمت عنی است اسی کے لیے جونظیر حضرت مصنف نے پیش کی ہے بہت ہی واضح ہے کہ عدالت میں مری کی طرف سے شبوت پیش کیا جاتا ہے، شبوت ہی کا ترجمہ دلیل ہے، تو دلیل کا ایسا ہونا تو ضروری ہے کہ اس کو دلیل کہا جا سکے، لیمنی گواہ ہوں اور وہ غیر مجروح ہوں، اس کے متعلق فریق عانی جو پچو بھی جرح قدح کرے قابل ساعت سمجھا جاتا ہے، لیکن مدعا علیہ کی طرف سے کسی خاص گواہ کا مطالبہ سمجھا جاتا ہے، لیکن مدعا علیہ کی طرف سے کسی خاص گواہ کا مطالبہ سمجھا جاتا ہے، لیکن مدعا علیہ کی طرف سے کسی خاص گواہ کا مطالبہ سمجھا جاتا ، جس گواہ کو بھی مدی پیش کردے گا دعوی ثابت ہوجائے

ای راز کے سبب فن مناظرہ کا بیمسئلہ قرار پایا ہے کہ مدی سے نفس ولیل کا مطالبہ ہوسکتا ہے کی مدی سے نفس ولیل کا مطالبہ ہوسکتا ہے کہ دلیل کی ہے کہ دلیل کی نفی لازم نہیں آتی ، کیوں کہ دلیل ملزوم ہے اور مدلول لازم ، اور نفی ملزوم سے اور مدلول لازم ، اور نفی ملزوم سے اور مدلول لازم ، اور نفی ملزوم سے اور مدلول لازم کو۔

گا، مدعا علیه کامیرعذر قابل ساعت نه ہوگا کہ فلال شخص گواہی میں پیش کیا جائے تب اس دعوی کو تشکیم کروں گا۔

اسی طرح جب کہ ثابت ہو چکا کہ شرق احکام کے لیے چارفتم کی دلیلیں ہوسکتی ہیں (اس
کا ثبوت ہم قرآن سے دے آئے ہیں) ، تو جس تھم کے لیےان میں سے ایک فتم کی دلیل بھی
مل جائے گی تھم شرقی ثابت ہو جائے گا ، کسی دوسری فتم کی دلیل کا مطالبہ درست نہیں۔ داڑھی
رکھنے کا وجوب حدیث سے ثابت ہے، لہٰذا یہ کہنے کاحق نہیں کہ قرآن سے ثابت کرو۔

یمی اصلیت ہے فن مناظرہ کے اس اصول کی کہ" بدی سے نفسِ دلیل کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے کسی دلیل کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے کسی دلیلِ خاص کا مطالبہ ہیں کیا جاسکتا" کیوں کہ اس طرح تو کوئی دعوی ثابت ہو ہی نہیں سکتا ، کیول کہ جو دلیل مدی پیش کرے گا مرعا علیہ کہہ دے گا کہ اس دلیل کو میں نہیں مانتا، فلال قتم کی دلیل لاؤ۔ اور بیاصول منی ہے معقول کے ایک مسئلہ پر، وہ بیہ ہے کہ"ملزوم کی نفی سے نہیں ہے"۔ بیہ جملہ کسی قدر شرح کا مختاج ہے۔

وہ بیہ ہے کہ جو چیز دوسری چیز کے ساتھ اس طرح پائی جائے کہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور دوسری شے کا وجود بلا اس کے نہیں ہوسکتا، تو شے اول کو''لازم'' اور دوسری کو''ملز وم'' کہتے ہیں، اور دونوں میں جو بیتحلق ہے اس کو''لزوم'' کہتے ہیں۔

محسوسات میں اس کی مثال روشنی اور آفاب ہے کہ روشنی آفاب کے ساتھ ہمیشہ پائی جاتی ہے، تو روشنی کو لازم اور آفاب کو ملزوم کہیں گے، اور معقولات میں اس کی مثال دلیل اور متجدہ ہے، مثلاً: کہا جائے: عالم حادث ہے، بید عوی ہے، اس پر دلیل بیہ وگی کہ اس واسطے کہ

پی جوفض وحویٰ کرے کہ فلاں امرشرع سے ٹابت ہے، اس کو اختیار ہے کہ شرع کی جس دلیل سے جا ہے اس کو ٹابت کردے۔ کسی کو اس سے اس مطالبہ کا حق نہیں پہنچتا کہ شلا: قرآن ہی سے ٹابت کرد۔

عالم منغیرہ، اور جو چیز منغیر ہوتی ہو وہ حادث ہوتی ہے، بیدلیل ہے، اس سے نتجہ بیاللا کہ عالم منغیر ہے، اور جو چیز منغیر ہوتی ہو وہ حادث ہونے عالم حادث ہے، بیدونی دعوی ہے جس کے لیے دلیل لائی گئی، ای کو دلیل سے تابت ہونے کے بعد نتیجہ کہتے ہیں، بیز نتیجہ دلیل کولازم ہے، اس کے اعتبار سے دلیل کو طروم کہیں گے۔ انگی معقول نے دلائل عظلیہ سے تابت کردیا ہے کہ لازم کی نفی سے قو طروم کی نفی ضرور ہو

ال کے ایک سے اور سے دوائی سعیہ سے ہابت رویا ہے مدادم کی می افی ہوجائے۔ دیکھے! اگر دوشی میں ہوتا ہے۔ دیکھے! اگر دوشی سے الزم کی می افی ہوجائے۔ دیکھے! اگر دوشی نہ ہوتو آفاب بھی نہ ہوتا روشی بھی نہ ہوگان ہے کہ دوشی المار می نہ ہوتا ہو، مثلاً: بکل سے یا چراغ وغیرہ سے۔ای طرح نتیجہ کدکور چول کہ الازم ہے اس کی نفی سے ملزوم بینی دلیل فیکور بھی رد ہوجائے گی ،اور بے کار بھی جائے گی ،لیکن بی خروری نہیں کہ اگر رؤ دلیل ہے جائے گی ،لیکن بی خروری نہیں کہ اگر رؤ دلیل سے یہ نتیجہ نکل آئے۔

(یہ یادرہے کہ بھی لزوم دونوں طرف سے ہوتا ہے، اس صورت بیں کوئی ایک چیز بلا دوسری کے نہ پائی جائے گی، لیکن بیصورت ہماری بحث سے اس وقت خارج ہے۔) بیر حاصل ہے اس جملہ کا کہ '' نفی طزوم متلزم نفی لازم کونبیں''۔

جب بیمعقولی مسئلہ طے ہوگیا تو ہمارا مدعا واضح ہوگیا کہ کی دعوے کے لیے ایک دلیل پر حصرنہیں ہوسکتا ، اگر مدی کوئی دوسری صبح دلیل پیش کردے تو اس سے انکارٹیں کیا جاسکتا ، البذا کسی شری مسئلے کے لیے بیمطالبہ کرنا کہ قرآن ہی سے ثابت کروخلاف عشل اورخلاف اصول مناظرہ ہوگا۔ اگر مدی قرآن سے دلیل نہ لا سکے یا قصداً قرآئی دلیل کونہ بیان کرے تو حسب قاعدہ فرکورہ دلیل طزوم (یعنی قرآئی تیجہ یا دعوی) لازم ، البذا طزوم (یعنی قرآئی دلیل) کی نفی میں ہوجائے گی۔

ہاں! بیمسلم ہے کہ بیددائل اربعہ قوت میں برابر نہیں، کیکن جبیبا تفاوت ان کی قوت میں ہے کہ بعض قطعی الثبوت والدلالت ہیں، بعض قطعی الثبوت فلنی الثبوت والدلالت ہیں، بعض قطعی الثبوت فطعی الدولات ہیں۔ الدلالت ہیں، بعض قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہیں۔ الدلالت ہیں۔

مری کواختیارہے کہ دوسری دلیل سے اس دعوی کو جاہت کردے، ہاں! وہ دلیل شرعی ہو، اور بیر جاہت کر دیا مجاہے کہ دلیل شرعی جارتھ کی ہیں:

افرآن ۲-حدیث سا-اجهاع س-قیاس،توان میں ہے جس تنم کی دلیل سے بھی اپنے دعوے کو ثابت کردے گا واجب التسلیم ہوگا۔

اس کی بہت واضح اور بدیمی نظیر جو اپنائے زبان کی سمجھ میں بہت آسانی سے آسکتی ہے یہ ہے کہ ایک فخض سوال کرتا ہے کہ سو (۱۰۰) آ دمیوں کی شخواہ اٹھا کیس اٹھا کیس روپے ہے تو کل کتنے روپے ہوئے؟ جیب اس سوال کو اس طرح حل کرتا ہے کہ اٹھا کیس کوسو سے ضرب دیتا ہے، اورکل میزان دو ہزار آ ٹھرسو بتا تا ہے۔ اس پر اگر سائل کے کہ بیس اس جواب کو جب صبح ما نوں گا کہ اٹھا کیس کوسو جگہ کہ کرجم کے طریقے سے میزان دو، ورنہ میں نہیں مانوں گا، تو سب جانے ہیں کہ یہ مطالبہ کس قد رافع ہے۔

اس کی وجرسوائے اس کے کیا ہے کہ سائل ولیل خاص کا مطالبہ کرتا ہے؟
واضح ہو گیا کہ دلیل خاص کا مطالبہ جائز نہیں، مدی کواختیار ہے کہ جس دلیل سے چاہے
اپنے دعوے کو ٹابت کرے، بشر طے کہ وہ دلیل سے جمہیا کہ یہاں قاعدہ ضرب دلیل سے جہ سے۔اب سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ہر بات میں بیمطالبہ کہ قرآن سے ٹابت کروکس قدرانو ہے۔
عرض دلیل کے لیے قرآن کو تضوص سمجھنا فلط ہے۔خود قرآن چارت کی دلیلوں کو ٹابت کرتا ہے توان چاروں میں سے جس تنم کی دلیل بھی چیش کی جاوے واجب اسلیم ہوگی۔
کرتا ہے توان چاروں میں سے جس تنم کی دلیل بھی چیش کی جاوے واجب اسلیم ہوگی۔
میاں! بیضرور ہے کہ چارول تنم کی دلیل توت میں برابر نہیں، گوائے اپنے درجہ میں

واجب التعمیل سب بین، بلاتشبیداس کی بینظیر ہے، جیسے: پارلیمنٹ کے اور وائسرائے کے اور محور نر کے اور حکام ضلع کے احکام میں فرق ہوتا ہے، اس طرح ان میں فرق ہے۔

علائے اسلام نے اسلام کی اتنی خدمت کی ہے کہ اس کی نظیر دیگر فداہب میں ہرگز نہیں مل سکتی علم اصول کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے تو کوئی شعبہ دین کا ایسا نہ طے گا جس کے ہر ہر پہلو پر بحث نہ کی ہو۔ چناں چہاؤلہ شرعیہ کی بحث بھی الیی مفضل اور مدلل اور ممثل ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد کوئی تر دد باتی نہیں رہتا، اور جس کی طبیعت میں انصاف ہے اور عقل سلیم رکھتا ہوں نے بعد کوئی تر دد باتی نہیں رہتا، اور جس کی طبیعت میں انصاف ہے اور عقل سلیم رکھتا ہوں وہ بے ساختہ کہ اٹھتا ہے کہ اس سے بہتر اور زیادہ سجے طریقہ استدلال کا ہو بی نہیں سکتا۔ دیکھیے! یہ ثابت ہو چکا کہ احکام دین چار چیزوں سے ثابت ہوتے ہیں:

ا - کتاب اللہ ۲ - حدیث ۳ - اجماع ۲ - اور قیاس ہے۔

اور اگر چہ حدیث، اور اجماع اور قیاس سب اس لحاظ سے کہ قرآن سے ان کا اصول دین ہونا ثابت ہے، شامل قرآن ہی کہے جاستے ہیں، جیسا کہ حکام ضلع کے احکام اس لحاظ سے کہ وہ احکام گورنمنٹ کے کہ وہ احکام میں گیر کردہ ہیں، گورنمنٹ ہی کے احکام سمجھے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی علمانے ان چاروں قتم کی دلیلوں ہیں ایک طرح کا فرق مراتب اور بھی قائم کیا ہے، وہ یہ ہمی علمانے ان چاروں قتم کی دلیلوں ہیں ایک طرح کا فرق مراتب اور بھی قائم کیا ہے، وہ یہ ہمی علمانے دلیل وہ جو و دلالت کا بھی اعتبار کیا ہے، چوں کہ جمارے بھائیوں کوعلوم دنیاوی شمل انہاک کی وجہ سے علوم دیدیہ سے اس قدر اُحد ہو گیا ہے کہ امید نہیں کہ وجو و دلالت کا شرجہ اور حقیقت بھی سکیں، اس واسطے اس لفظ کی تھوڑی شرح کرنا ضروری ہوئی۔ وہ یہ ہے کہ ہر حکم کی وقعت دواعتبار سے ہوتی ہے:

ایک: اس اعتبارے کہ وہ آمرے مامور کے پاس کس ذریعہ ہے چہنچا ہے؟ آیا وہ ذریعہ سے پہنچا ہے؟ آیا وہ ذریعہ اسے جس میں کچھ تک وشبہ کی مخبائش نہیں، یا اس درجہ سے دوسرے درجہ میں ہے۔ اگر تم اول کا ذریعہ ہے تو اس کو وقعی الثبوت " کہتے ہیں، ادرا گرفتم دوم کا ہے تو اس کو وقعی الثبوت " کہتے ہیں، ادرا گرفتم دوم کا ہے تو اس کو وقعی الثبوت " کہتے ہیں۔ ادرا گرفتم دوم کا ہے تو اس کو وقعی الثبوت " کہتے ہیں۔

اور دومرے: اس اعتبار سے کہ اس علم کے الفاظ آیا ایسے صریح ہیں کہ ایک ہی معنی ر کھتے ہیں دوسرے معنی کو محمل ہی نہیں، یا ایسے صریح نہیں، بلکہ دوسرے معنی کو بھی محمل ہیں۔ اول كو وقطعى الدلالت "كتيم بين، اور دوسرك كود تلنى الدلالت" كميتم بين-غرض ہر تھم باعتبار مامور کے ماس کانتیے (یعنی فیوت) کے دوسم پرہے: الشعى الثبوت ٢-اورظني الثبوت\_ اور باعتبارا پینمعنی ظاہر کرنے (لیمنی دلالت) کے بھی دوستم پرہے: الطعى الدلالت ٢-اورظني الدلالت. ان دونوں اعتباروں کے ملانے سے جارتسمیں پیدا ہوتی ہیں، کیوں کمکن ہے کہ: ا- ایک علم باعتبار شوت کے بھی قطعی ہو، اور باعتبار دلالت کے بھی قطعی ہو-٢-اورمكن ہےكہ باعتبار ثبوت كے بحى ظنى موء اور باعتبار دلالت كے بحى ظنى مو-س-اورمکن ہے کہ باعتبار شہوت کے طعی ہو، اور باعتبار دلالت کے ظنی ہو-سم-اورمکن ہے کہ باعتبار شبوت کے طنی ہو، اور باعتبار دلالت کے قطعی ہو-احكام شرى ميں ان جاروں قىموں كى مثاليں موجود بي، اور علمانے ان ميں فرق مراتب کیا ہے۔ چوں کہ وہ شری مثالیں ایس ہیں کہ ان کے بوری طرح سیجھنے کے لیے پچھملم دین کی ضرورت ہے، اور اس وقت ہارامقصودان کے کماحقہ بچھنے برموقوف بھی نہیں ہے، اس واسطے ہم ان کو یہاں نہیں لکھتے ، تا کہ ہمارے بھائی خواہ مخواہ البحص میں نہ پڑجا نمیں۔ اور ہم بجائے شرعی مثالوں کے اپنے عرف سے ان جاروں قسموں کی مثالیں لکھتے ہیں۔ اس سے ہمارامقصود حاصل ہو جائے گا، بلکہ بیجی واضح ہو جائے گا کہ ہمارے علما کا روتیہ شرعیات میں کس قدر صحے ہے! جس کی عرف سے تابید ہوتی ہے، اور دین کس قدر فطرت کے مطابق ہے! اور اس کےخلاف روبیا اختیار کرنا نہ صرف شریعت اور علائے شریعت کی مخالفت ہے، بلکہ فطرت سلیمہ کی مخالفت بھی ہے کہ:

• ایک حاکم نے کسی اہل کارکوز بانی تھم دیا کہتم ای ونت فلال ملازم جواس ونت يبيں کچري میں موجود ہے جارج لو۔ بیکم قطعی الثبوت ہے، کیوں کہ جاکم کی طرف اس کے منسوب ہونے میں کسی شک وشبہ قریب یا بعید کی مخبائش نہیں، اور قطعی الدلاليت مجی ہے، كيوں كه الفاظ ايسے صاف بيں كه دومرے سى معنى كو حمل نہيں ہوسكتے ، بيه مثال قطعي الثبوت قطعی الدلالت کی ہوئی۔

• اورفرض کروکہ حاکم کا بہی حکم بذریعہ تاریبنجا کہ فلاں اہل کا رفلاں ملازم سے جارج لے لیے، ظاہر ہے کہ زبانی تھم اور بذر بعیر تاریکم میں ضرور پیجیوفرق ہوتا ہے۔اس فرق کی وجہ ے اس کو بھینی درجددوم کہا جا سکتا ہے، اس کا ترجمہ طنی ہے، تو بیتھم ظنی الثبوت ہوا، لیکن الفاظ اس علم کے بالکل صاف ہیں، دوسرے سی معنی کو ممثل نہیں، البذا اس کو قطعی الدلالت کہا جائے گا۔ بیمثال ظنی الثبوت قطعی الدلالت کی ہوئی۔

• اور فرض کرو کہ اس اہل کار کو حاکم نے زبانی تھم دیا کہتم فلال ملازم سے ول بج دن کے جارج لے لینا۔ سی مقطعی الثبوت ہے جیسا کہ او پر گزرا الیکن اس میں وس بجے کی قید میں عرفا احمال ہے کہ بیر قید تقریبی ہے یا تحقیقی، بینی حاکم کو مقعود سیہ ہے کہ ٹھیک وس بجے جارج لیا جائے ، یا بیہ ہے کہ پچہری کے وقت کے اندر لے لیا جائے ، اور دیکھا جاتا ہے کہ ایسے احکام میں اکثر تقریبی وقت مراد ہوتا ہے۔

اورا الرجمي تحقیق وقت مراد ہوتا ہے تو تصریح کرتے ہیں کہ دیکھودی بجے سے دیرینہ ہو، تو جب كەنفىرت نېيىل كى كى بىلتواخمال ہے كەتقرىبى وقت مراد مو، اورمقصود اصلى حاكم كاچارج دلانا ہو، تو اگر جارج لینے میں بجائے دی بجے کے سُوا دی نج جا میں اور یا اور بھی کھے دہر ہو جائے تو اس کوعرول حکمی نہ سمجھا جائے گا،حتی کہ اگر چہ حاکم کے ذہن میں بیرقید تحقیق بھی ہو، لیکن بوبر عرف کے اس اخمال کا بیانتجہ ہوگا کہ قدرے دیر ہونے پر باز پرس نہ ہوگی، تو بیظم تعيين وفت كے بارے ميں باعتبار ولالت كے ايبا صرت ند جواجيبا و محم تفاكر انجى جارج لوء

تواس کوبینی درجہ دوم کہا جائے گا۔ بیرمثال قطعی الثبوت ملنی الدلالت کی ہے۔

• اور فرض کرو کہ بہی تھم حاکم کا کہ فلاں اہل کار فلاں عہدہ دارے کل دی ہجے دن

کے چاری کے لیے بزر بعیر تاریخ کے کہ بیا باغیبار ثبوت کے بہی تانی ہے، کیوں کہ بذر بعیر تاریخ کم میں اور زبانی تھم میں درجہ میں کی فرق ہوتا ہے، جبیبا او پر عرض کیا گیا، اور باغتبار دلالت کے بھی نطنی ہے، جبیبا کہ صورت سوم میں بیان کیا گیا، تو یہ مثال نطنی الثبوت وقلنی الدلالت کی بوتی ۔ جازوں شم کی مثالیں ہوگئر ،

ان مثالوں سے بچھ میں آئی ہوگا کہ ہمارے عرف میں ان چاروں طریقوں کا استعال احکام کے بارے میں جاری وساری ہے، اور یہ بھی بچھ میں آئی ہوگا کہ چاروں قتم کے احکام واجب التعمیل ہوتے ہیں۔ ای طرح علانے احکام شری کے بارے میں ان چاروں قسموں کا واجب التعمیل ہوتے ہیں۔ ای طرح علانے احکام شری کے بارے میں ان چاروں قسموں کا لحاظ کیا ہے تو بیطر یقة مطابق عرف اور قابل شلیم ہوا۔ احکام شری میں ان چاروں کے کمثالیں لحاظ کیا ہے تو بیطر یقة مطابق عرف اور قابل شلیم ہوا۔ احکام شری میں ان چاروں کے کمثالیں

له مشال قطعي الثبوت و قطعي الدلالة قوله تعالى: ﴿ وَقِيْمُوا الصَّلَاةَ ﴾ ، فإنه قطعي العبوت لكونه آية قرآنية ، وقطعي الدلالة ، لأن "الصلاة" لفظ خاص لا يحتمل معنى آخر سوى العبادة المخاصة المعروفة في الشرع. ومشال ظني الثبوت وظني الدلالة حديث رفع اليدين الذي استدل به المسافعي الرفع اليدين إلى المنكبين فإنه ظني الثبوت، لأنه من جنس خبر الأحاد وظني الدلالة الأن رفع اليدين إلى الأذين يشتمل رفع اليدين إلى المنكبين مع شيء زائد فلا دلالة له دلالة قطعية على انتهاء الرفع إلى المنكبين كما هو ملعب أبي حنيفة. ومثال قطعي الثبوت ظني الدلالة قوله تعالى: ﴿ نَلَالُا لَهُ قُرُو عِ فَي عدة المطلقة ، فإنه قطعي الثبوت ، لأنه لفظ القرآن وظني الدلالة ، لأن لفظ القرء مشترك للطهر والحيض ، ولذا وقع الاختلاف بين الآئمة ، فقال أبو حنيفة معناه ههنا: المحيض. وقال الشافعي: الطهر. ولكل وجهة ، ومثال ظني الثبوت قطعي الدلالة حديث رفع اليدين إلى الأذنين الذي استدل به أبو حنيفة ، فإنه من جنس خبر الأحاد فهو ظني في اليبوت وفي الدلالة ليسس كحديث رفع اليدين إلى المنكبين حيث لا يحتمل معني سوى المنكبين فهو قطعي الدلالة .

کین ہے بھی کسی کو منصب حاصل نہیں کہ احکام ظلیہ کو نہ مانے۔ کیا کسی ایسے حاکم کے جس کے فیصلے کا ایل نہیں ہوسکتا بہت سے فیصلے کھٹی اسی بنا پر نہیں صادر ہوتے کہ مقدمہ مرجوعہ کوکسی دفعہ میں داخل قرار دیا ہے اور وہ دفعہ بینی ہے، مگر اس میں داخل قرار دیا ہے اور وہ دفعہ بینی ہے، مگر اس میں داخل کرنا ظنی ہے، جس کا حاصل اس کا قطعی الثبوت ظنی الد لالت ہونا ہے، کیکن اس کے نہ مانے سے جو نتیجہ ہوسکتا ہے اس کو ہرض جا متا ہے۔

موجود ہیں، علم الاصول کی کتابیں ان سے بھری ہوئی ہیں، ہم ان کو یہاں لانا باعث ألجمن سجھتے ہیں، ہم ان کو یہاں لانا باعث ألجمن سجھتے ہیں، ہاں! تقریب الی الفہم کے لیے اس کی عربی مثالیں پیش کر دیں، اب صرف اتنا استبعادرہ جاتا ہے کہ کیا شرعی احکام میں بھی ظلیات ہیں؟

اس کا جواب ہے کہ ظنیات ضرور ہیں ، گرظنی کے متی ہیں خلطِ اصطلاح ہے۔ قن کے متی عرف میں مطلق گمان کے ہیں، جس کوعوام خیال سے بھی تجیر کر لیتے ہیں، اور علاکی اصطلاح میں ظن کے متی گمان وخیال کے ہیں، بلکہ علم کا وہ ورجہ ہے جو قطعی اور بیتی کے ورجہ سے کسی قدر کم ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی عرفی مثالوں میں بیان کیا، اور اس کو ہم نے پہلے تعارضِ ادّلہ کی بحث میں اس خلطِ اصطلاح سے بینے کے لیے بیتی ورجہ ووم سے تجیر کیا ہے، اور بہاں بھی ہم اس کوائی عنوان سے تجیر کرنا مناسب سجھتے ہیں۔

اب ہم کہتے ہیں کہ شری دلیلوں میں بھی سب دلیلیں برابر نہیں، بعضی دلیلوں کو بیٹنی درجہ اول کہ سکتے ہیں، اور بعض کو بیٹنی درجہ دوم میں ہونے سے بیالازم نہیں آتا کہ وہ عظم واجب التعمیل نہ دہ التعمیل وہ بھی ہوگا، لیکن درجہ اول سے بھی اترا ہوا، اور بیع عمین حکمت ہے، ای کو وضع الشبیء فی محله کہتے ہیں، اورای کانام حفظ مراتب ہے۔ اس کی توضیح فرکورہ بالا عرفی مثالوں سے ہو بھی ہے اور حضرت مصنف مدظلہ نے بھی اس کی اس کی اس کی توضیح فرکورہ بالا عرفی مثالوں سے ہو بھی ہے اور حضرت مصنف مدظلہ نے بھی اس کی ایک مثال دی ہے۔

وہ بیا ہے کہ ایک حاکم کے یہاں مقدمہ دائر ہوتا ہے، اور وہ اس کوکسی دفعہ میں داخل کر

کال دفعہ کے ہموجب فیصلہ کر دیتا ہے، اور فرض کر لیا جائے کہ وہ حاکم الیا ہے جس کے اس فیصلے کی انہا نہیں (پیقیداس واسطے ہے کہ شرگ احکام اس شان کے ہیں) تو اس حاکم کا بیت کم بنی ہے شہر نہیں ہے۔ اس دفعہ پر تو اس دفعہ کواس حکم کی دلیل کہیں گے، بید لیل قطعی الثبوت ہے، یعنی پچھ شہر نہیں ہے اس بات میں کہ وہ دفعہ قانون کی ایک دفعہ ہے، لیکن اس مقدمہ کواس دفعہ میں داخل کرنا بینی درجہ اول کا نہیں، جیسا کہ ظاہر ہے تو اس صورت میں اس دلیل کو قطعی الثبوت ظنی الدلالت کہیں ہونے کا بید تیجہ نہیں کہ اس پر جو تھم بنی کیا گیا، یعنی اس حاکم کا فیصلہ قائل سلیم اور واجب انتھیل نہ ہو، وہ ایسا واجب انتھیل ہے کہ اس کی مخالفت کرنے پرتمام وہی متائج کی خلاف ور ذکی موجب سرنا ہوگی۔ ہی تھم دلائل شرعیہ ظلیہ کا ہونا چاہیے۔

اس مثال سے روز روشن کی طرح ظاہر ہوگیا کہ دلیل کے ظنی ہونے کا اثریہ بیس ہے کہ وہ واجب التعمیل ندر ہے، خصوصاً جب کہ بیجی معلوم ہو چکا کہ شری دلائل کے ظنی ہونے کے معنی خیالی اور فرضی ہونے کے معنی خیالی اور فرضی ہونے کے نہیں ہیں، بلکہ بیظنی دلائل بھی بیبی ہیں، صرف قدرے فرق ہے جس کی وجہ سے ہم نے ان کو بینی درجہ دوم کہا ہے۔

علائے اصول نے کس قدر صحیح رویدا فقیار کیا ہے کہ ہر جگہ دلائلِ یقیدیہ درجہ اول ودوم میں فرق مراتب کو طحوظ رکھاہے ، فرماتے ہیں کہ

"واجب التعميل دونوں بيں،ليكن قطعى الثبوت كامنكر كافر ہے، اورظنى الثبوت كامنكر كافر ہے، اورظنى الثبوت كامنكر كافرنبيں، بلكه فاسق يعنى گناه گار ہے"۔

-غرض دلائلِشرعیہ میں فرقِ مراتب ضرور ہے،گراس فرقِ مراتب سے بینیس لازم آتا کہ دہ دلیل دلیلِ شرکی نہ کہی جائے۔

جب چاروں قسموں کی دلیلوں کو دلیل شرعی کہہ سکتے ہیں تو جس تھم کے متعلّق ان چاروں قسموں میں سے کسی قتم کی دلیل قائم کردی جائے گی تو سائل کو دوسری قتم کی دلیل کے جاروں قسموں میں سے کسی قتم کی دلیل قائم کردی جائے گی تو سائل کو دوسری قتم کی دلیل کے

## یہ تقریر بہا غلطی سے متعلق تھی جوقر آن کے بارے میں ہوتی ہے۔ پینقریر بہا

مطالبے کاحق نہ ہوگا، اور وہ تھم تھم شرقی کہلائے گا۔ - ہاں! جس درجہ کی دلیل ہوگی اسی درجہ کا تھم بھی ہوگا۔ یہاں تک اس قلطی کاحل ہوا کہ احکام کوقر آن پاک میں منحصر مانا جاتا ہے۔ • دوسری فلطی یعنی قرآن میں اس کے مسائل سائنس پر مشمل ہونے کی کوشش کرنا، جیسا آج کل اکثر اخباروں اور پرچوں میں اس تسم کے مضامین دیکھنے میں آجے ہیں کہ جب الل یورپ کی کوئی تحقیق متعلق سائنس سے دیکھی سی، جس طرح بن پڑا اس کوکسی آ بیت کا مدلول بنادیا، اور اس کو اسلام کی بری خیر خوای اور قرآن کے لیے بڑی فخر کی بات اور اپنی بردی ذکاوت سمجھتے ہیں، اور اس فلطی میں بہت سے اہل علم کو بھی جت اور اپنی بردی ذکاوت سمجھتے ہیں، اور اس فلطی میں بہت سے اہل علم کو بھی جتی جیں جنا دیکھا جاتا ہے۔

اور اس میں ایک غلطی تو یہی ہے قرآن کے لیے کہ مسائل سائنس پر مشمل ہونے کو قرآن کے لیے کہ مسائل سائنس پر مشمل ہونے کو قرآن کے امسلی موضوع پر نظر ہیں کی گئی۔ کی گئی۔

> دوسری غلطی قرآن کے متعلق بیہ ہے کہ سائنس کی تحقیقات کو قرآن میں داخل کیا جاتا ہے

کمی تو اس طرح کہ کوئی تحقیق سائنس جدیدیا قدیم کی سی، اور قرآن کو بھی اس کے مطابق پایا تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے قرآن ہیں سب کچھ ہے، چناں چہ یہ بھی موجود ہے، اور بھی اس طرح کہ کوئی جدید تحقیق سائنس کی سی تو تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے قرآن سے بھی ثابت ہوجائے تو کیا اچھا ہو! چنال چہ علما کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ان پر اصرار کرتے ہیں کہ اس کوقرآن سے ثابت کرہی دو۔

اگروہ نہیں کر سکتے یا قصدا نہیں کرتے (کیوں کہ بیا ایک افور کت اور المتسزام مسالا یہ لیک نور کرت اور المتسزام مسالا یہ لیک ہے ) تو خود بی کوشش کرتے ہیں، اور تر جموں اور کتابوں کی لوٹ بوٹ کر کے تابت کر بی لیتے ہیں، اور اس کو بڑی ذہانت اور وسعیف نظر اور قرآن واسلام کی بڑی خدمت جھتے ہیں، چناں چہ جب سائنس والوں کی طرف سے غل مجا کہ زیمن متحرک ہے تو اس کو اس آ بیت سے ثابت کردیا:

﴿ وَتَوَى الْحِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُو مَو السَّحَابِ ﴾ تحصر السَّحَابِ ﴾ ترجمہ: تم پہاڑوں کود کھتے ہو کہ ان کوایک جگہ جما ہوا تجھتے ہو، حالال کدوہ ایسے چل رہے ہیں جیسے بادل چلتے ہیں۔

اس سے ثابت ہوا کہ زمین متحرک ہے، کیوں کہ جب پہاڑ چل رہے ہیں تو زمین بھی چل رہی ہے۔

• اس میں غلطی یہ ہے کہ سیاق وسہاق کونہیں و یکھا۔ یہ بیان قیامت کے متعلق ہے کہ قیامت سے پہلے ایسا انقلاب ہوگا کہ پہاڑ جیسی سخت چیز بھی بادلوں کی طرح اڑتی پھرے گی۔
﴿وَ قَرَى ﴾ اور ﴿قَمُو ﴾ مضارع کے صیغے ہیں، ان کا ترجمہ ان لوگوں نے حال کا کیا ہے، یعنی ''اس وقت د کیے رہے ہو' اور ''اس وقت چل رہے ہیں'۔ حالال کہ مضارع حال واستقبال دونوں کے لیے آتا ہے، بقرینۂ مقام ایک زمانہ کو متعین کیا جاتا ہے۔

آیت کے سیاق وسہاق صاف بتاتے ہیں کہ یہ جملہ قیامت کے متعلق ہے، توزمات استقبال بی متعیق ہوا، اور ترجمہ یہ ہوا کہ اس وقت دیکھو کے کہ پہاڑ چلیں گے بادلوں کی طرح"۔

اس طرح کے سینکڑ وں مواقع ہیں، جہاں آ یوں میں تر اش خراش کر کے مسائل سائنس طابت کیے گئے ہیں۔ غرض نہ حقیقت کو دیکھا جا تا ہے نہ قر ائن کو، لیس ایک طوفان بے تمیزی بر پاہے، جس کا حال رسالوں اور اخباروں کے دیکھنے سے معلوم ہوسکتا ہے۔ اس کا اثر بہت ہوائی مل بر بھی ہے، بعض پر تو بوجر بنیم ملا ہونے کے، اور بعض پر بخیال عوام کی تالیف قلب کے، حالاں کہ یہ طر زغمل بجائے سی اور مفید ہونے کے اور مقر محرے۔

روایتی بیان کیا کرتے ہیں کہ اس سے اس دفت تو اچھا اثر ہوتا ہے، لیکن اس سے دین کی بیان کیا کرتے ہیں کہ اس سے اس دفت تو اچھا اثر ہوتا ہے، لیکن اس سے دین کی بنیادہی منہدم ہوتی ہے، کیوں کہ بھی راز کھل جاتا ہے، اور ان باتوں کا غلط ہونا ظاہر ہوجاتا

ہوتو کوئی کہ سکتا ہے کہ جس دین بیس آئی ہا تیں فلط ہیں ہاتی ہاتوں کا بھی کیا اعتبار؟

بھر اللہ! اسلام الیا فد بہ جہیں ہے جس کے لیے فلط اور موضوع رواجوں کی ضرورت

ہو می حج روایتیں آئی موجود ہیں کہ ان ہی کا ختم کرنا مشکل ہے، اور نہ اسلام ایسا ہے کہ اس کی تصدیق کے سائنس کے مسائل پر مشتمل ہونا یا سائنس سے تطبق کی ضرورت ہو، وہ خود سائنس کو حقیقت کی طرف رہبری کرتا ہے۔ بجائے اس کے کہ عوام کی تالیب قلب کے لیے مسائل سائنس کو قرآن میں ٹھونسا جاوے ان کو حقیقت حال سے کیوں آگاہ نہ کیا جائے؟ اور ان کو یہ کیوں نہ مجھا دیا جائے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ اور وہ کس فن کی کتاب ہے؟ جب ان کو یہ کیوں نہ مجھا دیا جائے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ اور وہ کس فن کی کتاب ہے؟ جب ان کو یہ کیوں نہ مجھا دیا جائے گا کہ اس ان کو معلوم ہو جاوے گا کہ اس بھی تلاش کرنا ہے جائے، اور دوسرے فنون کے مضافین اس فن کے سواد دوسرے فنون کے مضافین اس بھی آتا باعث کمال نہیں، بلکہ اس کی عزت وعظمت کے لیے موجب زوال ہے۔

دنیا میں ہزاروں فن ہیں، اور ہرفن کے متعلق کتابیں موجود ہیں، ہرکتاب کے لیے خوبی اور کمال یہی ہے کہ جس فن کی وہ کتاب ہواس میں اس کے متعلق بیان ہو، نداس فن کا کوئی مسلماس سے چھوٹے، ند دوسر نے فن کا اس میں شامل ہو۔ اگر کوئی مسلماس فن کا چھوٹے کیا ہوگا تو وہ کتاب ناتھ ہوگی، اور اگر دوسر نے فن کا کوئی مسلم آئی ہوگا تو اس کو خلط مجھ کہا جائے گا، اور بید دونوں با تیں کتاب کے لیے عیب میں داخل ہیں، اور بید با تیں جس مقدار میں کتاب میں ہوں گی اس قدر وہ کتاب ناپند بدہ ہوگی۔

قرآن بھی ایک کتاب ہے، اس کا بھی کوئی موضوع ضرور ہوگا، بنا ہر قاعدہ ذکورہ نہ موضوع کے متعلق کوئی بات قرآن میں آئی موضوع کے کوئی بات قرآن میں آئی موضوع کے کوئی بات قرآن میں آئی جائے۔ یہ کی موضوع اور غیر موضوع سب بھرے ہوئے ہوں۔ یہ بیاری موثی بات ہے کہ جس سے کوئی ادنی عقل رکھنے والا اور علم سے مناسبت رکھنے والا اور علم سے مناسبت رکھنے والا ایک مرکبی کرسکتا۔

قرآن اصل میں ندمائنس کی کتاب ہے نا تاریخ کی ندہ فرانیہ کی دوری کی صنعت ہے اصلاح ارواح کی جس طرح کمی کتاب لیبی کا پارچہ بانی وکفش دوری کی صنعت اور حرفت کی تختیق سے فالی ہونا اس کے لیے موجب نقصان میں باکدا کرفور کیا جاوے تو اس تختیق پر بلا ضرورت مشمل ہونا خود بوجہ فلط محث کے ایک درجے میں موجب نقصان ہے اور خالی ہونا کمال ہے۔

ای طرح قرآن کا (کرطبروحانی ہے) ان مسائل سے فالی ہوناس کے لیے
کے موجب نقصان نہیں، بلکہ ایک کونہ کمال ہے۔البتہ اس طب روحانی کی ضرورت
سے اگر کوئی جزواس کا فذکور ہوجاوے تو وہ اس ضرورت کا تحل ہے، کر بھاعدہ الضروري يتقدر بقدر الضرورة مقدارضرورت سے زائد فذکورنہ ہوگا۔

و کیھے! گھڑی سازی کی کتاب میں بکری پالنے کا بیان نہیں ہوگا، اور طب کی کتاب میں جو تی گانہ میں جو تی گانہ میں جو تی گانہ میں ہوگا، اور اگر کسی نے ایسا کیا ہوگا تو اس معتف کو مراتی اور تیلی کہا جائے گا، اور اس کتاب کی کسی کے ذہن میں وقعت نہ ہوگی۔

ظاہر ہے کہ قرآن ذہبی کتاب ہے، لہذا اس کا موضوع اگر ہو سکتے ہیں قو صرف ذہبی امور ہو سکتے ہیں، اور غرب کا خلاصہ روحانی اصلاح ہے، جیسے جسمانی اصلاح کے لیے علم طب کی کتابیں ہیں ایسے ہی روحانی اصلاح ہے تو سوائے ان ہاتوں کے جن کوروحانی اصلاح سے تعلق ہے، اور کسی ہات کو اس بی الاش کرنا، اور اس کو اس کا کمال مجمنا سوائے محاقت کے اور کیا ہوگا؟ ہاں! روحانی اصلاح اس بی کھٹل ہوگی، خواہ جزیما خواہ کلیا جس کی جزیمات کی محتصیل دوسری بچے شرعیہ سے ہوجائے گی۔

مع طریق ہی ہے اس کے سوا دومرا طریق اختیار کرنا خواہ کی کالیب قلب کے الیے ہو یا بعد کا بیت کا بیت قلب کے لیے ہو یا بیدہ کم ملمی کے ہو، قلطی ہے جس میں صدبا خطرات ہیں، اور اس کو وی فض اختیار کر سکتا اور پہند کرسکتا ہے جس کواصل موضوع کا ملم نہو۔

تو اگرموام بیسوال کریں کہ فلال سائنس کے مسئلہ کو تر آن سے تابت کر دیجیے تو علا کو چاہیں کہ اس کی کوشش نہ کریں، اور صاف کہد دیں کہ بیمسئلہ قرآن کے متعلق نہیں ہے، کیول کہ قرآن کا موضوع '' روحانی اصلاح'' ہے، اس سے اس کو پیچھالی نہیں۔ اس جواب سے نہ ان کے بچر اور علم میں کچے معقصت ہوتی ہے، نہ قرآن کے کمال کو دھے لگتا ہے، جبیا کہ قابت ہو چکا، اور جابلوں کی خاطر سے جہالت کا کام کرنا ہن کلف میوار بنتا ہے۔

میال یہ بات مجی بیجے کے قابل ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ برفن کا ایک موضوع ہوتا ہے، ای کا بیان اس فن میں ہوتا ہے، اور اس کے سوا دوسرا بیان آنا خلطِ بحث اور واظلی عیب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالقصد بیان صرف موضوع کا ہوتا چا ہے، اور بعنر ورت اثبات کی مسئلہ مقعودہ کے دیگر کسی چیز کا بیان بھی آسکتا ہے۔ اس سے کوئی فن خالی نہیں اور یہ کتاب کے لیے داخلی عیب نہیں، بلکہ اس کے مضامین کے لیے کتال اور تم ہوتا ہے۔

و یکھیے! طب کی کتاب میں جو تیوں کا بیان اس طرح آسکتا ہے کہ آگر کسی سے پیر میں جوتا کا اس طرح آسکتا ہے کہ آگر کسی سے پیر میں جوتا کا اس کے ختا زیادہ جوتا کا اس کے ختا زیادہ سخت اور کا شنے والا ہوتا ہے، یا بے ترکیبی سے گا نشا حمیا ہوتا وہ پیر کو تکلیف دے گا ، البذا جوتے کواس طرح گا نشمنا جا ہے۔لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں:

ایک: یہ کہ غیر موضوع کا بیان موضوع کے درجہ تک نہ پہنے جائے، لینی حسب قاعدہ مسلم: الضروري بتقدر بقدر العنورورة جس کا مطلب بیہ کے ضروری چیز ضرورت بی کی حد تک دی وزی چیز ضرورت بی کی حد تک دی وہ ہے، جینے بیان کوموضوع کے بحیل تتمیم میں دخل ہو، ای پربس کیا جائے۔ ودسری: شرط بیکہ جس قدر بیان غیر موضوع کا ہودہ سے مو، فلط نہ ہو، لینی دوسر نے فن کے جانے والے اس کو فلط نہ کہ جس قدر بیان غیر موضوع کا ہودہ سے مو، فلط نہ ہو، لینی دوسر نے فن کے جانے والے اس کو فلط نہ کہ سکیل۔

مرورت ہے کہ ان دونوں شرطوں کوکی قدرشرح کے ساتھ بیان کیا جائے، کیوں کہ جارا مدھا اس پر موقوف ہے جوآ گے آتا ہے۔وہ شرح اس طرح ہے کہ:

چناں چرتوحید کے (کہ اعظم مقدمات اصلاح ارواح ہے) اثبات کے لیے کہ سہل واقرب طریق اس کا استدلال بالمصنوعات ہے، کہیں کہیں اجمالاً واختمارا بعض مضاین مصلی مسلوات وارض وانسان وحیوان وفیرہ کا بیان ہوا بھی ہے۔ اور چول کرتھیں ہوا۔

غرض سائنس کے مسائل اس کے مقاصد سے نہیں، البتہ بعنر ورت تا پید مقعود کے جننا کچھواس میں بدلالت قطعیّہ ذرکور ہے، وہ یقیناً اور قطعاً سی ہے۔ کسی دوسری دلیل سے اس کے خلاف کا اعتقاد جائز نہیں۔ اگر کوئی دوسری دلیل اس کے معارض دلیل سے اس کے خلاف کا اعتقاد جائز نہیں۔ اگر کوئی دوسری دلیل اس کے معارض موگی بعد شخصیّق وہ دلیل ہی مخدوش ہوگی یا تعارض کا شبہ عائد ہوگا۔

ا-مثال فدکوریں فرض کیا جائے کہ جوتے کے بیان میں کسی طبی کتاب کے معتقب نے جوتے کا نام آنے کی مناسبت سے تمام جوتوں کے کارخانوں کے نام، اور جوتوں کے فوٹو، اور کا نام آنے کی مناسبت سے تمام جوتوں کے کارخانوں کے جزواس سے بحر دیے تو کہا کارخانے والوں کے نام، اور پتے اور قیمتیں لکھ ڈالیں، اور جزوکے جزواس سے بحر دیے تو کہا جائے گا کہ بیربیان حدِ ضرورت سے بڑھ گیا، اور خروج عن الموضوع ہو گیا، اور اس کی وجہ سے وہ کتاب طبی نہیں رہی، بلکہ جوتوں کی فہرست ہوگئی۔

۲- یا جوتے کے گا نصنے کی جوتر کیب کھی، وہ الی کداس طرح گانتھا ہی نہیں جاتا، مثلاً: لکھ دیا کہ دیشی ترب کی ایک تہدر کھ کر باریک بختیہ کردی جائے، اس پر جوتا گا نتھنے والے بنسیں ہے، مثل مشہور ہے کہ ٹاٹ میں دیشم کا بخیہ ۔ اگر اس کتاب میں ایبا لکھا ہوتو کہا جائے گا کہ مصنف بالکل ہی نا تجربہ کا دیم داس کام کوجانتا تھا، نہ کسی جانے والے سے پوچھ کر لکھا۔

تو اب تجھے کہ قرآن فرجی کتاب ہے، اس کا موضوع اصلاح روحانی ہے تو اس کے اصلی مضافین وہی ہو سکتے ہیں جن کو اصلاح ارواح میں وظل ہو، ہاں! بالتبع کسی اصلی مضمون کے مابت کرنے کے لیے دیگر کوئی مضمون بھی آسکتا ہے، بشر طے کہ دونوں فرکورہ شرطیں کھوظ

الع جس كى صورتيس اوراحكام اصول موضوعه: عيس قدكور بيس-

ر ہیں۔ بینی نہوہ دوسرامضمون ضرورت کی صدید بردھے اور نہوہ غلط ہو۔

قرآن کے اصلی مضافین توحید، رسالت، معاد، عبادات و فیرہ ہیں، ادران کے بالعبع دیر مضافین بھی آگئے ہیں، مثلاً: وجود صانع اور توحید کے طابت کرنے کے لیے مصنوعات، لینی کا نئات، دنیا، زمین، وآسان، وموالید علاشہ انسان، حیوان، نباتات، جمادات کا ذکر بھی آگیا ہے، ای کو آج کل سائنس کہتے ہیں، کیول کہ صانع کے وجود کے اثبات کے لیے ہمل تر اور قریب تر طریقہ یہی ہے کہ مصنوعات سے استدلال کیا جائے، جیسا کہ کہا ہے:

البعوسة تدل على البعير، والأثو يدل على المسيو فالسماء ذات الأبواج، والأرض ذات الفجاج، كيف لا يدلان على الحكيم المحيو. ترجمه: ايك ميكن با وبن جاونك كا، اورنثان قدم وبتا ب بطني كا، تو اتنا برا عالم خدائ كيم وجير كا ينة كيول ندد ما ؟

توحید بھی مصنوعات کے وجود سے ثابت ہوتی ہے؟ جیسا کہ آبت: ﴿ لَـوْ کَانَ فِیْهِمَا اللّٰهُ لَفَسَدَ تَا ﴾ میں استدلال کیا گیا ہے۔ ترجمہ آبت کا بیہ ہے کہ اگر ہوتے آسان وزمین میں معبود زائد ایک سے تو زمین وآسان سیح سالم ندر ہے۔

• تو بنا برشرط اول مناسب بلکہ واجب ہے دیگر مضامین (سائنس) کا بیان قدرِ ضروری سے زیادہ نہ ہو۔ اگر ایبا ہوگا تو قرآن قرآن نہ رہےگا، بلکہ نعوذ باللہ! وہی کارخانہ کی فہرست ہوجائےگا۔ (یہال سے وہ لوگ اپنی غلطی کو بجھیں جوسائنس کی ہر بات کوقرآن میں مثال کی کارش کیا کرتے ہیں کہ بیقرآن کے لیے عیب ہے یا کمال؟)

ادر بنا ہر شرط دوم واجب ہے کہ مصنوعات کے متعلق جو پچھ بیان قرآن میں ہو وو مسجح اور مطابق واقع کے ہو۔

مم قرآن میں دونوں شرطیں علی وجدالکمال پاتے ہیں۔سائنس وغیرہ کا بیان جہاں کہیں

ہاں! بیہ ہوسکتا ہے کہ دلالت آیت کی قطعی نہ ہو، اس کے خلاف پرممکن ہے کہ دلیاں جے خلاف پرممکن ہے کہ دلیاں سے خلاف پرممکن ہے کہ دلیاں سے تعلق میں میں تائم ہو، وہاں نص قرآنی کو ظاہر سے منصرف کرلیں سے، جبیبااصول میضور، کے بین مختین ہوا۔

ہے جباہے، اور قد رِضرورت سے زیادہ نہیں، نہ کوئی سورت اس کے لیے تضوص ہے، نہ طول طویل بیان کہیں ہے۔ اور جہال کہیں ذکر آیا ہے وہ سیح ہے۔ ہمارا دعوی ہے کہ قرآن پاک شہر جس قدر بیان کا کتات دنیا کا آیا ہے وہ بالکل سیح اور مطابق واقع کے ہے، قیامت تک کوئی اس کو غلانییں جابت کرسکتا، بشر طے کہ قرآن میں وہ بیان ایسے الفاظ سے ہوا ہو کہ ان کی ولالت اس مضمون پرقطعی ہو، لینی اس میں کسی دوسرے معنی کا احتال ہی نہ ہو، جیسے: ابتدائے آفر بیش انسان کے بارے میں متعدد جگہ آیا ہے کہ ابوالبشر آدم علی کے اگر ان ہم ان یہ کہ ان یہ کہ انسان بیند کی نسل بطریق متعارف چلائی، اور آج کل کا ایک سائنس دان ڈارون کہتا ہے کہ انسان بیند کی نسل بطریق متعارف چلائی، اور آج کل کا ایک سائنس دان ڈارون کہتا ہے کہ انسان بند کی نسل بطریق متعارف جلائی، اور آج کل کا ایک سائنس دان ڈارون کہتا ہے کہ انسان بند کھا، بطریق نشویعنی ترتی کرتے انسان ہو گیا۔

ہم کہتے ہیں کہ بچاس ڈارون بھی جمع ہو کر کوشش کریں گے تو آیت کے خلاف ال اپنے دعوی کو ٹابت نہیں کرسکیں گے، جو دلیل اس نے بیان کی ہے بالکل تخیین، اور وہم، اور طفلانہ حرکت ہے، جیسا کہ آ گے اعتاہ و دہم میں آتا ہے۔ اگر تخیین اور وہم سے کوئی ہات ٹابت ہوسکتی ہے تو ہر شخص کا وہم وتخیین علیحدہ ہے، ہر شخص جو چاہے بک سکتا ہے۔

ہم نے ایسے آدی بھی دیکھے ہیں جوریل کو ڈیڈوت کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک ایک انسان کے بچے کو بطور جینٹ چڑھانے کے انجن میں نہ ڈال دیا جائے ال وقت تک ریل نہیں چلتی۔ اور اس وقت بہت لوگ موجود ہیں جو سینلا کو پوجے ہیں، اور اس مقت بہت لوگ موجود ہیں جو سینلا کو پوجے ہیں، اور اس سے ایسا ڈرتے ہیں جیسے شیر اور بھیڑیے ہے۔ اور بہت لوگ فکون کو مانے والے ہیں، اور اس پروہ ڈارون کی طرح کچے شواہد اور ثبوت بھی رکھتے ہیں۔ تو کیا ہے بھی کی درجہ تحقیق میں اس پروہ ڈارون کی طرح کچے شواہد اور ثبوت بھی رکھتے ہیں۔ تو کیا ہے بھی کی درجہ تحقیق میں آسکا ہے؟ حاشا و کلا.

ان سب کا جواب یمی ہے کہ جو دلیلیں تم پیش کرتے ہو وہ محض وہمی اور خیالی ہیں۔ بیں چھیت کے لیے دلیل قطعی اور محقق کی ضرورت ہے۔اسلامی نظریہ بیہ ہے:

﴿ إِنَّ الْسَطَّنُ لَا يَغُنِي مِنَ الْمَحَقِّ شَيْنًا ﴾ أولوك وارون كِمظله بن وه سيتلاكى برستش اور هكون كانها بالكل سيح به بن معنزت مصنف بدظله كابي فرمانا بالكل سيح به بحر وليل لا سكتے بين، حضرت مصنف بدظله كابي فرمانا بالكل سيح به كه بور ليل قرآن كے معارض بوگى ، اور قرآن كا در غير قابل ورق ابن بوگى ، اور قرآن كا مضمون سيح رہے كه اس دليل اور آيت قرآنى بين واقع بين تعارض بى نه بوء بلكه كمى كو تعارض كا شبه بوكيا بوء اس صورت بين اس شبه كومل كر ديا جائے تو اس تحقيق سائنس اور قرآن ميں تعارض ندر ہے كا ، اور قرآن كامضمون سيح رہے كا۔

ہاں! بعض اوقات ایہا ہوسکتا ہے کہ سائنس کی تحقیق قرآن کے خلاف معلوم ہوتی ہے،
اور وہ تحقیق سائنس کی بدیجی اور یقین ہے، گر جب غور کیا گیا تو قابت ہوا کہ جو معنی آ بت قرآنی کے سمجھے سکتے جن کی بنا پر تحقیق سائنس سے تعارض ہوا، وہ معنی ایسے یقینی نہیں جن کو ہم نے یقینی ورجہ اول سے تعبیر کیا تھا، بلکہ یقینی درجہ دوم کے ہیں، جس کو اصطلاح علما میں خلنی کہتے ہیں، تو ورجہ اول سے تعبیر کیا تھا، بلکہ یعنی درجہ دوم کے ہیں، جس کو اصطلاح علما میں خلنی کہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب آ بت خود دوسرے معنی کا احمال رکھتی ہے تو اس کے اس معنی کو جس کی بنا پر تعارض ہوتا ہے متعین کر لیمنا زبر دئتی اور خلنی کو قطعی بنانا ہے، لہذا دوسرے معنی مراد لے لیس سے، تا کہ تعارض ہوتا ہے متعین کر لیمنا زبر دئتی اور خلنی کو قطعی بنانا ہے، لہذا دوسرے معنی مراد لے لیس سے، تا کہ تعارض ہوتا ہے متعین کر لیمنا زبر دئتی اور خلنی کو قطعی بنانا ہے، لہذا دوسرے معنی مراد لے لیس سے، تا کہ تعارض نہ ہو۔

قرآن شریف میں ایبا بہت جگہ ہے، لیکن ایبا کہیں ایک جگہ بھی نہیں کہ کوئی مضمون بالفاظ قطعی الدلالت سائنس کے کسی قطعی تحقیق کے خلاف ہو۔ اگر کسی کو کوئی ایبا موقع نظر پڑے تو جا ہے کہ علا ایسا موقع نظر پڑے تو جا ہے کہ علا کے سامنے پیش کرے، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ دلیل ہی سائنس کی غلا تا بت کر دی جائے گی، اور مضمونِ قرآنی پر غیار نہ آئے گا۔ (اور بیاسلام ہی کی خصوصیت ہے، اس بنام کہا جا تا ہے کہ اسلام فطرت ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں ہے:

خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کوئی قطعی تحقیق سائنس کی کئی قطعی تحقیق کے خلاف نہیں۔ شکاہت یہ ہے کہ ہمارے بھائی قطعی اور ظنی کا لحاظ نہیں کرتے۔ سائنس کی ہر تحقیق کو بقینی (قطعی) سمجھ لیتے ہیں، خواہ وہ افواہا ہی مشہور ہوئی ہو، اور خواہ وہ اپریل فول ہی کی جنس سے ہو، جیسا: ایک دفھ مشہور ہوا تھا کہ کوئی سائنس وان مریخ ہیں پہنچ گیا۔ ہے اور وہاں دودھ کی نہریں وغیرہ دیکھیں بعد میں ثابت ہوا کہ یہ اپریل فول تھا، بلکہ ہمارا خیال ہے کہ ہمارے ہمائی قطعی اور ظنی کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھتے۔ بس سائنس کے اقوال پر ان کو اطمینان ہو جاتا ہے، اور شریعت کی ہر بکواس پر انوں پر نہیں ہوتا، ان کو جا ہیے کہ قطعی اور ظنی کی حقیقت کو بھی ، اور سائنس کی ہر بکواس پر الحمینان نہ کریں، بلکہ غور کریں کہ وہ قول سائنس کی حقیقت کو بھی ، اور سائنس کی ہر بکواس پر اطمینان نہ کریں، بلکہ غور کریں کہ وہ قول سائنس کی تعققت کو بھی ۔ یا ظنی۔

ہم دعوی کرتے ہیں کہ سائنس کے اقوال فی صد نوے طنی تکلیں گے، پھران فلیات کا مقابلہ ولائلِ شرعیہ فلیہ سے بھی نہیں ہوسکا، چہ جائے کہ دلائلِ قطعیّہ شرعیہ سے مقابلہ کیا جاتا ہے؟ یہ س قدرظلم ہے! اس موقع پر مناسب ہے کہ ناظرین اصولِ موضوعہ نمبر: کے پرنظر ڈالیں، جس میں دلائلِ شرعیہ اور دلائلِ عقلیہ کے تعارض کی صورتیں بیان کی کئیں ہیں اور نہایت مصفانہ بحث کی گئی ہے۔ یہاں بھی ہم اس کا خلاصہ بہت تھوڑ ہے الفاظ میں کھے دیتے ہیں، کیوں کہ ہمیں امیر نہیں کہ حضرات ناظرین اصولِ موضوعہ نمبر: کے کی تلاش کے لیے تعوڈ سے میں درق لوٹے کی تعلیم کی گوارا کریں گے۔

لهالزوم: ۳۰

کے ہمارا یہ مطلب نہیں کہ مریخ میں پنجنا ناممکن ہے، بلکہ مطلب بیہ کہ اس خرکو بلا محقیق بینی سجولیا کیا۔ مریخ می وینچنے کے لیے صفرت مصنف مرطلہ کا ملفوظ ہے کہ جس دن بیخبر پایئے جبوت کو بھی جائے گی تو میں دورکعت نقل خوشی کے پراموں گا، کیوں کہ اس سے مسئلہ معراج بالکل تابت ہوجائے گا۔

دوسری غلطی بیہ ہے کہ اس اوپر کی تقریر سے معلوم ہوا کہ ایسے مسائل قرآن کے مقاصد میں سے نہیں، بلکہ مقد مات مقصود سے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ استدلال ہیں مقد مات ایسے ہونا جا ہمیں جو پہلے سے (یعنی قبل اثبات مدعا کے) مخاطب کے نزد یک مسلم ہوں یا بدیمی ہوں یا بدلیل مسلم کرادیے جا کیں، ورنہ ان سے معا پر استدلال ہی نہ ہو سکے گا۔

وہ خلاصہ یہ ہے کہ دلیل نقلی اور عقلی میں تعارض ہونے کی چارصور تیں ہو ہوتی ہیں:

ا-اول یہ کہ دلیل نقلی بھی طبی یعنی بیٹی درجداول کی ہو، اور دلیل عقلی بھی بیٹی درجداول کی ہو۔

۲ - دوسری یہ کہ دلیل نقلی بیٹی درجداول کی ہو، اور دلیل عقلی بیٹی درجدوم کی ہو۔

۳ - تیسری صورت یہ کہ دلیل نقلی بیٹی درجدوم کی ہو، اور دلیل عقلی بیٹی درجداول کی ہو۔

۲ - چوتی صورت یہ کہ دلیل نقلی بھی درجدوم کی ہو، اور دلیل عقلی بھی درجدوم کی ہو۔

۲ - حورت اول کی نسبت دعوی کیا گیا ہے کہ بھی واقع نہ ہوگی، یہ اسلام کی خصوصیات میں

- صورت اول کی نسبت دعوی کیا گیا ہے کہ بھی واقع نہ ہوگی، یہ اسلام کی خصوصیات میں

- اورصورت دوم میں ظاہر ہے کہ ترجے دلیل نقلی کوہوگی، کیوں کہ وہ بیٹی ہے اور عقلی غیر تینی اسلام کی حقیقت اور صورت سوم میں ترجے دلیل عقلی کوہوگی، ایس کہ دلیل نقلی ظفی ہے، جس کی حقیقت اور صورت سوم میں ترجے دلیل عقلی کوہوگی بایں معنی کہ دلیل نقلی ظفی کی وجہ سے دلیل نقلی اپنے میں ہو جہ سے دلیل نقلی ظفی کی وجہ سے دلیل نقلی اپنے دوسرے معنی پرجس کو وہ حمل ہے جمول کر لی جائے گی۔

دوسرے معنی پرجس کو وہ محمل ہے جمول کر لی جائے گی۔

دوسرے معنی پرجس کو وہ محمل ہے جمول کر لی جائے گی۔

۔ اور چوتھی صورت کا تھم ظاہر ہے کہ جب دونوں دلیس درجہ دوم کی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ دلیل نقلی کوچھوڑ کرعقلی کواختیار کیا جاوے؟

بیخال صه ہے دلائلِ عقلیہ ونقلیہ کے تعارض کا ، اور پورا بیان شافی وکافی اصولِ موضوعہ نمبر: مے تحت میں عرض کیا گیا ، اس کو دیکھ لینا ضروری ہے۔ سائنس کی ہر تحقیق پر ایمان لے آنا کورانہ تقلید ہے۔علا کے سامنے پیش تیجیے ، اول تو تعارض ہی نہ ہوگا ، اورا گر ہوگا تو سائنس کی دلیل ہی مخدوش لکلے گی۔ غرض سائنس کا بیان جس قدر بھی قرآن میں آیا ہے بالکل میج ہے۔ ہے، بھی قرآن کی جو دلالت قطعی ہے تابت بھی قرآن کی جو دلالت قطعی ہے تابت ہوسائنس کی تحقیق قطعی کے خلاف ہے، گر جو کھے بیان قرآن میں سائنس کے متعلق آیا ہے، وہ حبعاً اور کسی مقصود اصلی یعنی اصلاح روحانی کے کسی مسئلہ کے اثبات کے لیے آیا ہے۔ اثبات تو حید ومعاد کے لیے اور تابع کو مقصود کے برابر کردینا یا مقصود سمجھ لینا غلطی ہے۔

- خلاصہ یہ کہ سائنس کے مسائل مقاصد قرآن میں سے نہیں۔
- اور جب ثابت ہو گیا کہ سائنس کے مسائل قرآن نہیں ہیں، بلکہ مقد مات مقاصد ہیں۔ جن سے مقاصد کے بیں تو اس بیں جن سے مقاصد کے اثبات میں مددملتی ہے، اور اسی غرض سے قرآن میں آئے ہیں تو اس سے ایک اور دہ سے ایک انگشاف بھی ہوا۔ اس کے بیان کے لیے ایک تمہید کی ضرورت ہے، اور دہ تمہید بیر ہے کہ:
  - ایک'' دعوی'' ہوتا ہے، اور ایک اس کی'' دلیل''\_
    - دلیل سے دعوی کو ثابت کیا جاتا ہے۔
  - رلیل کے پچھا جزا ہوتے ہیں، ان کو''مقدمات'' کہتے ہیں۔
  - ظاہر ہے کہ دعوی کے ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت اس واسطے ہوتی ہے کہ وہ دعوی مخاطب کو تسلیم ہیں ہوتا ،اس دلیل کے ذریعہ سے اس کو تسلیم کرایا جاتا ہے۔

- ہرادنی کی عقل والا بھی بچھ سکتا ہے کہ وہ مقد مات ایسے ہونے چاہییں کہ خاطب کے نزدیک مسلم ہوں، ورنہ وہ مقد مات خود دعوی ہوں گے جن کے ثابت کرنے کے لیے دوسری دلیل کی ضرورت ہوگی، اوراس دلیل میں بھی یہی کلام ہوگا کہ وہ ایسے مقد مات سے مرتب ہوئی چاہیے جو مسلم ہول، ورنہ وہ بھی دعوی ہول گے، اوران کے لیے بھی اور دلیل کی ضرورت ہوگی۔ چاہیے جو مسلم ہول، ورنہ وہ بھی دعوی ہول گے، اوران کے لیے بھی اور دلیل کی ضرورت ہوگی۔ حضر جن کو مقد مات جب بی بن سکتے ہیں جب کہ خاطب کے نزدیک مسلم ہوں، اور مسلم ہونے کی دوصور تیں ہوتی ہیں:

جب بير بات معلوم ہوگئ تو اب مجھنا جا ہے کہ:

-اگریہ جدید تحقیقات ان آیات قرآئیہ کے مدلولات ومفہومات ہوں-- اور ظاہر ہے کہ عرب کے لوگ جو اوّل مخاطب ہیں قرآن کے، وہ بالکل ان تحقیقات سے نا آشنا تھے۔

- تولازم آتا ہے کہ مقد مات غیر مسلمہ وغیر بدیہیہ وغیر مثبتہ سے استدلال کیا گیا ہے، جن میں استدلال کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ - تو کلام اللہ کے طرز استدلال پر کتنا بڑا دھتبہ گلے گا؟

ا - یا تو وہ ایسے بدیمی ہوں جوسب کے نزدیک بلا دلیل مسلم ہوں، جیسے: کہا جائے کہ اس وقت دن ہے، کہا جائے کہ اس وقت دن ہے، کیوں کہ آفاب نکل چکا ہے، اس جملہ بیں 'اس وقت دن ہے، وعوی ہے، اور '' آفاب نکل چکا ہے، اس جملہ بین اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ، آفاب نکل چکا ہے، دلیل کی ضرورت نہیں ، آفاب ہر مخص کونظر آتا ہے۔

۲-یا آگر بدی نہ ہوں تو اس دلیل کا مقدمہ بنانے سے پہلے ان کو مسلم کرا دیا گیا ہو،
پہلے وہ مقدمات بھی دعوی تھے، لیکن ان کودیگر دلیل سے ٹابت کر کے فاطب کو تسلیم کرا ویا گیا،
تو اب وہ اس دلیل کے مقدمات بننے کے قابل ہو گئے۔ اس کی مثال ہے ہے کہ اقلیدس کی تنیسری شکل کے ٹابت کرنے کے لیے بعض اجزا کی نسبت کہا جاتا ہے کہ بھکم شکل ٹانی، بیکہنا کہ کہم شکل ٹانی، بیکہنا کہ کہم شکل ٹانی نے مقدمہ ہے تنیسری شکل کے ثبوت کے لیے، لیکن شکل ٹانی خود بدیجی نہیں ہے، بلکہ ثبوت کی ہوتاج ہے، تاوقع کہ اس کو شکل اول، اور اصول موضوعہ، اور علوم متعارفہ سے بیاری شکل کے لیے مقدمہ نہیں بن سکتی، اور جب ٹابت شابت نہ کر لیا جائے۔ اس وقت تک تبیسری شکل کے لیے مقدمہ نہیں بن سکتی، اور جب ٹابت کر ویا جائے تو اب تبیسری شکل کے لیے مقدمہ نہیں بن سکتی، اور جب ٹابت کہ ویا جائے تو اب تبیسری شکل کے لیے مقدمہ نہیں بن سکتی، اور جب ٹابت کہ ویا جائے تو اب تبیسری شکل کے لیے مقدمہ نہیں بن سکتی، اور جب ٹابت کے ویا جائے تو اب تبیسری شکل کے لیے مقدمہ نہیں بن سکتی، اور جب ٹابت کہ ویا جائے تو اب تبیسری شکل کے لیے مقدمہ نہیں بن سکتی، اور جب ٹابت کہ ویا جائے تو اب تبیسری شکل کے لیے مقدمہ نہیں بن سکتی، اور جب ٹابت کہ ویا جائے تو اب تبیسری شکل کے لیے مقدمہ نہیں سکتی میا دور جب ٹابت کی ویا جائے تو اب تبیسری شکل کے لیے مقدمہ نہیں سکتی ہو تاب تاب کی مقدمہ بن سکتی ہو تاب تاب کے تو اب تبیسری شکل کے لیے مقدمہ نہا ہو تاب تبیسری شکل کے لیے مقدمہ نہیں سکتی ہو تاب تاب کے تاب کا میاب کی سکتی ہو تاب تاب کے تاب کی تاب کی تاب کی تاب کو تاب کے تاب کی تاب کی تاب کو تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کے تاب کے تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کے تاب کے تاب کی تاب کے تاب کی تاب کی

ر دیا جائے و ، ب ، مرب سے سید کا میں است ہونے جا میں ،خواہ بیجہ بدیمی غرض دلیل کے مقد مات ہمیشہ تخاطب کے نزدیک مسلم ہونے جا میں ،خواہ بیجہ بدیمی ہونے کے مسلم ہوں یا دلیل سے ان کومسلم کرا دیا گیا ہو، اگر مقد مات ایسے نہ ہوں سے تو ان ہے استدلال کرنا غلط ہوگا ، اور وہ دعوی ثابت نہ ہوگا۔

• اس تمہید کے بعد سجھیے کہ جب قرآن پاک نازل ہوا تو جن کے سامنے نازل ہوا سب سے پہلے ان ہی کو دلائل سے تو حید ومعاد ودیگر امور دینی کوشلیم کرایا حمیا۔ وہ کون ہں؟ الل عرب جوسائنس قديم كوجانة تنے اور نہ جديد كو (جديد كا تو وجود ہى اس وقت نہ تھا)، تو آگر ان کے سامنے دلیل میں ایسے مقد مات بیان کیے گئے جن کے وہ مفہوم کو بھی نہ مجھیں تو کیے ان کوشلیم کریں گے؟ اور کیسے ان کے سامنے مدعا ثابت ہوگا؟ بیتو ایبا ہوگا جیسے کوئی ایک اردو خوال کے سامنے عربی زبان میں تقریر کرے تو اردوخواں اس کی کس بات کوشلیم کرسکتا ہے؟ ومن ترکی تمی دانم زبان بارِ من تُرکی ست اسی وجہ سے قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے:

﴿ وَلَوْ جَعَلُنَهُ قُرُانًا اَعُجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوُ لَا فُصِّلَتُ اينتُه ﴾

یعنی اگر ہم قرآن کوغیر عربی زبان میں اتارتے تو اہل عرب کہتے کہاس کی آبیت**یں صا**ف (مجھنے کے قابل) کیوں نہیں کی گئیں؟

وجہ یہی ہے کہ مخالف کسی بات کو مان جب ہی سکتا ہے، اور کسی حکم کی تعبیل بھی جب ہی کز سكتا ہے، جب كه اس كو سجھ لے۔ اگر اہل عرب سے الى با توں كے ساتھ خطاب كيا كيا جس كو وه سمجه بھی نہ سکے تو وہ اس کو کیائشلیم کر سکتے تھے، تو اب دوحال سے خالی نہیں:

ا - یا تو ان کومخاطب بنا نامنظور ہی نہ تھا۔ ۲ - یا منظور تھا اور زبردتی تحکم**اً منوانا تھا۔** 

 اور بیددونوں یا تیں عقل نقل کے خلاف ہیں۔عقل کے خلاف ہونا تو ظاہر ہے، جو کوئی بھی دوسرے کے سامنے بات کرتاہے تو اصل تو یبی ہے کہ اس کو مخاطب بنانے کے لیے کرتا ہے، ہاں! مجھی ایبا بھی ہوتا ہے کہ مخاطب دوسرے کو بنانا ہے، اور اس مخض کو اس پیغام ك كابنجان ك ليصرف واسطه بنايا جاتاب، مرقران ك مخاطب اول توعرب يقينا بيل- شایدکوئی ذبین آدمی کہنے گئے کہ قرآن بھی عرب پرای غرض سے اتراہے کہ وہ بعد کے لوگوں کو کہنچادیں۔ اس کا جواب میہ کہ واقعات سے اس کی تلذیب ہوتی ہے، کیوں کہ:

- قرآن نجما نجما اتراہے، واقعات پیش آتے سے، اور آیتیں اترتی سکئیں۔ واقعات عرب کو پیش آئے تو آیتیں ضروران کے واسطے اتریں۔

- دوسرے اگر عرب کوخطاب نہیں تھا تو کیا ان کوغیر مکلف چھوڑ دیا گیا؟

- تیسرے اگر قرآن کے مدلولات وہ ہیں جوعرب نہ بھتے تھے اور آج کل کے لوگوں
نے سمجھا ہے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ' عرب صرف حامل قرآن اور ناقل تھے، مخاطب اصل
آج کل کے سائنس دان ہیں' ، تو دیکھا جاتا ہے کہ سائنس کی ترقی جاری ہے، اور بہت سے
انکشافات نئے نئے ہوتے جاتے ہیں۔ اگر بہی رسم جاری رہی کہ سائنس کی تحقیق کو قرآن
میں مٹھونسا جاوے تو آئیدہ ہرنسل کو یہ کہنے کاحق ہوگا کہ'' شاید قرآن کے مخاطب اصل بعد کے
لوگ ہوں ، ہم لوگ صرف حامل و ناقل ہوں''۔

اور یمی سلسله برابر نسلاً بعد نسل رہے گا، تو شاید مخاطبین قرآن سیح معنوں میں وہ ہوں سے جن کے بعد سائنس کی ترقی کے جن کے بعد کوئی نسل نہ رہے، یعنی جن پر قیامت قائم ہوگی، جس کے بعد سائنس کی ترقی منقطع ہوجائے گی۔ وہل ہذا إلا الجنون؟

• اورنقل کے خلاف ہونا قرآن پڑھنے والول پرظاہر ہے، کیول کہ اس قتم کی آبیتیں

موجود بل:

-- ﴿إِنَّا جَعَلُنَهُ قُرُءُنَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمُ تَعُقِلُونَ ۞ ﴿ وَمَا آرُسَلُنَكَ إِلَّا كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيرًا ﴾ ﴿ وَمَا آرُسَلُنَكَ إِلَّا كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا ﴾ ﴿ عَرِبِهِي ﴿ كَآفَةً لِلنَّاسِ ﴾ مِن وافل بيل ورجي ﴿ كَآفَةً لِلنَّاسِ ﴾ مِن وافل بيل ورجي مست بهي كام بيل ليا كيا، بدليل قوله تعالىٰ:

## تيسرى خرابى اس بس يد ہے كەرىخىققات كمى غلط بھى ثابت موتى رہتى بيل۔

اورفر مایاہے:

﴿ اَفَا نُتَ تُكُرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِيُنَ • النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِيُنَ • اللَّ

لعنی کیا آپ کا کام بہ ہے کہ مجبور کریں لوگوں کو، کہ دہ ایمان لے آئیں۔

اور جبادسے محکم واکراه کاشدند کیاجائے، کیوں کہ جباد بسعد تبیسن موتا ہے تووہ ورحقیقت محکم واکراه ، می نیس۔ و فی الباب غیرها من الآیات التی لا تحصی

غرض یہ بات بداہتا ٹابت ہے کہ عرب کو بھی قرآن کے ساتھ خطاب فرمانا مقصود تھا، بلکہ مخاطب اول وہی تھے۔ پھران کے سامنے ایسے دلائل پیش کرنا جس کو وہ نہ تھے سکیں، اوران کے مقد مات ان کے نزد یک مسلم نہ ہوں بالکل عبث ہے۔

لا محالہ ماننا پڑے گا کہ اس کے مدلولات وہی تھے جواس وقت کے لوگ بچھتے تھے، ورنہ کلام اللہ کے طرز استدلال پرجیسا دھبہ لگے گا ظاہر ہے، سائنس پرتی کی بدولت اس کلام کی بید گئے۔ کام اللہ کے سامنے تمام ونیا کے فصحاً وبلغاً اور حکماً اور عقلاً ہمیشہ عاجز رہے ہیں۔ فاعتبروا یا آولی الابصار۔

غرض مسائل سائنس کوقر آن مجید بین داخل کرنے بین ایک خرابی بد ہوئی که قرآن کے موضوع کونبیں سمجھا، اور غیر موضوع کے داخل ہونے کو کمال سمجھا۔ دوسری بدکہ جب ثابت ہو سمیا کہ مسائل سائنس جس قدر ہمی قرآن بین آئے ہیں بطور مقدمات بعنر ورت استدلال علی

سواگران کوقر آنی مدلول بنایا جائے تو اگر کسی وقت کسی تحقیق کا غلط ہونا ثابت ہوگیا اور اہل اسلام کا اقرار بضمن الیمی تفییر کے مدوّن ہوگا کہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے تو اس وقت ایک ادنی طحد تکذیب قرآن پر نہایت آسانی سے قادر ہو سکے گا کہ قرآن کا بیہ مضمون غلط ہے۔ اور جز و کا ارتفاع مستلزم ہے ارتفاع کل کو، پس قرآن صادق نہ رہا۔ اس وقت کیسی دشواری ہوگی؟

المقاصد آئے ہیں، اور استدلال مقد مات مسلمہ سے ہوسکتا ہے، اور موجودہ مسائلِ سائنس برونت ِنزولِ قرآن معلوم ومسلم نہ نتے، لہٰذاان سے استدلال نہیں ہوسکتا تھا۔

تیسری خرائی بہت بڑی ہے بھی ہے کہ مائٹس کی تحقیقات براتی رہتی ہیں۔ بہت کی تحقیقات ایسی ہیں کہ ایک مرت تک ان کو بالا تفاق بیٹی طور پرتمام دنیا کے سائٹس دانوں نے مانا ہمینی اب ان کو فلط کہا جاتا ہے، وہ پرخصن ہے کہ جس چیز میں روشی نگلتی ہے وہ چیز کم ہوتی جاتی ہے۔ اس بنا پر یہ مانا گیا تھا کہ آفاب بھی تھس گیا، پھر دور بینوں ہے بھی اس کی تابید ہوئی، حتی کہ کہ است ہوئی، حتی کہ کہ است کوئی کہ دی کہ است مولی، حتی کہ کہ است کی رفقار کا حساب لگا کر بعض عمل مندوں نے پیشین کوئی کر دی کہ است عرصے میں جرم آفاب بالکل ختم ہو جائے گا، اور چوں کہ کا نتات کے نشو ونما کا اکثر حضہ حرارت بی پرموقوف ہے، لہذا بوج برخرارت نہ رہنے کے کا نتات بھی نہ رہے گی، اور دنیا ختم ہو جائے گا۔ جارے سائٹس کے دل داوہ بھائیوں نے اس کوقر آن میں اس طرح تھونسا کہ جائے گی۔ جارے سائٹس کے دل داوہ بھائیوں نے اس کوقر آن میں اس طرح تھونسا کہ قرآن میں تیرہ سو برس سے قیامت کی خبر موجود ہے، یہ دبی قیامت کے۔

غرض کی تحقیق بالکل مسلم تھی کہ روشی دینے والی چیز کم ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن ریڈیم کی ایجاد کے بعد سے اس تحقیق کو غلط کہا جاتا ہے، کیوں کہ ثابت ہو گیا ہے کہ باوجود روشی ویئے

ا یادر کھیں کہ بیدوہ قیامت نہیں جس کی خرقر آن وحدیث میں ہے،مطلق فنا کا نام قیامت نہیں، بلکہ قیامت حشر ونشر، وجزاوسزا، دوزنِ اعمال، ومبور علی الصراط وغیرہ تمام چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے۔

ہمارے بھائی سائنس کی تحقیق پراطمینان کر کے فنائے عالم تک تو قائل ہوئے ،لیکن وزنِ اعمال وہل صراط وفیرو پراطمینان میں رکھتے۔ جائے تعجب ہے۔ اور اگر کوئی مخص ہے اختال تکا لے، جیسا کہ بعض نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ قرآن میں بیکال ہے کہ جس اللہ بعض نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ قرآن میں بیر بات ہوائے میں جو بات ہوائی کے موافق ہوجائے ہیں۔ سواس بنا پر تو بیدلازم آتا ہے کہ قرآن کا کوئی مدلول بھی قابل اعتاد نہیں، مدلول میں احتال اس کی نفیض کا بھی ہے۔

ے ریزیم کم نیس ہوتی۔ جب ایس زبردست خفیل کی بیرمالت ہے تو دیگر تحقیقات کی حالت معلوم کریں۔

اب سائنس دان اصحاب غور کریں کہ اگر سائنس کی تحقیقات کو جزوِقر آن بنایا گیا، اور تفسیر میں ان کو درج کردیا گیا، جس میں اقر ار ہوا اس بات کا کہ بیقر آن سے ثابت ہے، جیما کہ بعض اوگ آج کی کردیے ہیں، اور آئندہ کسی زیانے میں وہ تحقیق غلط ثابت ہوئی تو مخالفین کو کس میوات سے بیہ کہنے کا حق ہوگا کہ قرآن کی بیٹھیتی غلط ہے۔

اور جب قرآن میں ایک دوغلطی بھی ثابت کر دی کئیں تو کل قرآن کا غلط ہوتا ثابت ہو جائے گا، کیوں کہ مجموعہ غلط اور بھی کا غلط ہی ہوتا ہے۔اس کا جواب کچھ بھی نہیں ہوسکتا۔

• گرشاباش اور آفرین ہے بعض ذبین لوگوں کو کہ اس کا جواب بھی تجویز کرلیا، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ قر آن کا یہ بھی کمال ہے کہ جس زمانے ہیں جو بات ثابت ہوجائے قر آن جم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جمید کے الفاظ ای کے موافق ہوجائے ہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا کوئی کلام نفی اور اثبات دونوں کے لیے تختل ہوسکتا ہے؟ یہ تو کھلا ہوا اجتماع نقیضین ہے جو محال عقل ہے۔ ہمارے بھائی تو ذراسے استبعاد پر بھی محال محال بکارا شختے ہیں، اجتماع نقیضین کو محال عال نظی ہے۔ ہمارے بھائی تو ذراسے استبعاد پر بھی محال محال بکارا شختے ہیں، اجتماع نقیضین کو محال نے کیا میں بھی یہ عیب نہیں ہوسکتا، چہ جائے کہ خدائے تعالی کے کلام ہیں بھی یہ عیب نہیں ہوسکتا، چہ جائے کہ خدائے تعالی کے کلام ہیں؟

مثلًا: اس وقت سائنس وان كہتے إلى كدر مين متحرك ہے، اس مسئلے كو بمارے بھائيوں في الله على الل

تو بہتو الی بات ہوگئ جیسے کسی جالاک نجوی کی حکایت ہے کہ اس سے جب
ہوچھا جاتا کہ جمارے لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ وہ کہہ دیتا کہ لڑکا نہ لڑکی۔ اور جوصورت واقع
ہوتی باختلاف لب ولہجہ اس عبارت کو اس پر منطبق کر دیتا۔ کیا ایسی کتاب کو ہدایت
نامہ کہنا ہے جم ہوگا؟

کی سب کو طعی کہتے ہیں، لہذا بڑم اُن کے حرکت ارض کا مسئلہ فطعی ہو گیا۔ اگرکل کو سائنس دانوں کی رائے بدل گئی، اور فابت ہوا کہ زمین ساکن ہے، یعنی اس مسئلے کانفیض فابت ہو گیا تو کیا کوئی صورت الیم ہے کہ اس آ بیت کے معنی بدل دیے جا ئیں، اور اس سے بجائے حرکت کے سکون کر دیا جائے؟

ہماری سمجھ میں اس کی کوئی صورت نہیں آئی، کیوں کہ آبتِ ندکورہ میں کسی تاویل کی بھی مخائش نہیں، اس واسطے اس مسئلہ کوظعی سمجھا گیا تھا، اور آبتِ ندکورہ سے اس کو ثابت کیا گیا، اور ثبوت قطعی جب ہی ہوسکتا ہے جب کہ دلالت بھی قطعی یائی جائے۔

اور سے یاد ہوگا کہ کسی لفظ کی ولالت قطعی جب ہی کہلاتی ہے کہ اس لفظ میں ووسرے معنی کا اختمال بھی نہ ہو، تو جب کہ آبیت فیرکور سے حرکت ِ ارض کا مسئلہ ثابت کیا گیا تو مان لیا گیا کہ آبیت کے الفاظ میں کسی ووسرے معنی کا اختمال ہی نہیں ، اور جب وہ تحقیق المل سائنس کی بدلی تو اب آبیت میں ووسرے معنی کا اختمال ہی نہیں ، اور جب وہ تحقیق المل سائنس کی بدلی تو اب آبیت میں ووسرے معنی کا اختمال کہاں سے نکل آئے گا؟

غرض آیت ندکورہ سے تو کوئی صورت نہیں کہ سکونِ ارض ثابت کیا جا ہے، ہاں! ایک بیہ صورت ہوسکتی ہے کہ کسی دوسری آیت کی طرف رجوع کیا جائے، وہ آیت بیہ کہ جس سے ثیم ملا لوگ سکونِ ارض کا مسئلہ ثابت کیا کرتے ہیں:

﴿ اَللّٰهُ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْاَدُ صَ قَوَ ادّا ﴾

یعنی حق تعالی وہ ہے جس نے زمین کوتم ارے لیے شہرنے کی جگہ بنایا۔

چوتی خرابی اس میں ہے جو بالکل بی غیرت کے خلاف ہے کہ اس صورت میں اگر محققان بورپ ہے ہیں کہ دیکھو! قرآن کو نازل ہوئے اتنا زمانہ ہوا، گرآج تک میں اگر محققان بورپ ہے ہیں کہ دیکھو! قرآن کو نازل ہوئے اتنا زمانہ ہوا، گرآج تک کسی نے یہاں تک کہ خود نبی ملکھی نے بھی نہ مجماء ہمارا احسان مانو کہ تفسیر ہماری بدولت مجمد میں آئی تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ یہاں تک بیان تھا ان فلطیوں کا جو کلام اللہ کے متعلق واقع ہور بی ہیں۔اب بقید دلائل کی نبست عرض کرتا ہوں۔

ظاہرہ کہ تھرنے کی جگہ دہی ہوسکتی ہے جو خود تھہری ہوئی ہو، اس سے سکون ارض کا مسئلہ تو ابت ہوگا، تو سکون ارض کا مسئلہ تو ابت ہو مسئلہ تا بت ہوگا، اور بیہ بزعم دل دادگان سائنس کے تعلق ہوگا، تو سکون ارض کا مسئلہ تو قابت ہو جائے گا، لیکن دوآ بیوں میں تعارض ہوگا، بی تعارض کی طرح رفع نہیں ہوسکتا، کیوں کہ حرکمت وسکون جع نہیں ہو سکتے ۔ ان دونوں میں سے جس کو بھی حق کہا جائے گا، دومرے کو باطل کہنا لازم ہوگا۔ اب ہم نہیں جھ سکتے کہ اس عبارت کے کیامحتی ہیں؟ (قرآن کا کمال ہے کہ جس زیانے میں جو بات ثابت ہواس کے الفاظ اسی کے موافق ہوجاتے ہیں۔) کہ آ بہت اول بھی تو یہ بات نہ چلی کہ اس سے بجائے حرکت ارض کے سکون ارض ثابت کیا جائے ، ہاں! دومری تو یہ بات نہ چلی کہ اس سے بجائے حرکت ارض کے سکون ارض ثابت کیا جائے ، ہاں! دومری تو یہ بات نہ چلی کہ اس سے بجائے حرکت ارض کے سکون ارض ثابت کیا جائے ، ہاں! دومری تو یہ بات نہ چلی کہ اس سے سکون ارض ثابت کیا جائے۔

تو اب اس عبارت کے معنی میں ہوں مے کہ قرآن میں دورُخی با تیں ہیں، کہیں آیک ہی چیز کی نفی ہے اور کہیں ای کا اثبات، اور میہ جس درجہ بدترین عیب ہے ظاہر ہے، ایک ادنی سے عاقل کے کلام میں بھی ایسانہیں ہوسکتا چہ جائے کہ خدائے میں محکلام میں؟

قطع نظراس تعارض سے جوبعض آغول میں لازم آتا ہے، اس میں بیجی خرابی ہے کہ جب اس بات کو مان لیا گیا کہ ایک عبارت ایک مدلول پر دال ہونے کے ساتھ اس کے نقیض جب اس بات کو مان لیا گیا کہ ایک عبارت ایک مدلول پر دال ہونے کے ساتھ اس کے نقیق بہتی دال ہوسکتی ہے تو تمام قرآن شریف مفکوک ہوگیا۔ کسی آیت کا بھی کوئی مدلول معین نبس کر جا سکتا، کیوں کہ احتمال اس کے خلاف کا بھی ہے۔ ذرا جمارے بھائی غور کریں کہ ہدکیا

اس چی خرانی کی تقریر بہت ماہر ہاں لیاس کی شرح کی ماجت نیس مجی۔

مجنونانہ حرکت ہے؟ ایک بچہ کے کلام میں بھی اس متم کے اختالات نہیں ہوتے، چہ جائے کہ اس کلام میں جس کا دعوی ہے:

﴿ فَلْيَاتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهٍ ﴾

ترجمہ: ایک بات تو قرآن چیسی لے آئیں۔

ہمارے بھائیوں نے ایسے مجزہ کلام کواپیا بنا دیا جیسے کسی چالاک نجومی کا کلام تھا کہ اس سے یو چھاجاتا کہ ہمارے یہاں لڑکا ہوگا یالڑکی؟ تو وہ کہتا: لڑکا ہوگا نہ لڑکی، لہل اگر لڑکا ہوا تو کہا: دیکھو! جس نے کہا نہ تھا کہ لڑکا ہوگا نہ کہلڑکی، اور اگر لڑکی ہوئی تو کہا: جس نے کہا نہ تھا کہ لڑکا ہوگا نہ اللہ عن ذلك علوا كبيرا. خدا كاكلام ہدايت كے واسطے اتر اے، اور اگر کی بیشان ہے کہ اس كاكوئی مفہوم ہی متعین نہیں تو وہ کیا چیز بتا ہے گا؟

اوپر بیان ہو چکاہے کہ شرعی دلیلیں جن سے احکام اسلام ثابت کیے جاتے ہیں:

ا- کتاب اللہ بعنی قرآن ۲-اور حدیث ۳-اور اجماع امت کیم-اور قیاس۔

ان چاروں کے متعلق مسلمانا نِ زمانہ کچھ غلطیوں میں مبتلا ہیں۔ '' کتاب اللہ'' کے متعلق جن غلطیوں میں مبتلا ہیں۔ '' کتاب اللہ'' کے متعلق جن غلطیوں میں مبتلا ہیں، ان کا بیان ہو چکا۔اب'' حدیث' کے متعلق غلطیوں کا بیان ہوتا

-4

## اغتإه ينجم

## متعلق حديث من جمله اصول اربعه شرع

حدیث کے متعلق بیلطی ہے کہ اس کی نسبت بیر خیال کیا جاتا ہے کہ بیر حدیثیں محفوظ نہیں ہیں، نہ لفظاً نہ معتأب

#### بہا غلطی بیہے کہ

صدیث کے قابلِ استدلال ہونے ہی میں کلام کیا جاتا ہے

-ال طرح كه بيمسلم ب كه مضور سروي عالم اللائمانيكاك ارشادات جن كو "حديث" كهتم بين، حضور اللهمانيكا ك زمان مين كصفي بين جاتے تھے، بلكه سننے والے ان كومن كريادر كھتے تھے، ان لوگوں كو "محالى" كہتے ہيں۔

- پھران ارشادات کو صحابہ رہے جائے ہے اپنے بعد کے لوگوں کو سنایا، ان لوگوں کو '' تا بعی'' کہتے ہیں۔

- اکثر تابعین نے بھی ان ارشادات کولکھانہیں، بلکہ حسبِ دستورِسالِق زبانی یادر کھا، اور اپنے بعد کے لوگوں کوستایا، ان لوگوں کو' دہتے تابعی'' کہتے ہیں، اس قرن میں لکھنے کا رواح ہوا۔ حاصل بیہ ہوا کہ:

ا حادیث قیر کتابت میں تیسرے قرن میں آئیں، جس کے لیے اگر کہا جائے کہ پچاس برس کے بعد بھی کھی کئیں قرب جانہیں۔ بغیر لکھنے کے استے زمانہ تک الفاظ کا محفوظ رہنا عاد تا وفطر تا محال ہے۔ اور جب یہ طے ہو گیا کہ الفاظ محفوظ نہیں رہے تو محانی کا محفوظ نہ رہنا بھی واجب التسلیم ہے۔ بنا بریں کہا جاسکتا ہے کہ تیج تا بعین تک جوار شادات حضور محفول کے پہنچہ اس کی التسلیم ہے۔ بنا بریں کہا جاسکتا ہے کہ تیج تا بعین تک جوار شادات حضور محفول کے اور کے راویوں نے جومطلب الفاظ سے مجما ، اس کواہے ووسرے الفاظ سے مابعد کے اوگوں کے سامنے ایسا تھی وور فدول کے سامنے ایسا تھی وور فدول کے سامنے ایسا تھی ویں ایسا تھی وہر کے الفاظ کیا ، اور انھوں نے بھی اپنے مابعد کے لوگوں کے سامنے ایسا تھی کہا ، تو دود فدالفاظ میں تغیر و تبدل ہوا۔

افظاً تو اس لیے کہ عہدِ نبوی میں صدیثیں کتابتا جمع نہیں گاکئیں، محض زبانی نقل درنقل کی عادت تھی تو ایسا حافظہ کہ الفاظ تک یا در ہیں فطرت کے خلاف ہے۔
اور معتا اس لیے کہ جب سرورِ عالم طفائی سے پچھ سنا، لا محالہ اس کا پچھ نہ پچھ مطلب سمجھا، خواہ وہ آپ کی مراد کے موافق ہویا غیر موافق ہو، اور الفاظ محفوظ نہ رہے میسا اوپر بیان ہوا۔ پس اسی اپنے سمجھے ہوئے کو دوسروں کے روبر وقل کر دیا، پس آپ کی مراد کا محفوظ رہنا بھی بیتی نہ ہوا۔

تو کہا جا سکتا ہے کہ ان ارشادات کے نہ الفاظ محفوظ رہے نہ معانی، پھران سے احکام شرى ثابت كرنا اوران كواس درجه قابل وثوق سمجه لينا كدان كوفرض وواجب كها جائع، اوران كم مكر يرطر ح طرح ك فتو الكائ ما يس كي قابل تنايم بوسكا ب؟ میتقربر ہے آج کل کے آزاد خیال حضرات کے شبہ کی۔ چنال چہسرسید نے ایک موقع برصاف لکھ دیا کہ اگر کسی کا ایہا پیار آمجوب جس کو وہ جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوفر ماکش کرے کہ بیمیرا پیغام فلاں جگہ پہنچا دے، اور ساتھ ہی بیمی کہددے کہ اگر ذرا بھی تغیر و تبدل کیا تو مجھے سے ملنے کی امیدمت رکھنا،تو کیا وہ اس کے پیغام میں پھی تغیروتبدل کرےگا؟ حقیقت ِ حال بیہ ہے کہ ان لوگوں نے سلف کو اپنے اوپر قیاس کیا، تو جو حالت اپنے نقل وروایت کی دیکھی وہی ان کی نقل وروایت کی مجھی، حالال کہ دونوں میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ اله ايك عيسائي نے ايك رساله "امهات المؤمنين" كھا،جس ميں نعوذ بالله! از واج مطتمرات بر محطعن كيے، اور ان کے النے سید سے ثبوت احادیث سے دیے۔ قدرت خدا کداس کے جواب میں اہل اسلام کی طرف سے اُنیس رسالے شاتع ہوئے، جن کے بعد کسی شبہ کی مخبائش نہ دہی۔ ایک رسالہ سرسید نے بھی لکھا، جس ہیں صاف ککے دیا کہ احادیث سے وہی ثابت ہوتا ہے جو کھد کہتا ہے ، تکراحادیث کا کیا اعتبار؟ بہتو زمانہ رسالت کے مدیوں کے بعد بنائی می ہیں، لہذا بیاعتراضات قابلِ تنلیم نہیں از دائج مطتبرات کی لائف بینی سوانح عمر ماں دیمنی حامین که وه کس قدریاک باز اور بهترین دبیان تنی! ان کی نسبت ایسے شبهات هرگز قابل تنلیم نبیس، پهر ہرایک ٹی بی کی سوانح عمری تعمی کوئی پوچھے کہ احادیث باد جود اسناد کے تو قابل اعتبار نہیں ، اور تو اریخ بلاسند كے معترب؟ دروغ كورا حافظه نه باشد-

جب نه الفاظ محفوظ میں نه معانی تو حدیث س طرح حجت ہوئی؟ (اور یمی ماصل ہے شبفرقہ قرآنیکا)۔

اور حقیقت میں بیلطی محدثین وفقہائے سلف کے حالات میں فورنہ کرنے ہے پیدا ہوتی ہے۔ان کوضعف حافظہ وقلت رغبت کے وقلب خشیت میں اینے اوپر قیاس

ہم اس مضمون کوئسی قدرطول کے ساتھ لکھتے ہیں، کیوں کہ شریعت اسلامی کی ایک بری اصل اس پر موقوف ہے۔

- جانتا جائے کے روایت کاصحت کے ساتھ محفوظ رکھنا دو باتوں برموقوف ہے: ایک: قوت حافظ بر۔ دوسرے: مروی عند (لینی جس سے روایت کی جائے) کے ساتھ

تعلّق بر۔ اور ان دونوں ہانوں میں سے اصل دوسری بات ہے، جب بیموجود ہوتی ہے تو

ضعیف ما فظ بھی توی ہوجا تا ہے۔

- اور تعلق دو وجهسے بوتا ہے: اعظمت سے اسلامیت سے آدمی کے دل میں جس کی عظمت ہوتی ہے یا محبت ہوتی ہے تواس کی بات ہر گزنہیں محول سکتا۔

جب جاہے تجربہ کرلیا جائے کہ ایک با اختیار حاکم بعنی ایسا حاکم جس کے اختیار میں موت وحیات موه مثلاً: فوجی جرنیل برونت جنگ یعنی جس وقت مارشل لا جاری موه کسی کو تکم دے کہ میراید پیغام زبانی فلاں جگہ پہنچا دے، اور وہ حاکم بیجی کہہ دے کہ اگر ذرا تغیر وتبدل كيا تواس كى سزا سوائے موت كے پچھ نہ ہوگى ، تو كيا كوئى كهدسكتا ہے كہ وہ فخص اس حالت میں اس کے پیغام میں کچھ تغیر و تبدل کرے گایا کوئی لفظ بھول جائے گا؟ خوف وہ چیز ہے جس ے ایک اندھے کی آنکھ پیدا ہوگئ تھی، جس سے نادرشاہ بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر میرے لوث كرآنة تك تيرى آنكه درست نه بوكى تو تخه كولل كردون كا (بيق قد توارئ من موجود إادر قوست حافظہ ان کا ان کے واقعات کثیرہ سے (جومتواتر المعنی ہیں) ثابت ہوتا ہے۔ چنال چہ حضرت ابن عباس خالائے کا سوشعر کے قصیدے کوایک ہارس کر بادکر لینا۔

بہت مشہور ہے۔) یہ باوشاہ کی عظمت کا اثر تھا کہ اس بے چارے اندھے نے نہایت مجز واکسار سے حق تعالیٰ سے دعا ما تکی، اور حق تعالیٰ نے اس کی آگھ درست کر دی۔

ای طرح اگر کسی کا ایسا پیارا محبوب جس کووہ جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوفر مائش کرے
کہ بید بیرا پیغام فلال جگہ پہنچا دے، اور ساتھ ہی ہی جس کے دیے کہ اگر ذرا بھی تغیر و تبدل کیا تو
جھ سے طنے کی امید مت رکھنا، تو کیا وہ اس کے پیغام میں پھی تغیر و تبدل کرے گا، یا کوئی لفظ
بھول جائے گا؟ حاشا وکلا! اس کے الفاظ اس کے ذہن میں نہ صرف اس وقت کے لیے، بلکہ
تمام عمر کے لیے تش کا لمجر ہوجا کیں گے، اور ان کو وظیفے کی طرح بار بار پڑھے گا۔

اب تواریخ کوشو لیے! تو آپ کومعلوم ہوگا کہ صحابہ کواپنے بیارے رسول ملکا گیا کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ عظمت کہاں تک تھی؟ اور محبت کس درجتی ؟ ہم بلاخوف تر دبد کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی فرد بھی عظمت یا محبت کا پایا جاوے گا تو وہ صحابہ کی عظمت و محبت کے سامنے اصل فقل کی نسبت رکھتا ہوگا۔ پروانہ وقع اور بلبل وگل کی محبت ہمی اس کاظل اور تکس ثابت ہوگا۔ یہ وانہ وقع اور بلبل وگل کی محبت بھی اس کاظل اور تکس ثابت ہوگا۔ یہ وانہ وقع اور بلبل وگل کی محبت بھی اس کاظل اور تکس ثابت ہوگا۔ یہ کہا ہے:

افروضن وسوضن وجامہ دربدن بلبل زمن وشع زمن کل زمن آموخت و گفت الله الله الله الله و ال

﴿ مَا جَزَآء ُ مَنُ اَرَادَ مِا هَلِكَ سُوَّةً الله آنُ يُسْجَنَ اَوُ عَذَابُ اَلِيُمْ ٥ ﴾ لله وَمَا جَزَآء ُ مَنُ اَرَادَ مِا هُلِكَ سُوَّةً الله كالله الله عَمَا تُع برائ كا اراده كيا؟ سوائ الله كه الله كالله عن كم

قيدكياجائ ياسخت عذاب دياجائے-

۲- بیہ ہے پتی محبت کہ اپنی جان کومجبوب کی جان کے سامنے پھی نہیں سمجھا، اور غزوہ احد میں ابوطلحہ وَن کُنے صحافی حضور مُلْنَ کَیْمَ کے سامنے ڈھال لیے کھڑے تھے، تا کہ حضور مُلْنَّ کَیْمَ کَا مِنْمَ تیرنہ پڑے۔ جب حضور مُلْنَّ کِیْمَ سرمبارک اٹھا کردیکھتے تو وہ عرض کرتے:

بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم، نحري دون نحرك.

یعنی آپ پرمیرے ماں باپ قربان مول، آپ سرندا فالے ایساند ہوکہ آپ کوکوئی قیرآ گے، آپ کی جان سے پہلے میری جان ہے۔

سا- بیہ ہے بی محبت اور ہجرت کے قصہ میں ہے کہ جس رات کو حضور ملکی کیا نے ہجرت کا ارادہ کیا تو کفار نے حضور ملکی کیا کے لیے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ حضور ملکی کیا نے اپنی جگہ حضرت علی خالٹی کے اور خود وہاں سے نکل گئے، بیہ بے تامل لیٹے رہاور جان کی پروانہ کی ۔ اس قتم کے ہزاروں قضے صحابہ کے موجود ہیں۔ پروانہ ویم کا عشق زبان زوخاص و عام ہے، لیکن اس کی صحابہ کے عشق کے مامنے کچھ حقیقت نہیں۔

بلائم سبہ لے گا، گریڈیں سبہ سکتا بیاس کے اختیاری سے باہر ہے، اگر وہ ارادے سے کرنا کھی چاہے ہو اس کے ہاتھ پیراس کے لیے کام ندویں ہے۔

از فراق تلخ می محونی سخن ہرچہ خوابی کن ولیکن ایں کمن لیکن حضرت وحتی نے محبوب ملکھ آئے کے اس محم کی قبیل کر کے دکھا دی۔ دصی الله تعالیٰ عنه .

ازید و صالحہ و یہ ید ھجو ی فاتہ و کے اس محم کی انہ کے اس میں او یہ لما یہ یہ او یہ لما یہ یہ اس کا ترجمہ ہے۔

میل من سوئے وصال ویل اوسوئے فراق ترک کام خود گرفتم تا براید کام دوست کیا پروانداییا کرسکتا ہے کوئٹر پرنہ دوڑ ہے اوراس سے الگ رہے؟ ہرگز نہیں! لیکن آیک صحالی نے بیٹھی کردکھایا۔ پھر محبت پروانے کی بردھی ہوئی ہے یا صحابی کی؟ غرض دنیا میں کوئی نظیر نہیں پیش کرسکتا۔ صحابہ کی محبت اور عظمت کی حلالت بیٹھی جس کا ثبوت قرآن شریف سے ہے:

﴿ وَإِذَا مَا آنُنْ لِلَتُ سُورَةٌ نَظُرَ بَعُضُهُمُ إِلَى بَعْضِ هَلْ يَرْمُكُمْ مِّنُ اَحَدِ ثُمَّ انْصَرَ فَوْ اَ ﴾ انْصَرَ فَوْ اَ ﴾

لیمی جس و تت کوئی سورت قرآن مجید کی حضور الله گیا پراتر تی ہے تو منافقین ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، اور اشارہ کنابیہ سے کہتے ہیں کہ کوئی دیکھا تو نہیں، پھروہ اٹھ کرچل دیتے ہیں۔ اس آبیت میں حضور فلوگیا کی مجلس کی حالت بیان کی گئی ہے کہ صحابہ وحی کے سفنے میں

اس آیت میں حضور متاقی کی جس کی حالت بیان کی تی ہے کہ صحابہ وی کے سف میں ایسے محوبہ وی نے سف میں ایسے محوبہ وی تنے کہ منافقین اٹھ کر چلے جاتے تنے ، اور ان کو خبر نہ ہوتی تنی سے محابہ خود فر ماتے ہیں: کان علم و و سف الطیر ، بینی ہم حضور ملاکی کی مجلس میں ایسے بیٹھتے تنے کہ کویا ہمارے سرول پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے، بعض پرندے اس طرح پکڑے جاتے ہیں کہ پکڑنے والا چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے، اور پرندہ سر پر آ بیٹھتا ہے، اور وہ اس کو پکڑ لیتا ہے، اس وقت اگر قررا مجمی حرکت سرکو ہوجائے تو وہ پرندہ اڑ جاتا ہے۔ حضور ملائی کی کی حالت اس طرح بیان

اور حضرت امام بخاری در النی کا ایک مجلس میں سوحدیثیں مستقبلب السمت والإمسناد کوئ کر ہرایک کی تغلیط کے بعدان سب کو بعینہ سنا دینا، پھرایک ایک کی تقییج کر دینا۔

کی کہ ہم ایسے ساکت اور ہمہ تن محو ہو کر بیٹھتے تھے جیسے پرندے کو پکڑنے والا بیٹھتا ہے۔ ۵-غزوہ حدیبیکا قصہ ہے کہ جب کفار ملّہ نے حضور ملکی کیا اور محابہ رفیجی ہم کو محرہ کرنے کے لیے ملّہ بیں نہ جانے دیا۔

حضور المنافق نے مقام حدیدین قیام فرمایا تو کفار کے سفیر حضور المنافق کے پاس بات چیت کرنے کے لیے آئے ، دیکھا کہ صحابہ کی بیہ حالت ہے کہ حضور المنافق وضو کرتے ہیں تو تصویحت ہیں، یاناک صاف کرتے ہیں تو وضو کا پانی، اور تھوک اور سنک زمین پرنہیں گرنے پاتا، صحابہ وظافی نم اتھو لیتے ہیں اور بدن پرل لیتے ہیں۔ اس کا اثر بیہ واکہ سفیرول نے جا پاتا، صحابہ وظافی نم محتور ملافق کے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ ان کی بیرحالت ہے، تو اگر از ائی ہوئی تو حضور ملافق کیا کہ حضور ملافق کے لیسینے پر اپنا خون گرا دیں گے۔ اس خبر سے کفار پر رعب چھا گیا۔ صحابہ وظافی کی محبت اور تعظیم کی بیرحالت تھی۔

• اب ان کے بعد کے لوگوں کی لینی تا بعین اور تیج تا بعین کی حالت سنے۔

۱-امام مالک رالٹ مدید طینہ گئے، جب پاخانہ کی حاجت ہوئی تو شہر سے باہر گئے، اور ایک چگہ بیٹے ناچا ہوئی اور شیر ایس نہیٹے سکے چگہ بیٹے ناچا ہوا کہ ممکن ہے کہ یہاں حضور ملکی گئے کا قدم مبارک پڑا ہو، ہی وہاں نہیٹے سکے اور آ کے گئے، وہاں بھی بہی حالت ہوئی جی کہی میل نکل گئے اور قضائے حاجت نہ کر سکے۔

۱-اور جب امام مالک صاحب سے کوئی فرمائش حدیث سننے کی کرتا تو اس کو بٹھا کر گھر میں جا کر شمل کرتے اور اجھے کیڑ ہے ہی کرخوشبولگا کرآتے ہوا یک صدیث سناتے۔

میں جا کر شمل کرتے اور اجھے کیڑ ہے ہی کرخوشبولگا کرآتے ہوا یک صدیث سناتے۔

سا-ایک مرتبہ صدیث سنانے میں ایک بچھونے آستین کے اندر تین بار کا ٹا، جس سے اس قدر تکلیف ہوئی کہ اینٹھ جاتے سے، اور چیرے کا رنگ بدل بدل جا تا تھا، مگر حدیث کو

اورامام ترخدی راننے کا بحالت نابیعائی ایک درخت کے بیچ گزر کرسر جمکالیا، اور وجددریافت کرنے گزر کرسر جمکالیا، اور وجددریافت کرنے پر وہال ورخت ہونے کی خبر دینا جو کہ اس وقت نہ تھا، اور حقیق سے اس خبر کا میچ خابت ہونا۔

قطع نہیں کیا اور پورا کرکے کرتے کو اتارا لوگوں نے عرض کیا کہ بدی تکلیف ہوئی، آپ نے فوراً کرتے کو کیوں نہ پچینک دیا ؟ فرمایا کہ میری ہمت نہ ہوئی کہ حدیث رسول اللہ ملائے آیا کو پچ میں قطع کروں۔

. • امام مالک صاحب را الله تنج تابعی ہیں، اس سے تابعین کی حالت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے۔

ا-حفرت اولی قرنی راهیجایہ تابعی کا قصر مشہور ہے (جس کی سند کی مختین نہیں) کہ جب انھوں نے سنا کہ جنگ احد میں حضور ملائے کی دندان مبارک شہید ہوا تھا تو اپنے سب دانت تو ڈ ڈ الے، اور فرمایا کہ جب میرے مجوب کا دانت ثوٹا تو مجھے کیما زیبا ہے کہ دانت مجھے کیما زیبا ہے کہ دانت مجھے سالم دہے؟ اور نہ معلوم کون سا دانت ٹوٹا ہوگا؟ لہذا سب تو ڈ ڈ الے۔ (اور اگر بلا سندنہ مانا جائے تو ہجھاس تصدی مدارنہیں۔)

عُرض صحابہ اور تا بعین پر اور سلف کو جو تعلق تعظیم و محبت کا حضور النگائی کے ساتھ تھا اس کی نظیر دنیا میں نہیں مل سکتی ، پھر اس کے ساتھ حضور النگائی کے دوار شاوموجوو ہیں :

نضر الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها، ووعاها، وأدَّاها كما سمعها.

یعنی خوش رکھے اللہ تعالیٰ اس بندے کوجس نے میری کسی بات کوسنا اور اس کو یاد کرلیا اور خوب ذہن نشین کرلیا اور دوسروں کو ویسے ہی پہنچا دیا جیسے سنا تھا۔

اور دوسراارشادیہ ہے:

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.

بعنى جس فض نے میرى طرف دیده دانسته کوئی غلط بات منسوب کی تواینا فحمکانددوز خ کوسمجے۔

صحابہ والنہ ہے کہ معالی کے بیات میں کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور ملاکا آیا ایک کوچہ میں گزرے تو ایک پہنے مکان پر نظر پڑی، دریافت فرمایا کہ بید مکان کس نے بنایا ہے؟ کس نے عرض کیا: فلال محض نے بنایا ہے۔ حضور ملاکا آیا خاموش ہورہے۔ وہ مجلس میں حاضر ہوا اور سلام کیا، تو حضور ملاکا آیا نے جواب نہ دیا، بس اس کی تو جان بی لکل می، اور حاضر بن مجلس سے ڈرتے ڈرتے فرتے ہو جھا کہ آج کوئی نی بات ہوئی؟ لوگوں نے کہا: پچھ نیس سوائے اس کے کہ تہارے مکان پر گزرے منایا؟ لوگوں نے تبارا نام لیا۔ بس بیسنے مکان پر گزرے بنائے مکان کوگرادیا۔

خیال کرنے کی بات ہے کہ ابھی ہے بات متعین اور منیقن بھی نہیں ہوئی تھی کہ یہ مکان ہی سبب ہے حضور ملائے گئے کی کشیدگی کا؟ اور وہ مخص حضور ملائے گئے سے بوچے بھی سکتا تھا، گر عاش کے قلب کو اتنی تاب کہاں کہ مجبوب کی نگاہ پھری ہوئی دیکھ سکے اور حقیق دفیتی کرتا پھرے۔ جب محابہ وہ کا نہ کہ یہ حالت تھی کہ ایک اختال پر بنا بنایا مکان گرا دیا تو صری حکم کا اثر ان پر کیما کے موہ ہوسکتا ہے؟ اور صری حکم دوموجود ہیں جو ابھی فدکور ہوئے:

ایک میں تو ترغیب ہے رواہت صدیث کی اور اس کو یا در کھنے اور سی کے روایت کرنے گی۔
اور دوسرے میں تر ہیب ہے غلط روایت کرنے اور خلط ملط کرنے سے، ان صرت دو
حکموں کے سننے کے بعد صحافی عاشق رسول پر جواثر ہوسکتا ہے اس کو وہی فخص جان سکتا ہے جو
عشق و محبت سے پچھمس رکھتا ہو، نہ وہ حدیث کو تمام عمر بحول سکتا ہے، نہ اس میں خلط ملط کر
سکتا ہے۔ ان کی حالت کو اپنے او پر قیاس کرنا قیاس الغائب علی الشاہد ہے۔

ہم و کیجتے ہیں کہ کسی مسٹر صاحب کو اگر لاٹ صاحب تک رسائی ہوگئی، اور لاٹ صاحب تک رسائی ہوگئی، اور لاٹ صاحب نے دو چار ہا تیں کرلیں تو وہ ہا تیں ان کومع الفاظ کے، بلکہ مع لب ولہد کے تمام عمر معاویتی ہیں، اور مزے لے لے کراس کوفقل کیا کرتے ہیں۔ وجہ بھی ہے کہ لاٹ صاحب کی عظمت مسٹر کے ذہن میں ہے اور جس کی عظمت ہوتی ہے اس کی ہریات یا در ہتی ہے۔

به لاث صاحب کی عظمت حضرت مرور دو عالم ملطّی کی عظمت کے سامنے کیا نبیت رصی ہے؟ ان دونوں کے اقتر ان لفظی سے بھی وحشت معلوم ہوتی ہے، پھر صحابی حضور ملطّی کی الفاقی کے الفاظ کو کیسے بھول سکتا ہے؟ بہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ذریق کی صحابی سے حضور ملطّی کیا نے الفاظ کو کیسے بھول سکتا ہے؟ بہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ذریق کی محابی سے حضور ملطّی کیا ۔

ایک حدیث میں ان کے بار بارتجب کے ساتھ بوچھنے کی وجہ سے پرافظ بھی فرمایا تھا:
علی دغم أنف أبی ذر.

جس کا حاصل ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں ایسائی ہوگا، اگر چرا پوذر کی ناک مٹی میں رگڑ جائے۔

میکلمہ گونہ زجر کا ہے، لیکن ابوذر جب بھی اس حدیث کوروایت کرتے تو اس لفظ کو ضرور نقل کرتے اور میں اور بہی وجہ ہے کہ بعض حدیثیں اپنی خاص کیفیات کے ساتھ نقل کی گئی ہیں، مثلاً: بعض مسلسل بالا ولیة ہیں، یعنی شروع میں جس راوی نے حضور ملاکا کیا اس صدیث کو سناتھا تو یہ حدیث اول حدیث تھی جو انھوں نے حضور ملاکا کیا ہے تی، اس کیفیت کو انھوں نے محفوظ رکھا، اور اس کو کسی میں منے قبل کی یا تو اس طرح کہ بہی حدیث اول کیفیت کو انھوں نے محفوظ رکھا، اور اس کو کسی میں منے قبل کیا تو اس طرح کہ بہی حدیث اول کھی جو انھوں نے میں اور آج تک وہ حدیث اس طرح نقل کی جاتی ہے۔

اول اس کو سنائی، اور دیگر احادیث اس کے بعد سنائی، اور آج تک وہ حدیث اس طرح نقل کی جاتی ہے۔

اوربعض حدیثیں مسلسل بالضحك ہیں، یعنی اس كوارشادفرماتے وقت حضور ملكا يُلكا كوہنسى آئى تھى، اس كوسحانى نے جب روایت كیا تو اس طرح ہنس كر روایت كیا، اور آج تك اس طرح نقل كى جاتى ہے۔ اور بعض حدیثیں مسلسل بسنسوب الفخذ ہیں، یعنی اس كو ارشادفر ماتے وقت حضور ملكا يُلكا نے سامح كى ران پر دست مبارك مارا تھا، وہ حدیث آج تك اس طرح نقل كى جاتى ہے وغيرہ وغيرہ -

اس سے اس عظمت اور محبت کا پہا چلتا ہے جو محابہ اور تابعین اور سلف کے قلوب میں مختی ۔ جو عظمت و محبت اللہ تعالی ورسول اللہ ملکھ کیا کے صحابہ کے قلوب میں تقی ، اس کا عکس تابعین کے قلوب میں تھا۔ تابعین کے قلوب میں تھا۔ اور اس کا عکس تناع تابعین کے قلوب میں تھا۔

امام ما لک رالنے صاحب تنع تابعی ہیں ان کی حالت اوپر بیان ہوئی کہ مدینہ طلبہ میں پاخانہ کے لیے نہ بیٹھ سکے، اور حدیث کو بلانسل کیے نہ روایت کرتے۔ اکثر سلف کے حالات ایسے ہیں۔ تین قرنوں کے متعلق حدیث میں تصدیق وارد ہے:

خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.

یعنی سب سے بہتر میراز ماندہے، اس کے بعدان لوگوں کا زماندہے جوان کے شعل ہیں، اس کے بعدان کا زماند جوان کے شعل ہیں۔ کے بعدان کا زماند جوان کے شعل ہیں۔

ای حدیث کی روسے به تینوں قرن خیر القرون کہلاتے ہیں۔ احادیث تیسرے قرن میں جع کی گئیں۔ بہتا پیدِ غیبی تقی کہ زمانۂ فسادآنے سے پہلے حدیث کی تدوین ہوگئی۔اب ان میں احتمالات نکالنا شہد غیبر نباشی عن دلیل سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا، جو کسی اللی عقل کے نزدیک قابل التفات نہیں۔

جیرت کی بات ہے کہ جولوگ حدیثوں کے جتت ہونے میں کلام کرتے ہیں اوراس کے مطالعہ کو بہت ضروری کہتے ہیں، اوراس کے مطالعہ کو بہت ضروری کہتے ہیں، اوراس میں ان کو وہ شبہات نہیں ہوتے جو حدیث میں ہوتے ہیں۔ حدیث بی علم تواریخ ہی ہے، اگر نام سلامی تاریخ رکھا جا سکتا ہے۔ حدیث کو اور تاریخ کو کیا نام اسلامی تاریخ رکھا جا سکتا ہے۔ حدیث کو اور تاریخ کو کیا نسبت؟ تاریخ کی روایتوں کا نہ کوئی صحیح قاعدہ نہ سند موجود، اور سند ہو بھی تو سند کے راویوں کے حالات نا معلوم غرض محض مجبول در مجبول ہے۔

اورفنِ حدیث کے لیے اصولی حدیث ایک متنقل فن ہے، اس کو پڑھے تو معلوم ہوگا کہ روایت حدیث کے لیے اصول ہیں؟ کہ روایت حدیث کے لیے کیسی کیسی سخت شرطیس ہیں، اور کیے معقول قواعد اور اصول ہیں؟ اس باب میں زمانہ حال کی تصنیف ایک چھوٹا سارسالہ خیسر الاصول لا حادیث الرسول مصنفہ مولانا محدشفیج مساحب دیوبندی قابلِ ملاحظہ ہے۔

ہم اوپر کہدائے ہیں کہ''مخبت' وہ چیز ہے کہ آ دمی کو ہمہ تن متوجہ کر لیتی ہے،تمام قوی

محبوب کی طرف ماکل ہوجائے کی وجہ ہے محبوب کی ہرادامحب کے ذہن میں نقش سے المحبور ہوجاتی ہے۔ بہی حال ''عظمت'' کا ہے کہ اس سے خوف پیدا ہو کر ہرگز اس چیز کو بھول نہیں سکتا۔ شیر کو د کی کرکوئی ڈر جاتا ہے تو اس کو گھاس بھونس بھی شیر ہی معلوم ہوتا ہے۔ کیا کوئی کہ سکتا۔ شیر کو د شیر کو بھی بھول جائے گا؟ اس کی وجہ شیر کی عظمت ہے، اور محبت صادق کا اثر تو اس سکتا ہے کہ وہ شیر کو بھی زیادہ ہے۔

غرض محبت وعظمت کے ہوتے ہوئے ضعف ِ حافظ نہیں رہتا الا المعاد حق فوی بصحابہ محبت وعظمت میں عابیت ورجہ کا کمال رکھتے تھے، اسی طرح ان کے بعد تابعین اور تیج تابعین کی بھی یہی حالت تھی، او کہ کی بھی یہی حالت تھی، او کوئی وجہ نہیں کہ ان کو اپنے محبوب الفُخَافِیَّا کے ملفوظات وحالات یا و نہ رہیں، خصوصاً جب کہ حضور الفُخَافِیَّا ہی کی ترغیب وتر بہیب ان کے کان میں پر پیکی ہو۔

علاوہ بریں عرب کا حافظ دنیا کے نزدیک مسلم ہے، اور تاریخ اس کی شاہدہے کہ حضرت ابن عباس خالائے آئے سوشعر کا قصیدہ ایک دفعہ ن کر یاد کر لیا تھا۔ بعض واقعات کونقل کرتے وقت صحابی کہتے ہیں، گویا کہ بیدواقعہ اس وقت میر ہے سامنے ہور ہاہے۔ اس کے قریب قریب صحابہ کے بعد کے لوگوں کی حالت تھی، حتی کہ وہ ذمانہ آیا کہ تدوین حدیث ہوگئی۔

اس زمانے میں علم دین کے چرچوں، اور رغبت، اور شوق، اور حافظوں، اور تدوین، اور شاہت، اور عدالت کے حالات کتب تاریخ ہے معلوم کیے جا کیں تو جرت ہوگی۔ امام بخاری رہائشہ ایک مجلس میں تشریف رکھتے تھے، علمائے حدیث جمع ہوئے ، امتحان کے لیے انھول نے ایک سوحدیثیں اور کہا:
موحدیثیں اور پوٹ کر کے، اور سب کی سندیں گڑ بدکر کے ان کے سامنے پڑھیں، اور کہا:
متا وا ان میں کون می حدیث ٹھیک ہے؟ امام بخاری رہائشہ نے علی التر تیب ایک ایک کی غلطی نکالی، پھرایک ایک کی غلطی میں میں کوئی طور سے پڑھ کر سنا دیا کہ اس طرح سے ج

ا مام ترندی دولننے اخیر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، اس حالت میں سفر جج کا اتفاق ہوا۔ ایک موقع پر جمال نے کہا کہ سر جھکا لیجیےاو پر ایک درخت ہے، آپ نے سر جھکا لیا۔ جب لوٹ کر اور محدثین کا اپنے شیوخ کے امتحان کے لیے گاہ گاہ احادیث کا اعادہ کرانا، اور
ایک حرف کی کی بیشی نہ لکانا، بیسب سِیر وتواریخ واساء الرجال میں فدکور ومشہور ہے،
جوتوت حافظہ پر دلالت کرنے کے لیے کافی ہے۔اساء الرجال میں نظر کرنے سے
میںء المحافظة روات کی روایات کوسیح سے خارج کرنا کافی حجت ہے۔

آئے تو اس موقع پرازخود مرجھ کالیا، کسی نے عرض کیا کہ حضرت! سرکیوں جھ کایا؟ فرمایا: یہاں ایک درخت ہے، جس کی شاخ سے سر کلرانے کا اندیشہ تھا۔ عرض کیا: یہاں تو درخت نہیں۔ پس آپ نے ادر فر در گئے اور فر مایا کہ اگر میرے حافظے میں اتنا ضعف آگیا ہے تو میری روایت صدیث کیسے معتبر ہوگی؟ تحقیق کیا گیا تو ثابت ہوا کہ ٹھیک اس موقع پر درخت تھا، میری روایت حدیث کیسے معتبر ہوگی؟ تحقیق کیا گیا تو ثابت ہوا کہ ٹھیک اس موقع پر درخت تھا، میری روایت جا ہے۔

اور محدیث کی احتیاط کی بی حالت تھی کہ صرف ایک و فعد استاد ہے حدیث کوئن کر قابل روایت نہیں بھتے تھے، بلکہ بھی بھی استاد کا امتحان لیتے تھے، اور بہت بہت زمانہ کے بعد اس حدیث کے سننے کی پھر درخواست کرتے تھے، اگر استاد نے اس وقت بالکل ان ہی الفاظ کے ماتھ سنائی تو اس کو معتبر بھیتے، ورنداس کو ترک کردیتے، اور اس کے بعد نہ صرف اس صدیث کو خارج کرتے، بلکہ اس کی تمام روا یوں کو غیر معتبر قرار دے دیتے، اور اس استاد سے قطع تعلق کردیتے، اور اس استاد سے قطع تعلق کردیتے، اور اس استاد سے قطع تعلق الفاظ استعال کرتے۔ وراکس کے حافظ پیس فرق پاتے تو اس کی روایت کا اعتبار نہ کرتے اور اس کو مسیع المحفظ کہتے، اور تدوین اور تقابت کا حال اس زمانہ یس بیتھا کہ فقیا و محد تین اور عمل میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو تبخرگز ار، متورع، متی ، عفیف، باحیا، بامروت نہ ہو۔ بہت لوگ الیے تھے کہ رات بحر عبادت الی بھی گز ارتے اور عشا کے وضو سے فجرکی نماز پڑھتے۔ حیا کی بی حالت تھی کہ ان کا فتوی کتا ہوں بیس موجود ہے کہ جو شخص بازار بیل کھاتا ہویا

راستے میں پیشاب کرتا ہوتو اس کی شہادت قاضی کے بہاں قابل قبول نہیں، کیوں کہاس میں

حیانہیں ہے، اورجس میں حیانہیں، وہ جھوٹ بول دے، یا جو پہر بھی کرگزر ہے بعیدنہیں، جس زمانے میں اس قتم کے روائ تھے اور شرم وحیا اس درجتی، اور مطلق العنانی اور آزادی نہتی تو ظاہر ہے کہ محدثین وعلیا بھی روایت میں کس قدرا حتیاط کرتے ہوں گے؟ کیوں کہ بیخوف ہوگا کہ اگر ذراسی غلطی ہوگئ تو ہماری روایات متروک ہوجا کیں گی، اور دجال و محذاب اورخدا جائے کی کس کس لفظ سے بمیشہ کے لیے یاد کیا جائے گا۔

افسوس تو بہ ہے کہ ہمارے بھائی اپنے اسلاف کے علی ذخیروں کا مطالعہ ہی نہیں کرتے اور کو شیول اور بنگلوں میں پڑے ہوئے رجماً بالغیب جومنہ میں آتا ہے ہا تک دیتے ہیں۔
کم سے کم سفر نامہ شیلی ہی کو پڑھ لیں تو معلوم ہو جائے کہ سلف کے زمانے میں علوم کے کیا چرچے تھے۔ لکھا ہے: اس وقت سب سے بوا کتب خانہ فرانس کے پاس ہے، جس کا زیادہ حصہ وہ ہے جواس کو دار الخلافہ بغداد سے ہاتھ لگا ہے، اور برابراس میں اضافہ ہوتا آرہا ہے، اس وقت اس میں پچاس لاکھ کتابیں لاکھ کتابیں المل اسلام کے زمانت ماس وقت اس میں پچاس لاکھ کتابیں ہیں، جن میں سے تیس لاکھ کتابیں المل اسلام کے زمانت ماضی کی تصنیف ہیں۔ سلف المل اسلام نے علوم کی وہ تحکیل کی ہے کہ اس کی نظیر اب تک کسی مضی کی تصنیف ہیں۔ سلف المل اسلام نے علوم کی وہ تحکیل کی ہے کہ اس کی نظیر اب تک کسی بڑھا دیا کہ اس کی نظیر سے آگے بڑھنا عاد تا ناممکن ہے ،خصوصاً فقہ اور حدیث کو تو اس درجہ میں پہنچا دیا کہ اس کی نظیر کسی ملت وفد ہیں موجود نہیں ہے۔

ان دونوں میں ہے اصل حدیث ہے، اور فقد ان مسائل کے مجموعے کا نام ہے، جو قرآن وحدیث سے مستبط کیے گئے ہیں۔ فقد کی تکمیل کی بیرحدہے کہ کوئی عجیب سے عجیب واقعہ پیش نہیں آتا کہ اس کا تھم فقہ میں نہ نکل آئے۔اس کی تکمیل موقوف ہے قرآن وحدیث کی شخیل پر ، قرآن تو متواتر ہے (جس کی شہادت بڑے بڑے بلاے کھروں نے بھی دی ہے)، حدیث کی خدمت اور ترتیب و نقیح میں وہ انتقا کوششیں کیں کہ غیر قو میں بھی اس کی معترف ہیں، اور صرف ارشادات نبوی ملائے کیا کہ محفوظ نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے اس کے متعلقات کو بھی کمال تک

پہنچایا، راویوں کے نام اوران کے حالات، ان کے مولد ورفن وسکن سب کو مرون کیا، حتی کر بیا ایک مستنقل فن بن گیا، جس کا نام ' فن اساء الرجال' ہے۔ اس میں ضخیم کتابیں موجود ہیں اور ساتھ ہی اس کے چول کہ قرونِ علا شہ کے بعد زمانہ فساد شروع ہو گیا اور پجھ خلط ملط ہونے لگا، اس واسطے موضوع حدیث کو بھی جمع کیا، اس میں بھی مستنقل کتابیں موجود ہیں۔

ذرافن تاریخ کے عاشق اصحاب کسی وقت انصاف کے ساتھ خور کریں کہ تاریخ کی کوئی
ہات بھی الیں ہے جس کی سند قوی یاضعیف مسلسل موجود ہو، گراس پر کیسا یقین کیا جاسکتا ہے؟
اور حدیث کی ایک بات بھی الیی نہیں جس کی سند اور اس کے متعلق جرح وقعد میل شہو،
اس کے ہر ہر راوی کا حال اساء الرجال میں درج ہے، اور الفاظ حدیث میں اگر راوی کو کہیں
شہبھی ہوگیا ہے تو وہ صاف کہتا ہے: یہ لفظ تھا یا ہے، اور ینچے کا راوی کہتا ہے کہ بیٹ شک فلال
راوی کا ہے، اور بعض بہت می حدیثوں کوئی گئی سند سے روایت کیا ہے، حق کہ ایک حدیث کو بائیس سندوں سے روایت کیا۔

کیساظلم اور نا انصافی اور ناحق شناسی ہے! کہ تاریخ کی تمام باتوں کو بے سند مان لیا جائے ، اور حدیث کی تمام باتوں کو جے سند مان لیا جائے ، اور حدیث کی تمام باتوں کو جن میں ایک بھی بے سند نہیں اور بعض باسناد کثیرہ ہیں غیر معتبر کہا جاوے۔

برہ ہوں ہے۔ اور فین میں میں میں میں اور ان کی کوششوں کی واد ویں، اور فن حدیث کی جرت ہے کہ غیر قو میں میں محدیث کی خدمات اور اہل اسلام ان کی خدمات کو بے کار اور عدیث کی جلالت، قدر وعظمت کے معترف ہوں، اور اہل اسلام ان کی خدمات کو بے کار اور ناجائز کہیں، اور طرح کے اشکال کریں، اور ایک سرے سے تمام احادیث کو اعتبار سے ناجائز کہیں، اور طرح کے اشکال کریں، اور ایک سرے سے تمام احادیث کو اعتبار سے

کے پیروریٹ بریرہ ہے جو بخاری بین ۲۲ گیا۔ آئی ہے اور ہر جگہ نئی سند ہے۔
کے ذاکٹر اسپر اگر سابق پر نیال مدرسہ کلکتہ، اور سرولیم مویر، اور گولڈ زیبر نے بردی محنت و جانفشانی سے احادیث اسلام
کا کافی و خیرہ جمع کیا، اور علوم متعلقہ احادیث پر بھی نظر ڈالی، اور محدثین کی محنت و جانفشانی کی داووی۔ احادیث کے
متندہ و نے کا اعتراف کیا۔ و یکھورسال محارف فروری ۳۳ ہے۔

خارج کریں۔اس وقت انفاق سے ایک کتاب اسی موضوع پر ہمارے پاس آئی، جس میں حدیث کا مطلقاً غیر معتبر ہونا اور ان کی تدوین کو ناجائز اور خلاف قرآن ثابت کیا ہے اور اس میں طرز کلام نہایت سفیما نہ ہے۔ ہم اس پر بھی ان شاءاللہ تعالیٰ نظر ڈالیس سے۔

اس وقت صرف به کہنا چاہتے ہیں کہ محدثین کے حالات کو اپنے حالات پر قیاس کرنا اور اس زمانے کو اس زمانے پر قیاس کرنا خلطی ہے۔ اور حافظہ کے ایسا تو ی ہونے کو (کہ احادیث بلا لکھے یا در ہیں) محال اور خلاف فطرت کہنا کوتا ہ نظری ہے، جس سے عشق ہوتا ہے یا اس کی عظمت ول میں ہوتی ہے اس کی بات ضعیف سے ضعیف حافظے والا بھی نہیں بھولاً، اور عرب کا حافظہ تو دنیا کے نزدیک مسلم ہے، قریب کے زمانہ میں بھی ایسے لوگ ہوئے ہیں جن کے حافظہ کے حالات قابل تجب ہیں۔ فیضی، ابوالفضل کے حالات تاریخ میں پر جیے کہ ایک وفعہ من کر بڑے سے برا قصدہ ما وکر لیتے ہے۔

زمانہ حال میں خودراقم نے بھی چندا شخاص ایسے دیکھے ہیں، اگر ان کوخود نہ دیکھا ہوتا تو عالبًا میں بھی یقین نہ کرتا، من جملہ ان کے علیم عبد الجید خان صاحب دہلوی ہیں کہ ان کے بہاں ہزار بارہ سومر یضوں کا روزانہ اوسط تھا، اور دواڑھائی گھنٹے سے زیادہ وقت مطب کا نہ تھا، کسی مریفن کو چند سکنڈ سے زیادہ وقت نہ ملتا تھا، میرا زمانہ طالب علمی کا تھا، از راوشوشی ایک مرتبہ بہت بھیڑ میں گھس کر حکیم صاحب کے سامنے پہنچا، دریافت فرمایا: کیا تکلیف ہے؟ عرض کیا: اکثر آشوب چہم رہا کرتا ہے، نہنچ کھوایا۔ حکیم صاحب کے سامنے کھڑ ہے ہونے میں کہھ سکنڈ سے زیادہ وقت نہیں لگا۔ ایک سال کے بعد پھر اسی طرح بھیڑ میں گھس کر حکیم صاحب کے سامنے کھڑ ہیں گھس کر حکیم صاحب کے سامنے کھڑ ہیں گھس کر حکیم صاحب کے سامنے کھڑ ہیں گھس کر حکیم صاحب کے سامنے کہ بیا، نظر ہو تی تنہیں لگا۔ ایک سال کے بعد پھر اسی طرح بھیڑ میں گھس کر حکیم صاحب کے سامنے بہنچا، نظر ہو تی تی ہو چھا: اب آنکھیں کہی رہتی ہیں؟

اورمن جملہ ان کے مولانا علیم رقیم اللہ صاحب بجنوری ہیں، علیم صاحب وقت کے بوے پایند نفے، اور حالت بیقی بوے پایند نفے، ایک وقت اخبار دیکھنے کا بھی مقرر تھا، روزانداخبار دیکھنے نفے، اور حالت بیقی کہ کی اخبار کے متعلق پوچھنے کہ سال گذشتہ ہیں فلال مضمون اس میں چھیا تھا تو عکیم صاحب کہ کی اخبار کے متعلق پوچھنے کہ سال گذشتہ ہیں فلال مضمون اس میں چھیا تھا تو عکیم صاحب

# اس باب میں محدثین نے کافی کاوش کی، اور علاوہ توست حافظہ کے چول کہ اللہ تعالی کوان سے بیکام لیٹا تھا، اس لیے بیبی طور پر بھی اس مادہ میں ان کی تلمید کی می تھی۔

کوتقریباً ایک سفیہ یاد ہوگا، اور محیم صاحب نے "ابطال اصول الشیعہ" ایک کتاب لکمی ہے،
اس میں تاریخی واقعات بکرت ہیں، کی نے عرض کیا کہ جناب کے پاس کتابیں تو جی ہیں،
یہ واقعات کہاں سے نقل کیے ہیں؟ فرمایا: کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ واقعات میں نے
زمانہ طالب علمی میں ریاست رام پور میں جناب نواب صاحب کے کتب خانہ میں کتابوں میں
دیکھے تھے۔اس کوعرصہ پچاس سال کا ہوا ہوگا۔اس کی خبر جانسے ضلع مظفر بحر کے شیعہ صاحبان
کو پہنچ می سب نے جمع ہوکر کتابوں سے مقابلہ کیا اس خیال سے کہ اگر ایک واقعہ میں بھی
غلطی نکل آوے تو تمام کتابوں کو مشتبہ کہا جاسکتا ہے، لیکن کہیں غلطی نہیں نکال سکے۔

اورمن جملہ ان کے امیر شاہ خان صاحب ہے، جن کا ابھی تھوڑا عرصہ ہوا کہ انتقال ہو

گیا ہے، وہ ریاست مینڈ عوضلع علی گڑھ میں رہا کرتے ہے، فدر ۵۵ سے پہلے کے بڑے

بڑے حضرات کے دیکھنے والے ہے، جسے مولانا فضل جن صاحب فیر آبادی، نواب قطب
الدین خان صاحب، مرزا غالب شاع، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، حضرت شاہ عبدالقاور
صاحب، حضرت شاہ رفیع الدین صاحب، حضرت مولانا رشید احمد صاحب قدی اسراوہ م۔
ان حضرات کے حالات بیان فرماتے اور ان کے ملفوظات فعل فرماتے تو جگہ اور وقت اور حضایہ مجلس سب کا ذکر کرتے، اور ایک واقع کو دی دفعہ بھی قبل کرتے تو کسی لفظ کا فرق نہ ہوتا، بعض قدر دانوں نے بید کی کرکہ خان صاحب کا اخیر وقت ہے بیا مفوظات خان صاحب کے ساتھ میں نہ چلے جا کیں، جہاں تک ہوسکا خان صاحب کے پاس بیٹے کر ان ملفوظات اور واقعات کو جج کیا، اب وہ ذخیرہ جہی گیا ہے، نام اس کا ''امیر الروایات' ہے، اس کو واقعات کو جج کے ایسا حافظ کہ بچاس سال کی بات بلا کھے یاور ہے خلاف فطرت ہے۔

چناں چہ حضرت ابو ہریرہ خالفنی کا قصّہ ( کہ حضور ملکنگائی نے ان کے جا درہ میں پہلے کلمات پڑھ دیے اور انھوں نے وہ جا درہ اپنے سینے سے لگالیا) احادیث میں وارد ہے۔

فان صاحب عالم ندیتے، کیکن عبارتیں عربی کی، اور فاری کی، اور اصطلاحی الفاظ جس سے جیسے سنے تھے بے تکلف نقل کرتے تھے۔" امیر الروایات" کے دیکھنے سے اس کی تصدیق ہو کتی ہے، ایسے ہی اور بہت سے ہول گے، یہاں صرف چندا شخاص کا ذکر کیا حمیا ہے۔

- غرض بیرخیال غلط ہے کہ ایسا حافظہ ہوتا کہ بلا لکھے یا در ہے خلاف فطرت ہے، تو بیروجہ
انکار حدیث کی ٹا قابل شلیم ہے، اور بیر ہات بھی قابل غور ہے کہ قطع نظر اس سے کہ سلف کا
حافظہ ایسا قوی تھا، چول کہ حق تعالی کو اپنے دین کی حفاظت منظور تھی، اس لیے غیبی طور پر بھی
اس کام بیں ان کی تا بید کی گئی تھی۔

"دفینی طور" سے مراد وہ طریقے ہیں جو اسباب ظاہری کے علاوہ ہوں، جن بی سے ایک کو حضرت ابو ہریرہ خوالنگؤ کے لیے حضور الفائی آئے نے بطور تمثیل بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ خوالنگؤ کے لیے حضور الفائی آئے نے بچھ پڑھ کر جا در میں دم کر دیا، وہ جا در انھوں نے سینہ سے لگائی، اس کے بعد وہ بچھ بیں بھولتے تھے (بیاصحاب صقہ میں سے ہیں، جھول نے اپنی زندگی طلب علم کے لیے وقف کردی تھی، دن رات حضور الفائی آئے کے ارشادات یا دکرنے میں رہتے تھے۔)

• ال پر ہمارے بھائی تعجب ضرور کریں گے، کیوں کہ ان کی نظر اسبابِ ظاہری تک
رہتی ہے۔ اکثر ایسے موقعوں پر کہہ بیضتے ہیں کہ دنیا میں ہرکام سبب سے ہوتا ہے، اور جتنا سبب
ہوا تنا بی کام ہوسکتا ہے، مثلاً ایک راستہ سومیل لمباہے، اور دیل کی رفنار ہیں میل فی محنشہ ہوا تنا بی گفتہ میں اس راستے کو طے کر سکے گی، یہ کیمے ہوسکتا ہے کہ بجائے پانچ محنشہ
کے چار محنشہ میں طے کر لے؟ حافظہ انسانی جتنا کام کرسکتا ہے اتنا بی کرے گا، کیا تا بید نیبی
صرورت بی نہ ہوتی۔
ضرورت بی نہ ہوتی۔

• اس كاجواب يد ب كه بم اس كوتنليم بيس كرت كه بركام سبب س موتا ب، بلكه

قادر مطلق کی قدرت سے ہوتا ہے۔ تن ہہ ہے کہ سبب کی آڑیں بھی قدرت ہی کام کرتی ہے۔ طاہر بات ہے کہ سبب ہوتا ہے، اوراس سبب کے لیے بھی سبب ہوتا ہے، اوراس سبب کے لیے بھی سبب ہوتا ہے، حرق کہ کہیں نہ کہیں اسباب کا سلسلہ ختم کرنا اور بید کہنا پڑتا ہے کہ سبب اول کا وجود مرف قدرت سے ہوا تو ٹابت ہوگیا کہ کوئی چیز بلاسب کے بھی محض قدرت سے موجود ہو گئی ہے، تو قدرت سے موجود ہو گئی ہے، تو اگر یہ چیز بھی جو اسباب کے سلسلہ کے اخیر ہیں ہے اور بہت سے سبوں کے بعد پیدا ہوتی ہے، کہمی بلاسب کے بیدا ہوتی ہے، کہمی بلاسب کے بیدا جاوے جس طرح وہ چیز ہمیشہ پیدا ہوتی ہے جو اسباب کے سلسلہ کے اول میں ہوتی ہے جو اسباب کے سلسلہ کے اول میں ہوتی ہے جو اسباب کے سلسلہ کے اول میں ہوتی ہے جو اسباب کے سلسلہ کے اول میں ہوتی ہے تو کیا استحالہ لازم آتا ہے؟

ای قبیل سے بیہ کردین کی حفاظت کے لیے حق تعالی نے حاطان وین کو حافظ ایما قوی دے دیا کہ جس سے انھوں نے ارشادات نبوی منتی کیا کہ بکال وتمام محفوظ رکھا۔ کو بیر تجب کی بات ہے، مریال نبیں، کیوں کہ اس کے استحالہ پرکوئی دلیل عظی نبیس، بلکہ زیادہ تجب کی

بات بھی نہیں۔

و کھیے! کاغذ برلکسی ہوئی بات صدیا سال تک محفوظ رہتی ہے، اور سائنس کی تحقیق ہے کہ دیاخ ہیں بھی ہر چیز منقش ہوتی ہے، اور ایباریکارڈ تیار ہوتا ہے جیسے گراموفون کا ریکارڈ ہوتا ہے، حق کہ یہ کوشش کی جارہی ہے کہ مرتے وقت آدمی کے دماغ ہیں سے تمام ریکارڈ لکال لیے جا کیں، اور ان کوکسی دوسرے انسان کے دماغ ہیں اتاردیا جائے، تا کہ اس کے تمام عمر کے حفوظات سب ایک دم اس کے دماغ ہیں از آویں اور ضائع نہ ہوں، اس اتار نے کے لیے دوسال کی مرت بھی جویز ہو چی ہے۔

• اس سے بہتجدی آتا ہے کہ جو بات ایک دفعد دماغ بی آگی اگر کوئی امر دماغ کو می آگی اگر کوئی امر دماغ کو میتوش کرنے والا چیش نہ آو ہے تو وہ تونیس ہوسکتی۔ جس کا خلاصہ بیہوا کہ جس کو اطمینان قلب عاصل ہواس کا حافظ بہت قوی ہوگا ، اور اطمینان قلب ذکر اللہ سے اور زمد فی الدیزا سے حاصل ہوتا ہے، اور دیزا کو معلوم ہے کہ سلف ان دونوں باتوں جس کر درجہ کمال رکھتے تھے، ابذا ان

کے حافظوں کا قوی ہونا کی تعجب کی بات بھی نہیں ،اور اگر قابل تعجب ہو بھی تو محال تو ہمیں ،اور جب کہ وہ محال نہیں ، اور جب کہ وہ محال نہیں ، تو در حالے کہ واقعات سے اس کا ثبوت ہوتا ہے تو اس کے الکار کی کہیے مخبائش ہو سکتی ہے؟

اور ریل کی مثال جو ابھی گزری تا تمام ہے، اس واسطے کہ بیں میل فی محند کی جال جو قرار دی گئی وہ چال معتاد ہے، لین بیدوہ چال ہے کہ جس سے ریل چلائی جاتی ہے، ورندانجن میں طاقت اس سے زیادہ چالیس، بچاس میل فی محنشہ کی ہوتی ہے، تو اگر بھی پانچ محنشہ کی مسافت کورفآر بڑھا کر چارگھنشہ میں طے کیا گیا تو کیا استحالہ ہو گیا؟

حق تعالی نے انسانی دماغوں میں بطر بق عادت ایک خاص حد تک طاقت دی ہے،
جس سے بطر بق معقاد کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر بھی طاقت بردھادی جائے تو زیادہ کام کیول نہیں کر سکتے؟ جس خدا کا دین ہے، اس نے دین کی حفاظت کے لیے دماغوں میں طاقت بردھا دی تو کیا محذور لازم آگیا؟ اور ایسا ہونا خود بلا واسطم من جانب اللہ ہو، یا کسی دھا کی برکت سے، یا کسی کے تصرف سے ہوتو عقل سلیم کے زد یک کسی طرح ناممکن نہیں۔ حضور طاق کی برکت سے، یا کسی کے تصرف سے ہوتو عقل سلیم کے زد یک کسی طرح ناممکن نہیں۔ حضور طاق کیا تو حضرت ابو ہریرہ فرا گئے کی چاور پر کچھ پڑھ دیا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کا حافظہ بڑھ کیا تو کیا تعجب کی بات ہے؟ اسی طرح یہ حضور طاق کیا نے تمام حاملانِ دین کے لیے دعا کی:

کیا تعجب کی بات ہے؟ اسی طرح یہ حضور طاق کیا قد و عَاهَا و اَدَّاهَا کَمَا سَمِعَهَا.

معدر ہلکہ ہسر سیسی مصری کے دونا ہے کہ حضور النگائی اول سے جاہتے تھے کہ احادیث محفوظ میں اور میں محفوظ میں اور من تعالیٰ اپنے بندگانِ خاص کی تمثا پوری فرہاتے ہیں: موں ، اور حق تعالیٰ اپنے بندگانِ خاص کی تمثا پوری فرہاتے ہیں:

تو چنیں خوابی خدا خواہد چنیں می دہد یزدال مرادِ متقیل بنابریں حق تعالی نے غیب سے تابید فرمائی اور حافظوں میں قوت مقادسے زیادہ عطا فرمادی تو کیا تجب ہے؟ ایک نماز ودعا بھی حافظے کی قوت کے لیے حضور ملائے کیا نے تعلیم فرمائی ہے جو کتب احادیث میں موجود ہے، اور مناجات مقبول کے تقدیمی ورج ہے، اس کی ہے جو کتب احادیث میں موجود ہے، اور مناجات مقبول کے تقدیمی بھی درج ہے، اس کی

نسبت راقم کا اور بہت ہے لوگوں کا تجربہ ہے کہ بہت زیادہ مؤثر ہے۔ بعض لوگوں نے اس کر پڑھ کر دومہیند میں کل قرآن شریف یا دکرلیا ہے۔ بیسب تا پید نیبی ہے۔

اور تا بید غیبی کا ایک اور طریقه مجمی ہے، جس کو ہمارے نظیم یافتہ ہمائی بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جیسے اسباب ہر چیز کے وجود میں دخل رکھتے ہیں، ای طرح موانع بھی اس چیز کے افعدام میں دخل رکھتے ہیں، مثلا ایک شخص تجارت کرتا ہے، اور تجارت افزائش مال کا سبب ہے۔ فرض کرو کہ اتفاق سے بارش زیادہ ہوئی، اور اس کا سامان تجارت خراب ہوگیا، اور اس کا سامان تجارت خراب ہوگیا، اور اس کا بیدا ہوگیا، اور افزائش موجود ہونے کے ایک مانع پیدا ہوگیا، اور افزائش مان نہوسکی۔

تا پیر غیبی اس صورت میں بہ ہوسکتی ہے کہ اسباب افز اُنٹی موجود ہوں ، اور مواقع نہ پیرا ہوں۔ دنیا میں جس کوتر تی ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے کہ کوئی سبب ترقی کا موجود ہوجاتا ہے، اور کوئی مافع ترقی کا پیش نہیں آتا ، لیس ترقی ہوجاتی ہے اور جوزیادہ ترقی مقدر ہوتی ہے تو بہت سے اسباب ترقی کے جمع ہوجاتے ہیں ، اور مافع ایک بھی پیش نہیں آتا۔

ریتا پید نیبی ہے، اس کے نیبی ہونے کی دلیل ہے ہے کہ یہ بندے کے افتیارے خارج ہے۔ دیکھا ہوگا کہ اس وقت بعض لوگ ایسے موجود ہیں کہ ایک وقت میں مفلس قلاش ہے، اور اس وقت کھے ہیں۔ صورت ہے ہوئی کہ چار پسے کا سودا لے کر بیٹھے تھے اور ترقی شروئ ہوئی ، حتی کہ کھھ پی ہو گئے۔ اس تی کے اسباب کے سلسلہ میں ہر ایک جز وتو افتیاری معلوم ہوتا ہے، کیکن مجموعہ غیر افتیاری ہے، دلیل ہے ہے کہ اگر دوسر اکوئی محض چاہے کہ اس طرح ترقی ہوتا ہے، کیکن ان کا جمع ہونا اور موافع کا بیش ند آنا ہے افتیاری نہیں۔ اس اجتماع اسباب وحدم موافع کا نام تا پید فیبی ہے۔ کہ ہر ایک سبب تو افتیاری ہے، کیکن ان کا جمع ہونا اور موافع کا بیش ند آنا ہے افتیاری نہیں۔ اس اجتماع اسباب وحدم موافع کا نام تا پید فیبی ہے۔ اسباب جمع فرما ہے، اسباب جمع فرما ہے۔ اسباب جمع فرما ہے، اسباب جمع فرما ہے۔ اسباب جمع فرما ہے، اسباب جمع فرما ہے اسباب جمع فرما ہے، اسباب جمع فرما ہے، اسباب جمع فرما ہے، اسباب جمع فرما ہے اسباب جمع فرما ہے، اسباب جمع فرما ہے، اسباب جمع فرما ہے، اسباب جمع فرما ہے اسباب جمع فرما ہے اسباب جمع فرما ہے۔

حاملان ونا قلان وين كاشوق ورغبت وشغف ، قوت حافظه ، اطمينان قلب ، زبد<sup>عن ا</sup>لدنيا وغيره-

شوق ورغبت اورقوت حافظه كاحال اوبربيان مواء اطمينان قلب كى نسبت ممى مارا دموى ہے کہ جننا اہلِ اسلام کومیسر ہے اتناکسی دوسری قوم کومیسر جیس ہوسکتا ،اس واسطے کہ اطمینان قلب توحید، اور ذکر اللہ سے اور مبر وتو کل، ورضا بالقدر سے بیدا ہوتا ہے۔ان باتوں میں کوئی دوسری قوم اہلِ اسلام کے سامنے ہیں آسکتی۔ دیگر اقوام کی شہاد تیں اس بارے میں موجود ہیں۔ خالفین اسلف کے حالات میں لکھتے ہیں کہ سیخے خدا کے بندے اور خدا کو ماننے والے و بی تھے، ان کواللہ تعالیٰ کے کسی کام میں کوئی چیز مانع نہیں ہوتی تھی بشکریوں کی بیر حالت تھی کہ امیرانجیش کا علم سننے کے بعدان کورسد وغیرہ تیار کرنے کا بھی انتظار نہ ہوتا تھا، پس اللہ تعالیٰ پر توکل کرکے چل دیتے تھے، اگر کہیں کھانے کوندر ہاتوا پے گھوڑے کی زین میں سے چڑا کاث كرابال كركھاليا اوربس\_ز بدعن الدنياكي حالت وہ تقي جس كو دنيا جانتى ہے۔ بعض حضرات كا نوی بینھا کہ ایک بیبہ بیا کررکھنا جائز نہیں، شام کو جو پچھ خرج سے بیا، خیرات کر دیا۔ حضرت ابو بكر صديق ظائفة خليفه اول سے بحالت خلافت محمر والوں نے حلوے كى درخواست کی، آپ نے فرمایا: میرے پاس اتنا پیہ نہیں ہے۔ گھر والوں نے روز بیندمیں سے کچھ نہ کچھ کا ٹ کر ہفتہ دو ہفتہ میں چند پیسے جمع کر کے حلوہ پکایا، اور حضرت کے سامنے بھی رکھ دیا۔ بوجیما: کہاں سے آیا؟ گھر والوں نے صورت واقعہ بیان کی کہ ہم نے استے دنوں پیٹ کاٹ کریسے جع کرکے بیطوہ یکایا ہے۔فرمایا:

"اس سے ثابت ہوا کہ جوروزینہ بیت المال سے ملتا ہے وہ پیٹ سے زیادہ ہے، المال شے ملتا ہے وہ پیٹ سے زیادہ ہے، المذا گذشتہ اتنی رقم واپس کرو، اور آیندہ کے لیے کم کرؤ"۔

جن کی زندگی اتنی سادی ہوان کے یہاں علائق دنیا نہ ہوں گے، پھر صبر وتو کل اور رضا بالقدر بھی بدرجہ کمال ہوں تو ان کے دماغ وقلب کوتشویش سے کیا واسطہ؟ اس کا نام اطمینان ہے، اور اطمینان والے کا حافظہ بمیشہ تو ی ہوتا ہے، کیوں کہ جور بکارڈ و ماغ میں تیار ہوتا ہے اس کومح کرنے والی چیز کوئی موجود نہیں، کیوں کہ سوائے ذات واحد کے ان کوکسی سے تعلق نہیں اوراس پر بیشدند کیا جائے کہ خود صدیت ہی میں کلام ہور ہا ہے اور پھر صدید ہی سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اصل بیت کہ کلام تواحکام کی صدیموں میں ہے، اور بیا تو ایک قضہ ہے۔ ایس احادیث میں بیل ماریخ کی ، جو بلااختلاف مجمج بیل ہے۔ اور اگراس تفتے پر خلاف فطرت ہونے کا شہر ہوتو اس کا جواب اختا وسوم بحث مجمود میں ہوچکا ہے،

ہے، ندان کا دل کی چیز سے ڈرتا ہے، پھروہ جوکام بھی کریں بدرجدا کمل کر سکتے ہیں۔
غرض سلف میں تمام سامان ترقی وین کے حق تعالی نے جمع فرما دیے ہے، اور تمام موالع کو
مرتفع بنا دیا تھا، اس سے حفاظت اور ترقی وین کی خاطر خواہ ہوئی۔ یہ بات کسی اور غرجب کو فعیب
نہیں ہوئی۔ جیرت کی بات ہے کہ جس زمانے میں ندآلات اشاعت موجود ہے، نہ سنز کرنا آسان
تھا، ند تبادل مخیالات کے ذرائع ہے، محراال اسلام کی تصانیف اس وقت کی ایسی ایسی اور اس تعداد
میں موجود ہیں کدان کا جواب نہیں ہوسکتا، یہ نتیجہ سوائے تا بید غیبی کے کس چیز کا ہے؟

حضرت مصنف مظلم نے حدیث کے متعلق شرح وسط کے ساتھ کلام فرمایا ہے، کیوں کہ حدیث کے متعلق شرح وسط کے ساتھ کلام فرمایا ہے، کیوں کہ حدیث من جملہ اصول دین کے ایک بڑی اصل ہے۔ اس بنا پر حضرت ابو ہریرہ فالنائد کا قصہ جا در کو سینے سے لگانے اور اس سے حافظہ بڑھ جانے کا بیان فرما کر اس کے متعلق کچھ شبہات کو بھی حل فرماتے ہیں۔

• ایک شہریہ ہے کہ یہ قصۃ بھی کتبِ حدیث سے بی نقل کیا گیا ہے، اور حدیث بی کے قابلی جت ہونے بیں کلام ہور ہا ہے، تو اس کی بھی صحت بیں کلام ہوا۔ جواب یہ ہے کہ یہ تو ایک واقعہ کی دکایت ہے جواز جنس تاریخی مضابین کے ہے، اور تاریخ سب کے فرد یک ججت ہے۔

• دوسرا شبہ یہ ہے کہ واقعہ خلاف فطرت ہے، لہذا درایۃ قابل قبول نہیں۔ اس کا جواب انتہا وسوم میں مجروات کی بحث میں گزر چکا، ہم اس کو مختر ایماں بھی نقل کرتے ہیں،

## چرخودہم کواس میں بھی کلام ہے کہ بیضلاف فطرت ہے۔

تا کہ جمارے بھائیوں کوورق گردانی کی تکلیف ندا تھانی رہے۔

وہ یہ ہے کہ ایسے امور محال نہیں مستجد ہیں، کیوں کہ محال اس کو سہتے ہیں جس کے نہ ہو کئے پردلیل عقلی قائم ہو، جیسے دن اور رات کا ایک جگہ جمع ہوجانا۔ اور مستجد وہ ہے جو عادت کے فلاف ہو، لیکن کوئی عقلی دلیل اس کے نہ ہو سکنے پر قائم نہ ہو، جیسے: چاند ہیں جانا، یا ز مین کا متحرک ہونا وغیرہ۔ محال کے وجود کی خبر کی بمیٹہ تکذیب کی جائے گی، اور مستجد کے وجود کی خبر قابل تیجب ضرور ہوگی، لیکن اگر خبر دینے والے کی متحائی کسی طرح ابنت ہوجائے تو تکذیب نہیں کی جائے گی، اور مستجد سے آدمیول کی جائے گی، جیسے آج کل کے سائنس دان ز مین کی حرکت کے قائل ہیں، جو بہت سے آدمیول کی جائے گی، جیسے آج کل کے سائنس دان زمین کی حرکت کے قائل ہیں، جو بہت سے آدمیول کے نزدیک قابل تجب بات ہے، کیوں کہ اتنا ہوا جسم بلاکسی چیز پر سکتے ہوئے اس خولی سے حرکت کرے کہ کوئی بے قاعدگی اس میں نہ ہونے پائے، سمجھ میں آنا مشکل ہے، لیکن سائنس دانوں کی بہت می باتیں تجی پائی ہیں، اس وجہ سے اس کو بھی تشلیم کرتا پڑتا ہے، اور اس بنا پر چا تھ میں جانے ہوں کہ اور اس بنا ہونے ہیں۔

بنا ہریں کہا جاتا ہے کہ چاور میں کھے پڑھ دینے سے اوراس کے سینے میں لگائے سے عافظے کا قوی ہو جانا مستجد ہے، مگر حال نہیں ۔ پس جب کہ اس کی خبر معتبر سند سے لی ہوتو اس کا انکار نہیں کیا جاتا ۔ قطع نظر حدیث ہے، تاریخ میں ایسے صد ہا واقعات منقول ہیں جواب کسی طرح سجھ میں نہیں آتے، مگر ان کو تشلیم کیا جاتا ہے، جیسے جام جشید، ما فخشب، شہر بعلبک کے درواز ہے پر دو بتوں کا ہونا جن سے ایک میں سے طلوع آفیاب کے وقت اور دوسرے میں سے غروب آفیاب کے وقت اور دوسرے میں ہاتھ رکھا تھا، جس میں ہوائے گا آئی تھی۔ اسلامی فتوحات کے زمانہ میں ایک روپیہ ہاتھ رکھا تھا، جس میں ہوائے گا آؤں گئی وزنی ہو۔ اور زمانہ قریب ہیں کوئی اور چیز تو روپیہ بی کا پلہ جھکا تھا خواہ دوسری چیز کتنی ہی وزنی ہو۔ اور زمانہ قریب ہی میں وہ کی اور چیز میں گئی ہو۔ اور زمانہ قریب ہی میں وہ کی اور تیجب میں گرم حوض کا ہونا، اور اسی قشم کے بہت سے طلسمات جو کتا ہوں میں درج ہیں ان سے تجب میں گرم حوض کا ہونا، اور اسی قشم کے بہت سے طلسمات جو کتا ہوں میں درج ہیں ان سے تجب میں گیا جاتا، حالاں کہ تاریخ میں ان کی قبل سند معتبر کے ساتھ بھی نہیں۔

پھر حضرت ابو ہریرہ خالفہ کے واقعہ کا انکار باوجودسند سی اور معتبر ہونے کے کیوں کیا جاتا ہے؟ بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ قابل تعجب بات ہے، لیکن وقوع میں آئی۔ حضرت معتف مر ظلہ نے تو اس تعجب کو بھی رفع فرما دیا۔ اس طرح تعجب اس چیز سے ہوا کرتا ہے جس کو دیکھانہ ہو، گرامونون کو جب تک دیکھا نہ تھا بڑا تعجب تھا، لیکن اب کسی کو بھی تعجب نہیں ہوتا۔ علی فرا ربل، تار، ہوائی جہاز وغیرہ سب کی حالت یہی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ فالنائی کے واقعہ کے متعلق بھی تعجب جب ہونا چاہیے کہ اس کی نظیر مشاہدے میں نہ آئی ہو، حالال کہ مشاہدے میں آنچی۔

دیکھے! مسمریزم کے عامل اسی تم کے تصرفات انسان کے دماغ پر کرتے ہیں، مثلاً کی کے دماغ میں بیاثر پیدا کر دیتے ہیں کہ جو چیز غائب ہووہ اس کونظر آجاتی ہے، اس کے واسطے ناسمجھ بچے کو معمول بناتے ہیں اور برائے نام ایک انگوشی سامنے رکھ دیتے ہیں، اور اس سے پوچھتے ہیں: کیا نظر آتا ہے؟ بسا اوقات اس کو وہ چیز نظر آجاتی ہے۔ جس کو دیکھنا مقصود ہے۔ عامل لوگ اس انگوشی کو بیچنے کے لیے اس کو کراماتی انگوشی، یاطلسی انگوشی وغیرہ نام رکھتے ہیں، اور بہت بہت قیمت حاصل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں: اس میں روحیں حاضر ہوتی ہیں، حالاں کہ اس میں ندروحیں ہیں، ندفرشتے، ندیجھ اور۔ صرف چندروزمشق کرنے سے عامل کا ندریہ تصرف پیدا کرتا ہے جس سے اس کو حالات کہ اس میں ندروحیں ہیں، ندفرشتے، ندیجھ اور۔ صرف چندروزمشق کرنے سے عامل کے اندریہ تصرف پیدا ہوگیا ہے کہ معمول کے خیلہ میں ایک قوت پیدا کرتا ہے جس سے اس کو وہ چیز نظر آجاتی ہے، اس واسطے بچے پڑمل کرتے ہیں، کیوں کہ وہ خالی الذہن ہوتا ہے۔ نیز

اور علاوہ اس کے ہم نے خود اپنے زمانے کے قریب ایسے حافظے کے لوگ سنے ہیں۔ چنال چہ حافظ رحمت اللہ صاحب اللہ آبادی کے حافظے کے واقعات دیکھنے والوں سے میں خود ملا ہوں اور حکا بیتی سنی ہیں۔

به توحافظ کی کیفیت ہوئی اور رغبت ان کی یا در کھ کر بعینہ پہنچانے میں اس کیے تھی کہ جناب سرورِ عالم النُّؤُوَّائِ ایسے تحص کو دعا دی ہے بقولہ: نَضَّرَ اللَّهُ عَبُدًا سَمِعَ مَقَالَتِی فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا.

اللہ تعالیٰ خوش رکھے اس شخص کو جس نے میری بات (حدیث) سنی پس اس کو باد کر لیا اور محفوظ رکھا اور اس کو دوسروں تک جسیا سنا تھا پہنچا دیا۔

اس کا دہاغ بوجہ کرت رطوبت کے انفعال کی قابلیت زیادہ رکھتا ہے، اور بوئے آدمی کو معمول نہیں بناتے ،خصوصاً اس مخص کو جواس متم کے تصرفات کا خود بھی عامل ہو، یا ان کا قطعاً منکر ہو، کیوں کہ خود عامل ہونے ہے انفعال کی قابلیت کم ہو جاتی ہے، اور منکر ہونے سے منکر ہو، کیوں کہ خود عامل ہونے سے انفعال کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بھی اس کے خلاف تصرف عدم انفعال کی قوت، بلکہ مدافعت کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بھی اس کے خلاف تصرف کرتے ہیں، وہ یہ کہ یاد شدہ چیزوں کو ذہن سے عائب کردیتے ہیں، جب اس متم کے تصرفات بار ہا دیکھ لیے تو اب قصہ ابو ہریرہ نیا گئے کے متعلق تعجب کی کیا گئے اکثر ہوسکتی ہے، اس کو خلاف فطرت کیسے کہا جا سکتا ہے؟

اس سے رہبیں مجھنا چاہیے کہ حضور طلط کا وہ فعل بھی مسمرین می قوت سے تھا، بلکہ صرف تقریب الی الفہم کے لیے مثال ڈین کی گئی ہے، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب بیاثر ہم آنکھوں سے و کیھتے ہیں خواہ وہ کسی قوت سے ہونو تعجب کی کیا بات ہے؟ اور وہ خلاف فطرت کیے ہوا؟

اور آگر بالفرضِ والتقد براس کا خلاف فطرت ہوناتشلیم بھی کرلیا جائے، تب بھی انکار کی کوئی وجہوں ، کیوں کہ خبر صحیح سے ثابت ہے کہ بیرواقعہ ہوا، اس کا ہونا لبطورِ مجز ہ سہی ، مجز ہ اس اس دعا کے لینے کی وہ حضرات نہایت کوشش کرتے تھے کہ حتی الامکان بعینہ پہنچا دیں۔

اور خشیت لی تغیرے اس لیے تھا کہ انھوں نے حضور ملکا آیا ہے بیسنا تھا کہ مَسنُ کَذَبَ عَلَیْ مَا لَمُ اللّٰهِ مَا لَمُ اللّٰهِ مَا لَمُ اللّٰهِ مَا لَمُ اللّٰهُ مَا لَمُ اللّٰهِ مَا لَمُ مَا لَمُ اللّٰهُ مَا لَمُ اللّٰهِ مَا لَمُ مُ مُمْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ مُنْ مُ مُنْ

جوکوئی میرےاوپرالی بات مجوٹ کے جس کو میں نے نہیں کہا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہم میں سمجے بعض صحابہ خالے کئے خوف کے مارے حدیث ہی بیان نہیں کرتے تھے۔

فعل کو کہتے ہیں جو خلاف عادت ہونے کی وجہ سے مستبد ہو، گرعقلا ممکن ہواور بیرواقد ایبای ہے۔ مجز سے کی بحث اختیا وسوم میں مفضل گزر چکی ، اور ابھی ہم او پر اجمالاً ذکر کر آئے ہیں۔
مجز ہ اللہ تعالیٰ کافعل ہوتا ہے جو بلا واسطد اسباب کے بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ موثی بات ہے کہ جب صرف قوت خیالیہ سے ایسا ہوسکتا ہے تو قوت الہیہ سے کیول نہیں ہوسکتا؟
موثی بات ہے کہ جب صرف قوت خیالیہ سے ایسا ہوسکتا ہے تو قوت الہیہ سے کیول نہیں ہوسکتا؟
مظور تھی ، اس لیے اس کے اسباب بدرجہ تمام و کمال جمع فرمائے۔ محدثین کو حافظے ایسے ی منظور تھی ، اس لیے اس کے اسباب بدرجہ تمام و کمال جمع فرمائے۔ محدثین کو حافظے ایسے ی دیے ، شوق ورغبت ایسی دی کہ اس کو عشق کا درجہ کہنا جا ہے۔

حدیث میں خلط ملط کرنے سے خوف ایبادیا کہ موت کا خوف بھی اس کے سامنے کوئی چیز نہیں۔ بعض موقعوں پر غیبی تایید فر مائی جواز قبیل مجز ہے۔ پھر حدیث کے جبت ہونے میں شبہات نکالنا بالکل بے عقلی ہے، خصوصاً ان لوگوں سے جوعلم تاریخ کے دل دادہ جیل کہ نہاں کے رادیوں کا پتا، نہان کے حافظوں پر وثوت، نہان کو اتنا شغف تھا، اور نہ احتیاط تھی، نہ فیبی تایید کا جبوت، بلکہ اس میں ناقلین کی بد دیا نتی اور تراش خراش اور تن پوشی اور تحصب، اور رائے زنی اس ورجہ پایئے جوت کو پہنچ بھی ہے کہ کوئی تاریخ دان اس سے انکار نہیں کرسکتا، پھر

پھرمحدثین کا احادیث طویلہ میں بعض الفاظ میں تردید کرنا اور نصوہ و فیرہ کہنا صاف دلیل ہے اہتمام حفظ الفاظ اور احتیاط کی۔ اس باب میں ایس حالت میں کہا اس مان دلیل ہے اہتمام حفظ الفاظ اور احتیاط کی۔ اس باب میں ایس حالت میں کہا حدیثوں کا مدوّن نہ ہونا ان کی حفاظت میں کھی معزنیں ہوسکتا، بلکہ فور کرنے ہے مفید و معین معلوم ہوتا ہے، کیوں کہ کاتبین کے حافظ کو کتابت پراعتاد ہونے ہے ریاضت کا موقع کم ہوجا تا ہے اور ہرقوت ریاضت سے برحتی ہے۔

ېم پېش تو از دست تو مې خوا بم داو

غرض فن تاریخ سے ثابت ہے کہ علم حدیث کے محفوظ رہنے کے جس قدرسامان درکار سے سے سلف میں جمع شخص مدیث کے محفوظ رہنے کے جس قدرسامان درکار سختے سب سلف میں جمع شخص مثلًا حافظوں کا قوی ہونا، شوق ور خبت بلکہ عشق، حدیث کی عظمت ، تحریف و تبدیل سے خوف و خشیت ، جس زمانے میں حدیث قیدِ کتابت میں آئی، اس زمانے تک کے داویوں کے حالات ، اور ہر شم کا ان کا طرزِ عمل سب مدون ہیں۔

محدثین کی بیرعادت ہے کہ اگر کہیں ایک لفظ میں بھی ذرا سااحمال ہوتا ہے تو دوسرا لفظ اس کا مرادف اور ہم معنی بھی نہیں رکھتے ، بلکہ صاف کہتے ہیں: أو نسحو لیعنی بیرلفظ تھا یا اس کا ہم معنی بیرلفظ تھا۔

اوررئیس المحد ثین امام بخاری رالنے کی شرطیں روایت حدیث کے متعلق و کیھیے تو بیہ خیال ہوتا ہے کہ بیا انسان کے بس کی بات نہیں ، فرشتہ کر سکے تو کر سکے ، گراس بندہ خدانے دیال ہوتا ہے کہ بیا انسان کے بس کی بات نہیں ، فرشتہ کر سکے تو کر سکے ، گراس بندہ خدانے لاکھوں حدیثوں میں سے چھانٹ کر چار ہزار کے قریب انہی شرائط پر بوری انرتی ہوئی حدیثیں 'وصیح بخاری' میں جمع کر کے کتاب بنا کردکھادی۔

محدثین کے حالات پڑھنے سے اس کا پورایفین ہوتا ہے کہ ان حضرات کو حدیثیں جمع کرنے کے ساتھ ان کی صحت اور حفظِ حالات کے متعلق بے حد کا وش تھی ، اور حافظوں کے حالات پر بھی کچھ تعجب نہ کرنا چاہیے ، کیول کہ ابھی قریب کے زمانے میں بھی ایسے ایسے حافظے موجود تھے کہ ہم نے اگر خود نہ دیکھا ہوتا تو شاید سننے سے یفین نہ آتا۔ ہم نے اُن پڑھ لوگوں کو بڑے بڑے طویل وعریض جزئیات کا حساب زبانی بٹلاتے اور جوڑتے دیکھا ہے بخلاف خواندہ لوگوں کے، بے لکھے ان کو خاک بھی یاد نہیں رہنا۔اور ریبھی ایک وجہ ہے اس وفت لوگوں کے حافظے کےضعف کی۔

حضرت مصنف مد ظلہ نے حافظ رحمت اللہ صاحب الدآبادی کے حافظ کی تعریف کی ہے۔ احقر اس سے پہلے علیم عبد الجید خان صاحب وہلوی کے، اور امیر شاہ خان صاحب علی گرضی کے، اور امیر شاہ خان صاحب علی گرضی کے، اور علیم رحیم اللہ صاحب بجنوری کے چشم دید واقعات حافظ کے متعلق لکھ چکا ہے، ان سے حضرات محد بثین شروع میں ان سے حضرات محد بثین شروع میں کما بنا محفوظ نہ تھیں محض ہے جا ہے، کیول کہ قریب قریب ان کے حافظول کے اس زمانے میں بھی لوگ موجود ہیں، ہاں! اس زمانے میں قلت کے ساتھ ہیں، اور اس زمانہ میں کشرت کے ساتھ سے۔ اس کی وجہ کتابت کا چرچا اور حافظے سے استغنا اور دین کے ساتھ شغف کا نہ موجود اور قانون فطرت سے بھی اس کی تابید ہوتی ہے۔

دہ یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو قدرت خود پیدا کرتی ہے، اور جب اس سے
استغنا ہوجا تا ہے تو قدرت اس کی پیدائش بند کر ویتی ہے، اس کی نظیریں صد ہا موجود ہیں، مثلاً
عورت کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو چھا تیوں میں دودھ پیدا ہوجا تا ہے، جب تک بچے کو دودھ پلائی
رہتی ہے دودھ برابر پیدا ہوتا رہتا ہے، اور جب دودھ چھڑا دیا جاتا ہے تو دودھ کی پیدائش بھی
بند ہوجاتی ہے۔ بدن میں کہیں چوٹ گئی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اس طرف کو دوران بڑھ جاتا
ہے، جی کہ بعض اوقات اس کورو کئے کی ضرورت ہوتی ہے۔

آج کل ایجاد کا زمانہ ہے، ایک دنیا اس طرف متوجہ ہے، اس کے لیے قدرتی سامان مہیّا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دماغوں میں اختراع کی قوت اس قدر پیدا ہوگئ ہے کہ پہلے زمانے میں اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ پھراس زمانہ میں بھی ہاہم ممالک میں اس قوت کے ہارے میں فرق ہے، جہاں اس کا مشغلہ زیادہ ہے دہاں کے دماغوں میں بیرقوت بھی زیادہ

ہے، جیسے جرمنی کہ وہاں اس نتم کی گیسیں تیار ہوئی ہیں جوصد ہا میل کے فاصلے سے دنیا کو ہلاک کرسکتی ہیں،اوران کے سامنے توپ، بندوق سب مات ہوگئیں۔

انگریزی ضرب المثل ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، جیسی ضرورت قدرتا پیدا ہو، یا انسان پیدا کریے تو اس کے پورا ہونے کا سامان قدرتا پیدا ہوجاتا ہے۔ بعض خطول میں کوئی بیاری زیادہ ہوتی ہے تو وہاں کے لوگوں کو اس کے علاج بھی زیادہ معلوم ہیں، جیسے: کا ٹھیا واڑ کے علاقے میں موتی حجرا جو ایک قتم کی چیک ہے، اور پورپ میں آتشِ سوزاک، اور ہندوستان میں برسوت۔

بنا بریں کہا جاسکتا ہے کہ سلف کے زمانہ میں دین کی طرف رغبت بہت زیادہ تھی، اور تمام تر توجہ سی طرف تقی جس کی نظیر کسی قوم میں اور کسی زمانے میں نہیں مل سکتی، تو اس میں تعجب کی کیا تھجائش ہے کہ قدرت نے ان کو حافظے ایسے دے دیے کہ بیکام علی الوجہ الا کمل سرانجام کو پہنچا؟ اور جب سے کتابت کو رواج ہوا، ان حافظوں کی ضرورت نہ رہی، لہذا قدرت نے بیدا کرنا بھی کم کر دیا۔ دیکھ لیجے کہ اب بھی خوا تدہ لوگ دو چار دن کا حساب بھی بلا لکھے نہیں بتا سکتے ، اور ناخوا ندہ لوگ حساب کی ان انصافی ہے۔ اور ناخوا ندہ لوگ حساب بائی پائی کا زبانی بتا سکتے ہیں۔ غرض سلف کے حافظوں کے متعلق شبہات نکالنا محض نا انصافی ہے۔

اور تج بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کوان سے بیکام لینا تھا، للذا حافظ ایسے دے دیے کہ قدرت خدا کے سامنے یہ بات کی بھی مشکل نہیں، دیکھیے! بعض حیوانوں کوحق تعالیٰ نے ایسا حافظ دیا ہے کہ وہ راستہ نہیں بھولتے۔ جیسے بلی کہ جس گھر میں بل جاتی ہے اس کونہیں بھوتی۔ راقم کا خود تجربہ ہے کہ ایک بلیت دق کرتی تھی، اس کو تھلے میں بند کر کے دس دس میل کے فاصلے پر ایسے ایسے موقعوں پر چھوڑ دیا کہ بچ میں دریا بھی تھا، لیکن تیسرے دن موجودتی۔ کور دن مجراڑتا ہے اور شام کو اپنے بی گھر آجاتا ہے۔ نامہ بر کبور کسی وقت میں صدیا میل کے فاصل پر ڈاک لے جاتے تھے، اور جگر نہیں بھولتے تھے۔

دوسرے وہ بھی وجہ ہے جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا کہ ان سے اللہ تعالیٰ کویہ کام لینا تھا۔ اور اب تذوین احادیث و احکام کی جو کہ تذوینِ احادیث کاثمرہ تھا اس سے مستغنی ہوگئی۔ اور بیدا مربھی فطر تا جاری ہے کہ جس وقت چیز کی حاجت ہوتی ہے اس کے مناسب قولی بیدا کیے جاتے ہیں۔

شہد کی کھی داستہ نہیں بھولتی۔ قدرت کا تماشہ ان جنگلوں میں جاکر دیکھیے جہاں ایک درخت میں سوسومحال کے ہوئے ہیں، کھی ایک محال کی کھی دوسرے محال میں نہیں جاتی، اور بھی غلطی سے الیا ہوجا تا ہے تو دوسری کھیاں اس کھی کے دوئلاے کرکے پھینک دیتی ہیں۔ آج کل شہد کی کھی سے نامہ بری کا کام لیا جاتا ہے، اس طرح کہ ایک محال کے بادشاہ کو پکڑ کر قید کر لیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس محال کی تمام کھیاں وہیں محال لگالیتی ہیں، پھراس محال کی چند کھیوں کو فوجوں میں بہت دور بھیج دیا جاتا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تو خط لکھ کر فوٹو سے اس کو بہت باریک چھوٹے کاغذیرا تارکر گولی بنا کرایک کھی کے پیر میں باعدھ دیا جاتا ہے، اور اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ کھی پشاور سے کلکتہ تک اس محال میں پہنچتی ہے جہاں اس کا بادشاہ قید ہے، اس کے پیرسے وہ خط کھول کر پڑھ لیا جاتا ہے۔

﴿ فَصُرُ اللّٰ اللّٰ ہِ کَا مِیر سے وہ خط کھول کر پڑھ لیا جاتا ہے۔

﴿ فَصُرُ اللّٰ اللّٰ ہِ کَا بِیر ہِ مَلَکُونُ مُن کُلّ شَیْءً وَ النّٰ ہِ تُرْ جَعُونُ نَ ۞ ﴾ ا

نجس نے ایسا حافظہ کھی کو دیا ہے وہ انسان کو کیوں نہیں و بے سکتا ہے؟ پھراگر دین کی حفاظت کے لیے ایک زمانے میں ایسے حافظے پیدا کر دیے کہ اب ویسے حافظے نہیں ہیں تو کیا تعجب کی بات ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جس وفت جیسی ضرورت ہوتی ہے دیسا سامان قدرتی طور مہتا ہوتا ہے۔

چناں چہاہے گھرول میں دن رات دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وفت اس کوکس بات کی جس وتمیز نہیں ہوتی ،لیکن اس کو دودھ پینا آتا ہے، پیتان منہ میں دیتے ہی چوسے لگتا چناں چہاس وفت صنائع و ایجادات کے مناسب د ماغوں کا بیدا ہونا، اس کی تا پید کرتا ہے۔

ہے۔ یہ ای اصول پر تو مبنی ہے کہ جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسا سامان قدرت بیدا کرتی ہے۔
اس سے بھی پہلے دیکھیے! کہ بچہ مال کے پیٹ میں رہتا ہے، ایک وفت وہ آتا ہے کہ وہ پیر
سید ھے کرتا ہے، اور مشیمہ (بچہ دانی کے اندر کی چھلی) بھٹ جاتی ہے، اور بچہ پیٹ سے باہر
نکل آتا ہے۔ بیر بھیلانے کی خواہش اس کو اس وفت سے پہلے کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بھی اسی
اصول پر تو مبنی ہے کہ جیسی ضرورت ہوتی ہے قدرت ویساسامان پیدا کرتی ہے۔

اسلام خدائی وین ہے: إِنَّ الْمَدِّیْنَ عِنْدَ اللَّهِ الْمِاِسُلَامُ ۔اورالله تعالیٰ کواس کی حفاظت اور تکمیل منظور تھی تو اس کے پورے سامان پیدا فرما دیے۔ دین سے عشق، ہمتیں، حافظے ایسے دیے کہسی دین کے لیے اس کی نظیر نہیں مل سکتی تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟

اوراس کوخلاف فطرت کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ پیر عین فطرت کے مطابق ہے، اور اسی قدرتی اصول پر بین ہے کہ جیسی ضرورت ہوتی ہے قدرت ویسا ہی سامان پیدا کرتی ہے۔
دیکھیے! آج کل صنعت وا بجاد کا زمانہ ہے تو کیسے دماغ پیدا ہوئے ہیں، جنھوں نے آم اور دیگر پہلوں کی طرح آ دی کے جسم میں بھی قلم چڑھا دیے اور پیوندی آ دی بنا دیے وغیرہ وغیرہ۔
دیگر پہلوں کی طرح آ دی کے جسم میں بھی قلم چڑھا دیے اور پیوندی آ دی بنا دیے وغیرہ وغیرہ۔
میاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اس کو بھی حضرت مصنف مدظلہ العالی نے حل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب حق تعالی کو دین کی حفاظت منظورتھی، اس کے لیے تمام سامان پیدا کیے تو ہے، وہ یہ ہے کہ جب حق تعالی کو دین کی حفاظت منظورتھی، اس کے لیے تمام سامان پیدا کیے تو ہی کو اور تمام احادیث یہ کیوں نہ ہوا کہ احادیث میں آ جا تیں، تا کہ ضائع ہونے سے نیج جا کیں، اور یہ موقع کسی کو نہ ملتا کہ احادیث اسے ذمانے کے بعد جمع ہوئی ہیں کہ اس وقت تک حافظوں پر مُحوَّل رہنا خطرے سے عادتا خالی نہیں؟

• اس كاجواب بيديا ہے كرقرن اول ميں احاد يث كولكھنے كارواج ند بونے ميں ايك

اور حكمت عدم كتابت مين ال وقت بين كه حديث وقرآن كا خلط نه بوجاوك جب قرآن كا خلط نه بوجاوك جب قرآن كى بورى حفاظت موكى اور وه اختال خلط كا نه ربا، اور نيز مختلف فرقول كه ابوا كاظهور موا، الل وقت سنن كا جمع موجانا أقسر ب إلى الاحتياط وأعون على الدين فقار بس نهايت احتياط سه حديثين جمع كى كئين -

خاص حکمت بھی، وہ یہ کہ قرنِ اول میں جیسا کہ قرآن کی آیتوں کے یاد کرنے کا اہتمام تھا ای طرح ان کے لکھنے کا بھی انتظام تھا، جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے۔ چنال چہ حضرت زید بن ٹابت صحابی شالٹی اس خدمت پر مامور تھے، وہ کہتے ہیں کی

جب وی نازل ہوتی تھی تو حضور طُنْطَیّاً پر شخت گری کا اثر ہوتا تھا، یہاں تک کہ آپ لُنْطَیّاً پر سینہ پینہ بینہ ہوجاتے اور چہرہ مبارک سے پینہ موتیوں کے دانوں کی طرح ٹینے لگتا، پھر پیجالت رفع ہوجاتی اور میں فوراً کوئی کاغذ کا یا ہڈی کا نگڑا یا اور کسی چیز کا نگڑا اے آتا، اور آپ طُنْطَیْ اُبولتے جاتے اور میں اس پر لکھ لیتا، پھر آپ طُنْطَیْ فرماتے کہ پڑھو کیا لکھا ہے؟ میں پڑھ کرساتا، اگراس میں پچھلطی رہی ہوتی تو حضور لِنْظَیْ اُس کو بنوا دیتے۔

اس کے بعد میں اس وی کولوگوں کو سناتا بیآ یاتِ قرآنی کے لکھنے کا انظام تھا۔ اگر اس طرح حضوراقدس طُنْطَیْ کے ملفوظات (احادیث) کو بھی لکھا جاتا تو اس زمانے میں یا چندروز کے بعد حدیث وقرآن میں خلط ملط ہوجاتا اور یہ پتانہ چلتا کہ بیلفظ قرآن کا ہے یا حدیث کا۔

اس واسطے لکھتا صرف آیاتے قرآنی کے ساتھ مخصوص رہا اوراحادیث کی روایت زبانی رہی۔

اس واسطے لکھتا و ساتھ ہی بینوال کرے کہ اس خلط ملط سے بیخٹے کی بید تر بیرتھی کہ جب کوئی مدیث کا، تو بیت مدیث کی می قاطرت بھی ہوجاتی اور خلط بھی نہ ہوتا۔

اہوین کے لیے زیارہ باعث اعانت۔

٢. ازجمع الفوائدجلد: اول ص:٢٦، باب رواية المحديث.

• اس کا جواب یہ ہے کہ زبانی بتانے پر تو وہی اعتراض پڑتا کہ زبانی کا کیا اعتبار؟ لامحالہ دوسری شق رہی کہ حدیث کے ساتھ لکھوا دیا جاتا کہ اس میں اتنالفظ قرآن کا ہے اور اتنا حدیث کا کیکن ریجی بے سود، بلکہ ناممکن تھا۔ بیان اس کا یہ ہے کہ

-''حدیث' صرف قول رسول النّفَاقِیماً کا نام نہیں ہے، بلکہ''حدیث' قول رسول النّفَاقِیماً کو بھی کہتے ہیں، اور فعل رسول کو بھی اور تقریرِ رسول النّفَاقِیماً کو بھی ( تقریر کے بیمعنی کسی فعل کو برقر اررکھنا، یعنی کسی کو کرتے و کی کراس کو منع نہ کرنا) بلکہ قول صحابی اور فعل صحابی اور تقریرِ صحابی بھی اسی کے ساتھ کھتی ہیں، اور ان کو بھی حدیث ہی کہا جاتا ہے۔

اس کی وجہ کہ ' حدیث صرف قول رسول کونہیں کہتے' یہ ہے کہ تن تعالی نے صرف کتاب اتار نے پر اکتفانہیں فر مایا، بلکہ پنجبروں کوبھی عملی صورت سکھانے کے لیے مبعوث فر مایا، بلا بعثت انہیا کے دین کی بحیل نہیں ہوسکتی۔ اس کی مثال بہت واضح یہ ہے کہ فرنِ خوش نو لی میں کتابیں موجود ہیں، لیکن کتابوں سے به فن ہرگز نہیں آسکتا، بلکہ اس بات کی ضرورت ہے کہ استاد زبانی بھی بتائے ، اور اپنے ہاتھ سے لکھ کر، اور شاگرد کے ہاتھ سے بنوا مرحرفوں کی صورت ذبین نشین کرائے جتی کہ جب شاگرد کا ہاتھ صاف ہو جائے تو اس کے لکھے ہوئے حرفوں کو پاس کر دے، لینی ان پرسکوت کر لے، زبانی بتاتا گو یا حدیث قولی ہے، اور اپنے ہاتھ ہوئے حرفوں کو بیس کر دے، لینی ان پرسکوت کر لے، زبانی بتاتا گو یا حدیث قولی کرتا حدیث تقریری ہے۔ اور شاگرد کے لکھے ہوئے حروف پرسکوت کرنا حدیث تقریری ہے۔

بلا ان تینوں طریقوں کے استعال کے تعلیم فن ِخوش نو یی نہیں ہوسکتی۔اس طرح دین کی تعلیم بھی بلا حدیث قولی اور فعلی اور تقریری کے نہیں ہوسکتی۔

-اب مجھ میں آئیا ہوگا کہ حدیث کے ساتھ بیکھوا دینا کہ'' بیرحدیث قرآن نہیں ہے'' کیامعنی رکھتی ہے؟ قولی احادیث کے ساتھ تو بیکھوا ناکسی طرح بجا ہو بھی سکتا ہے، لیکن فعلی اور تقریری احادیث کے ساتھ لکھوا ناکوئی معنی نہیں رکھتا۔ -اور ہم کہہ چکے ہیں صرف قولی احادیث تعلیم کے لیے کافی نہیں ہوسکتیں تو اگر قولی احادیث کے سے کافی نہیں ہوسکتیں تو اگر قولی احادیث کے ساتھ بیکھوا بھی دیا جایا کرتا کہ بیقر آن نہیں ہے حدیث ہے، تب بھی بے کارتھا، کیوں کہ تعلیم دین کے واسطے ابھی احتیاج دونتم کی حدیثوں کی اور باقی ہے جو تعداد میں فتم اول سے بہت زیادہ ہیں، تو اس کھوانے کا کوئی نفع نہ ہوتا۔

-اورنقصان بینقا که قرآن کے ساتھ خلط ہو جاتا ،لہٰذا کارآ مدطریقنہ یہی رہا کہ احادیث لکھی نہ جائیں اورصرف آیاتِ قرآنی لکھی جائیں۔

- پھر جب تمام امت میں قرآن بلفظ پھیل گیا اور خلط کا اندیشہ نہ رہا تو احادیث کی حفاظت کی طرف توجہ ہوئی، اور ان کو قیرِ کتابت میں لایا گیا، اور اس کا وہ اہتمام کیا گیا کہ باید و شاید جس کی نظیر نہ کسی امت کے پاس ہے، نہ کسی تاریخ میں ہے، جیسا کہ بارہا بیان ہو چکا، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ زمانہ رسالت میں تمام احادیثِ قولی کا لکھوانا قطع نظر مصر ہونے کے بائمکن بھی تھا، کیوں کہ رسول اللہ طفی آئی کا ہر ملفوظ جب حدیثِ قولی ہے، اور حضور طفی آئی کے ملفوظات کھی جمع میں ہوتے، بھی مرف ایک شخص سے ملفوظات بھی جمع میں ہوتے، بھی دو جارآ دمیوں کے سامنے ہوئے، بھی صرف ایک شخص سے کوئی خطاب ہوتا، بھی تنہائی میں از واج کے ساتھ، بھی بچول کے ساتھ، بھی معرکہ میں دشمنوں کے ساتھ ہوتا تو ان ملفوظات کے لکھنے کی کیا صورت تھی؟ سوائے اس کے کہ ایک کا تب ہر وقت جلوت میں اور خلوت میں، اور نشست و برخاست میں ساتھ رہے، اور ہر ہر ملفوظ کو لکھے، اور ساتھ ہی بہر ملفوظ کو لکھے، اور ساتھ ہی بہر بھی لکھتا جاوے کہ بیقر آن نہیں ہے، حدیث ہے۔

بعض خطبے (تقریریں) بہت کہی ہوتیں، جن کے درمیان میں کوئی کوئی لفظ قرآن کا بھی آتا تو ان لفظوں کے ساتھ یہ بھی لکھا جاتا کہ یہ قرآن ہے، مثلاً یہ لفظ ہوتا: و إنسه المقسر آن تو بعد کے لوگوں کو یہ دھوکا ہوسکتا تھا کہ بیا لفظ بھی قرآن ہی کا ہے، چناں چہ یہ لفظ سورہ واقعہ میں موجود ہے ممکن ہے کہ اسی طرح بہت جگہ ہوتو قرآن میں ضرور خلط ملط ہو جاتا، تمام قولی اصادیث کھنے کی بھی کوئی صورت نہ تھی، پھرا یہے مشغلہ کوشروع کرنا جو پورانہ ہو سکے اور مفید نہ

ہو بلکہمضر ہو بعیدازعقل ہو۔

غرض صرف احادیث قولی کا لکھا جانا بھی اس وقت نامکن تھا، اور احادیث فعلی اور تقریری کے لکھے جانے کے تو کوئی معنی ہی نہیں۔ اور یہ جوہم نے کہا کہ تعلیم دین کے لیے صرف قولی احادیث کافی نہیں، اول تو یہ بہت ظاہر ہے جیسا کہ ہم نے خوش نویس کی مثال سے ثابت کر دیا۔ نیز اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ رسول کے ذہے کام اتنے ہوتے ہیں کہ تعلیم کے لیے ان کو ہر مرخص سے خطاب کرنا ناممکن ہوتا ہے، لہذا اس سے چارہ نہیں کہ ان کا فعل اور تقریر بھی جہت ہو۔ رسول کے ذہے صرف امت ہی کی تعلیم نہیں ہوتی، بلکہ اپنے ذاتی اعمال بھی ہوتے ہیں، ہو۔ رسول کے ذہے صرف امت ہی کی تعلیم نہیں ہوتی، بلکہ اپنے ذاتی اعمال بھی ہوتے ہیں، اور وہ ممام امت سے زیادہ ہوتے ہیں، چناں چہ حضرت موی علیات کا کوار شاد ہوتا ہے:

﴿وَلَا تَنِيَا فِي ذِكُرِيُ ﴾ لَـ

یعن تم اور تمہارے بھائی ہارون میرے ذکر میں ستی نہ کرنا۔

اس سے ذاتی فرائض مرادیں، کیوں کہ رسالت کے فرائض کا ذکراس کے آگے ہے: ﴿اذُهَبَ اللّٰی فِرُعُون اِنَّهُ طَغٰی ۞ ﷺ

یعنی جاؤتم دونول فرعون کی طرف، کیول کدوه بہت سرکش ہوگیا ہے۔

مارے حضرت سُلُكُمْ الله كو كلم ب:

﴿واعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ0﴾ عَلَى

مینی برابرعبادت اللی می معروف رہوتی کے موت آجائے۔ (یقین سے مرادموت ہے)

غرض رسول کے ذیے ذاتی فرائض بھی ہیں، اور امت کو بلیج کرنا، اور تعلیم کرنا، اور ان کی اصلاح کرنا بھی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں:

عَوْيَنَا يُهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنْزِلَ اِلْيُكَ مِنُ رَّبِكَ وَاِنَ لَمُ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغُتَ رَسَالُتهُ ﴾ وان كُم تَفُعَلُ فَمَا بَلَغُتَ رَسَالُتهُ ﴾

یعنی اے رسول! تبلیغ سیجیے ان احکام کی جو پروردگار کی طرف سے آپ پرا تارے گئے ، اور اگر آپ نے ایمانہیں کیا تو رسالت کا کام پورانہیں کیا۔

اور فرماتے ہیں:

﴿ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْيَهِمُ الْيَتِهِ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ ﴾

یعنی حضور الفائل کی شان یہ ہے کہ امت کے سامنے آیات اللی پڑھتے ہیں، اور ان کا ترکیہ تفس

کرتے ہیں، اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔

'' تلاوت آیات''اور چیز ہے،اور 'تعلیم کتاب''اور چیز۔

ا- تلاوت صرف الفاظ کے سنا دینے کو کہتے ہیں۔

۲- اورتعلیم ان کے مفہوم پر عبور کرا دینے کو۔

س- اور حکمت کتاب کے نکات واسرار وغوامض واستنباط کو کہتے ہیں۔ بیرتینوں علم کے

ورجه ميں ہيں۔

۳- اورتز کی<sub>ی</sub>ة نفس عمل کا درجہہے۔

یعنی حضور طافقایم کا کام صرف تغلیم نہیں، بلکہ عمل کا کامل کرا دینا بھی ہے، جیسے: خوش نویسی کا کام شاگردوں کوصرف زبانی بتا دینا اور سمجھا دینا نہیں ہے، بلکہ ہاتھ سے لکھ کر دکھا نا اور شاگر دکو بورے طور پرمشاق بنا دینا ہے۔

اب آپ غور ترین که حضور طُنْفَاقِیاً کو نبوت چالیس سال کی عمر میں ملی، پھر تیرہ سال حضور طُنْفَاقِیاً نے ملہ معظمہ میں قیام فرمایا۔ یہ زمانہ زیادہ تر مخالفین کے مقابلے میں اور کفار کی فہمائش، اور ان کی اصلاح کی کوشش، اور ان کی ایذا ئیں سہنے میں گزرا۔ اس کے بعد ججرت فرمائی، ججرت سے دس سال کے بعد وفات شریف ہوئی، یہ دس سال وہ زمانہ ہے جس میں رسالت کا کام کیا، جو کچھ کیا اور اس میں بھی چین سے بیٹھ کرکام نہیں ہوا، جہاد وغر وات قریب

<u> ل</u> آل عمران: ۱۹٤

بیں کے اس زمانے میں ہوئے ، گو یہ بھی تعلیم ہی کے لیے تھے ، گر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جس کو دس سال کے اندر بیس لڑائیاں پیش آئیس وہ دوسرا کوئی کام کیسے کرسکتا ہے؟

لیکن سے بیہ ہے کہ حضور طفائی کی ہر ہرشان مجزہ اور خارق عادت تھی۔ دس سال ہیں بیس غزوے بھی کی، اور اعمال کی تعلیم، اور اصلاح بھی، اور معاشرت، اور اخلاق، اور سیاسیات، اور انظام ملکی ومالی، اور عبادات بدنی، اور مالی کی تعلیم بھی معاشرت، اور اخلاق، اور سیاسیات، اور انظام ملکی ومالی، اور عبادات بدنی، اور مالی کی تعلیم بھی کی تھی، بغش نفیس جے بھی کیا، اور تمام مناسک بتائے مع اس کے کہ اپنے ذاتی فرائض بھی عملی الوجه الا کھمل ادا کیے سمجھ میں نہیں آتا کہ دن بھر امت کی اصلاح میں اور سیاسیات پرشری تعلیمات میں رہتے، اور رات میں تہد پڑھتے تو اس قدر کہ تسور مت ف دماہ لیعنی پاؤں مبارک پر ورم آجاتا۔ روزہ رکھتے تو صوم وصال بھی رکھتے جس سے عایت شفقت کی وجہ سے امت کومنع فرمایا ہے۔

راقم کہتا ہے کہ اور عبادات اور اشغال کو جانے دو، کتبِ احادیث میں صرف کتاب الدعوات کو پڑھوتو ثابت ہوگا کہ حضور طلط کیا کا کوئی منٹ اور کوئی سینڈ کسی دعا اور شیح وہلیل سے خالی نہ تھا، اور بلاخوف تر دید کہا جاتا ہے اور جس کا جی چاہے کر کے دیکھ لے کہ حضور طلط کیا گیا کا مشغلہ ایسا ہے کہ دوسرا کوئی کام اس کی تمام دعا وں کو ان کے اوقات پرادا کرنے تو ان ہی کا مشغلہ ایسا ہے کہ دوسرا کوئی کام اس سے نہیں ہوسکتا، چہ جائے کہ وہ تمام کام کیے جن کا اوپر ذکر ہوا، اور ہر کام بوجۂ احسن کیا، اس خولی کے ساتھ کہ اعدا بھی دادد ہے ہیں: الفضل ما شھدت به الاعداء.

اس طول طویل تقریر سے صرف بیٹابت کرنا ہے کہ رسالت کے کام ایسے نہیں ہیں جو مرف قولی حدیثوں سے پورے ہوسکیں، بلکہ پنجبر النگائیاً کی ذات پاک کوئل تعالی نے نمونہ بنا کر بعیجا کہ امت حضور ملنگائیا کے اقوال کا بھی اتباع کرے، اور اپنے افعال کو حضور ملنگائیا کے افعال کو حضور ملنگائیا کے افعال سے ملاکر درست کر لے جتی کہ جس تعلی پر حضور ملنگائیا کیرند فرما میں اس کو بھی سے جے۔

اگر تبلیغ رسالت صرف حدیث قولی پر رکھی جائے تو تبلیغ کا کام کسی طرح پورانہیں ہوسکتا،
بلکہ حضور طن آگر بیا کی ذات واحد تمام اقطار عالم میں دین پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہوسکتی تھی،
اس واسطے کہا جاتا ہے کہ حضور طن آگر کی فعلی احادیث بھی حجت اور واجب الا تباع ہیں، ادر
تقریری احادیث بھی، بلکہ حضور طن آگر کی تولی احادیث کی روسے حضور طن آگر کی سے
جانشینوں (صحابہ) کے اقوال وافعال بھی حجت ہیں۔ وہ تولی احادیث یہ ہیں:

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتمك

یعنی میرے صحابی مثل ستاروں کے ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم اتباع کر لوگے، ہدایت یاؤگے۔

اور عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذك

بینی لازم پکڑومیری سنت کواور خلفائے راشدین کی سنت کو۔خلفا کی سنت کو دلیل سمجھواوراس کو دانتوں سے پکڑو۔

''سنت'' طریقه کو کہتے ہیں، بالفاظ دیگر مطلب میہ ہوا کہ صحابہ کی حدیثِ فعلی حجت ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کی حدیثِ فعلی حجت ہواس کی حدیثِ تولی حجت کیوں نہ ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ جس کی حدیثِ میں ہے: اور ایک حدیث میں ہے:

عن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: سألت ربي عن اختلاف أصحابي من بعدي، فأوحى إلي: يا محمد، إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم من السماء، بعضها أقوى من بعض، ولكل نور، فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم، فهو عندي على هدى.

ا از كتاب جمع القوائد باب مناقب السحاب بروايت رزين - سي از كتاب جمع الفوائداز ترندى كتساب الاعتصام بالسنة. سي از كتاب جمع الفوائد ماب فضل الصحابة برواية رزين - لیعنی حضرت عمر شان کندروایت کرتے ہیں کہ فر مایا رسول اللہ شان آیا نے کہ ' میں نے اپنے رب سے
سوال کیا اپنے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں جومیرے بعد ہوگا، بس وی کی میری طرف کہ
اے جمد! (طانع کیا) تمہارے صحابہ میرے نزدیک بمزلہ آسان کے ستاروں کے ہیں کہ ایک
دوسرے سے چھوٹے بڑے، اور نور ہرایک میں ہے، تو جوکوئی کسی بات پران کی اختلافی باتوں
میں سے عمل کرے گا، وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہوگا۔

اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ صحابی کا تعلٰ بھی قابلِ تقلید اور جہت ہے، حتی کہ دو صحابیوں کے دوقعل جوآپ میں میں مختلف جیں ان میں سے ایک پڑمل کرنے والا بھی گمراہ نہیں ہے۔

ان تینوں حدیثوں میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ صحابی کا صرف قول جہت ہے، بلکہ صاف موجود ہے کہ ان کی اقتدا باعث بدایت ہے، اور اقتدا بھی قول پڑمل کرنے سے ہوتی ہے اور بھی فعل پر (خصوصاً حدیث دوم میں سنة المخلفاء المو اشدین کا لفظ ہے، اور سنت طریقہ فعلی ہی کو کہتے ہیں) تو ثابت ہوا کہ صحابی کی حدیث فعلی بھی جہت ہے۔

اور صحابی کی حدیث تقریری کے جہت ہونے کی دلیل میہ ہے کہ اگر میہ کہا جائے کہ کسی محابی نے کہ کا کرتے کہ کہی کہا جائے کہ کسی صحابی نے کہا کہ جہت ہوئے کہ دلیل میہ ہے کہ اگر میہ کہا جائے کہ کسی صحابی نے کہی کو کا نہیں تو اس سے اس صحابی پر ترک نہی عن المنکر کا اشکال وارد ہوتا ہے جو شرعاً واجب ہے، اور اس سے صحابی کی شان أعلی اور أد فع ہے۔

غرض اس فتم کی حضور ملائلاً کی قولی احادیث سے صحابہ کی حدیثوں کا جہت ہونا بھی ابت ہے۔ اس بنا پر حدیث کی تعریف میں قول صحابی اور تقریرِ صحابی کوبھی واخل کیا ہے، اور اس بنا پر علائے محققین نے فرمایا ہے: المصحابة کلهم عدول. یعنی صحابہ سب کے سب قابل اعتاد ہیں حتی کہ حدیثِ مرسل کوبھی جہت قرار دیا ہے، جس کی تعریف یہ ہے کہ "تا بعی نے صحابی کا نام نہیں لیا، اور حدیث کوحضور ملائلاً کی طرف نسبت کر کے بیان کیا" کیوں کہ تا بعی اور حضور ملائلاً کی طرف نسبت کر کے بیان کیا" کیوں کہ تا بعی اور حضور ملائلاً کی علم ف نسبت کر کے بیان کیا" کیوں کہ تا بعی اور حضور ملائلاً کیا گا ہے، جمر یقینا معلوم ہے کہ وہ کوئی صحابی اور حضور ملائلاً کیا ہے، جمر یقینا معلوم ہے کہ وہ کوئی صحابی

اسلام ادرمقليات

ہے، اور صحابہ سب قابلِ اعتماد ہیں۔ غرض حدیث صرف تولِ رسول کا نام نہیں ہے، بلکہ فعلِ
رسول اور تقریرِ رسول کا نام بھی ہے، بلکہ تولِ صحابی اور تقریرِ صحابی بھی اس کے ساتھ کمحق ہے۔
اور دین کی پوری تکیل حضور طفائی کیا کی طرف احادیثِ قولی سے نہیں ہوئی، بلکہ احادیثِ فعلی اور تقریری سے بلکہ صحابہ کی بھی ہرفتم کی احادیث سے ہوئی ہے، پھریہ کہنا کہ 'احادیثِ فعلی قرنِ اول میں قیدِ کتابت میں آجاتیں''کوئی معنی نہیں رکھتا۔

يهال جمار ہے کوئی ذہبین بھائی سیشبہ کرسکتے ہیں کہ:

جب دین کی پوری تکمیل میں صحابہ کی احادیث کو بھی دخل ہے تو آیت:

﴿ اَلْیَوْمَ اَنْکُمَلُتُ لَکُمُ دِیْنَکُمُ ﴾ کیامعیٰ ہوں گے؟ یہ آیت جہۃ الوداع میں اتری۔اس کے بعد کوئی آیت احکام کے بارے میں نہیں اتری۔اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج میں نہیں اتری۔اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا، تو اگر دین اپنے پورا ہونے میں احادیثِ صحابہ کا مختاج تھا تو نزولِ آیتِ مذکورہ کے وقت تحیل کے کیامعنی ہوں گے؟

اس كا جواب دوطرح يرب:

ا-ایک بیک بید اشکال صرف مدیثِ صحابہ پر بی نہیں پڑتا، بلکہ مدیثِ رسول سُلُگُاگُا پر بھی پڑتا ہے، کیوں کہ بیآ ہت جی الوداع بیں اتری ہے، اس کے اتر نے کے بعد ختم جی تک حضور سُلُگُاگُا ہما تے رہے، تو بیاس جی کرنے والے آتے رہے اور مسائل جی کے بوجھے رہے اور حضور سُلُگُاگُا بتاتے رہے، تو اگر اس آیت کا معنی بیرہے کہ اس کے بعد کسی تعلیم کی تنجائش نہی تو وہ تعلیمات جواس آیت کے بزول کے بعد ختم جی الوداع تک بذریعہ تولی احادیث کے ہوئیں، دین سے زائد تھم تی بیر، (حاشاعن ذلك) بیرجواب الزامی ہے۔

٢- اور جواب عقيق يه ب كرآيت ﴿ أَكُ مَ لْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ﴾ كل كم عن ينيس بي

چناں چہاسانید لومتون واساء الرجال کے مجموعہ میں امعان نظر سے سے قلب کو پورایقین ہوتا ہے کہ اقوال وافعال نبویہ بلاتغیر و تبدل محفوظ ہو گئے ہیں۔

کہ دین کی تمام جزئیات بھی بیان ہو چکے، بلکہ معنی بیہ ہیں کہ دین کے اصول وقواعد اس طور سے بیان ہو چکے کہ ان سے ہی تمام احکام دین کے قیامت تک مستبط ہوتے رہیں گے، اور اب کسی سے اصول وقاعدے کے بیان کی ضرورت باتی نہیں رہی۔

اس کوہم نہایت اختصار کے ساتھ اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ من جملہ آیات قرآنی کے ایک آیت ریجی اتر چکی تھی:

﴿ وَمَا اللَّهُ مُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ فَا فَكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا اللَّهُ

جُس کا حاصل میہ ہے کہ جواحکام حضور طلق کی حدیث سے ثابت ہوں ان کو بھی داخل دین اور ہمارا حکم سمجھو۔ اس میں احادیثِ رسول طلق کی گئے کل آگئیں۔ اب وہ اشکال نہ رہا کہ نزولِ آیت ﴿اکْحَمَلُتُ لَکُمْ ﴾ کے بعد جومسائل جج کے تعلیم ہوئے وہ دین سے زائد ہیں۔ پھر حدیثِ قولی میں وارد ہے:

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي.

نیز وارد ہے کہ

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.

جن سے احادیث ِ صحابہ کا حجت ہونا ثابت ہے، تو جملہ احادیث ِ صحابہ امرِ رسول کھہریں، ادر امرِ رسول امر اللہ کھہرا۔

ان اصول کے مہد ہوجانے کے بعد آیندہ کسی اصل اور قاعدے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ اصول تمام دینی جزئیات تک کو حادی ہیں، اور ہماری اس تقریرے آیت ﴿الْیَوْمَ اَکْمَالُتُ لَکُمْ ﴾ اصول تمام دینی جزئیات تک کو حادی ہیں، اور ہماری اس تقریرے آیت ﴿الْیَوْمَ اَکْمَالُتُ لَکُمْ ﴾

السندون، الفاظ صديث\_ ساراديون ك نامون كى كتابين سال نظر غور\_

کے متعلق کوئی اشکال نہیں رہا، تو اب اگر کہا جاتا ہے کہ حدیث سے (جس میں حدیث رسول اور حدیث بیٹ کے متعلق کوئی تو اس کے بیم عنی نہیں کہ حدیث ایک اجنبی چیز ہے جس سے دین کی تعمیل ہوئی، بلکہ حدیث بھی حکما قرآن ہی کا ایک جزو ہے، کیول کہ ﴿ مَا اللّٰ سُولُ ﴾ کا مصداق ہے تو قرآن کی تحمیل قرآن سے ہوئی، اور کیول کہ ﴿ مَا اللّٰ سُولُ ﴾ کا مصداق ہے تو قرآن کی تحمیل قرآن سے ہوئی، اور آیت ﴿ اکْحَمَلُ اللّٰ سُولُ ﴾ کی تاریخ نزول ہی میں ہوئی، یہ جوابِ تحقیق ہوا۔

قوله: پس نهایت احتیاط سے مدیثیں جمع کی گئیں:

علائے اسلام کے پاس شری تاریخ جس کوعلم حدیث کہتے ہیں ایس کھٹل ہے کہ جس کی نظیر نہ کسی و نیاوی تاریخ میں ہے، نہ کسی و بنی تاریخ میں۔ دنیا کے کسی فدجب کو لے لیجے، علا زیادہ سے زیادہ میہ کر سکتے ہیں کہ ایک کتاب فذہبی پیش کریں، جس کے متعلق میہ دعوی کرتے ہیں کہ بیہ کتاب آسانی ہے (بیہ علیحدہ بات ہے کہ بیہ دعوی معیار صدق پر کسنے سے مجمع ثابت ہو یا غلط، تا ہم برائے نام کتاب پیش کر سکتے ہیں)، گر بیہ کی کا منہ نہیں کہ اپنے رہنما کے حالات جن میر کتاب کا از نامانے ہیں، اوران کی عملی تعلیمات پوری پیش کر سکے۔

ی فخراسلام کو حاصل ہے کہ کتاب آسانی کے ساتھ اپنے پیغیر النظائی کا کمتل سوائح عمری اور ہرتہم کی تعلیم پیش کر سکتے ہیں، جس کے متعلق بعض متعصب عیسائیوں کو بالاضطرار یہ کہنا پڑا ہے کہ علیا کے اسلام اپنے پیغیر طلط فی کم ہر دفت کی گفتگو، نشست و برخاست، حال ڈھال سب اس طرح بتا سکتے ہیں گویا اس دفت سامنے ہیں، حتی کہ وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ کتامی اس طرح کرتے، سرمداس طرح لگائے، کھانا اس طرح کھاتے، پانی اس طرح چیتے ، سواری پر اس طرح بی اس طرح جا گئے ہوائی اس طرح جا گئے ۔ یہ اس طرح جا گئے ۔ یہ اس طرح جا گئے ۔ یہ سب بتا سکتے ہیں۔

ال شرقی ذخیرے کے فراہم ہونے کی حقیقی و جہتو یہ ہے کہ فق تعالیٰ کو یوں ہی منظورتھا،
اور صوری وجہ یہ ہے کہ فق تعالی نے دلوں میں دینِ فق کی محبت بدرجہ عشق ڈال دی، اور اس
ذخیرے کے فراہم ہونے کے لیے جتنے اسباب ظاہری کی ضرورت تھی سب پیدا کر دیے۔
حافظے ایسے دیے کہ اب لوگوں کو ان کا یقین بھی نہیں آتا۔ دیانت اور تقوی ایسا دیا کہ دین تو
ہوی چیز ہے، تمام عمر میں دنیا کی کسی بات میں بھی ان سے جھوٹ ثابت نہیں ہوا۔

روایت میں احتیاط کی بیر حالت تھی کہ ایک محرِث دور دراز سفر کر کے کسی کے پاس حدیث سننے گئے، دیکھا کہ ان کا گھوڑا چھوٹ گیا ہے، اوراس کو پکڑنے کے لیے خالی تو ہڑا دکھا رہے ہیں، تاکہ وہ دانے کے لا کے میں آجائے۔ پس بیمجرِّت وہاں سے لوٹ آئے اور کہا کہ جو شخص گھوڑے کو خالی تو ہڑا دکھا کر دھوکا دیتا ہے، اس پر کیا اطمینان ہوسکتا ہے کہ روایت صدیث میں احتیاط کرے گا؟

بعض ائمہ حدیث کی بی حالت تھی کہ کی محدیث اور استاد سے ایک دفعہ حدیث س کر المحینان نہ کرتے اور دوبارہ سہ بارہ خفیہ طور پران کی مجلس ہیں پہنچے اور سنتے رہتے ، اگر انھوں نے وہ حدیث پھر روایت کی اور الفاظ میں پھی تخیر وتبدل نہ ہوا تب تو اس کو شخص ہجا، ورنہ اس حدیث کو ترک کر دیا، اور اگر زیادہ تغیر پایا تو اگر معلوم ہوا کہ عمراً ایسا کہا تو ساتھ ہی استاد کو تمام عمر کے لیے دجال ، کذاب، مدلس وغیرہ کا خطاب دیا جو آج تک ان کے نام کے ساتھ گا ہوا ہے، اور اگر قرائن سے بلاعمد ایسا کہنا معلوم ہوا تو وہم اور غفلت کی طرف منسوب کیا۔ ہمتوں کی اور حدیث کے ساتھ حشق کی یہ کیفیت تھی کہ ایک حدیث کے لیے منزلوں کا سفر محتوں کی اور حدیث کے ساتھ عشق کی یہ کیفیت تھی کہ ایک حدیث کے لیے منزلوں کا سفر محتوں کی اور حدیث کے ساتھ عشق کی سے کیفیت تھی کہ ایک حدیث کے لیے منزلوں کا سفر محتوں کی اور حدیث کے ساتھ عشق کی نے کیفیت تھی کہ ایک حدیث کے لیے منزلوں کا سفر محتوں کی اور اس وقت کا سفر نمونہ سفر کا مصداتی تھا۔

حدیث کے اوب کی بیر حالت تھی کہ اہام مالک صاحب داللنے کے پاس کوئی حدیث سننے کے ارادے سے آتا تھا تو اہام صاحب عسل کرتے اور عمرہ لباس پہن کر باہر آتے اور نہایت

اوب کے ساتھ مدیث ساتے۔ ایک مرتبہ ایک بچھو کپڑوں میں تھا اور صدیث سناتے میں دل دفعہ
اس نے ڈیک مارا، جس سے امام صاحب رالٹنے سخت بے چین سخے، اور چبرے کا رنگ بدل بدل
جاتا تھا، گر اوب کی وجہ سے مدیث کو درمیان میں قطع نہ کیا، اور لب ولہہ میں تغیر نہ آنے دیا،
صدیث کو پورا کر کے کپڑوں کو اتارا۔ امام مالک رالٹنے نے "موطاً" صدیث کی کتاب کھی، "موطاً"
کے معنی ہیں: متفق علیہ بعنی وہ ایس کتاب ہے کہ کھے کراس وقت کے علما کے سامنے پیش کی گئی،
اور سب نے اس کو بالا تفاق بہند کیا۔ اس سے "موطاً" کی جلالت قدر کا اندازہ ہوسکتا ہے۔

امام صاحب رالنئد کے تورع اور عظمت رسول النظائم کی بیرحالت تھی کہ تمام عمر مدینہ طلیبہ میں سواری پر سوار نہ ہوئے ، اور فرماتے کہ بیہ کیسے ہوسکتا ہے کہ جس زمین پر حضور النظائم کے قدم مبارک پڑے ہوں میں اس پر جانور کا قدم رکھوں؟ بول وبراز کے لیے شہر سے باہر جانے ، بھی حدِحرم مدنی میں قضائے حاجت نہیں کی۔

• ناظرین ! ذرا تو انصاف ہے کہیں کہ بید حضرات جن کے دلوں میں حضور طلّحاً آیا کے حرم کی بیعظمت ہو، وہ حضور مُللّحاً آیا کی حدیث میں کچھ خلط ملط کر سکتے ہیں؟ خصوصاً جب کہ حضور طلّحاً آیا کی بیحدیثیں بھی من چکے ہوں :

من كذب على متعمدًا، فليتبوأ مقعده من النار.

اوركفي بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.

امام بخاری رانسیطیا الله جو کچھ چھ لاکھ حدیثوں میں سے چھانٹ کر کے کتاب ''مسیح بخاری'' بنائی جواس وقت موجود ہے، ایک ایک حدیث کوخسل کر کے اور دور کعت نماز پڑھ کراکھا۔
سولہ سال میں بیرکتاب تیار ہوئی۔ حضرت امام زبان کے اس قدر محافظ تھے کہ فرمایا ہے کہ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میں غیبت کے متعلق مجھ سے سوال نہ ہوگا، کیوں کہ میں نے بھی کسی کی فیبت نہیں کی، ناظرین! انعماف سے کہیں کہ کیا ایسا آدی حدیث میں پھے خلط ملط کرسکتا ہے؟

<sup>&</sup>lt;u>ا از بستان المحدثين ،مؤلفه ثناه عبدالعزيز د الوي \_</u>

امام سلم المسلم المنظم المقصد بیوں میں سے انتخاب کر کے ''صحیح مسلم' ککھی، انھوں نے جوشرطیں روایت حدیث کے متعلق اپنی کتاب میں ملحوظ رکھی ہیں، وہ امام بخاری کی شرطوں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ان کی خصوصیات میں سے ہے کہ انھوں نے نہ کسی کی تمام عمر غیبت کی، نہ کسی کو مارا، نہ برا بھلا کہا۔ کیا ایسا شخص حدیث میں گڑ برد کرسکتا ہے؟ حاشا و کلا.

امام ابو داود بجستانی نے پانچ لاکھ حدیثوں میں سے چھانٹ کراپئی کتاب "سنن الی داود" بنائی، جس میں چار ہزار آٹھ سوحدیثیں ہیں۔ بیعبادت اور زہد وتقوی میں ضرب المثل سخے۔ لکھا ہے کہ ایک آستین کشادہ رکھتے اور ایک نگ۔ بوچھا گیا تو فر مایا: کتاب لے جانے کے لیے ایک آستین چوڑی رکھنی پڑتی ہے اور دوسرے کے چوڑا رکھنے کی ضرورت نہیں، لہذااس کو چوڑا رکھنے کی ضرورت نہیں، لہذااس کو چوڑا رکھنا داخلِ اسراف ہوگا۔ کیا ایسا متورع مخص کندب علی الوسول جیسے گناہ کا مرتکب ہوسکتا ہے؟ اُستعفر الله!

ایک محدث امام ابوعیسی ترفدی بیں، جن کی کتاب ''جامع کیر ترفدی'' مشہور کتاب اور صحاح ستہ میں سے ہے، ان کا حافظ بہت بڑھا ہوا ہے۔ ان کا قضہ ہے کہ کسی زمانے میں ایک محدث صاحب کوسنانے بینی مقابلہ محدث صاحب کوسنانے بینی مقابلہ اور تھی کا موقع نہ ملا تھا۔ اتفاقاً عرصے کے بعد ان محدث صاحب سے سفر ملہ میں ملاقات ہوگئی، امام صاحب نے عرض کیا کہ میں نے ایک حدیث آپ سے لکھ لی تھی، اس کو آپ کی زبان سے سننے کا موقع نہیں ملا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اب آپ اس کوسنادیں۔

محدث صاحب نے منظور فر مایا اور کہا: اچھا! وہ کاغذ نکالواور میں حدیث کو پڑھتا ہوں، غور سے سنواور دیکھو کہ میرےاس وفت کے پڑھنے میں اور اس تحریر میں پچھ فرق تو نہیں ہے۔ عور سے سنواور دیکھو کہ میرےاس وفت کے پڑھنے میں اور اس تحریر میں پچھ فرق تو نہیں ہے۔ یہاں قصہ میہ ہوا تھا کہ وہ تحریرا مام تر ندی کے پاس سے کم ہوگئ تھی ، تو انھوں نے محدث معاحب کے خوف سے ایک سادہ کاغذ ہاتھ میں لے لیا۔ اتفا قا محدث صاحب کی نظر پڑھئی کہ سادہ کاغذ ہاتھ میں ہے، وہ بہت ناخوش ہوئے اور فرمایا کہتم مجھ سے استہزا کرتے ہو؟ عرض کیا کہ یا حضرت! استہزا نہیں کرتا، وہ کاغذ مجھ سے گم ہوگیا ہے۔ فرمایا: پھر حدیث کا مقابلہ کیے کروگے؟ عرض کیا: وہ حدیث مجھے یاد ہے اور ایسی محفوظ ہے کہ کاغذ میں بھی ایسی محفوظ نہ ہوگی۔ محدث صاحب کو یقین نہ آیا اور فرمایا: میں نہیں پڑھتا، پہلے تم پڑھو، دیکھول تہہیں کیسی یاد ہے؟ چناں چہام صاحب نے دو جزو کی حدیث ساری پڑھ دی اور کہیں فرق نہ تھا۔ محدث صاحب کو جرت ہوگئی، کیکن پھر بھی فرمایا کہ میں یقین نہیں کرسکتا کہ اتنی بڑی حدیث ایک دفعہ سن کر یاد ہوگئی ہو، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اس کو اور استادوں سے بھی سنا ہے اور بہت دفعہ ساس کریا: ایسانہیں ہوا اور آ ہے کسی اور طریق سے میر اامتحان کرلیں۔

محدث صاحب نے ایسی چالیس حدیثیں جواس وقت کسی اور محدث کے بہال نتھیں ایک وقت کسی اور محدث کے بہال نتھیں ایک وار ایک دم پڑھ دیں ، اور ان سے فرمایا: سناؤ! انھوں نے وہ چالیس کی چالیس حدیثیں ترتیب وار مع سندوں کے پڑھ دیں ، اور کہیں غلطی نہیں کی۔اس نتم کے امتحانات ان کے حافظہ کے متعلق بہت چگہ ہوئے ، لوگ جیرت میں رہ چاتے تھے۔

امام ترندی را النئے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب ''جامع کبیر ترندی' بڑی احتیاط مے کیے کر پہلے علائے جاز کے حضور میں پیش کی ، ان سب نے پیندگی۔ بعد ازاں میں اس کو علائے عراق کے پاس لے گیا، انھوں نے متفق اللفظ ہو کر بہت تعریف کی۔ اس کے بعد علائے خراسان کو دکھائی ، انھوں نے بھی پیندگی ، تب میں نے اس کوشائع کیا۔ امام ترندی کا ورع وتقوی ضرب المثل ہے۔خوف خدا سے اس قدرروئے کہ نابینا ہو گئے ۔ ا

• ناظرين!اس تفيد عنائج ذيل پيدا بوت بين:

اول: یہ کہ محدثین تحریر پراعماد نہ کرتے تھے، بلکہ باوجود تحریر کے استاد کوسنا کرتھیج کرتے تھے، بلکہ باوجود تحریر کے استاد کوسنا کرتھیج کرتے تھے، بلکہ باوجود تحریروں سے میرالتوں میں کوئی محط پیش کیا جاتا ہے تو وہ اگر چہ اس کا تب کی دوسری تحریروں سے

ل كل منقول ازبستان المحدثين ،معتفه شاه عبد العزيز صاحب دبلوى والنف

ملنا ہوا ہو، کیکن کا تب سے زبانی تصدیق بھی کی جاتی ہے۔

دوسرے: بید کہ اس وقت کے حافظے ایسے تھے کہ استاد کو بھی اعتاد تھا کہ میں ایک عرصے کے بعد اس حدیث کو اس طرح پڑھ سکتا ہوں جیسے کھوائی تھی، اور شاگر د کا بھی کیسا حافظہ تھا کہ دوجز وکی حدیث سنادی اور جالیس حدیثیں ایک دفعہ ن کر دہرادیں۔ بیر حدیث کی کتابیں ان ہی حضرات کی جیں جن کو آج کہا جاتا ہے کہ تین قرن کے بعد لکھی گئی جیں ان کا کیا اعتبار؟ تعجب ہے! کہ تو اریخ کا تو اعتبار ہوا اور احادیث کا نہیں۔

تیسرے: بیر کہ جو محض خوف خدا سے اتنا روئے کہ آٹکھیں کھو بیٹھے، وہ حدیث میں خلط ملط کرنے سے کیسے نہ ڈرے گا؟

امام ترندی نے اپنی کتاب میں ایک متنقل اور خیم جزوشاکل نبوی سلنگائی کارکھا ہے، جس میں حضور النظائی کا حلیہ مبارک، اور عادات واخلاق وغیرہ درج کیے ہیں، اس کو پڑھ کر بیسال آتھوں کے سامنے آجا تا ہے کہ ایک محب فنا فی المعجبة اپنے محبوب کی ہر ہرادا کومزے لے کر بیان کررہا ہے، اور آج کل کے میلا دخوانوں کا سابیان نہیں، جس میں ندروایت صحیح ہے ندورایت، بلکہ ہر ہر بات کوسند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، جس میں خطا و تعطی کا احتمال ہی نہیں رہتا۔

"شائل ترندی" امت کے نزدیک اس قدرمقبول ہے کہ بوے بوے علمانے اس کی شرح لکھی ہے اور مایہ ناز سمجھا ہے۔ کیا ایسا محب محض اپنے محبوب طلق کی نسبت کوئی غلط روایت کرسکتا ہے؟ خصوصاً جب کہ حضرت محبوب النظائی کا بیلفظ بھی کان میں پڑچکا ہو:

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.

ذرا توعقل وانصاف سے کام لینا جاہے۔ امام ترفدی کی اور بھی چند کتابیں ہیں اور سب مقبول ہیں۔ یہاں ہم کو حدیث کی کتابوں کی فہرست لکھنا مقصود نہیں بطور مشتے ممونہ از خروار چند کتابوں کی فہرست لکھنا مقصود نہیں بطور مشتے ممونہ از خروار چند کتابوں کے نام لے دیے ہیں، اس سے منصف مزاج اور عقل سلیم والا آدمی اثدازہ کر سکتا ہے کہم حدیث کس احتیاط کے ساتھ مکتل ہوا ہے، ہم نے صرف یا نجے کتابوں کا تام لیا ہے:

ا-موطا اہام مالک ۲- سے بخاری ۳- سے مسلم ۲- سنن ابوداود ۵- جامع ترفدی
ان کے سوا بے شار کتابیں حدیث کی ہیں۔ مصنفین نے ہر ہرراوی کی تنقید کی ہے، ان
کے حالات اس وقت تک اسائے الرجال میں موجود ہیں۔ انھوں نے جس راوی کی نسبت ذرا
سابھی شبہ بایا اس کی حدیث نہیں لی، حتی کہ اگر اس کے حالات سیح طور پر نہ معلوم ہو سکے تو اس
کو مجبول کھہ کرچھوڑ دیا۔ کیا تاریخ کی ان کتابوں میں جن کو ہمارے بھائی بقینی سیح سبجھتے ہیں
اور جن کے حوالے دیا کرتے ہیں فی صدی ایک دوروایت بھی اس طرح کی دکھا سکتے ہیں کہ
اس کے نقل کرنے والے ایسے معتبر ہوں جسے حدیث کے راوی ہیں، اور وہ شرطیں ان میں بائی
جاتی ہوں جو محدثین نے روایت حدیث میں رکھی ہیں؟ حاشا و کلا۔

پھرکیماظلم ہے! کہ تاریخ کو معتبر کہا جاوے اور اس پریفین کیا جاوے جس میں فی صدی ایک دو روایتوں میں بھی صحت کی شرطیں نہ پائی جاتی ہوں ، اور حدیث کو غیر معتبر کہا جاوے جس میں فی صدی ایک دو بھی ایسی روایتیں نہلیں گی جن میں شرا ئوط صحت نہ پائی جاتی ہوں۔ مسلمانو! خدا کے واسطے کہنا: خدالگتی۔ غرض فن حدیث کی تدوین ایسے مقدس لوگوں سے ہوئی ہے جن کو حدیث سے عشق تھا، اور ان کے دلوں میں حدیث کی عظمت تھی ، اور انھول نے سوائے دین کی محبت کے کسی لا کی سے یہ کا منہیں کیا، اور یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ حدیثیں نہایت احتیاط سے جمع کی گئیں۔

اب ہم مناسب ہے ہیں کہ اس کی شہادت میں زمانہ حال کے بعض کی جراروں کے اقوال بھی پیش کریں، کیوں کہ ہمارے بھائیوں میں یہ خداق پیدا ہوگیا ہے کہ زمانہ حال کے لیکچروں کو بنسیت علی کے خطبوں کے زیادہ پنداور زیادہ قابلِ اعتبار ہے ہے ہیں۔ یہ اقوال نتخب کیے ہوئے ہیں ان تین کی پھروں سے جو ڈاکٹر محمد زہیرصا حب صدیقی مولوی فاضل ایم اے، پی ای کے ہوئے ہیں ان تین کی پھروں سے جو ڈاکٹر محمد زہیرصا حب صدیقی مولوی فاضل ایم اے، پی ایکے ڈی پروفیسر اسلامیات کلکتہ یو نیورٹی نے ۱۲ دسمبر ۱۹۳۲ء، اور ۱۵ دسمبر، اور ۲۱ دسمبر ۱۳۳ء کو آئسر نوش بلڈیک میں دیے۔ یہ کی کی میں تھے اور ان کا ترجہ محمد عزیز صاحب ایم اے،

امل ایل بی رفیق" وارالمصنفین" نے کرے" رسالهٔ معارف" میں شاکع کرایا۔

رہ بین بروفیسر موصوف نے اول ان کتابوں کا ذکر کیا جونن حدیث کے متعلق زمانۂ حال کے پور پین مستشرقین نے لکھی ہیں، پھر بیان کیا کہ ڈاکٹر اسپراگر سابق پرنیل مدرسہ کلکتہ، اور ان کے بعد سرولیم مور نے، پھر گولڈز بہر نے بہت وسیع معلومات اس فن کے متعلق جمع کی ہیں۔
ان ہی کے جمع کر دہ مواد پر پروفیسر گیلام کی کتاب (احادیثِ اسلام) کی بنا ہے۔ پروفیسر گیلام وہ فاضل ہیں جفول نے احادیث کے وسیع لٹر پچر کی ایک ضخیم فہرست تیار کی ہے۔ جوایک بہت قابل مستشرق پروفیسر کی گرانی میں جھپ رہی ہے، بدان کی خدمت بھول کی پھرار تمام دنیائے اسلام کو ہمیشہ ممنون احسان کے گی۔ ا

پروفیسر محد زبیر صاحب فرماتے ہیں کہ احادیث کے سلط میں مسلمانوں نے جس غیر معمولی سرگرمی کا ثبوت دیا ہے دنیا کی علمی تاریخ اس کی نظیر سے خالی ہے۔ ان کا نظام اُسناد جے انھوں نے احادیث کے سلط میں قائم کیا اور اسائے رجال پر دہ وسیج لٹر پچر جو اُنھوں نے احادیث کے با قاعدہ اور ناقد انہ مطالعہ کی غرض سے تیار کیا ، اور ان کی وہ کتابیں جن میں صحح اور موضوع حدیثوں کے چھانٹنے کے لیے موضوعات سے بحث کی گئی ہے، بیسب آج بھی دنیا کی علمی تاریخ میں بیسب آج بھی دنیا کی علمی تاریخ میں بیسب آج بھی دنیا کی علمی تاریخ میں بے مثال ہیں ، اگر چہ کچھ حدیثیں آل حضرت اللَّا اَنْ اَلَی صورت میں لانے ) بند ہو چی تھیں ، تا ہم دوسری صدی کے شروع میں حضرت عمر ٹانی ( خلیفہ عمر بن عبد العزیز ) نے بحض محدیثین کو وہ سب حدیثیں جع کرنے کی ہدایت فرمائی جوٹل سکی تھیں۔

الي يكوارك الفاظ إن، اور داقم كبتاب:

زومف نا تمام ما جمال مار مستغنی است بآب ورنگ وخال و خط چه حاجت روئے زیبا را فن ِ حدیث کی خدمت علائے اسلام اتنی کر بچلے ہیں کہ کسی غیر کی خدمت کی حاجت نہیں۔

حضرت عمر ہانی کے بعد مختلف صوبوں کے متعدد محد ثین نے اس عظیم الشان کام کواٹھالیا جس کی ابتدا خلیفہ موصوف نے کی تھی، اور حدیثوں کے بہت سے مجموعے مرتب کیے، جن میں سے بہت سے مفقود ہیں، لیکن ان کا ذکر ابن الندیم کی کتاب میں موجود ہے، پھراس کے بعد دوسری اور تیسری صدی ہجری میں اور بہت سے مجموعے تیار کیے گئے، یہ محفوظ ہیں اور دنیا کے مختلف حصول میں مسلمان ان کو پڑھتے ہیں۔

محدثین کے بیتمام دور تلاش حدیث کی جرت انگیز سرگری ظاہر کرتے ہیں۔ حدیث سے ان کو کمال درجہ کی محبت تھی، اس کے لیے ان کے جوش دحوصلہ کی کوئی انتہا نہ تھی، کوئی بھی مصیبت ایسی نہ تھی جو اس کی خاطر وہ ہرداشت نہ کر سکتے ہوں، جو اُن میں دولت مند تھے وہ اس کے لیے اپنی دولت قربان کر دیتے تھے، اور جو غریب تھے وہ اپنی غربت کے باوجود اپنی دیرگیاں اس کے لیے اپنی دولت قربان کر دیتے تھے۔ الزہری نے حدیث کی خاطر دولت کو پانی کی طرح بہا دیا۔ ربیعہ نے اس کی تلاش میں اپنی تمام ملک صرف کر دی، اور آخر میں اپنے مکان کی مجمتے ہیں بھی فروخت کر دیں، اور ان سڑے ہوئے چھواروں پر زندگی بسر کرنے گے جو المل مدینہ کھینک دیا کرتے تھے۔

این سیرین جب کوفہ گئے تو وہاں چار ہزار طالب علم حدیث کے موجود تھے۔علی بن عاصم کے درس حدیث میں تین ہزار طلبا شریک ہوتے تھے۔سلیمان بن حرب کے درس میں چالیس ہزار ، عاصم بن علی کے درس میں دس لا کھ سے زائد ، یزید بن ہارون کے درس میں ستر ہزار۔ابومسلم الکی کے درس میں نہایت کثیر تعداد طلبا حدیث کی ہوتی تھی ، جولوگ لکھنے والے ہیں ہزار سے زیادہ تھے۔

اس کے بعدایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنھوں نے حدیثیں بنائیں،اس کی ابتدا کے ذمہ دار حسب ویل اشخاص ہیں: مبتدعین ، جماعتوں کے سردار، مختلف فرقوں کے مبلغ، امرا کے خوشامدی اور قصتہ کو،لیکن علم حدیث کی تاریخ کے جردور میں ایک کثیر تعداد حق پیند، خدا ترس،

مندین ، مخاط محدثین کی بھی رہی ، جو نہ تو اشخاص اور جماعتوں کی پروا کرتے تھے، اور نہ قوت اور اے عامہ سے ڈرتے تھے۔ ان کی زندگی کا واحد مقصد اپنے نبی کریم طفظ کیا کی حدیثوں کو حاصل کرنا ، ان کی اصالت اور صحت کو محفوظ رکھنا اور مسلمانوں میں ان کی اشاعت کرنا تھا۔ وہ حدیثوں کا مطالعہ نہ تفریح اور وقت گزار نے کے لیے کرتے تھے، نہ مالی نفع اور شہرت کے لیے اور نہاس لیے کہ لوگ ان کا اثر قبول کریں۔

حدیث کو وہ حدیث کے لیے حاصل کرتے تھے۔ان کے نزدیک علم وسیلہ ہیں بلکہ مقصد تھا۔ بقول سفیان توری کے بخصیل حدیث ان کے لیے ایک مرض ہوگئی تھی جس سے خود انھیں کوئی جارہ نہ تھا۔ محابہ حدیثوں کے بیان کرنے میں حد درجہ احتیاط کرتے تھے۔ محدثین کے دوس ہود میں بہت سے ایسے تھے جواسنادِ حدیث کے بارے میں نہایت متدین اور سخت تھے۔ اس طرح ان کے بعد جو آئے مثلاً: امام شافعی میحیی بن معین ، احمہ بن حنبل ، امام بخاری، امام مسلم، ابو داود، ترندی و بالنئم اور دوسرے اکثر محدثین، بیسب روایت کے معاملے میں بے حدمحاط تھے۔ بیمتدین محدثین جوعلم حدیث کے ستون ہیں، تاریخ اسلام کی ابتدائی سے جماعتوں کی کشاکش سے بالکل علیحدہ رہے، اور صاحبِ اقتدار جماعت سے کسی قتم کا واسط نہ رکھتے تھے۔ بعضوں نے بادجود اس کے مقتدر جماعتوں سے بری بری ایذائیں برداشت كيس، مثلًا: سفيان تورى رالنفي ، انس بن ما لك رالنفيه ، احمد بن منبل رالنفيه اور بهت سے دوسرے محدثین نے خلفائے بن عباس کے ہاتھوں قیداور مختلف قتم کی سزائیں برداشت کیں۔ یان بی متدین اور محتاط محدثین کی مسلسل جان فشانیون کا نتیجہ ہے کہ آن حضرت النائیائی کی مدیثیں تلف ہونے سے محفوظ رہیں۔

کولڈزیبر کہتا ہے کہ دنیائے اسلام کے ایک ہمرے سے دوسرے ہمرے تک، اندلس سے وسط ایشیا تک، صدیث کے بیہ جفائش اور نہ تھکنے والے متلاثی گشت کرتے اور ہر مقام سے اپنے سامعین کے لیے مدیثیں جمع کرتے رہے۔ حدیثوں کو جو مختلف صوبوں میں پھیلی ہوئی

تھیں ایک متندشکل میں جمع کرنے کا یہی تنہاممکن طریقہ تھا۔ السرّ حال یا السجوّال کامعزز لقب ان سیاحوں کے لیےلفظی ہی معنوں میں استعال کیا جاتا ہے۔اور طواف الأقسالیہ م کےلقب میں ان کے لیے کوئی مبالغہ نہیں ہے۔

ان میں سے بعض ایسے تھے جنھوں نے تمام مشرق ومغرب میں چار مرتبہ سفر کیا تھا۔ ان تمام ملکوں میں ان کے سفر کی غرض مناظر کا دیکھنا یا تجربہ حاصل کرنا نہ تھا، بلکہ ان کا مقصدان مقامات میں محدثین سے ملنا اور ہرایک سے حدیث سننا اور مستفید ہونا تھا۔ موجودہ مجموعوں کی مقامات میں محدثین سے ملنا اور ہرایک سے حدیث سننا اور مستفید ہونا تھا۔ موجودہ مجموعوں کی شکل میں احادیث کی تدوین پہلی صدی ہجری کے آخر میں شروع ہوئی، اور اس کے بعد تیزی کے ساتھ ہوتی رہی یہاں تک کہ تیسری صدی کے ختم سے پہلے ہی حدیث اور متعلقات حدیث پرتقریباً تمام متنداورا ہم کتا ہیں لکھ لی گئیں۔

تدوین مدین کے ساتھ ساتھ محدثین تمام روات کے حالات بھی دریافت کر کے ان کی حیثیات پر نفذ و تبھرہ کرتے گئے، اور احادیث کے جرح و تعدیل کے لیے اُن روات کے حالات پر ایک و سیج لٹر پچر تیار کر لیا، اور موضوعات پر ایک ضخیم دفتر تیار کر دیا، اور جرح و تعدیل کے لیے بہت سے فنون قائم کیے۔ (لیکچرول کا خلاصہ ختم ہوا)

ان لیکچروں کے نقل کرنے سے غرض صرف یہ دکھلانا ہے کہ فن حدیث کس اہتمام کے ساتھ مدون ہوا، اور وہ کیسا عظیم الشان علم ہے جس پر وہ لوگ بھی فدا ہیں جو فہ بی نظر سے اس کے جمع سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ، بلکہ صرف تاریخی نظر سے نعلق رکھتے ہیں، وہ اس وقت اس کے جمع کرنے ہیں مصروف ہیں، ان کی مثال ایس ہے جیسے کوئی حلوائی کی دکان کی تعریف صرف یہ دکھ کر کرے کہ اس میں ہزاروں طرح کی رنگ برنگ کی مضائیاں اور حلوے اور مرب ہے مورتی ورضائی کے ساتھ دنیا ہیں کسی دکان میں یہ ہوئے ہیں کہ اتنی تعداد میں اور اس خوب صورتی اور صفائی کے ساتھ دنیا ہیں کسی دکان میں یہ سامان نہیں ہے، حالاں کہ ابھی اس نے ذا نقہ کسی مشائی اور حلوے اور مرب کا نہیں چھا۔ آگر سامان نہیں ہے، حالاں کہ ابھی چھا۔ آگر سامان نہیں ہے، حالاں کہ ابھی چھا کھ کیا تو مست ہو جائے گا، اور خدا جانے اس وقت

اس کی کیا حالت ہوگی؟ وائے برحال! ان لوگوں کے جواسی دکان میں رہتے ہیں، گر ان مضائیوں اور حلوول اور مربول سے ایسے بیزار ہیں کہ ان میں عیب نکالتے ہیں، اور ان کی صورت و میصنے اور بو باس لینے سے بھی متنقر ہیں، سوائے اس کے کیا کہا جائے کہ ان کا د ماغ خراب ہوگیا ہے، اور وہ وقت آنے والا ہے کہ ان کی بخری اور لا پروائی اور کفر ان نعمت کی وجہ سے دکان ان کی لئ جائے اور دوسروں کے پاس چلی جائے، پھر وہ اس کو کھا کیں گے اور قشم تم کے ذائے اور فاکدے اٹھا کیں گے۔

ا حفرت عبداللہ بن سلام علمائے يہود ميں سے تھے، جب حضور الفَّفِيَّةَ ہجرت كركے مدينہ طيبہ تشريف لائے تو يہ بغرض تحقيق حضور الفَّفِيَّةَ كَيْ كَمْ مِلْ على الله على ماضر ہوئے ءاور ايك حديث في جس كامفہوم يہ تھا كه ' جوكوئى نرم زبان سے بولے ، اور سلام كثرت سے كرے ، اور لوگوں كو كھا تا كھلا يا كرے ، اور دات كواس وقت نماز پڑھا كرے جب كه لوگ سوتے ہوں تو وہ امن والمان كے ساتھ جنت ميں جائے گا'۔ اس كوس كرعبداللہ بن سلام بے ساختہ كہنے كے كہ يہ كام سوائے في كرى كانيس ہوسكن ، اور فور أاسلام لے آئے۔

بات ہے کہ علم کسی طرح کا بھی ہو پچھ نہ پچھ دوشنی رکھتا ہے۔ پس اگر طبیعت سلیم ہوتو پچی بات ول کولگ جاتی ہے، اور انسان اس کے قبول کرنے پر آمادہ ہوجا تا ہے، علم حدیث کی سندوں تدوین و بحیل ایسی ہوئی ہے کہ اگر طبیعت میں حق پیندی اور انصاف ہے تو حدیث کی سندوں کی حالت اور علم اساء الرجال، یعنی راو یوں کے حالات اور حدیث کے الفاظ ان سب چیزوں کو بنظرِ غور د یکھنے ہے دل کو اطمینان ہوجا تا ہے کہ حضور النظامی کی تعلیمات می حصیح ہم تک ضرور پہنچے گئی ہیں۔

و کیھے! ہزاروں برس پہلے کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں اور جو پھاس میں لکھا ہے اس کو تتلیم

کرتے ہیں، حالاں کہ نہ وہاں سندہے، نہ راویوں کے نام ہیں، نہ ان کے حالات معلوم ہیں،

بلکہ یہ یقنین معلوم ہے کہ بعض مؤرخین میں تقوی و دیانت پھے بھی نہ تھا، اور ان کا تراش خراش

کرنا بھی ٹابت ہے، لیکن تاریخ کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور حدیث کا ہر ہر جز و ٹابت ہے، اور ہر

ہر جز و کے متعلق ضحیم کی ہیں موجود ہیں، پھر نہ معلوم کیوں نہیں تسلیم کیا جاتا؟ اور کیوں اس میں
طرح طرح کے بے بنیاد شبہات نکالے جاتے ہیں؟ کچھ تو انصاف کرنا چاہیے .....

## انكار حديث كابيان

کچھ دنوں سے جیسے کہ آزادی کی ہوا چلی ہے، ایک جماعت میں (جو ندہب کے قبود سے آزاد ہونا چاہتی ہے) حدیث وسنت کے انکار کی عجب وبا پھیل گئی ہے۔ نہ ہی قبود زیادہ تر صدیث وسنت ہی کے ذریعے سے عائد ہوتی ہیں، کیوں کہ قر آن ایک اصولی کتاب ہے، جس میں ند بہب کے متعلق صرف اصولی اور کلی قوانین ہیں، تمام جزئیات کا اس میں استفصانہیں ہے، اور نہ ہوسکتا تھا۔ ان اصول وکلیات کی تشریحات کا دار و مدار تمام تر حدیث وسنت پہے، اس لیے آزادی پہند جبیعتیں سرے سے حدیث وسنت کی صحت ہی کا اور ان کے واجب العمل ہونے کا انکار کرتی ہیں، کیوں کہ جب حدیث وسنت کوئی شے نہ رہے گی تو نہ ہی قبود بہت کم ہونے کا انکار کرتی ہیں، کیوں کہ جب حدیث وسنت کوئی شے نہ رہے گی تو نہ ہی قبود بہت کم ہونے کا انکار کرتی ہیں، کیوں کہ جب حدیث وسنت کوئی شے نہ رہے گی تو نہ ہی قبود بہت کم ہونے کیا انکار کرتی ہیں، کیوں کہ جب حدیث وسنت کوئی شے نہ رہے گی تو نہ ہی قبود بہت کم ہونے کیا گی ، اور دین صرف چند عقائد اور تھوڑ سے اعمال کا نام رہ جائے گا۔

اوراس آزادی کی وبا صرف ان کی ذات ہی تک محدود نہیں رہی، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ عام مسلمانوں کواس میں شریک کریں، اس کے واسطے رسالے لکھے گئے ہیں، اور طرح طرح سے بیتر کریک کھیلائی جارہی ہے، اور برغم خود قرآن وصدیث ہی سے حدیث وسنت کا غیر معتبر اور نا قائل عمل ہونا ثابت کیا جاتا ہے۔ بیٹابت کرنے والے نہ ملمی لیافت رکھتے ہیں، نہ ان کی نظر حدیث پر ہے، نہ تغییر پر، نہ طبقات اور رجال پر، نہ تاریخ پر، اسی وجہ سے ان کے استدلالات عجیب وغریب اور مضحکہ انگیز ہوتے ہیں، کہیں ترجمہ غلط، کہیں مفہوم غلط، کہیں نتیجہ غلط، کہیں ناتمام جملوں سے، اور کہیں مفروضات سے استدلال۔

غرض جہالت ، تدلیس، خیانت ، کم نظری، نا وا تفیت کا کوئی شمونہ ایسانہیں جو ان کی تحریوں میں نظرنہ آتا ہو، لہٰذا ضرورت ہے کہ اس پر کافی روشنی ڈالی جائے۔ انکار حدیث کے متعلق ان کے استدلال حب ذیل ہیں: ا-حضور النّائَةِ مُن کمی بت حدیث ہے نع فرمایا۔ ۲-خلفا حدیثوں کو قابلِ حجت نہیں سمجھتے تھے، چنال چید حضرت ابو بکر رضائفۂ نے حدیث کی روابیت سے منع فر مایا، اور روابیت کرنے والوں کو مزادی۔ ۳-حضرت عثمان خالفۂ حدیثوں کو قبول نہیں کرتے تھے۔

س بعض حدیثیں ایسے صحابہ سے مروی ہیں جن کوقر آن نے مردودالشہا دت قرار دیا ہے۔ ۵-خود صحابہ اور ائمہ نے بعض حدیثوں کی نسبت بری رائے ظاہر کی ۔ ۲-احا دیث کی تدوین حضور طلق کیا ہے گئی صدی کے بعد ہوئی۔

ہم ان لغویات کے متعلق فرداً فرداً کلام کریں گے۔اس کلام کرنے سے پہلے ایک تمہید سن کیجیے، وہ بیہے کہ:

۔ سیجھنے کی بات ہے کہ حضور طلط کا کوئ تعالی نے تمام دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ ''رسول'' کا ترجمہ پیغام بر، یعنی پیغام پہنچانے والا ہے، اس کا اختصار پیغمبر ہے۔

۔ پیغیبر کی حیثیت دنیا کے سامنے کیا ہوتی ہے؟ کیا اس کی حیثیت صرف قاصد یا پہنچا دینا ہوتا ہے؟ اور یہ پیغیبر کی حیثیت صرف قاصد یا پہنچا دینا ہوتا ہے؟ اور یہ خدمت ادا کرنے کے بعد اس کا کام ختم ہو جاتا ہے؟ اور اس کو اس زبانی یا تحریری پیغام ادا کرنے کے بعد اس کا کام ختم ہو جاتا ہے؟ اور اس کو اس زبانی یا تحریری پیغام ادا کرنے کے سواا ور کچھ کہنے سننے کاحق نہیں ہوتا؟

- اگرابیا ہے تو بے شک حدیث وسنت کوئی چیز نہیں رہتی، کیوں کہ پیغامِ خداوندی کتاب اللہ ہے، جب اس کو بندگانِ خدا کو پہنچا دیا تو مسکت و ب البھم کے سی کام میں دخل دینے کاخت باتی نہیں رہا۔

۔ لیکن واقعداس کے خلاف ہے، اورخود کتابِ خداوندی بناتی ہے کہ رسول کا کام مرف کتاب کو پہنچا نے کے ساتھ مرف کتاب کو پہنچا ویتانہیں ہے، بلکہ رسول الله طفای کے سپرد کتاب اللهی پہنچانے کے ساتھ اس کی شرح کرنا اور سمجھانا اور عقا کد، عبادات، معاملات اور اخلاق سب کے نمونے دکھا دینا، اور اچھی طرح سمجھا وینا اور مشل کرا دینا بھی ہے۔ چنال چے فرماتے ہیں:

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْيَةِ وَيُزَكِّيُهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ ﴾

خدائے تعالی وہ ہے جس نے امی (غیرتعلیم یافتہ) قوم میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا، جو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھتا ہے، اور ان کو پاک کرتا ہے، اور ان کو کتاب الہی اور حکمت سکھا تا ہے۔

- اس آیت میں حضور النظائی کا کام صرف یہی نہیں بنایا گیا کہ آپ النظائی آیتوں کو برا صد کرلوگوں کو سنا دیتے ہیں، بلکہ یہ بھی کام حضور النظائی کا ہے کہ لوگوں کو پاک کرتے ہیں۔

اور ظاہر ہے کہ یہ پاک کرنا جمعنی پانی ہے دھونے کے نہیں ہے، بلکہ نز کیہ قلب ہے،
یعنی دلوں کو امراض باطنی سے پاک صاف کر دینا، اور یہ طرح طرح کے مجاہدوں اور مشقتوں
ہے ہوسکتا ہے۔

- اور ان مجاہدوں اور مشقّتوں کے طریقے اپنے ذہن اور عقل سے دریافت نہیں ہو کئے، یہ موقوف ہیں وحی کی تعلیم پر، کیوں کہ جن لوگوں نے بلا تعلیم وحی کی تعلیم پر، کیوں کہ جن لوگوں نے بلا تعلیم وحی کے اپنی عقل سے وہ طریقے ایجاد کیے، طرح طرح کے دھوکوں میں پڑے، جن کی حقیقت تعلیم وحی کے مقابلے سے معلوم ہوتی ہے:

خلاف پیمبر کے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید - اوراس تعلیم کے لیے صرف تلاوت آیات کافی نہیں، بلکہ خود عمل کرکے دکھانے، اور عمل کرنے والوں کی غلطیاں پکڑنے، اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بیدرجہ ''یسز تحیصہ'' کا

> - لیکن اب تک بھی ذمہ داری نبوت کی ختم نہیں ہوئی، دو کام اور باقی ہیں: ا-تعلیم کتاب۔ ۲-اور حکمت-

- تعلیم کتاب اور حکمت کیا چیز ہے؟ خصوصاً اس پر نظر کرتے ہوئے کہ قرآن کے مخاطب اول جن پر قرآن اتراعرب تھے، جن کی مادری زبان عربی تھی، ان کوتو تعلیم کتاب صرف پڑھ کر سنا دینے سے بخوبی ہو سکتی تھی، اوراگر اس میں تزکیه قلب کے طریقے بالنفصیل فرکور تھے تو "بیز کیھم" کی ضرورت نہتی، چہ جائے کہ ابھی دو در جاور باقی ہیں۔ تو وہ کون سادرجہ تعلیم کا ہے جس کو و یعلم ہم الکتاب و الحکمة سے تعبیر فرمایا؟

ہرادنی سی عقل والا بھی تمجھ سکتا ہے کہ بیدرجہ یہ لو علیہ ماور یو کیہ مے سواہے۔ اس کا پتاہم کوآیت ہی سے لگتا ہے، وہ آیت بیہ ہے:

﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ٱسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ له

لیعنی حضور طلط کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔

اس آیت میں حضور طلط کی ذات کو نموند قرار دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور طلط کی کے ہرفعل اور قول اور جملہ حرکات وسکنات نمونہ ہیں، اور قابل تقلید ہیں، ان بی اقوال وافعال کو حدیث وسنت کہتے ہیں۔ اس موقع پر بیہ بات بھی نظر میں رکھنی چاہیے کہ کلام اللہ ایک اصول ہیں، ہاں! کہیں اللہ ایک اصول ہیں، ہاں! کہیں بعنر ورت کسی جزئی سے قعرض کیا گیا ہے۔ تمام جزئیات کی تفصیل کلام اللہ میں نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ ان جزئیات کی تفصیل کام اللہ میں نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ ان جزئیات کی تفصیل کا م اللہ میں نہیں ہے، جس کا ہر جملہ متن قرآنی سے چاتا ہے۔ ہیں کا پتا بھی آیت قرآنی سے چاتا ہے:

﴿ وَمَا آنُز لُنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ﴾ ٢

یعی بیں اتاری ہم نے تم پر کتاب مگراس کیے کہم اس کو کھول کھول کر واضح بیان کرو۔ اور ﴿ وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلْیُكَ الذِّكُرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ﴾ سے

یعیٰ ہم نے تم پرذکرکواس واسطے اتارا کہتم اس کولوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کر دو۔

ظاہر ہے کہ جہال تک قرآن کی عربی عبارت کا تعلّق ہے ہراہلِ عرب سجھ سکتا تھا، پھر اس تبیین اور توضیح کے کیامعنی؟

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں کچھ اور بھی ہے جس کی توضیح نبی ہی کرسکتا ہے۔ یہی توضیح حدیث وسنت ہے۔ حدیث میں اس مفہوم کو اس سے زیادہ صاف اور واضح بیان کیا گیا ہے، وہ حدیث بیہے:

اس معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کے محض لفظی معنی سمجھ لینے سے اس کا پوراعلم حاصل نہیں ہوتا ، اس لیے نبی کو اس کی وضاحت کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ وہ توضیح نبی کے بیان سے ہوتی ہے اس کا نام حدیث وسنت ہے، اور وہ جو پچھ بیان کرتا ہے وہ اس کی طرف سے نہیں ، بلکہ اللہ تعالیٰ بی کی طرف سے ہوتا ہے۔ خود قرآن فرماتا ہے:

أ ابن ماجه: باب ذهاب العلم

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَاى [نُ هُوَ إِلَّا وَحُيٌّ يُوْطَى ﴾ لله عَنِ الْهَوَى [نُهُ هُوَ إِلَّا وَحُيٌّ يُوْطَى ﴾ لله عَنِ الْهُوَى فَا إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحُيُّ يُوْطَى فَا كَا يَعْنُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّل

اورفرما تاہے:

﴿ إِنَّا آنُوَ لُنَا الْكِكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحُكُمَ بَيُنَ النَّاسِ بِمَا آرَا مِكَ اللَّهُ ﴿ عَلَى النَّاسِ بِمَا آرَا مِكَ اللَّهُ ﴿ عَلَى النَّاسِ بِمَا آرَا مِكَ اللَّهُ ﴾ على العَمْ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴾ على العَمْ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ على العَمْ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ على العَمْ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ اللهُ اللَّهُ ﴾ اللهُ الل

رن مرسد جانتے ہیں کہ حضور اللہ کہا جو فیصلے کرتے تھے، اس میں صرف آیات قرآنی نہیں سب جانتے ہیں کہ حضور اللہ کا کے جو فیصلے کرتے تھے، اس میں صرف آیات قرآنی نہیں پڑھ دیتے تھے، بلکہ اپنے الفاظ میں سوال وجواب فرماتے تھے، انہی کی نسبت فرمایا ہے: اُر ال اللّٰہ اس کو حدیث وسنت کہا جاتا ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے:

﴿ قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ ﴾ اللَّهُ ﴾ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اس آیت میں "ف اتب عوا القر آن" نہیں فرمایا، بلکہ حضور النَّیُ آگے اتباع کا امرفرمایا، معلوم ہوا کہ حضور النَّیُ آگے کا اتباع قرآن ہے سوا اور باتوں میں بھی ضروری ہے، اور اتباع اقوال میں بھی موتا ہے اور افعال میں بھی۔ اقوال کواکٹر حدیث اور افعال کواکٹر سنت کہا جاتا ہے، اور دونوں میں کوئی فرق کا قائل نہیں۔ اور ایک آیت میں اس کو بہت ہی صاف عنوان ہے فرمایا ہے:

 یعنی ہم نے کسی رسول کونہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔

ليول نبيس فرمايا كه ما أنزلنا من كتاب إلا ليعمل به غرض ال فتم كى بشارآيتين مليس كى جن سے حديث وسنت كا قابل حجت اور واجب العمل ہونا اور اطاعتِ رسول كا عين اطاعتِ اللي ہونا ثابت ہو۔

• اب اس کے متعلق احادیث سنیے:

یعن فرمایا جناب رسول الله ملک آیائے کے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت

کی ،اورجس نے میری نافر مانی کی اس نے الله کی تافر مانی کی۔

ریر حدیث حضور طلط کی ان ارشادات کے متعلق ہے جو قرآن کی تصریحات کے علاوہ ہیں، کیوں کہ قرآن کی تصریحات کی موافقت ومخالفت تو ہداہتاً اطاعۃ اللّٰہ یا عصیان اللّٰہ ہے، اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔

سے منع کروں اس سے باز رہو۔

اس میں بھی حدیث اول ہی کی تقریر ہے کہ میرا وامر ونواہی علاوہ تصریحات قرآنی کے

يں۔

٣- تيسري مديث جوبهت صريح ب:

عن المقدام بن معدي كرب الكندي: أن رسول الله ﷺ قال: يوشك

اس سے زیادہ صریح حدیث موضوع بحث کے متعلق کون سی ہوسکی ہے؟ منکرینِ حدیث

غور کریں۔

۱-عن عرباض بن سارية شاقال صلى لنا رسول الله شاصلاة الفجر، ثم وعظنا موعظة بليغة ذرفت عنها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودّع، فأوصنا، فقال: أوصيكم بعقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدًا حبشيًّا، فإنه من

الدواه ابن ماجه

يعش بعدي فسيرى اختالاف كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنو اجذ<sup>ك</sup>

بیره بیش کی قدر صریح ہے احتجاج بالحدیث والسنة کے بارے میں! معلوم نہیں ہارے بھائی اس کے بعد کیا حیلہ تکالیں گے؟ اور سنیے:

7-عن معاذ بن جبل: أن رسول الله ﷺ لما بعثه إلى اليمن قال: كَيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله ﷺ، قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد برأيي ولا آلو، قال: فضرب رسول الله ﷺ على صدره، وقال: الحمد الله الذي وفق رسول رسول الله يوضى به رسول الله لما

ترجمہ: روایت ہے حضرت معاذین جبل ظافئ ہے کہ جب ان کو جناب رسول اللہ طفا آیا ہے۔ یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو وریافت فرمایا کہ جب تہارے سامنے کوئی مقدمہ آئے گا تو اس کا

أحسنه الدارمي.

فیصلہ کیسے کرو سے؟ عرض کیا: کتاب اللہ کے موافق کروں گا۔ فرمایا: اگر اس کا تھم تم کتاب اللہ میں نہ پاؤ؟ عرض کیا: حضور طلق آئے کی سنت کے موافق فیصلہ کروں گا۔ فرمایا: اگر سنت بیل بھی نہ پاؤ؟ عرض کیا: اس صورت میں اپنے اجتہاد ہے کروں گا، اور اس میں کسی قسم کی کوتا ہی نہ کروں پاؤ؟ عرض کیا: اس صورت میں اپنے اجتہاد ہے کروں گا، اور اس میں کسی قسم کی کوتا ہی نہ کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پر حضور طلق آئے نے ان کے سینے پر دست مبارک مارا، اور فرمایا: خدا کا شکر ہے جس نے اپنے رسول کے رسول (نائب) کوائی بات کی توفیق دی جس کواس کا رسول پند کرتا ہے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

یہ حدیث موضوع بحث (احتجاج ہالسنة) کے بارے میں کس قدرصری ہے۔
• اب معترضین کے ان دلائل کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جوحدیث وسنت کی مخالفت
میں پیش کی جاتی ہیں۔سب سے بردی دلیل میپیش کی جاتی ہے کہ حضور طبی آیا نے خود کتابت حدیث سے منع فرمایا۔

ا-ایک حدیث بید:

لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه.

میری کوئی بات مت تکھواور جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ پچھ کیھا ہو، اس کو جا ہیے کہ مثا ڈالے۔

اس تقم سے حدیث وسنت کے ناقابل حجت اور ناواجب العمل ہونے کا نتیجہ پیدا کیا جاتا ہے،معلوم نہیں میکون کی منطق ہے؟ دعوی کو دلیل سے کوئی تعلق ہونا چاہیے، کسی بات کے قلم بند کیے جانے کی ممانعت اور شے ہے، اور اس کا واجب العمل ہونا اور شے۔ کتابت کی ممانعت سے اس کا نفاذ کہاں سے ساقط ہوجائے گا؟

اگر کسی نوکرکوزبانی تھم دیا جائے، اور کسی مصلحت سے اس کو لکھنے سے ممانعت کر دی جائے تو کیا وہ نوکراس کا عمل کرنے کا ذمہ دار نہ ہوگا؟ اور ہم تو سب سے پہلے بیہ بوچھنا چاہجے بیں کہ اگر حدیث قابل عمل چیز نہیں تو جملہ "لا تسکتبوا عنی" الحدیث اور دیگرا حادیث جو اس دعوے کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں ان پر عمل کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں کہ وہ بھی تو حدیث ہی ہیں اور حدیث وسنت ضرور واجب العمل ہی ہیں اور حدیث وسنت ضرور واجب العمل ہیں ، اور معترضین کا مما نعت کتا بت سے استدلال عدم وجوبِ عمل پر بالکل غلط ہے ، اور عوام کو وہو کہ دیا ہے ، کیوں کہ دعوی اور ہے اور دلیل اور۔

• علاوہ بریں یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ اگر کتابت سے ممانعت کی بھی گئی ہے تو وہ کن حالات اور کن مصالح کی بنا پرتھی اور وقتی تھی یا دائی۔

ہم مدیثوں ہی ہے کتابت اور روایت کی اجازت ثابت کرتے ہیں، جس سے صاف ثابت ہوجائے گا کہ ممانعت اگر تھی ہو وقتی تھی، اور وہ اس مصلحت سے تھی کہ حدیث وقر آن میں فلط ملط نہ ہو جائے۔ جب اس کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو اجازت ہو گئی اور صحابہ لکھنے گئے۔ لکھنے کا ثبوت سنیے:

عن عبد الله بن عمرو، قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله بن أريد حفظه، فنهتني قريش، وقالوا: تكتب كل شيء تسمعه، ورسول الله بن بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك إلى رسول الله بن فأوماً بإصبعه إلى فيه، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده، ما يخوج منه إلا الحق. لم عبدالله بن عمرو في المناه المحتى فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده، ما يخوج منه إلا الحق. لم عبدالله بن عمرو في المناه المحتى المناه ا

سے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہتم ہے اس کی جس کے تبضہ میں میری جان ہے کہ اس میں سے نیدن نکلتی ، مرحق بات۔

(مطلب بیہ ہے کہ قرایش کا بیہ خیال غلط ہے کہ میرے منہ سے غضہ میں جابے جابات نکل جاتی ہوگی، میں غضہ میں بھی مغلوب نہیں ہوتا، اور بھی میرے منہ سے بے جابات نہیں نکلتی، لہٰذا لکھنے میں کچھ حرج نہیں۔)

اور دمسندواري ميں ہے:

عن عبد الله بن عمرو: أنه أتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، الله عن عبد الله بن عمرو: من حديثك، فأردت أن أستعين بكتاب بيدي مع قلبي إن رأيت ذلك، فقال رسول الله ﷺ: إن كان حديثي ثم استعن بيدك مع قلبك.

ترجمہ: روایت ہے عبداللہ بن عمرو ظافیہ اسے کہ وہ جناب رسول اللہ طافیہ کی خدمت میں آئے اور کہا: یا رسول اللہ! میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اعادیث روایت کروں، اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ کی اعادیث روایت کروں، اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ کی اعادیث روایت کروں، اس لیے چاہتا ہوں کہ اپنے قلب کی یاد داشت کے ساتھ اپنے ہاتھ کی تحریر ہے بھی مددلوں، اگر آپ طافی آئے اس اس مناسب خیال فرما تیں۔ فرمایا: اگر میری عدیث ہے ( بعنی تم نے اس کوخوب جھ لیا ہے اور اس میں کوئی ہات مشکوک تہیں رہی ) تو اس کو یاد کرلو، پھراپنے قلب کے ساتھ اپنے ہاتھ ہو)۔

اور بیمی واضح رے کہ بیاجازت صرف حضرت عبداللہ کے ساتھ خاص نہ تھی، بلکہ بہت سے محابہ حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ سنیے: بہت سے محابہ حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ اور آپ طائے آگا کے علم اور اجازت سے لکھتے تھے۔ سنیے: عن ابھی قبیل، قال: مسمعت عبد الله بن عمرو، قال: بینما نحن حول

\_ فسره الشاه ولي الله الديلوى ﴿ الله بِأَن معناه: إن كان حديثا يقينا من غير شبهة، فاحفظه ثم استعن بيدك

رسول الله ﷺ نكتب إذ سئل رسول الله ﷺ: أيُّ المدينتين تفتح أولًا قسطنطينية أم رومية؟ ...الحديث.

ترجمه: روايت ہا ايوقبيل طالني سے كہا أيمول نے: من نے سنا عبدالله بن عمروظ الني عَمَا كمانمول نے کہا کہ اس اثنا میں کہ ہم گردا گرد جناب رسول الله طَلْحَافِیّا کے (حدیث) لکھ دہے تھے کہ آیک مخص نے حضور الفائل سے بوچھا کہ دوشہروں یعنی قسطنطنیہ اور رومیہ میں ہے کون سا پہلے فتح ہوگا؟ اس سے صاف ثابت ہے کہ صحابہ صدیث لکھا بھی کرتے تھے، اور حضور اقدس سلگانیا کے سامنے لکھا کرتے تھے، اور بعض وقت ووسروں کی درخواست پر حضور طلطانی خو دہمی لکھوا دیا كرتے تھے۔ چنال چہ فتح مكه ميں جب آپ طلكائياً نے تحريم حرم كے متعلق خطبه فرمايا تو ايك يمنى ابوشاه نامى نے درخواست كى كه يارسول الله! مجھكويداحكام لكھوا ديے جاكيس، توان كى ورخواست برآپ ملک فیانے فرمایا: اکتبوا لأبسی شاہ یعنی ابوشاہ کے لیے لکھ دو۔ (مسلم کتاب الع. بابتحريم مله: ملدادل) بيه جو بجي لكها كيا قرآن تو تقانبين اس كوحديث كهتيم بين، للبذا كتابت مدیث حضور ملن ایک کے تھم سے ثابت ہوگئی۔

اور حضور النا المائية كمرض وفات كامشهور واقعه "بخارى" اور "مسلم" اورسب كتابول ميس موجود ہے کہ جب وفات شریف قریب ہوئی تو فرمایا کہ''قلم دوات، یا کاغذ اور دوات لاؤ، مي تمهارے ليے ايك تحرير لكه دوں، تاكم تم ميرے بعد كمراه ندہو' ليہ آپ طاق فيا نے كس چيز کے لکھنے کے لیے قلم دوات منگائی تھی؟ ظاہر ہے کہ وہ حدیث تھی۔ بیجی واضح رہے کہ یہ

حضور مُنْ كُلُوا كا آخرى فعل ہے۔

حضور من في نا نام الله عند الله المعام المعواكر بيبي بن يرحفرات خلفائ راشدین محمد میں بھی عمل ہوتا رہا۔ بیاحادیث بی جوئیں یا پچھاور؟ اور کہا جاسکتا ہے کہ وہ تحريري بدايات علم مديث كابهلامجوع بين اورسب كومطوم يه كدحضور النفيكياك مقوس ،شاو

المسلم جلد: ٢ اور تادري كالتخف الواب بل ب-

روم کواور شاہِ فارس کوفر مانِ رسالت کھوائے تھے جن کی نقل اس وقت تک موجود ہے، بلکہ بعض مقامات پراصل بجنسہ محفوظ ہے، اور ان کی نقلیں بذریعہ فوٹو کے لے کر دنیا ہیں شائع ہوئی ہیں، ان مقامات پراصل بجنسہ محفوظ ہے، اور ان کی نقلیں بذریعہ فوٹو کے لے کر دنیا ہیں شائع ہوئی ہیں، ان کوحدیث کہا جائے گایا ان کا بچھ اور نام ہے؟ ان کا شبوت من وجید قرآن پاک میں موجود ہے۔ کوحدیث کہا جائے گایا ان کا بچھ اور نام ہے؟ ان کا شبوت من وجید قرآن پاک میں موجود ہے۔ کوحدیث کہا جائے گایا ان کا بچھ اور نام کیا میڈ سو آئے بیننا و بین کھی ہے۔ کے ایک بی سو آئے بیننا و بین کھی ہے۔ کے ایک بی سو آئے بیننا و بین کھی ہے۔ کے ایک بی سو آئے بیننا و بین کو بیننا و بین کے ہے۔ کے ایک بی سو آئے بیننا و بین کو بیننا و بین کو بینا کو بین کو بیننا و بین کو بینا کو بین کو بینا کو بین کو بینا کو بین کو بین کو بینا کو بین کو بینا کو بینا کو بین کو بینا کو بین کو بینا کو بینا کو بین کو بینا کے بینا کو بینا کو بینا کے بینا کو بینا کے بینا کو بیا کو بیا کو بیا کو بیان کا بینا کو بینا کو بیا کو بینا کو بیا کو بینا کو بیا کو

﴿ قُلْ یَاهُلُ الْکِتْبِ تَعَالُوا اِلَی کَلِمْهِ سُوا عِ لِیکَ رَبِیکَ اللهِ کَابِ کُوتُ حَیْدِ وَاسْلَام کی دعوت جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تھم خداوندی نازل ہوا کہ اہلِ کتاب کوتو حید واسلام کی دعوت دیجے۔ چناں چہ حضور مُلْکَافِیاً نے تبلیغی خطوط بھیجے۔ آپ مُلِکَافِیاً نے اس کتابتِ ببلیغی کوتر آن مجید

کا مدلول سمجھا، بیحدیث ہوئی یا پھھاور؟ - اور بیجی سمجھنے کی بات ہے کہاگر بالفرض والنقد سریبھی کہا جاوے کہ حضور طلقائیا نے کتا بتِ حدیث سے کلیۂ منع فر مایا تھا تب بھی اس دلیل کو دعوے سے کیا علاقہ ہے؟ - دعوی تو یہ ہے کہ روایتِ حدیث نا جائز ہے۔ اور حدیث وسنت نا واجب العمل اور نا

واجب الطاعة ہے۔

ربب کے ہے۔ - اور دلیل بیہ ہے کہ کتابت حدیث سے منع فرمایا گیا۔ کتابت اور چیز ہے، اور روایت اور واجب العمل ہونا اور چیز۔

اس واسطے ہم نے کہا تھا کہ عجیب طوفان بے تمیزی ہے کہ یہ جھی نہیں دیکھا جاتا کہ دلیل

کیا ہے اور دعوی کیا، کسی قانون کے نفاذ اور واجب العمل ہونے کے لیے اس کا تحریری ہونا
ضروری نہیں، خصوصاً عہدِ رسالت میں تو تحریر کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اِدھر زبان مبارک سے
مجھ لکلا اُدھر اس پڑمل شروع ہوگیا، اور پھر بیمل تواتر کی شکل میں چلا، اس لیے تحریر کی
ضرورت ہی نہتی۔ اگرا حکام شرق کو بلا تحریر واجب العمل نہ کہا جائے تو کیا عجب ہے کہ کوئی سے
مخرورت ہی نہتی۔ اگرا حکام شرق کو بلا تحریر واجب العمل نہ کہا جائے تو کیا عجب ہے کہ کوئی سے
مخریر نہ آوے اس وقت تک
نی بھی کہددے کہ نی پر بھی صرف القا کافی نہیں، جب تک غیب سے تحریر نہ آوے اس وقت تک
نی بھی اس کی تھیل اور بہتے کا مکلف نہ ہوگا۔ روایت مدیث کے متعلق صاف موجود ہے:

حدِثوا عني ولا حرج. (مملم)

لعنی مجھ سے عدیث کی روایت کرواس میں پھھرج نہیں۔

بلكة حضور النُّرِيَّةُ فِي مِلْغُ حديث كے ليے دعا فرمائى ہے:

زید بن ثابت فرماتے بیں کہ میں نے ساجناب رسول اللہ کو کہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی ال شخص کوتر و تازہ اور شاداب رکھے جس نے ہم ہے کوئی حدیث تی اور اس کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ دوسرے کو پہنچا دے، کیوں کہ بسا او قات علم کا حامل اس کوالیے شخص تک پہنچا تا ہے جو اس سے زیادہ سمجھ دار ہوتا ہے اور بسا او قات حامل خور سمجھ دار نہیں ہوتا۔

حضور طلط النائيَّةُ في الوداع كے خطبہ ميں اخبر ميں يہ بھی فرمایا: فليبلغ الشاهد الغانب. يعني جولوگ موجود ہيں ميري ان ہدايات (احاديث) كوان لوگوں كو بھی پہنچا ديں جوموجود نہيں م

اس ارشاد سے روایت حدیث کا جواز بلکہ وجوب ثابت ہوتا ہے، اس بنا پر بعض صحابہ نے بعض اس ارشاد سے روایت حدیث کا جواز بلکہ وجوب ثابت ہوتا ہے، اس بنا پر بعض صحابہ نے بعض الیم احدیث کو مدۃ العمر کسی مصلحت سے فنی رکھا تھا مرتبے وفت روایت کر دیا، تا کہ امرتبایغ کی تعمیل ہوجائے۔

نیز اس ارشاد سے حدیث کا حجت ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، کیوں کہ موٹی بات ہے کہ حدیث صرف کا نوں تک پہنچا دینا ایک بے کار بات ہے، مقصود عمل کرانا ہے، اور بیارشاد جنتہ الوداع میں صاور ہوا تھا جوز مانہ رسالت کا آخری دور تھا، اور جس میں اتنا بڑا مجمع مسلمانوں کا تفا کہ اس سے پہلے یاس کے بعد بھی نہیں ہوا۔ اس کوکون سااد نی عقل والا بھی مان سکتا ہے کہ

ك أبو داود ج: ٢، باب فصل نشر العلم.

سے ارشاد صرف سنانے کے لیے تھا، ای مجمع میں حضور طافی آیا نے تمام اعمال جج کے (مناسک)
تعلیم فرمائے۔ کیا وہ تمام تعلیمات صرف سنانے کے لیے تھیں اور موجود مجمع یا آبندہ کے لیے
حاجیوں کے واسطے دستور العمل بنانے کے لیے نہ تھیں؟ یہ بہت ہی موٹی بات ہے، ہمارا قلم
توالیم موٹی باتوں کے لکھنے ہے بھی رکتا ہے، گرکیا کیا جائے کہ ہمارے بھائیوں نے دین کوکیا
پس پشت ڈالا کہ عقل بھی ان سے رخصت ہونا چاہتی ہے۔ وہ کون سا قانون ہے جو صرف
سنانے کے لیے ہوتا ہے، اور وہ کون ی تعلیم ہے جو دستور العمل بنانے کے لیے نہیں ہوتی ؟ اس
کوتو کوئی برے سے برے اور باطل سے باطل نہ بب والا بھی نہیں مان سکتا۔

رسول کو بھیجا جو تعلیم کتاب اور تزکیرہ قلوب وغیرہ کرتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قت تعالی وہ ہے جس نے ایسے رسول کو بھیجا جو تعلیم کتاب اور تزکیرہ قلوب وغیرہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں بیافظ بھی ہے:

﴿وَّالْحَوِیْنَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ لَیْ اس رسول کو صرف موجوده زمانے کے لیے جہیں بھیجا، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی بھیجا ہے جو بعد کوآ کیل گے۔

اس آیت سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ جو کام رسالت کے متعلق رسول اللہ ملن کے اور موجودین (صحابہ) کے واسطے کرتے تھے، لینی تلاوت قرآن، اور تعلیم قرآن، اور تعلیم حکمت، اور خرکیہ قلوب بیسب کام مابعد کے لوگول کے لیے بھی کریں گے، اور اظہر من الشمس ہے کہ بیسب کام حضور طلن کے کیا محضور طلن کے کیا ہے واسطے بذریعہ تعلیم زبانی اور تعلیم عملی کے کیا ہے تھے تو کام حضور طلن کے لیے بھی ان دونوں طریقوں سے تعلیم کی ضرورت کیوں نہیں ہے، وہ تعلیم آیندہ آیندہ زبانوں کے لیے بھی ان دونوں طریقوں سے تعلیم کی ضرورت کیوں نہیں ہے، وہ تعلیم آیندہ آنے والوں کے لیے سوائے روایت کے سی ذریعہ سے ہوسکتی ہے؟ ای کو حدیث کہتے ہیں۔

غرض اس آیت سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ حدیث صرف موجودین کے سانے کے لیے نہتی، بلکہ آیندہ کے لیے بھی اس کے بقا کی ضرورت ہے، اور اس سے امرِ رسالت بورا ہو سکتا ہے۔منکرین حدیث غور کریں۔غالبًا انکارِ حدیث از روئے حدیث کے دو کے لیے ہماری اتنی تقریر کافی ہے۔

• اب ہم منکرین حدیث کی دوسری دلیل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین خصوصاً شیخین حدیثوں کو نا قابلِ حجت سجھتے تھے۔ اس کے ثبوت میں چند روایتیں پیش کی جاتی ہیں:

اس کے متعلق سنے بیر صدیث تذکو ہ الحفاظ کی ہے، سب سے اول تو یہ بات قابلِ فور ہے کہ ایک ایسے مسئلہ (حدیث کے حجت ہونے نہ ہونے) کے متعلق جس میں سلفاً وخلفاً اختلاف نہیں، ایسی کتاب کو چیش کرنا جوعلا کے نزدیک حدیث کی کتاب نہیں کہلاتی کہاں تک درست ہے؟ قد کو ہ الحفاظ تاریخ کی کتاب ہے گواس کو غیر معتبر نہ کہا جائے، کیکن وہ فن حدیث کی کتاب نہیں ہے، اختلافی مسئلہ میں اس کا چیش کرنا ایسا ہے جیسے: ہائی کورث میں کسی مدیث کی کتاب بے واس کو غیر معتبر نہ ہائی کورث میں کسی مدیث کی کتاب بیس کے مقابلے میں قانون کی کوئی عبارت چیش کی جائے، اور کہا جائے کہ بیرعبارت

ك تذكرة المحفاظ ج: ١ ص: ٣ ـ

علمی جنری میں موجود ہے۔ اس پر پیش کرنے والے کو کس قدر بے وقوف بنایا جائے گا، بلکہ پاگل کہ کہ کرنگلوا دیا جائے گا، جالال کہ بینیں کہا جاسکتا کہ علمی جنری غیر معتبر کتاب ہے، اور اس نے قانون کی عبارت میں تحریف کی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو گور نمنٹ اس سے مواخذہ کیوں نہ کرتی ؟ قانون کی عبارت میں تحریف کی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو گور نمنٹ اس سے مواخذہ میں تو غیر تہم معلوم مکرین حدیث اس تعلیم کے زمانہ میں ایک معمولی دنیاوی مقدمہ میں تو غیر قانونی کتاب کے حوالہ کو جائز رکھتے ہیں رکھتے ، پھر دین کے ایک اہم مسئلہ میں غیر فن حدیث کی سے سے مائز رکھتے ہیں۔

ساب سے توالہ ویے جا سررہے ہیں۔ خصوصاً اس صورت میں کہ اس کے خلاف احادیثِ صحاح ستہ اور دیگر ان کتابوں میں موجود ہوں جوننِ حدیث کی مسلّمہ کتابیں ہیں، جیسا کہ او پر بیان ہو چکا۔ موجود ہوں جوننِ حدیث کی مسلّمہ کتابیں ہیں، جیسا کہ او پر بیان ہو چکا۔

کان أبو بکر إذا ورد عليه المخصم، نظر في کتاب الله، فإن و جد فيه ما يقضي بينهم، قضى به، وإن لم يكن في الكتاب و علم من رسول الله ﷺ في ذلك الأمر سنة، قضى به، فإن أعياه ذلك، خرج فسأل المسلمين. في ذلك الأمر سنة، قضى به، فإن أعياه ذلك، خرج فسأل المسلمين. ترجمه: ابو بر فائل كاطرز عمل بي قاكه جب كوئي مقدمه بيش بوتا تو كتاب الله بمن فوركرت و كراس بي اس كاحم بات تو اس كموافق فيعله كردية، اورا اگركتاب الله بي اس كاحم نه ما اور اكر اس يك بارك بي كوئي سنت معلوم بوتي تو اس كموافق فيعله كرت، اورا كراس كموافق فيعله كرت، اورا كراس كموافق فيعله كرت، اورا كراس كي عاجز بوت تو مسلمانول عن دائ ليته وراكراس حكوافق فيعله كرت، اورا كراس كي عاجز بوت تو مسلمانول عن دائ ليته و

یمی طرز حضرت ابو بکر میناننی کا این قیم نے بھی اعلام السمو قعین میں بحوالہ ' قضا ابنِ عبید' نقل کیا ہے۔ اور خلیفہ ہوتے ہی حضرت ابو بکر میناننی نے سب سے اول جو خطبہ پڑھا، اس میں بیفر مایا:

يا أيها الناس، قد وليت أمركم، ولست بخيركم، ولكن نزل القرآن

ومن النبي ﷺ السنن، فعلمنا فعلمنا. أيها الناس، إنما أنا متبع، ولست بمبتدع، فإن أحسنت فأعينوني، وإن زغت فقوِّموني. لـ

یعنی اے لوگو! میں تمہارا والی بنا دیا گیا ہوں، گر میں تم سب سے افضل نہیں ہوں۔ بات بہ ہے کہ قرآن نازل ہو چکا اور حضور طفع آئے نے طریقے بنا کر ہم کو سکھا دیا ہے۔ اے لوگو! میں تنبع ہوں، موجد (احکام کا) نہیں ہوں۔ پس میں اگر ٹھیک چلوں تو میری مدد کرو اور اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح کرو۔

اب حصرت ابوبكر والنفي كاس اصول كي عملي مثاليس ملاحظه مول:

حضور طافع کی وفات شریف کے بعد بی جب کہ جسدِ اطہر آنھوں سے نہاں بھی نہ ہوا تھا، حضرت ابو بکر رفائے کی وفات شریف کے بعد بی جب کہ جسدِ اطہر آنھوں سے نہاں بھی نہ ہوا تھا، حضرت ابو بکر رفائے کی اس کے احتیٰ بھی کے اور کچھ لوگ کہتے تھے: مجدِ نبوی طافع کی میں رکھا اختان ہوا کہ جسدِ اطہر کو کہاں وفن کیا جائے؟ پچھ لوگ کہتے تھے: مجدِ نبوی طافع کی میں رکھا جائے، اور کچھ لوگ کہتے تھے: دیگر صحابہ کے قریب وفن کیا جائے۔ اس کا فیصلہ حضرت ابو بکر رفائے کہ بھال پر نبی کی روح قبض بی نے کیا اور فر مایا: میں نے جناب رسول اللہ طافع کیا ہے سنا ہے کہ جہاں پر نبی کی روح قبض ہوتی ہے وہیں وفن کیا جاتا ہے، چناں چہ اس کوسب صحابہ نے تسلیم کیا اور جائے وفات بھنی مجرو معرت عائشہ فرائے ہا تا ہے، چناں چہ اس کوسب صحابہ نے تسلیم کیا اور جائے وفات بھنی مجرو معرت عائشہ فرائے ہا میں مزار مقدس قرار پایا، اور جائے وفات کا فرش اٹھا کر وہیں قبر المقدس شریف کھودی تی ہے۔

لعليقسات ابين مسعد ج: ٣، ص: ٩٧٩ \_ ج موطأ امام ما لك يمن: ٨٠،مطبوعه وبلي اوراين ما جيره ذكر وفات شريف يمن: ١١٨\_

یعنی فرمایارسول الله طَوَّا یَا که ہماری میراث تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو پچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے،
البتہ اس مال میں سے محمد طُوْلِیَا کا کنبہ کھا پی سکتا ہے۔ خدا کی تنم ہے! کہ میں حضور طُولُولِیا کے صدقہ میں کو کی تغیر نہ کروں گا اور میں اس میں وہی کروں گا جو حضور طُولُولِیا نے کیا ہے، (یعنی جو فرمایا ہے)۔
فرمایا ہے)۔

بدوا قعد بھی صحابہ رہائی ہے سامنے ہوا اور کسی نے کلیز ہیں گی، نہ حضرت فاطمہ رہائی ہانے لوٹ کر پچھ کہا۔اس سے روز روش کی طرح ثابت ہے کہ حدیث تمام صحابہ کے نز دیک حجت تھی۔منکرین حدیث ہٹ دھرمی کوچھوڑ کرغور کریں۔

ایک اور قطبہ سنے! ایک مرتبہ حضرت ابو بکر شکائی کے پاس ایک عورت اپنے بوتے کی میراث ما تکنے آئی۔ فرمایا: قرآن میں تمہارے حصّہ کا ذکر نہیں، اور نہ دادی کے حصّہ کے متعلق میراث ما تکنے آئی۔ فرمایا: قرآن میں تمہارے حصّہ کا ذکر نہیں، اور نہ دادی کے حصّہ کے متعلق مجھے رسول اللہ اللّٰی کا کوئی تھم معلوم ہے، اس وقت مغیرہ بن شعبہ موجود تھے، اور انھوں نے کہا:
مجھے معلوم ہے جناب رسول اللہ مُلْفَائِم دادی کو چھٹا حصّہ دلواتے تھے۔فرمایا: کوئی اور شاہد ہے؟
محمد بن مسلمہ نے شہادت دی، ان کی شہادت بن کرآپ نے اس عورت کو چھٹا حصّہ دلوایا۔ تل محمد بن مسلمہ نے شہادت دی، ان کی شہادت بن کرآپ نے اس عورت کو چھٹا حصّہ دلوایا۔ تل معمرت ابو بکر وایت مشکر بن حدیث نے معمرت ابو بکر وایت مشکر بن حدیث نے معمرت ابو بکر وایت مشکر بن حدیث نے معمرت ابو بکر وایت مشکر اسے قول کے خالف معمرت ابو بکر وایت مشکر اسے قول کے خالف معمرت ابو بکر وایت میں کی ہے۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا فعل اسے قول کے خالف

تھا؟ بد بات ایک اوئی مسلمان کے لیے بھی داخل عیب ہے، چہ جائے کہ صحابی کے لیے، اور لے مسلم ج: ۲ مس: ۲ مر: ۷۲ والمنعادی - کے تذکرة العفاظ: ج: ۲ ، مس: ۲ -

محابی بھی ابو بمرجیے جن کی شان خیر المخلائق بعد الأنبیاء ہے۔اس صورت میں توجیہ وی ہے جس کو ذہبی نے افتیار کیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

فهذا المرسل بدلك أن مراد الصديق والتثبت في الأخبار والتحري، لا سد باب الرواية، ألا تراه لما نزل به أمر الجدة، ولم يجده في الكتاب، كيف سأل عنه في السننة؟ فلما أخبره الثقة ما اكتفى، حتى استظهره ثقة آخر، ولم يقل: حسبنا كتاب الله، كما تقوله الخوارج لله

یعنی اس مرسل روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ مقصود حضرت صدیق کا حدیثوں کی روایت میں احتیاط اور سوچ سمجھ ہے کام کرنا ہے، نہ کہ باب روایت کو بالکل بند کرنا۔ کیاتم نے دیکھانہیں کہ جب آپ کے سامنے دادی کی میراث کا قصہ پیش ہوا اور انھوں نے اس کا تکم کتاب اللہ میں نہ پایا تو اس کے متعلق کس طرح حدیث کو حجت سمجھا؟ اور جب ان کوایک معتبر آ دمی (حضرت مغیرہ بن شعبہ صحافی) نے خبر دی تو اس پر بھی بس نہیں کیا جتی کہ دوسرے ایک معتبر آ دمی (حضرت محمہ بن مسلمہ) سے اس کی تعدر ہی کری، اور بینیں کیا جتی کہ دوسرے ایک معتبر آ دمی (حضرت محمہ بن مسلمہ) سے اس کی تعدر ہی کری، اور بینیں کہدریا کہ ہم کو کتاب اللہ کافی ہے، جسے خوارج کہتے ہیں۔

جارے بھائیوں نے کیسی کتم بیونت کی ہے کہ تذکرۃ الحفاظ میں سے صرف النیخ مطلب کی روایت کے اور خود اس کتاب میں کی دوسری روایت جوایخ خلاف تھی اور مستف کی تطبیق کوچھوڑ دیا۔

ل تذكرة الحفاظ، ج: ١، ص: ٣-

خوف ہوا کہ میں مرجاؤں اور بیرمجموعہ رہ جائے ممکن ہے کہ میں نے اس میں ایسےلوگوں سے حدیثیں لی ہوں جن کو میں امین سمجھتا ہوں اور مجھے ان پر وثو تی ہے، کیکن وہ حدیثیں واقع میں ایسی نہ ہوں گ

یہاں بھی ہمارے بھائیوں نے خیانت علمی سے کام لیا۔ جس تماد کو ہ الحفاظ سے اس کوفل کیا ہے اس میں آ گے لکھا ہے: لا یصع ذلك. لینی بیروایت صحیح نہیں ہے آفریں یا دبریں ہمت مردان میتو

ایسے متفقہ مسئلہ کی مخالفت اور اس کی بنا تاریخ کی کتاب پر اور اس میں بھی خیانت! اس روایت کا راوی ابراہیم بن عمر بن عبیداللہ النبی ہے جوجمہول ہے، اس کا اساءالر جال میں پتانہیں۔ س-منکرین حدیث کی تیسری دلیل میہ ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا: حسبنا سختاب اللّٰہ.

لعنی ہم کو کتاب اللہ کافی ہے۔

اورآپ مدینوں کی اشاعت سے لوگوں کورو کتے تھے۔ چنال چرفرظہ بن کعب راوی ہیں کہ جب حضرت عمر فیل گئی نے ہم لوگوں کوعراق بھیجا تو خود ہماری مشابعت کے لیے تکلے، اور ہم سے پوچھا کہتم کو معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیوں آیا ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا: ہماری عزت افزائی کے لیے۔ فرمایا: ہاں! لیکن یہ بھی غرض ہے کہتم لوگ ایسے مقام پر جاتے ہو جہال سے باشندوں کی آوازیں قرآن پڑھنے میں شہد کی تھیوں کی آوازوں کی طرح گونجی رہتی ہیں۔ ہم ان کواحادیث میں مشغول کر کے قرآن سے عافل نہ کر دینا۔ قرآن میں آمیزش نہ کرو، اور رسول اللہ طافح کے بیان کرو۔ انھوں نے کہا: ہم کو حضرت عمر فیل گئی ہے کہا ہم کو حضرت عمر فیل گئی نے کہا: ہم کو حضرت عمر فیل گئی نے کہا ہم کو حضرت عمر فیل گئی نے کہا ہم کے حسے مدیث بیان کرو۔ انھوں نے کہا: ہم کو حضرت عمر فیل گئی نے منع کیا ہے۔ سے ان کو اس ان کو اسام کی کیا ہے۔ سے ان کو اسام کی کیا ہے۔ سے میں ان کرو۔ انھوں نے کہا: ہم کو حضرت عمر فیل گئی نے منع کیا ہے۔ سے ان کو اسام کی کیا ہم کو حضرت عمر فیل گئی نے منع کیا ہے۔ سے ان کو اسام کی کیا ہم کو حضرت عمر فیل گئی کے کیا ہے۔ سے ان کو اسام کی کیا ہم کی حضرت عمر فیل گئی کے کیا ہے۔ سے کہان ہم کو حضرت عمر فیل گئی کے کیا ہے۔ سے کہان ہم کو حضرت عمر فیل گئی کے کیا ہے۔ سے کیا ہے کیا ہے۔ سے کھوں کے کہان ہم کو حضرت عمر فیل گئی کی کیا ہے۔ سے کو کھوں نے کہان ہم کو حضرت عمر فیل گئی کے کہانی کی کھوں کے کہان ہم کو حضرت عمر فیل گئی کیا کیا گئی کھوں کے کہانے ہم کو حضرت عمر فیل گئی کے کہانی کو کھوں کے کہانے ہم کو حضرت عمر فیل کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کہانے ہم کو حضرت عمر فیل کو کھوں کے کو کھوں کے کہانے ہم کو حضر سے حدیث کیا کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کیا کھوں کے کھوں کیا کھوں کے کھوں

ل تذكرة الحفاظ ذكر أبي بكر لل تذكرة الحفاظ، جلد: ١، ص: ٥ س مع تذكرة الحفاظ، جلد: اول، ص: ٣ س

- ان روایتوں کی نسبت بھی اولاً ہم کو بیکہنا ہے کہ بیروایتیں تذکر ق الحفاظ کی ہیں جوحدیث کی کتاب ہیں۔اس کواستدلال میں بمقابلہ صحاح کے پیش کرنا ویسا ہی ہے جیسے ملمی جنتری پاکسی بازاری ڈائری کو ہائی کورٹ میں کسی بڑے وکیل سے مقابلے میں پیش کرتا۔ - اور ثانیایه که حسبنا کتاب الله سے بیمطلب کیے نکلا که حدیث حجت نہیں؟ اس کا پیمطلب بھی تو ہوسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک حدیث بیان کرے اور وہ کتاب اللہ کے معارض ہوتو کتاب اللہ کوتر جیج دی جائے گی، بمقابلہ کتاب اللہ کے اس حدیث کی حاجت جیس -- اور قصّه ٔ قرظه بن كعب سے عدم جيتِ حديث پر استدلال كرنا قابلِ مصحكه بات ہے۔اس صورت میں اس لفظ کا کیا مطلب ہوگا کہ''رسول اللہ علی آیا ہے کم روایت کرو''؟ اگر حضرت عمر والغفية حديث كومطلقاً حجت نهيل مجهيته تقے اور روايت حديث كو گناه جانتے تھے تو اس کے بیمعنی ہوں گے کہ تھوڑے گناہ کی اجازت ہے۔ بیکیا جہالت ہے؟ تعجب ہے! جن کے ایسے د ماغ اور بیرقابلیتیں ہیں، وہ علما کے مقابلے کے لیے میدان میں آتے ہیں۔ اس روایت سے تو صاف یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر شافئد کا مطلب روایت مدیث کے بارے میں احتیاط کرناہے، نہ کہ مطلقاً باب روایت کومسدود کرنا اور حدیث کو کلیتاً نا قابل حجت مجھنا۔ چناں چِداس پران کاخود کا طرزِ عمل روشنی ڈالٹا ہے، جبیہا کہ آگے آتا ہے۔ اور بدلفظ "كدان كي آوازي قرآن يرصف مي شهدكي كليول كي طرح كونجي بي بتم ان کو حدیث کے مشغلے میں لگا کر قرآن سے عافل نہ کر دینا'' صاف بتار ہاہے کہ حضرت عمر میں گئ نے اس کوغنیمت سمجھا کہ عراق کے لوگ باوجود نومسلم ہونے کے قرآن شریف کے بہت دل دادہ ہیں، اور تعلیم قرآن کا ان میں چرچا ہوگیا ہے۔اگر اس وقت وہ دوسرے مشغلے میں لگ مے تو اس سے جاتے رہیں گے، تو بین کرنا بعینہ ایسا ہوا جیسے ایک قرآن حفظ کرنے والے اڑے کو کہا جاوے کہتم اردو، فاری ،عربی ،فقہ،حدیث تفییر کسی فن کی کتاب کومت دیکھو۔ اس کا مطلب بینبیں کہ بیفتون ممنوع اور بے کار ہیں ، اور ان کا حاصل کرنا گناہ ہے،

بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس وقت حفظِ قرآن کے ساتھ ان علوم کی طرف توجہ کرنا حفظِ قرآن کے لیے مطلب کے مطلب اور بیلفظ ''کر آن میں آمیزش نہ کرؤ' نیز اس کی مزید تا کید کرتا ہے۔مطلب یہ ہے کہ اس وقت حدیث کے مشغلے میں ان کوڈا لنے سے بیجی اندیشہ ہے کہ قرآن وحدیث میں خلط ملط کرنے گئیں۔

غرض یہ کہ اس تدکوۃ المحفاظ کی روایت کونخافین حدیث نے اپنے لیے مفید ہمجا، حالاں کہ وہ ہمارے لیے مفید ہمجا، حالاں کہ وہ ہمارے لیے مفید ہے، اور اس سے دوسری روایتوں کی توجیہ بھی صاف صاف ہو جاتی ہے جن کو مخاففین پیش کرتے ہیں، مثلاً: یہ کہ ابوسلمہ نے حضرت ابو ہریرہ زالفین سے پوچھا کہ کیا تم اسی طریقہ سے حضرت عمر زالفین کے زمانے میں بھی حدیثیں بیان کرتے تھے؟ انھوں نے کہا: اگر میں ان کے زمانہ میں اس طرح حدیثیں بیان کرتا تو وہ مجھ کو در ہے حارت اسے مارتے۔ اس یا یہ کہ حضرت عمر زالفین نے عبد اللہ بن مسعود، وابو درداء، وابو مسعود انصاری زالفین کم کشرت روایت کے جم میں قید کر دیا تھا۔ اس

یا بید که حصرت حذیفه مین آن الله طلط آنی کی حدیثیں بیان کرتے تھے۔ سلمان فارسی خِالنَّنَهُ نے کہا کہتم باز آؤ، ورنه میں حضرت عمر طالنَّهُ کو کھوں گا۔ (ابوداود)

اسی تبیل کی شاید بھے اور روایتی بھی مخالفین کے پاس ہول گی۔ ان سب روایتول کی توجیہ قرطہ بن کعب کی روایت سے ہوجاتی ہے کہ مراد احتیاط فی المروایة ہے، نہ کہ سد توجیہ قرطہ بن کعب کی روایت سے ہوجاتی ہے کہ مراد احتیاط فی المروایة ہے، نہ کہ سد بساب دوایت بن کو ایماری والی روایت بن لفظ دو کی سوروایت کا ہے نہ مطلق روایت کا۔

اب بهم اس بحث كوطول نبيس دية اور العاقل تكفيه الإشارة والجاهل لا تكفيه المصواحة كه كرحفرت عمر في النيخ كاطرز عمل بيان كرتے بيں۔

وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر فالنَّحَة کے بعد حضرت عمر فالنَّحَة كا طرز عمل بھی يہى رہا كہ كتاب

ل تذكرة الحفاظ، جلد: ١، ص: ٣ . ك تذكرة الحفاظ، جلد: ١، ص: ٧ .

الله كے بعد سنت كى طرف رجوع كرتے، بلكه انھوں نے سنت رسول الله طَلْخَالِيَّا كے ساتھ سنت الله عَلَيْنَا كَ ساتھ سنت و الله طَلْخَالِيَّا كَ ساتھ سنت رسول الله طَلْخَالِيَا كِي بَرِيْنَا فِي مِنْ اللهِ عَلَيْنَا كَ مِنْ اللهِ عَلَيْنَا كَاللهُ عَلَيْنَا كَاللهُ عَلَيْنَا كَاللهُ عَلَيْنَا كَاللهُ عَلَيْنَا لَكُونَا عَلَيْنَا كَاللهُ عَلَيْنَا لَكُونَا اللهُ طَلْخَالِيَّا كِي اللهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا لَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا لَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا لَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا لَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا لَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لِلللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا لَكُونَا لِيَعْلَيْنَا لَا لِلللْهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا لَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَي

ا- چناں چہانھوں نے خود اپنے طرزِ عمل کوان الفاظ سے بیان فرمایا ہے:

إنه منضى لي صاحبان، يعني النبي الله وأبه بكر عملا عملا وسلكا طريقا، فإنى إن عملت بغيرهما سلك لي غير طريقهما لله

میرے دوسائقی بعنی نبی شخ کیا اور ابو بکر آ کے جا چکے، اور ان دونوں حضرات نے ایک طرز عمل رکھا اور ایک طرز عمل برچلوں گا تو وہ طرنے مل اور ایک طرز عمل برچلوں گا تو وہ طرنے عمل مجھ کوان کے طریقہ سے جدا کر دے گا۔ (بعنی وہ بدعت ہوگا)

اس میں انھوں نے اپنے لیے سنت ِ رسول الله الله الله الله الله الله علی بکر رضی فی دونوں کی پیروی ضروری قرار دی۔ پیروی ضروری قرار دی۔

۲-اور مافظ ابن القیم حضرت ابو بکر نِٹالنٹنڈ کے طریقہ کوجس کا ذکراو پر گزر چکا ہے لکھنے کے بعد تحریر کرتے ہیں:

وكان عمر يفعل ذلك، فإذا أعياه أن يجد ذلك في كتاب الله والسنة مال: هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر قضاء قضى به، وإلا جمع علماء الناس واستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به.

لطبقات ابن سعد جزء: ٣، ق: ٩، ص: ٣٢٧ - ٤ إعلام الموقعين، ج: ١، ص: ٧٩ -

فیصله مل جاتا تو ای کے موافق میہ بھی کرتے، ورنه علا کو جمع کر سے مشورہ کرتے، جب ان کی
رائے کسی بات پر متنق ہو جاتی تو اس کے موافق تھم دیتے۔
رائے کسی بات پر متنق ہو جاتی تو اس کے موافق تھم دیتے۔
لیجیے! حضرت عمر خال ٹی نے سنت رسول اللہ ملکا گیا کے ساتھ سنت الی بکر نیکی تھے، تھی قائم کر
دی۔ متکرین حدیث غور کریں۔

رں۔ سرین سدیت در سریں۔ ۱۳ سا۔ اور حضرت عمر خلائے قضاۃ کوعہدہ قضا پر مقرر کرتے وقت خاص طور سے کتاب اللہ اور اس کے بعد سنت ِرسول اللہ طلق کیا کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت فرماتے ، چناں چہ جب ''تاریخِ اسلام'' کے مشہور قاضی شریح کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا تو ہدایت کی:

انظر ما يتبين لك في كتاب الله، فلا تسأل عنه أحدا، وما لم يتبين لك فيه لك في كتاب الله في كتاب ا

السند و جمه المرحم مم كوكتاب الله مين أن جاوت توكس سے اس كے متعلق مت بوچھو، اور جو تعلم كتاب الله مين غور كروا أكر تهم كوكتاب الله مين منه ملے تو اس مين سنت برسول الله مين آيا كا انباع كرو، اور جس تعم كم تعلق تم كوسنت بھى نه ملے تو اس ميں اجتها دكرو۔

م حضرت عمر في في كا يم طرز عمل رام يهال تك كه بروقت شهادت بيوعاكى:
اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، فإني إنما بعثتهم ليعلِّموا الناس
دينهم وسنة نبيهم، ويعدلوا عليهم، ويقسموا فيهم بينهم، ويرفعوا
إلى ما أشكل عليهم من أمرهم بينهم

یعنی اے اللہ! میں آپ کوملکوں کے حکام بر گواہ بناتا ہول کہ میں نے ان کو اس واسطے بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کو ان کا دین اور ان کے نبی النظامی کی سنت سکھا کیں، اور ان میں انصاف کریں، اور مال غنیمت کوان کے درمیان میں تقسیم کریں، اور انھیں جوابھون پیش آئے، اس کومیرے سامنے پیش کریں۔

اس سے صاف ثابت ہے کہ حضرت عمر خالفُونۂ خود بھی سنت کو حجت سجھتے تھے، اور تمام ممالک میں اس کی تبلیغ وتعلیم کواپنا فرض مصبی جانتے تھے۔

۵-شیبهرادی بین که ایک مرتبه حضرت عمر خالفی نے جب که وہ میرے پاس مسجد حرام میں بیشے ہتے ، فر مایا کہ میں نے ارادہ کرلیا ہے کہ تمام سونا چاندی مسلمانوں میں تقسیم کردوں گا ، اوراس گھر (کعبہ) میں بچھ نہ رکھوں گا۔ میں نے کہا: تم کواس کا کیا حق ہے؟ انھوں نے کہا: کیوں؟ میں نے کہا: اس واسطے کہ آپ کے دونوں پیش رؤوں (حضور طلح کیا اور حضرت ابو بکر رہائی گئی) اور حضرت ابو بکر رہائی گئی کے ایس نہیں کیا۔ کہا: اس واسطے کہ آپ کے دونوں حضرات کی اقتدا کرتا ہوں گ

ے۔ اسی طرح حصرت عمر فالنائی نے ایک مرتبہ ایک مجنونہ زانیہ عورت کوسنگ ارکرنا جاہا۔
حضرت علی فالنائی کو اس کاعلم ہوا تو آپ نے کہا کہ میں نے جناب رسول اللہ طافی آئی سے سنا
ہے کہ تین مخص مرفوع القلم ہیں: اسونے والا جب تک بیدار نہ ہوجائے۔ ۲۔ بچہ جب تک
بالغ نہ ہوجائے۔ ۳۔ مجنون جب تک ہوش میں نہ آجائے۔

بیصدیث س کر حضرت عمر فیالنی نے اس عورت کو چھوڑ دیا ہے۔ ۸۔ حضرت عمر فیالنی نے جمرِ اسود کو بوسہ دیا، پھر فر مایا:

میں جانتا ہوں کہ تو سمی کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن چول کہ جناب رسول اللہ اللَّی اللَّامِ اللہ اللَّامِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الْ

منكرين مديث غوركرين كه جوهض انباع سنت پراس قدرحريص موكه باوجود طبيعت

ل بخاري، باب الاقتداء بالسنن، ج: ٢، ص: ١٠٨. كل سيرتِ ابنِ الخطاب، ابنِ جوزى، ص: ٩٧٥. كل مسلم و بخاري كتاب المناسك.

کے خلاف ہونے کے محض اتباع سنت کے لیے جمرِ اسود کو بوسہ دے، وہ جیتِ حدیث کا منگر کیسے ہوگا؟ ذرا تو ہوش سے کام لینا جا ہے۔

• غور کرنے کی بات ہے کہ تج کے مناسک تعداد میں اس قدر ہیں کہ تج کرنے والے سب کام چھوڑ کران کے پیچھے پڑتے ہیں۔ کھانے پینے کا ہوش بھی ڈھنگ سے نہیں رہتا، تب وہ پوری ہوتی ہیں۔ ان میں سے قرآن میں بہت تھوڑی ذکور ہیں، سب احادیث بی سے ثابت ہیں، اور صحابہ رہنے ہم سے لے کرآج تک جاری ہیں۔ کیا اس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ تمام صحابہ اور سلف وخلف سب جیت حدیث کے قائل تھے؟

اُبن عمر وغیر ہ بعض حسویص علی الطاعة صحابہ ظافیہ ملی میر حالت تھی کہ جے کے موقعہ پر جہاں حضور طِنْ کَا کِیْرِل چِلے تھے، وہاں پیدل چلتے ، جہاں سوار ہوئے ، وہیں سوار ہوتے، جہاں لیٹے، وہاں لیٹتے۔ بیسب جیتِ حدیث کے قائل ہونے کی دلیل ہے یا کچھاور؟

اکثر اییا ہوتا تھا کہ حضرت عمر رضائے کو جب کوئی صورت پیش آئی تو مجمعِ عام میں اکثر اییا ہوتا تھا کہ حضرت عمر رضائے کو جب کوئی صدیث معلوم ہے؟ تکبیرِ جنازہ ، شسلِ کھڑ ہے ہوکر پوچھتے کہ اس صورت کے متعلق کسی کوکوئی حدیث معلوم ہے؟ تکبیرِ جنازہ ، شسلِ میت ، جزیۂ مجوس اور اس متم کے صد ہا مسائل کے متعلق آپ نے صحابہ سے پوچھ کرا حادیث کا لگایا، جن کی تفصیل کتبِ حدیث میں فدکور ہے۔ البتہ بلا پوری تحقیق کے کسی روایت کو قبول کرنے میں جلدی نہ کرتے تھے۔ یہ ہناان روایتوں کی جن کومنکرین حدیث پیش کرتے ہیں، ورنہ کوئی صاحب بتا ئیں کہ شخین جیسے اکابر کے قول وقعل میں اس قدر شخالف کیوں ہے؟ جوعرہ مبشرہ میں سے ہیں اور جن کی شان ہے:

لُو كنت متخذًا خليلًا من الناس، التخذت أبا بكر خليلًا.

اورلو كان بعدي نبيٌّ لكان عمر.

غرض حضرات سیخین کی نسبت مید کهنا که وه حدیث کونا قابل جبّت سیجھتے تھے محض جہالت اور تلبیس اور افترا ہے۔ ای طرح مید کہنا کہ خود صحابہ اور ائمہ نے بعض حدیثوں کی نسبت بری

رائے ظاہر کی جمن عوام کو دھوکہ دینا ہے۔ صحابہ اور تمام ائمہ عاشق رسول تھے، جن کے عشق کے قصے تمام دنیا کی زبانوں پر ہیں۔ ایک مرتبہ حضور الفرائی فی پیشاب کی بد ہوسے ناک چڑھانے لگا نے پیشاب کی بد ہوسے ناک چڑھانے لگا نے پیشاب کی بد ہوسے ناک چڑھانے لگا تو ایک صحابی ہے میں ان ہمافت بھی ترے مشک سے اس کی ہواچھی ہے۔ ائمہ کے بعض قضے ہم لکھ آئے ہیں، مثلاً: امام مالک صاحب رشائے کا قصہ احترام حدیث کے متعلق کہ شال کر کے کیم ہے بدل کرایک حدیث سناتے تھے۔ اثنائے روایت حدیث میں بچھونے کئی جگہ کا نا بھر لہجہ کیئر بدل کرایک حدیث سناتے تھے۔ اثنائے روایت عدیث میں بچھونے کئی جگہ کا نا بھر لہجہ کے نا کہ کرانے کے ایک ایک حدیث میں بچھونے کئی جگہ کا نا بھر لہجہ کیئر سے بدل کرایک حدیث میں بچھونے کئی جگہ کا نا بھر لہجہ کی بیش بدلا۔ امام بخاری صاحب رائنٹ نے ایک ایک حدیث میں بچھونے کئی جگہ کا نا بھر لہجہ کے ایک ایک حدیث میں کچھونے کئی جگہ کا نا بھر لہجہ کا نا بھر ایک ایک حدیث کو شال کر کے لکھا ہے۔

ریقاعدہ ہے کہ عاش کوجس درجہ میں محبوب کی ہر بات اچھی معلوم ہوتی ہے محبوب کے خلاف بات ای درجہ میں ہری گئی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ محدثین کسی راوی کے متعلق کچھ شبہ پاتے تو د بچال ، مُدلس، کڈاب، مفتری وغیرہ سخت الفاظ استعال کرنے گئتے تھے۔ اس عادت کے موافق کسی موضوع حدیث کی نسبت کی امام نے کوئی شخت لفظ کہہ دیا ہوتو عجب نہیں جس کو ہمارے خاطبین لے کر بلدی کی گرہ سے بینساری بن بیٹھے۔

• اور اہلِ تشکیک کی طرف سے کہا گیا ہے، کہ حدیث کی تدوین حضور طُلُوَّ کے کئی صدی کے بعد ہوئی۔ بیصری کذب ہے، جس کوسفید جھوٹ کہنا چا ہے۔ علیا نے اس کے متعلق مستقل باب باندھے ہیں، جو ہمارے برادران کی نظر سے بھی ضرور گزرے ہوں گے، لیکن افسوس ہے کہ چاند پر فاک ڈالی گئی ہے، اور بے دھڑک جھوٹ بولا گیا ہے۔ افسوس ہے کہ چاند پر فاک ڈالی گئی ہے، اور بے دھڑک جھوٹ بولا گیا ہے۔ حدیث کی کتابت تو حضور طُلُوَ کُلُی کی عہدِ مبارک ہی ہیں شروع ہوگئی تھی، لیکن بمصلحت

حفاظت قرآن کے عام طور سے لکھنے کوروک دیا گیا تھا۔ کتابتِ حدیث کا ثبوت ہم ابھی اوپر بیان کرآئے ہیں کہ ابوشاہ مینی کے واسطے خود حضور ملط کیا نے حدیثیں لکھوائی تھیں۔ اور عبداللہ بن عمر فالنفخة حضور فلفظيا كي اجازت سے حدیثیں لکھتے تھے۔ اور رافع بن خدی فالنفخ نے تصریحاً حضور ملکائیا ہے لکھنے کی اجازت لے لی تھی۔حضور ملکائیا کے الفاظ یہ ہیں:

اكتبوا ذلك ولا حرج.

"اكتبوا" ميغه جع ب،جس عنه صرف رافع بن خديج كے ليے اجازت لكتى ب، بلکہ جملہ لکھنے والوں کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ ہم اس بحث کوادیرسی قدر بسط کے ساتھ لکھ آئے ہیں۔ یہاں ہم کواس کا جھوٹ ہونا ثابت کرنا ہے کہ تدوین حدیث کی صدیوں کے بعد ہوئی۔ مقدمه که دفتح الباری میں ہے:

أول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن عروبة، فكانوا يصنفون كل باب على حدة، إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة في منتصف القرن الثاني، فدونوا الأحكام، فصنف الإمام مالك "الموطأ". ترجمہ: سب سے پہلے جس نے حدیثوں کوجمع کیا (تدوین حدیث کی کی) رہیج بن مبیج اور سعید بن عروبه بي - بيد مفرات بر باب كوعليجده عليجده لكھتے تھے، يبال تك كه طبقه ثالثه يعني تبع تابعین کے جلیل القدرعلما نصف قرن ثانی کے قریب کھڑے ہوئے، اور انھوں نے حدیث کی تدوین کے ساتھ احکام کی تدوین بھی کی ( یعنی ابواب فقہ کے موافق ترتیب احادیث کی ) جناں چەامام مالك يرالفنه نے كتاب"موطأ" تصنيف كى۔

آ محفرماتے ہیں:

وصنف ابن جريج بمكة، والأوزاعي بالشام، والثوري بكوفة، وحماد بن سلمة بالبصرة ، وهشيم بواسط ، ومعمر باليمن، وابن المبارك

\_ كل ذلك منقول عن أوجز المسالك شرح موطأ إمام مالك، ج: ١ \_

بخسر اسان، وجریو بن عبد الحمید بالرّی، و کان هؤلاء فی عصر واحد.
اورابن جری ،اوراوزای ،اورتوری ،اورجاد بن سلمه، اورمشیم ،اورمشم ،اورمشر ،اورابن مبارک ،اورجری بن عبدالحمید نے علی التر تیب ملّه، اور شام ،اورکوفه، اوربهم و ،اورواسط ،اوریمن ،اورخراسان ،اور رکی میں اکتم کی حدیث کی تصنیفیں کیں ،اوربیسب معزات ایک ،ی زبانه میں تھے۔

امام ما لک صاحب کی ولادت ۹۳ ہے میں اور وفات ۱۵ کا ہمیں ہوئی، اور مندِ ارشاد اور درستر اساد اور سندِ ارشاد اور درس پرستر ہ سال کی عمر میں بیٹھے بینی • ااہ میں ۔ اور حضرت امام نے اپنے ہاتھ سے ایک لاکھ حدیثیں کھیں اور بعدِ وفات ان کے گھر میں سے متعدد صندوق حدیث کی تحریروں کے نگلے۔
مدیثیں کھیں اور بعدِ وفات ان کے گھر میں سے متعدد صندوق حدیث کی تحریروں کے نگلے۔
مار میں کے سرے دویثیں اور ''مومال'' اور حمل آنہ انٹر حضر دویا اور ایک کی ایمان

ظاہر ہے کہ بیسب حدیثیں اور ''موطا'' اور جملہ تصانیف حضرت امام مالک کی ماہین ااھ اور 9 کاھ کے ہوئیں۔ اورائ زمانہ میں ابنِ جرتئ اور اوزائ اور دیگر ائمہ مذکورین کی تصانیف بھی ہوئیں۔ پھر بیکہنا کہ علم حدیث کی تدوین صدیوں کے بعد ہوئی جھوٹ نہیں تو کیا ہے؟ یا ہمارے بھائی ایک صدی کو''صدیوں'' کہا کرتے ہیں؟

امام اعظم ابوحنیفہ روالئے کی بھی ایک کتاب متنقل''کتاب الآثار' فن حدیث میں موجود ہے، جس میں ان سے امام محمد صاحب نے حدیثوں کو روایت کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ روالئے کی ولادت کر ہے میں اور وفات ۱۵۰ ھیں ہے، جملہ تصانیف امام محمد وح کی مابین مدیفہ روالئے کی ولادت کہ ھیں اور وفات ۱۵۰ ھیں ہے، جملہ تصانیف امام محمد وح کی مابین ۸ ھود ۱۵ ھے جو کیں۔ اس پر بھی اطلاق ''صدیول'' کانہیں ہوسکتا۔

• اورکہا گیا کہ بعض حدیثیں ایسے صحابہ سے مروی ہیں جن کو قرآن نے مردود الشہادت قرار دیا ہے۔ الشہادت قرار دیا ہے۔ بہال سے منکرینِ حدیث کی جہالت ثابت ہوتی ہے۔

اول تو یہ کہ ایسے سے ابہ تعداد میں کتنے ہیں؟ وہ صرف تین حضرات ہیں جو بھولے ہن کی وجہ سے تھے، لیکن سے قصہ افکار حضرت عائشہ صدیقہ فیل کھیا کے متعلق منافقین کی ہاں میں ہاں ملا ہیں ہے ہے، لیکن ان حضرات نے بھر توبہ کی اور ان کے متعلق کو قانونی تھم بھی ہے کہ ان کی شہادت تمام عمر قبول نہ کی جاوے، لیکن ہم یہ یوچھنا جا ہے ہیں کہ 'عدم قبول شہادت اور عدم قبول روایت ایک ہی چیز کی جاوے، لیکن ہم یہ یوچھنا جا ہے ہیں کہ 'عدم قبول شہادت اور عدم قبول روایت ایک ہی چیز

ہیں یا دؤ ؟ کیا یہ ہیں سٹا کہ باپ کی شہادت بیٹے کے واسطے اور بالعکس، اور غلام کی شہادت مولی کے لیے، اور اس طرح کی چندشہاد تیس نا مقبول ہیں؟ تو کیا اس سے ان کی جملہ روایتیں بھی مردود ہوجا کیں گی ؟ تو اس بتا پر تو جمخص مردود الروایة ہے، کیوں کہ وہ کسی کا بیٹا اور کسی کا باپ ضرور ہے، اور اس کے بارے میں مردود الشہادة ہے۔ یہ بیلی ہماری سمجھ سے باہر ہے۔

جارے بھائیوں نے شری کتابیں پڑھیں تو انگریزی قانون کا مطالعہ تو کیا ہوگا، ان کومعلوم ہوگا کہ جس واقعہ میں ایک مجسٹریٹ خود ماخوذ ہواس مقدمہ کا فیصلہ وہ نہیں کرسکتا، بلکہ یہ فیصلہ کوئی دوسرا مجسٹریٹ کرے گا، تو اس قانون کی روسے اس مقدے کے بارے میں پہلا مجسٹریٹ مردود الحکم ہے، تو کیا اس کے بیمعنی ہیں کہ وہ مجسٹریٹ مطلقاً مردود الحکم ہے اور کسی مقدے میں بھی تھم نہیں کرسکتا؟ بیکون منطق ہے؟ اس طرح شہادت کے نامقبول ہونے کو روایت کا نامقبول ہونالازم نہیں۔

پھر ہیں کہ اگر کسی ۔ بے وقوف کی خاطر سے اس کا ملزوم مان بھی لیا جائے تو بیس اصول پر مبنی ہے کہ ایک دوافراد کا کوئی تھم لاکھوں افراد پر جاری کر دیا جائے؟ وہ صحابہ جن کو نا مقبول الشہادة کہا گیا ہے تنین سے زیادہ نہیں ہیں ، اور وہ متعیق ہیں ، اور ان کے نام معلوم ہیں ۔ بطورِ فرضِ محال اس لزوم کو مانتے ہوئے بھی غایت ما فی الباب صرف ان ہی تین کی روایت غیر مقبول کہی جاسکتی ہے ، نہ کہ سب کی ۔

ایک ضلع کے یا ایک صوبے کے مقد مات عدالت میں پیش ہوتے ہیں، بعض اوقات کی گواوکا جموٹا ہونا ثابت ہوجا تا ہے تو کیا یہ بھی کوئی قانون ہے کہ اس ضلع کے یا اس صوبے کے تمام آ دمیوں کو جموٹا کہ دیا جائے؟ قانون تو یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں بھی دس آ دمی رہتے ہیں، اور ان جس سے نو اشخاص کا جموث بھی ثابت ہوگیا تو دسویں کو جموٹا نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی مخص اس کو جموٹا کہ گا تو اس پر تو ہین اور از الہ حیثیت عرفی کا مقدمہ چل جائے گا۔ مشخص اس کو جموٹا کہ گا تو اس پر تو ہین اور از الہ حیثیت عرفی کا مقدمہ چل جائے گا۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ قانون والوں کے دماغ صحابہ کی نسبت ایسے کیوں خراب ہوئے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے کہ قانون والوں کے دماغ صحابہ کی نسبت ایسے کیوں خراب ہوئے ہیں

کہ ایک دوافراد کی شہادت نامقبول ہونے سے لاکھوں صحابہ کی شہادت بلکہ روایت کو نامقبول کہدویا:

## بریس عقل ودانش بباید گریست

اوراالی تشکیک کی طرف سے کہا گیا ہے کہ حدیثوں میں بہت سی موضوع حدیثیں
 مجسی ہیں، لہٰذا جملہ احادیث قابلِ اعتبار ندر ہیں۔اس کا بھی وہی جواب ہے کہ بعض کا حکم کل کی طرف کیسے متعدی ہوگیا؟

اس کی نظیر وہی ہے کہ ایک دوافراد کے جھوٹے ہونے سے تمام ملک یا ایک ضلع یا ایک شہر یا ایک گھر کے آدمیوں پر جھوٹے ہونے کا حکم نہیں ہوسکتا۔ علمانے فن حدیث کو انتہائی کمال سکت پہنچا دیا ہے۔ موضوعات کو الگ، ضعیف حدیثوں کو الگ، متواتر کو الگ، خبر آحاد کو الگ، متقطع حسن کو الگ، غریب کو الگ، موقوف کو الگ، مرفوع کو الگ، مرسل کو الگ، مسند کو الگ، منقطع کو الگ کر کے رکھ دیا ہے۔ پھر جب کہ ہرتم کی حدیثیں الگ الگ ہیں تو موضوعات کا حکم غیر موضوعات کا حکم غیر موضوعات کا حکم غیر موضوعات کا حکم خیر موضوعات پر کیسے جاری ہوگا؟

لطف یہ ہے کہ تاریخ کا اعتبار کیا جاتا ہے جس میں سی اور غیر سی کے کا کوئی معیار ہی نہیں۔ روایت میں سند نہیں ، مؤرخین میں تقوی ودیانت نہیں ۔ خود ماہرینِ فنِ تاریخ کے اقوال سے عابت ہوتی ہے۔ عابت ہے کہ تاریخ میں صرف روایت نہیں ہوتی ، بلکہ مؤرخ کی رائے بھی شامل ہوتی ہے۔ تاریخ کو حدیث سے کیا نسبت؟

چەنىبىت خاك راباعالم ياك

حیف ہے! کہ جس جس میں جس میں کوئی معیار نہ ہواس کا اعتبار کیا جائے ، اور جس میں میں جس وسقیم وقوی وضعیف سب جدا جدا ہوں ، اس کے بھی سقیم کے تالع کر کے جموڑ ویا جائے۔ الغرض ہم نے اس بحث میں منکرین صدیث کے استدلالات پر کافی روشنی ڈال دی ، اور بتا دیا کہ کتا بت حدیث سے قرن اول میں اور خلفا کے زمانہ میں منع کیا جاتا کیا حقیقت رکھتا ہے، اوراس کے متعلق ہمارے بھائیوں نے کیا کیا غلطیاں اورعلمی خیانتیں اورتحریفیں کی ہیں، اور بیر کہ بعض احادیث پرصحابہ سے یا ائمہُ حدیث سے انکارس کریا بعض موضوعات کو دیکھے کر کل احادیث کو غیرمعتبر کہہ دینا کہاں تک درست ہے؟ اور بیہ غلط ہے کہ احادیث زمانۂ رسالت سے صدیوں کے بعد کھی گئیں۔

• اب ایک ذراسا شبہ اور باقی ہے، وہ یہ کہ احادیث کے مضامین میں بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے تو مختلف احادیث میں ہے کس پڑمل کیا جائے؟ لہٰذاسہولت اس میں ہے کہ إذا تعاد ضا تساقطا، لینی دومتعارض چیزوں میں سے ایک کوبھی نہ ماننا جا ہے۔

اس کا جواب سے ہے کہ اختلاف تاریخ میں بھی ہے، پھر تاریخ کو بھی چھوڑ دینا چاہیے،
لیکن تاریخ کونہیں چھوڑا جاتا، کیوں کہ تمدنی اور ملکی اور معاشرتی اور ہرفتم کے تجربے تاریخ ہی
سے حاصل ہوتے ہیں، جن پر دنیاوی مضرتوں سے بچنا اور منفعتوں کو حاصل کرنا موقوف ہے۔
اسی طرح دین کو اختلاف کی وجہ سے چھوڑ دینا کیسے درست ہوگا جب کہ تمام اخروی مضرتوں
سے بچنا اور منافع کو حاصل کرنا دین پر موقوف ہے، اور دین حدیث پر موقوف ہے، جیسا کہ ہم
نقل وعقلاً پہلے ثابت کرآئے ہیں۔

جس طرح باوجود اختلاف کے تاریخ سے کام لیا جاتا ہے اس طرح باوجود اختلاف کے حدیث سے بھی کام نکال سکتے ہیں، چنال چہ علمانے بھی کہا ہے اور وہ اصول وقواعد مرتب کیے ہیں جو سراسر عقل وانصاف کے مطابق ہیں، تمام علم اصول حدیث اور علم اصول فقہ اس سے بھرا ہوا ہے۔ علم اصول حدیث میں حدیث کے مراتب معلوم ہے۔ علم اصول حدیث کے مراتب معلوم ہوتے ہیں، تاکہ اختلاف کے وقت، قوی کوضعیف پرترجے دی جاسکے، اور اصول فقہ میں حدیث سے مسائل کے استنباط کے قواعد ہیں، تاکہ درجہ احکام کا محفوظ رہے۔ مثلاً حدیثِ متواتر اللہ مسائل کے استنباط کے قواعد ہیں، تاکہ درجہ احکام کا محفوظ رہے۔ مثلاً حدیثِ متواتر اللہ

کے مدیث متواتر وہ ہے جس کو ہرز مانے میں بکثرت روایت کیا گیا ہو، اور خبرِ آحاد وہ ہے جس کو چند افراد نے روایت کیا ہو۔

سے فرضیت ثابت ہوتی ہے، اور خبرِ آحاد سے وجوب ثابت ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ جن کی تفصیل کتابوں میں ہے۔

اورہم کہتے ہیں کہ اختلاف تو ہر چیز میں ہے۔ دیکھیے! اسبابِ معیشت جن کی ہم کو ہر وقت ضرورت ہے ان میں کس قدر اختلاف ہے۔ پانی کوئی اچھا ہے کوئی برا، کوئی اعلی درجہ کا ہے، کوئی ادنی درجہ کا، ہوا کہیں کی اچھی ہے کہیں کی بری، اناج کہیں کا اچھا ہے کہیں کا برا، تو کیا افدا تعاد صا تساقطا پر نظر کر کے اسبابِ معیشت کو بالکل ترک کردینا جا ہے؟

بعض چیزوں میں ایسا اختلاف ہے کہ اس کو رفع کیا ہی نہیں جا سکتا، مثلاً: بیاری میں علاج کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے مختلف قتم کی طبیں موجود ہیں: بوتانی ، ڈاکٹری ، ہومیو پیتھک، ویدک وغیرہ ایکن ان میں باہم اختلاف اس قدر ہے کہ اس کود کیھتے ہوئے کوئی علاج ہی اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طب کہتی ہے کہ علاج بالضد ہونا چاہیے، طاہر ہے کہ آگ ہے جل جائے تو پائی ڈالنا چاہیے، کیوں کہ پائی آگ کو بچھا تا ہے۔ دوسری طب بہتی ہے کہ علاج بالمثل ہونا چاہیے، آگ سے جلے تو آگ ہی سے سینکتے ہیں، یا چونا لگاتے ہیں تو نفع ہوتا ہے اور چونا گرم ہے۔ ایک طب کہتی ہے کہ سمیات کے پاس نہ جانا چاہیے، کیوں کہ وہ جو ہم میات اعضا اور روح کو خراب کرنے والے ہیں، دوسری طب بہتی ہے کہ جملہ امراض کا علاج سمیات ہی ہے کہ جملہ امراض کا علاج سمیات ہی ہے کہ جملہ امراض کا علاج سمیات ہی ہے کہ جملہ امراض کا علاج سمیات نہی ہے امراض دفع ہوتے ہیں، اور ان بی سے طاقت آتی ہے۔ گویا فساوا عضا اور ارواح کا دفعیہ ان بی سے ہوتا ہے۔ ایک طب دفع اسہال کے لیے افیون کو مفید بناتی ہے، دوسری طب افیون کو دفیہ ان بی سے ہوتا ہے۔ ایک طب دفع اسہال کے لیے افیون کو مفید بتاتی ہے، دوسری طب افیون کو دفیہ قبل کے لیے جو برز کرتی ہے۔

ہم پوچھتے ہیں کہ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ان تحقیقات میں ایبا تعارض ہے کہ حدیث میں کہیں بھی ایبا تعارض ہے کہ حدیث میں کہیں بھی ایبا تعارض ہیں۔ پس اگر إذا تعاد ضا تساقطا پڑمل کیا جائے توکسی مرض کا بھی علاج نہ کرنا چاہیے۔ مگر دنیا میں کوئی بھی ایبانہیں کہ بماری میں علاج نہ کرے، یا اسبابِ معیشت کو بوجہ اختلاف اختیار نہ کرے۔ بھردین ہی کوابیا سستا کیوں بجھ لیا گیا ہے کہ اسبابِ معیشت کو بوجہ اختلاف اختیار نہ کرے۔ بھردین ہی کوابیا سستا کیوں بجھ لیا گیا ہے کہ

ذرا سا بہانہ ملا اور اس کوچھوڑ دیا؟ عدالت میں مقدمات دائر ہوتے ہیں، ایک فریق وہوے کا اثبات کرتا ہے دوسرانفی، گرفیصلہ کی صورت کی عاقل نے یہ تجویز نہیں کی کہ افا تعاد ضا تساقطا کہہ کرکسی فریق کوچھی ڈگری نہ دی جاوے۔ اگر ایسا ہوتا تو عدالت کا بی قائم کرنا فضول تھا۔ غرض اختلاف ہے کوئی چیز خالی نہیں، لیکن اختلاف کے وقت افدا تعداد ض تساقطا پہل کرنا تھے طریقہ نہیں، بلکہ حتی الامکان اختلاف کو رفع کرنا چاہیے، اور اگر کسی طرح رفع نہ ہوسکے تو احوط پر عمل کرنا چاہیے جس میں احتیاط کا پہلو ہو۔ ہوسکے تو احوط پر عمل کرنا چاہیے، یعنی وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس میں احتیاط کا پہلو ہو۔ یہی علیا نے حدیث کے بارے میں کیا ہے کہ اول تو اختلاف کو رفع کیا ہے اور تطبیق دی ہوسکی تو احوط پر عمل کیا۔ یہی علیا نے دی نہ ہوسکی تو احوط پر عمل کیا۔ یہی معنی ہیں اس قول کے کہ مُرم کو مُنیح پر ترجیح ہے۔ عاقوی کوضعیف پر ترجیح دی نہ ہوسکی تو احوط پر عمل کیا۔ یہی معنی ہیں اس قول کے کہ مُرم کو مُنیح پر ترجیح ہے۔

علائے اسلام کا بیطریقہ کس قدرعقل سکیم کے موافق ہے، غرض اختلاف کی وجہ سے اگر حدیث کوچھوڑا جائے تو فنِ تاریخ کو، اورعلاج معالجہ کو، بلکہ تمام اسبابِ معیشت کو بھی چھوڑ ویٹا چاہیے۔ اور ان کو اگر نہیں چھوڑا جاتا ہے، تو حدیث کو کیوں چھوڑا جائے؟ جب کہ اخروی تمام نتائج اسی پرموقوف ہیں۔

حدیث کے متعلق تمام شبہات کا حل کر دیا گیا، اس کا بتیجہ حضرت مصنف بیان فرماتے ہیں کہ اگر حدیث کی سندول اور الفاظ اور راو پول کے حالات کو نظرِ غور سے دیکھا جائے تو دل کو پورا یقین ہوجاتا ہے کہ جناب رسمالت مآب طلط کیا گیا کے اقوال وافعال بلاشک وشبہ محفوظ ہو گئے ہیں، اور یہی غرض ہے رسالت سے، تا کہ حضور طلح کیا گیا کے اقوال وافعال کی تعلید کی جائے۔
 تعلید کی جائے۔

بیان اس کا بہ ہے کہ سمی خبر پریفین کرنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے: ایک: بہ کہ ہم تک وہ خبر کیسے پیچی ؟ جن لوگوں نے ہم تک پہنچائی ان کا سلسلہ برابر ملتا چلا آیا ہے یا درمیان میں منقطع ہوگیا ہے؟ اس سلسلے کو'' سند' کہتے ہیں۔(اسانید سند کی جمع ہے۔)
دوسر ہے: بید کہ اصل خبر جوہم کوسند سے پہنچی ہے عقل سلیم کے زد یک ایسی ہے کہ جس کی طرف منسوب کی جاتی ہے اس کی طرف قابل نبست کرنے کی ہے یا نہیں؟ اس اصل خبر کو "متن '' کہتے ہیں۔(متون جمع متن کی ہے۔)

تیسرے: یہ کہ سند کے اشخاص کیے ہیں؟ قابلِ اعتبار ہیں یانہیں؟ ان اشخاص کو "رجال" کہتے ہیں۔ (جس فن میں ان کے حالات سے بحث کی جاتی ہے اس کوفنِ اساء الرجال کہتے ہیں۔)

حدیث میں جب یہ تینوں با تیں تلاش کی جاتی ہیں تو ایک صحیح صورت میں ملتی ہیں کہ دوسری سمی تاریخ کی کتاب میں نہیں ملتیں۔ اس کوہم بہت شرح وبسط کے ساتھ بیان کر آئے ہیں، اس واسطے اعادہ نہیں کرتے ادر صرف ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں جس سے حضرت مصنف مدظلہ کی تحریر کی توضیح ہوجائے گی۔

وہ یہ ہے کہ فرض کیا جائے کہ ہم کو یہ خبر لمی کہ فلال تاریخ میں پارلیمنٹ نے لندن سے
ایک قانون جاری کیا ہے، تو دیکھا جائے گا کہ جس ذرایعہ سے یہ خبر آئی ہے وہ ذرایعہ پارلیمنٹ

کی متصل ہے یا نہیں؟ مثلاً: ایک اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی، اوراس نے دوسرے اخبار سے
نقل کیا، اور اس نے تیسرے سے ،اور اس نے سرکاری گزٹ سے نقل کیا جو پارلیمنٹ سے
شائع ہوتا ہے تو اس کی سندھیج ہے، اور یہ خبر ضرور قابلِ اعتبارہوگی۔

اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جومعمون پارلیمنٹ کی طرف منسوب کر کفل کیا گیا ہے وہ
اس قابل ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف منسوب کیا جاسکے یا نہیں؟ مثلاً: اس کے الفاظ ومعانی
ایس قابل ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف منسوب کیا جاسکے یا نہیں؟ مثلاً: اس کے الفاظ ومعانی
ایسے جیں جیسے قانون شاہی کے ہوتے جی تو عقل اس کوتشلیم کرے گی کہ پارلیمنٹ کا شائع
کروہ ہے، اور اگر ایسے نہیں جی مثلاً جزئیات جیں، یا گائیاں، اور بے ہودہ باتیں جی تو صاف
قابت ہو جائے گا کہ ان کی نبست پارلیمنٹ کی طرف غلط ہے، اور کسی پاگل یا مسخر کے گا بات ہو جائے گا کہ ان کی نبست پارلیمنٹ کی طرف غلط ہے، اور کسی پاگل یا مسخر کے گا بات ہو جائے گا کہ ان کی نبست پارلیمنٹ کی طرف غلط ہے، اور کسی پاگل یا مسخر سے کی

اختراع ہے، یا اپریل فول کی قتم سے ہے۔ اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جن اخباروں نے ایک نے دوسرے سے نقل کیا ہے وہ سب قابلِ اعتبار ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو اس خبر کو تیجے سمجھا جائے گا۔ جب بیسب با تیں جمع ہوجا کیں گی تو پچھ شبہ نہ رہے گا کہ وہ مضمون پارلیمنٹ کا شائع کر وہ ہے۔ جب بیسب با تیں جمع ہوجا کیں گی تو پچھ شبہ نہ رہے گا کہ وہ مضمون پارلیمنٹ کا شائع کر وہ ہے۔ جب ہم اس معیار سے احادیث کو جانچتے ہیں تو تمام دنیا کی خبروں اور تاریخوں سے سیح تر اور زیادہ قابلِ اعتبار ثابت ہوتی ہیں۔ جس زمانے میں احادیث جمع کی گئیں، اس زمانہ سے ذمانہ رسالت تک سندیں متصل موجود ہیں، اور حضرات روایت کنندگان کی ایک ایک کی سوائ خمری ہمار سامنے ہے، ان کے حالات ایسے پاکیزہ ہیں کہ فی زمانہ کسی ایک کی نظیر بھی ملنا مشکل ہے، اور ہرمتن حدیث بول اٹھتا ہے کہ ضرور بیفر مانِ رسالت ہے، حتی کہ بعض ماہرین فرن حدیث سرف الفاظ حدیث کوئن کر پہچان لیتے تھے کہ بیحدیث سجے ہے اور بیموضوع ہے، فرن حدیث سوف الفاظ حدیث کوئن کر پہچان لیتے تھے کہ بیحدیث سجے ہواور بیموضوع ہے، گھر جب تفید کی جاتی تو ان کا خیال سے گارت ہوتا تھا۔

غرض محقق اور منصف مزاح کے لیے اس بات ہیں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں کہ علم حدیث کے ذریعہ سے حضور طلق کیا کے اقوال وافعال بلاتغیّر وتبدل محفوظ ہو گئے ہیں، حتی کہ بعض متعقب عیسائیوں کا یہ قول ہے کہ کوئی امت اپنے نبی کے اقوال وافعال کو ایسائیوں کا یہ قول ہے کہ کوئی امت اپنے نبی کے اقوال وافعال کو ایسائیوں کا یہ قول ہے کہ کوئی امت اپنے نبی کر سکتے ہیں۔ وہ بتا سکتے ہیں کہ حضور ملتی گئی کا حلیہ ایسا تھا، قد ایسا تھا، یوں المصتے تھے، اور یوں بیٹھتے تھے، یوں چلتے تھے، یوں جا گئے تھے، یوں جا گئے تھے، یوں بات کرتے تھے۔ واقعی! وہ تھے کہتا ہے، کسی فد ہب میں علم حدیث رسول موجود نبیں اور اہل اسلام کے پاس ایسا موجود ہی جوحضور طلق کی اسلام کی پاس ایسا موجود ہیں جوحضور طلق کی اسلام کے پاس ایسا موجود ہیں جوحضور طلق کی اسلام کے پاس ایسا موجود ہیں جوحضور طلق کی اسلام کے بات الدعوات کو پڑھیے تو وہ الفاظ بجنہ موجود ہیں جوحضور طلق کی اسلام کے وقت، غروب کے جسے ، سوار ہوتے ، اوپر چڑھتے ، یہ اور تالی دعا توں کہ وقت کی دعا ئیں منقول وحفوظ ہیں۔ ان دعا وَں کے وقت کی دعا ئیں منقول وحفوظ ہیں۔ ان دعا وَں کے دفت کی دعا ئیں منقول وحفوظ ہیں۔ ان دعا وَں کے دفت کی دعا نہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بڑے الفاظ بول اٹھتے ہیں کہ یہ الفاظ نو زبان بھی وہ الفاظ ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بڑے

• بیرتقر مرتو اخبارِ احاد میں بھی جاری ہوتی ہے، اور اگر کتبِ حدیث کو جمع کرکے ان کے متون اور اسانید کو دیکھا جائے تو اکثر متون میں اتحاد او اشتر اک، اور اسانید کے متون اور اسانید کے متون اور اسانید کے متو اندیث متواتر ہوجاتی ہیں۔ اسانید کی متواتر ہوجاتی ہیں۔ اور متواتر میں شہبات متعلقہ بالروات کی گنجائش ہی نہیں رہتی، کیوں کہ متواتر میں داوی کا صدق کی یا صبط یا عدل کے مجھی شرط نہیں۔

بڑے فصحا اور شعرا کی تصنیف کردہ کسی دعا کو پڑھیے اور ایک حدیث کی دعا کو پڑھیے۔ ایک عامی آدمی بھی بول اٹھے گا کہ دونوں میں بچھ نسبت نہیں، دونوں ایسے علیحدہ معلوم ہوتے ہیں جیسے تیل اور پانی، کہ دونوں کو کیسا ہی ملا دو، گر ذرا دیر میں تیل الگ اور پانی الگ ہوجا تا ہے۔ اس سے ثابت ہوجا تا ہے کہ حضور صلح گئے گئے کے اقوال ضرور خلط ملط سے محفوظ ہیں۔ جب اقوال محفوظ ہیں۔ جب اقوال محفوظ ہیں۔ جب اقوال محفوظ ہیں، کیوں کہ جوراوی اقوال کے ہیں، وہی افعال کے بھی ہیں۔

حدیث میں پھوتو ہات ہے کہ غیر قوموں کے فضلا اس کی طرف جھکتے جاتے ہیں، جبیبا کہ ہم اس بحث کے شروع میں لکھ آئے ہیں، فضلائے متشرقین مثلاً: گولڈزیبر اور ڈاکٹر اسپراٹکر پرنسل مدرسہ کلکتہ وغیرہم حدیثوں کے جمع کرنے کی طرف اس قدر مائل ہورہے ہیں کہ سب کاموں سے زیادہ اس کو ضروری سجھتے ہیں۔افسوں ہے! کہ مسلمان جن کے گھر کا یہ خزانہ ہے، وہ اس کو دور پھینکتا چاہتے ہیں۔

حدیث کے معتبر اور قابل جہت ہونے کے لیے جوتقریراب تک شرح وسط کے ساتھ کی گئی ہے، اس سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ وہ حدیث بھی قابل جہت ہے جس کو'' خبر آ حاد'' کہتے ہیں، اس کو بھی نظر انداز کر دینا جائز نہیں۔اور''حدیثِ متواتر'' کی شان تو کہیں اعلی اوراد فع ہے۔ہم مناسب بچھتے ہیں کہ خبر آ حاد اور متواتر کی شان پہلے بیان کر دیں، تا کہ یہ مضمون سجھ ہیں آ سکے:

ل يكسال مونا\_ سى جمع سند\_ سى متعدد مونا- سى بهت مونا- في جمع راوى- ك سي مونا- ك حافظ قوى مونا\_

حدیثِ متواتر: وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے ہرز مانے میں اس قدر کثیر ہوں کہان سب کے جھوٹ پرا تفاق کر لینے کوعقل سلیم محال سمجھے۔

اورخبرِ آحاد: وہ حدیث ہے جس کے راوی اس قدر کثیر نہ ہوں، خواہ ہر زمانہ میں ایک ایک راوی رہا ہو، یا دودو، جار جار، گرمتواتر سے کم ہوں۔

- علما نے دونوں کے مرتبہ میں فرق کیا ہے، جیسا کہ عقلِ سلیم بھی بہی کہتی ہے، اور علما نے دونوں کے شرائطِ قبول میں بھی فرق رکھا ہے۔

خبر آ حاد کے قبول کے لیے دہ شرا کط بیں جوہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ اس کی سند متصل ہو، در میان میں کہیں منقطع نہ ہوئی ہو، اور سب راوی تقداور بالکل قابلِ اعتبار ہوں، جب یہ شرا کط خبر آ حاد میں پائے جائیں تو وہ بھی قابلِ قبول اور واجب العمل ہو جاتی ہے، (پیروایت بھی الی ہوگی کہ تاریخ کی کوئی سجے سے جے اور متواتر روایت بھی اس کے برابر نہیں ہوسکتی) اور حدیثِ متواتر کے لیے اتنی سخت شرطیں نہیں ہیں، کیوں کہ جب ہر طبقہ میں اس کے روایت کرنے والے اس قدر ہیں کہ ان کا اجتماع جھوٹ پر کسی طرح نہیں تسلیم کیا جا سکتا تو مقل سلیم بہی کہتی ہے کہ روایت تھے ہے۔

دیکھیے! ہم نے کلکتہ شہر نہیں دیکھا، گری خبر دینے والے کہ کلکتہ ایک شہرہے، ہرجگہ اسنے اشخاص موجود ہیں کہ عقل کسی طرح اس کونہیں تنایم کرسکتی کہ بیسب جھوٹ ہولتے ہیں، اس واسطے ہم کو یقین ہے کہ کلکتہ ضرور ایک شہرہے، اگر چہ اس کی خبر دینے والوں میں جھوٹے اور برچلن اور بددیا نت سب ہی طرح کے لوگ ہیں۔ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ خبر متواز کے لیے خبر برجان اور بددیا نت سب ہی طرح کے لوگ ہیں۔ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ خبر متواز کے لیے خبر آ حاد جیسی سخت شرطیں نہ لگانا عین ہمارے عرف کے موافق ہے۔

- اب سنیے! کہ ہم اگر ایسی حدیثوں پر نظر ڈالتے ہیں جن کوئسی محدِّ ث نے خبرِ آ حاد میں شار کیا ہے تو وہ بھی ہم کوصرف ایک کتاب میں نہیں، بلکہ متعدد کتابوں میں ملتی ہیں، اس طرح کہ یا تو متونِ حدیث (اصلی الفاظ) سب میں بالکل کیساں ہوتے ہیں، یا الفاظ میں • اب بعدا ثبات جمیت حدیث کے درایت سے اس کی تنقید کرنے کا غلط ثابت ہونا بھی معلوم ہوگیا ہوگا، کیول کہ حدیث شخیح کا اونی درجہ وہ ہے جوظنی الدلالت وظنی الثبوت ہو، اور جس چیز کا درایت نام رکھا ہے، اس کا حاصل دلیلِ عقلی ظنی ہے، اور اصولِ موضوعہ: کے میں تقدیم نقتی کے عقلی ظنی کی عقلی ظنی پر ثابت ہو چکی ہے۔

قدر \_ فرق ہوتا ہے، کین معنی اور مفہوم ایک ہی ہوتا ہے، اور ان میں اختلاف اس سے زیادہ نہیں ہوتا، جیسے کلکتہ کے خبر دینے والوں میں ہے کہ بچاس اشخاص سے پوچھوتو سب ایک لفظ سے نہیں کہیں گے، کوئی کہے گا: پراشہر ہے، کوئی کہے گا: پراشہر ہے، کوئی کہے گا: اور السلطنت ہے، کوئی کہے گا: تجارت گاہ ہے، کوئی کہے گا: جہازوں کی بندرگاہ ہے، کوئی کہے گا: دار السلطنت ہے، کوئی کہے گا: جہازوں کی بندرگاہ ہے، کوئی کہے گا: میل کا صدر مقام ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ بیخبر مختلف الالفاظ ہے، گرمتفق المعنی ہے، کیوں کہ سب سے بیضرور ثابت ہوتا ہے کہ کلکتہ شہر کا وجود ہے۔ اور ہرکتاب میں اس خبر آحاد کی سند ہی دوسری ملتی ہے، تو اس کی سندیں متعدد ہو گئیں، تو وہ حدیث جو ایک کتاب کے لحاظ سے خبر آحاد میں شار ہو سکتی تھی متعدد کتا ہوں میں طفے سے خبر واحد ہونے سے نکل جاتی ہے، اور متواتر کہی جاسکتی ہے، تو اب اس کے لیے طفے سے خبر واحد ہونے سے نکل جاتی ہے، اور متواتر کہی جاسکتی ہے، تو اب اس کے لیے شرائط بھی زم ہو جا کیں گی۔

۔ پس اگر اس کے راویوں میں وہ تخت شرائط بھی نہ پائی جا کیں جو خیر واحد ہونے کی حالت میں ضروری ہیں ہیں ہیں معزنہیں، جیسے: کلکتہ کی خبر دینے والوں کے متعلق ہم ابھی کہہ چکے ہیں کہ باوجوداختلاف الفاظ کے بوجہ تو الرکے خبر کی صحت یقیناً ثابت ہوتی ہے، اوراس کے مائے کے لیےروایت کنندگان کے حالات کی تفتیش و حقیق کہیں کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ فرض علم حدیث ایسا مدون و محفوظ علم ہے جس کے ذریعہ سے اکثر اخبار آ حادیمی بوجہ کثر سے اساداور تعدید طرق کے درجہ میں قریب خبر متوانز کے ہوجاتی ہیں، تو اس کا حملانا یا اس میں شک کرنا ایسا ہی ہے جبور اللہ کی خبر کو جملانا یا کا کلکتہ کے وجود میں شک کرنا۔ جب خبر آ حاد کا یہ درجہ ہے تو

اس حدیث کا درجہ معلوم ہوا جومتوا تر ہے۔ حاصل ہی کہ ہرایک حدیث واجب انتسلیم ہے۔
اب حضرت مصنّف مدخلدا یک اور خلطی کو بیان فر ماتے ہیں جس میں منکرینِ حدیث مبتلا ہیں
وہ بیہ ہے کہ جب ان کو کسی حدیث کے متعلق سند وغیرہ میں جرح کرنے کی کوئی گنجائش
نہیں رہتی ، اور اس کا مضمون اپنی رائے کے خلاف ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بیہ حدیث اس وجہ
سے ساقط عن الاعتبار ہے کہ اس کا مضمون ورایت کے خلاف ہو۔

سے ساقط عن الاعتبار ہے کہ اس کا مضمون درایت کے خلاف ہے۔
جیسے حدیث: من تشب بقوم فہو منہم کے متعلق کہا ہے کہ بیحدیث اگر بلحاظ روایت کے حجے نہیں، کیول کہ اسلام وایمان تو دل میں روایت کے حجے نہیں، کیول کہ اسلام وایمان تو دل میں ہوتا ہے، اگر صورت میں کسی قوم سے مشابہت ہوگئ تو دل کیے بگڑ گیا؟ اورایمان کیسے جاتا رہا؟ حضرت مصنف مدظلہ نے اس کی تروید کیسی با قاعدہ، اور مدلل، اور عاقلانہ، اور حکیمانہ، اور منصفانہ کی ہے، جس کی تقریر بیر ہے کہ:

- حدیث کامضمون کم سے کم ایبا ضرور ہوگا جس کوظنی الدلالت اور طنی الثبوت کہا حاسکے۔

-اورجس سے مقابلہ ہے، یعنی درایت اس کی حقیقت دلیلِ عقلی ظنی ہے۔ -اور اصولِ موضوعہ نمبر: کے میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ ایسی صورت میں دلیلِ نعلی ہی کو ترجیح ہوتی ہے، تو کوئی وجنہیں کہ حدیث کوچھوڑ کر درایت پڑمل کیا جاوے۔

یہ مضمون اصولِ موضوعہ نمبر: کے میں نہا بت شرح وسط کے ساتھ بیان ہو چکا ہے، وہاں ملاحظہ فرمانا جا ہیں۔ لیکن ہم کو ناظرین سے امید نہیں کہ دہاں ملاحظہ فرمانے کی تکلیف گوارا کریں گے، لہٰذا ہم نہایت اختصار کے ساتھ اس مضمون کو یہیں کھے دیتے ہیں۔

• وه بيه ب كددليل نقلى اور دليل عقلى مين تعارض مونى كي حيار بي صورتين موسكتى بين: صورت اول: بدكه دليل عقلى بهى قطعى اوريقين موه اور دليل نقلى بهى قطعى موه يعنى ثبوت کے لحاظ سے بھی قطعی ہواور دلالت کے لحاظ سے بھی قطعی ہو، یعنی اس کے الفاظ میں کسی دوسر ہے معنی کا احتال نہ ہو۔اس کی فرضی مثال ہے ہے کہ دلیل عقلی ہے ہی ہتی ہے کہ ایک اور دو ہرابر ہو سکتے ہیں تو منہیں ہو سکتے ،اس کے مقابلے میں اگر کوئی دلیل ِ نقلی ہے کہے کہ ایک اور دو ہرابر ہو سکتے ہیں تو اس کا حکم ہے کہ دلیل عقلی کو ترجے ہوگی۔لیکن بہت تحدی اور دعوی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ شریعت ِ اسلامی میں کہیں ایسانہیں ہے کہ اس کا ایسی دلیل عقلی سے تعارض ہو۔ یہ اسلامی خصوصیات میں سے ہے اور اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ اسلام عقل کے مطابق ہے۔

دوسری صورت: یہ ہے کہ دلیل عقلی بھی قلنی ہولیتی یقینی نہ ہو، اور دلیل نقلی بھی قلنی ہو،
لیمن اس میں کسی دوسر ہے خلاف ظاہر معنی کا احمال بھی ہو۔ تھم اس کا یہ ہے کہ دلیل نقلی کو ترجیح
دی جائے گی، کیوں کہ اس وقت دلیل عقلی کسی بات میں نقلی سے بڑھی ہوئی نہیں ہے، تو دلیل
نقلی میں توجیہ وتاویل کی کیا ضرورت ہے؟ اور دلیل عقلی کا فلنی ہونا خود بتا رہا ہے کہ جانب
مخالف کا احمال بھی ہے، پھر دلیل نقلی کی وجہ سے عقلی کو اس محمل جانب کی طرف پھیرنے میں
کیا حرج ہے؟

(اس کو اصولِ موضوعہ نمبر: 2 میں بہت شرح وسط کے ساتھ مع نظائر کے بیان کیا گیا ہے، وہاں دیکھ لیاجائے۔)

چوشی صورت: بیہ ہے کہ دلیل نعلی قطعی ہو، لینی الی صاف ہو کہ دوسرے کی معنی کا اس میں احتمال نہ ہو، اور دلیل عقلی ظنی ہو، اس کا تھم ظاہر ہے کہ دلیل نقلی کو اختیار کیا جائے گا، اور عقلی کو بوجہ تمل ہونے کے چھوڑ دیا جائے گا، اور بیبہت موٹی بات ہے۔ • اب سجھے! کہ جب کسی حدیث کو درایت کے خلاف کہا جاتا ہے تو اس کے معنی کہی • رہا قصة روایت بالمعنی کا، سواس کا انکار نہیں کیا جاسکتا، لیکن اوّل تو بلا ضرورت اس کی عادت نہ تھی اور ان کے حافظے کو دیکھتے ہوئے ضرورت نادر ہوتی تھی، پھر ایک ایک مضمون کو اکثر مختلف صحابہ نے سن سن کر روایت کیا ہے، چنال چہ کتب حدیث کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے، سواگر ایک نے روایت بالمعنی کیا تو دوسرے نے روایت باللفظ کر دیا۔

ہیں کہ درایت اور حدیث میں تعارض ہے۔ بالفاظِ دیگر دلیل عقلی اور نفلی میں تعارض ہے، تو ضرور ہے کددیکھا جائے کہ بیتعارض ان اقسام چہارگانہ میں ہے کس میں داخل ہے؟ درایت کو دلیل عقلی کہا جاتا ہے، مگر اس سے زیادہ نہیں کہ دلیل عقلی ظنی کہا جا سکتا ہے، کیوں کہ دلیلِ عقل قطعی وہ ہے جس ہے کسی امرِ محال کا انتلز ام ہوتا ہو، اور جوالیبی نہ ہو وہ سب نطنی ہی میں داخل ہیں۔ آج کل جس کو درایت کہا جاتا ہے اس کا کوئی فرد بھی ایسانہیں جس میں کسی محال کا انتلزام ہو۔ (بیاور بات ہے کہ محال اور ممکن ہی کوکوئی نہ مجھتا ہو، ایبا شخص علمی گفتگو کرنے کے قابل نہیں، چاہیے کہ اول علمی اصطلاحات کومعلوم کرے، پھر گفتگو کرے\_) جب درایت کسی محال کومنتلزم نہیں تو دلیل قطعی نہ ہوئی، بلکہ ظنی رہی، بلکہ آج کل کی درایت کے بہت سے افراد تو وہمی اور خیالی ہی میں داخل ہیں، کے اور بمقابلہ اس کے دلیل نقلی (حدیث) بہت ی توقطعی ہیں، ورنہ کم از کم (بوجہ خبرِ آ حاد ہونے کے یا دلالت قطعی نہ ہونے کے ) ظنی تو ضرور ہیں، تو تعارض کہیں دلیل نقتی قطعی اور عقلی ظنی کا ہوا، اور کہیں نفتی ظنی اور عقلی ظنی کا ہوا۔ تو جب کہ حدیث قطعی ہوتو اس کا مقابلہ تو درایت سے پچھ معنی ہی نہیں رکھتا، اور جب مدیث ظنی ہوتب بھی حسب اصول مسلمہ فدکورہ ترجی حدیث ہی کو ہوگی۔ پھراس کے کیامتی لے جیسے آج کل بعض فیشن ایبل کہہ دیتے ہیں کہ ڈاڑھی منڈ انا شریعت میں منع بے شک ہے، لیکن ڈاڑھی ر کھنا سوسائٹی میں باعث ذلت وخفت ہے، اور خواہ مخواہ ذلت اختیار کرنا فطرت کے خلاف ہے، بیدورایت تحض خیالی ہے۔

ہیں کہ درایت سے حدیث صحیح کی تقید کی جاتی ہے؟

اس کی حقیقت یہی تو ہے دلیل نقلی فطعی یاظنی کو دلیل عقلی ظنی کی وجہ سے چھوڑا جاتا ہے جوسراسرغلط ہے۔ فاعتبروا یا أولی الأبصار!

• اہلِ تشکیک کی طرف سے حدیث کے قابلِ حجت نہ ہونے کی ایک ولیل ہے ہمی پیش کی جاتی ہے کہ وہ فرمانِ رسول طُلُحُ آئِ ہے، اور کی جاتی ہے کہ وہ فرمانِ رسول طُلُحُ آئِ ہے، اور فرمان نام ہے ایک مفہوم کا، اور مفہوم مخاطب تک بذریعہ الفاظ کے پہنچتا ہے، تو اگر الفاظ محفوظ نہ رہا، اور الفاظ حدیث مختلف روایتوں میں مختلف ملتے ہیں (اس کو روایت بالمعنی کہتے ہیں) تو مفہوم میں بھی اختلاف ہوگیا، تو کسی مفہوم کے متعلق یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ بیفر مانِ رسول طُلُحُ آئِے ہے۔ پھروہ قابلِ حجت کیسے ہوا؟

• اس کاجواب چندطریق پرہے:

اول: یہ کہ سلف کو بلا ضرورت روایت بالمعنی کی عادت نہ تھی، کیوں کہ روایت بالمعنی وہ کرے جس کو الفاظ یاد نہ رہیں، اور الفاظ یاد نہ رہنے کی وجہ دو ہو سکتی ہیں، حافظے کی کمزوری، یا لا پروائی۔ حافظہ کے متعلق تو کیا کہا جائے؟ لا پروائی۔ حافظہ کے متعلق تو کیا کہا جائے؟ جن ائمہ کہ حدیث نے تدوین حدیث کی ہے، مثلاً: امام بخاری رافشے کی حالت یہ تھی کہ ان کے سامنے سوحدیثیں گر برؤ کر کے پڑھی گئیں، اور انھوں نے علی التر تیب سب کو بچے کر دیا، اور امام تر نہ کی کے استاد نے چالیس حدیثیں دہروائیں اور کسی میں فرق نہ نکلا وغیرہ، جن کا دہرانا تطویل لا طائل ہے۔ اور لا پروائی کی وجہ دو ہو کئی ہیں:

العظمت ندمونا ٢- يامحبّت ندمونا

اورجس کے دل میں کسی کی عظمت یا محبت ہوتی ہے اس کی بات بھی بھول نہیں سکتا۔ سلف کے دل میں جوعظمت اور محبت رسول اللہ ملائے گیا کی تقی اس کے قائل صرف ہم اہل اسلام بی نہیں، بلکہ اعدائے اسلام بھی قائل ہیں۔ غزوہ حدیبیہ میں کفار جب حضور النظائی کے تشکر میں آئے تو دیکھا کہ صحابہ کی بہ حالت ہے کہ حضور طلنگائی تھو کتے ہیں، یا ناک سکتے ہیں تو فضلہ مبارک زمین پرنہیں گرنے یا تا اس کو بدن پرمل لیتے ہیں، اور وضومبارک کا یائی زمین پرنہیں گرتا، بلکہ او پر ہی او پر سے بدنوں پرمل لیا جاتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ کفار مرعوب ہو گئے، اور تمام قوم سے جاکر یہ کہا کہ ان سے جیتنا پرامشکل ہے۔ ان کا ہر ہر تنفس حضور طلنگائی کے بسینہ کے قطرہ پر اپنا خون بہا دےگا۔

نہ معلوم ہمارے بھائی بینی اہلِ تشکیک عقل وانصاف کہاں رکھ آئے ہیں؟ جوالی قوم کی نسبت گمان رکھتے ہیں کہ انھوں نے الفاظِ فرمود ہونانِ رسالت بدل دیے ہیں۔ صحابہ کی محبّت کے سامنے مجنوں ولیلی اور فرہاد وشیریں کی محبّت نقل اور عکس کی بھی نسبت نہیں رکھتی۔

صحابه ان الفاظ کو بھی جن کو حضور طلط کا نے بھی بطور ناخوشی وز جر ارشاد فر مایا تھا مزے
لے لے کرروایت کیا کرتے ہے، چنال چہ حضرت ابو ذر رفیان کئی صحابی سے حضور طلط کا کیا نے ایک نئی می بات ارشاد فر مائی ، اس پر انھول نے تعجب کیا اور دوبارہ بو چھا، پھر حضور طلط کا کیا نے وہی فر مایا ، پھرسہ بارہ بو چھا، پھر وہی فر مایا ، اور ساتھ ہی بید لفظ بھی فر مایا : علی د غم انف ابی فر رایا ، پھرسہ بارہ بو چھا ، پھر وہی فر مایا ، اور ساتھ ہی بید لفظ بھی فر مایا : علی د غم انف ابی فر رایا ، پھرسہ بارہ بو چھا ، پھر وہی فر مایا ، اور ساتھ ہی بید لفظ بھی فر مایا : علی د غم انف ابی فر رایا ہی ہوگا ، چا ہے ابو ذر کی ناک مٹی میں رکڑ جائے )۔ ابو ذر شرائی کئی جب اس واقعہ کو روایت کرتے۔

بعض صحابہ کوئی حدیث روایت کرتے وقت کہتے: کَانَّنی أَنْظُو ُ إِلَيْه لِعِن بِروا قعہ مجھے ایسا یاد ہے کویا میں اس وقت و کیے رہا ہوں ، اور بھی کہتے: مسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، لِعِنَ اس بات کومیرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے یاد کر لیا۔

غرض سلف جیسے عشاق رسول ملک آیا سے یہ بات نہایت بعید ہے کہ محبوب کے الفاظ کی طرف سے لاہروائی کریں یا بھول جا تیں۔خصوصاً جب کہ کذب علی الرسول کے متعلق سخت وعیدیں بھی من چکے ہیں، جیسے:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِكِ

اورروايت باللفظ كم معلّق خوش نودى محبوب كساتھ بشارتيس من حكے ہوں، جيسے: نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وِأَذَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا.

خوش وخرم رکھے اللہ تعالی اس بندے کوجس نے میرے بات می پس اس کو یا د کر لیا، اور خوب محفوظ کر لیا، اور دوسروں تک اس کو دیسا ہی پہنچا دیا جبیبا سنا تھا۔

بنابریں دعوی کیا جاتا ہے کہ سلف کی عادت روایت بالمعنی کی نہھی، گویہ نہ کہا جائے کہ روایت بالمعنی احادیث میں کہیں موجود نہیں۔روایت بالمعنی جس قدرموجود ہے وہ شاذ وناور یا اقل کے حکم میں ہے،اورا کٹر روایت باللفظ ہے۔

پھرہم تجب کرتے ہیں کہ لیا بلکہ اقل کے تکم کو ہمارے بھائیوں نے کل پر کیسے جاری
کردیا؟ حالاں کہ قاعدہ مسلمہ تو اللائکٹو حکم الکل ہے۔ ویکھیے! دنیا میں کوئی بھی قاعدہ کلیہ
نہیں، جننے کام دنیا کے چل رہے ہیں سب بنا پر اللائکٹو حکم الکل چل رہے ہیں۔ کھانا
کھاتے ہیں، اکثر بیہ کہ ہضم ہوجاتا ہے، اور بھی ہفتہ نہیں بھی ہوتا، اور بدہضی ہوجاتی ہے۔
دیل میں یا جہاز میں سفر کرتے ہیں، اکثر بخیر بیت بہنے جاتے ہیں، اور بھی ہلاک بھی ہوجاتے ہیں۔ اور بھی نہلاک بھی ہوجاتے ہیں۔ اور بھی نہلاک بھی ہوجاتے ہیں۔ اور بھی نہیں بھی ہوتی۔
جاتے ہیں۔ کوئین بخار کے لیے دی جاتی ہے، اکثر مفید ہوتی ہے، اور بھی نہیں بھی ہوتی۔
ان سب چیزوں کونظر ہا کثریت ہی استعال کرتے ہیں۔ سکھیا اگر کھایا جائے تو اکثر سے ہوخص اجتناب
کہ ہلاک کرتا ہے اور بھی ہلاک نہیں بھی کرتا، لیکن نظر ہا کثریت اس سے ہوخص اجتناب
کرتا اور ڈرتا ہے۔ غرض للا محشو حکم الکل دنیا بھرکا قاعدہ مسلمہ ہے۔

خداجانے! حدیث کے بارے بیں اس کوچھوڑ کر للافل حکم الکل کیوں مان لیا گیا؟ اور تھوڑی روابت بالمعنی کود کھ کے کرکل روابات کومشتبہ کیوں کر دیا گیا؟ پھریہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک ایک مضمون کو مختلف راوبوں نے روابت کیا ہے۔ اگر کسی کی روابت بالمعنی ہے تو

ال ترجمه: جوكوني ميرے او برقصدا جموث يولي تو دو اپنا محكاند دوزخ كوسمجهـ

اور پھر دونوں کے معانی متوافق ہونے سے اس کا پتا چلتا ہے کہ جنھوں نے روایت بالمعنی بھی کیا ہے، انھوں نے اکٹر صحیح ہی سمجھا ہے۔ اور واقعی جس کوخشیت و احتیاط ہوگی وہ معنی نبی بھی خوف سے کام لے گا، بدون شرحِ صدر مطمئن نہ ہوگا۔ اور اگر کہیں الفاظ بالکل ہی محفوظ نہ رہے ہوں، گواییا نا در ہے، مگر پھر بھی ظاہر ہے کہ متکلم کا مقرب مزاج شناس جس قدراس کے کلام کوقر ائنِ مقالیہ اور مقامیہ سے کہ متکلم کا مقرب مزاج شناس جس قدراس کے کلام کوقر ائنِ مقالیہ اور مقامیہ سے کہ متکلم کا مقرب دوسرا ہرگر نہیں سمجھ سکتا ہے، دوسرا ہرگر نہیں سمجھ سکتا۔

دوسرے کی روابت باللفظ بھی ہے۔ چندروایتوں کے ملانے سے پتا چل جاتا ہے کہ اصل مضمون کیا ہے۔

دیکھیے! عدالت میں چنرگواہ ایک واقعہ کی تصدیق میں گواہ ک دیے ہیں اور الفاظ محتلف ہوتے ہیں تو مجسٹریٹ کواصل واقعہ کاعلم ہوجاتا ہے، حالاں کہ بیاشکال وہاں ہمی ہوسکتا ہے کہ جب الفاظ میں اختلاف ہے تو مفہوم میں بھی اختلاف ہے تو واقعہ کیے ثابت ہوا؟
عدالتوں میں اگراس وہم کوخل دیا جائے تو ایک فیصلہ بھی نہیں ہوسکتا، بلکہ عدالتوں میں تو اکثر بیدد یکھا جاتا ہے کہ گواہوں کی متفق اللفظ شہادت پرشبہ کیا جاتا ہے کہ بیسب بنائے ہوئے اور سکھائے ہوئے گواہوں کی متفق اللفظ شہادت پرشبہ کیا جاتا ہے کہ بیسب بنائے ہوئے اور سکھائے ہوئے گواہوں کی متفق اللفظ شہادت پرشبہ کیا جاتا ہے کہ بیسب بنائے ہوئے کہ اور سینے مواب کے ہے، ورنہ متفق اللفاظ ہونا بھی واقع میں معزبیں۔
محقیقت بیہے کہ احادیث میں جہاں کہیں اختلاف الفاظ ہے (جس کوروایت بالمعنی کہا جاتا ہے) وہ ای قسم کا اختلاف ہے جو شیخ گواہوں میں ہوتا ہے کہ ہرشخص واقعہ کوا ہے الفاظ میں بیان کرتا ہے، اور جب اشخاص متعدد ہیں تو تعبیریں بھی متعدد ہوجاتی ہیں ، اور بیا ختلاف میں بیان کرتا ہے، اور جب اشخاص متعدد ہیں تو تعبیریں بھی متعدد ہوجاتی ہیں ، اور بیا ختلاف میں بیان کرتا ہے، اور جب اشخاص متعدد ہیں تو تعبیریں بھی متعدد ہوجاتی ہیں ، اور بیا ختلاف میں بیان کرتا ہے، اور جب اشخاص متعدد ہیں تو تعبیریں بھی متعدد ہوجاتی ہیں ، اور بیا ختلاف میں بوتا ہے کہ ہرشخص واقعہ کیں ، اور کے عدم شعنع اور سینے ہونے کی دلیل ہوتی ہے، نہ کہ مشتبہ ہونے کی ۔

اورہم الل تشکیک سے یو جھتے ہیں کہ ایسے احتمالات تاریخ میں کیوں نہیں نکا لتے ؟ جس

اس بنا پر صحابہ کافہم قرآن وحدیث میں جس قدر قابلِ وثوق ہوگا دوسروں کانہیں ہوسکتا۔ پس دوسروں کا ان کے خلاف قرآن سے یا محض اپنی عقل سے پچھ مجھنا اور اس کو درایت مخالف حدیث کھمرا کر حدیث کور د کرنا کیوں کرقابلِ التفات ہوسکتا ہے؟

مين نداسناد بين، ندرجال كايتا اورروايت باللفظ كاتواس مين نام بي نبيس إلا مادرآ

حدیث میں جہاں روایت بالمعنی ہے، مختلف روایتوں کو ملانے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے
 کہ اصل مضمون کیا ہے، اور وہ روایتیں اکثر متقارب بالمعنی ہوتی ہیں جس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا
 ہے کہ جضوں نے روایت بالمعنی کی ہے انھوں نے بھی اصل مضمون کے بچھنے میں غلطی نہیں گی۔

اور بات یہی ہے کہ جس کوا حادیث کی وعیدوں سے خوف ہوگا، وہ الفاظ کو بھی نہ بدلے گا اور معنی کے سیجھنے میں بھی اپنی امکانی کوشش سے کام لے گا، کیوں کہ حضور سلگائی کے ارشادات سے مقصود صرف نقلِ الفاظ ہی نہیں ہے، یہ توجب ہوتا کہ مخاطب اس ارشاد کی تعمیل کا مکلّف نہ ہوتا، اور صرف بطور پیغام دوسروں ہی کو پہنچانے کا مکلّف ہوتا، حالاں کہ واقع میں اس کے خلاف ہے جس سے کوئی ارشاد حضور طلق کی آئے فرمایا مخاطب اول اس کی تعمیل کا وہی ہے، اور ساتھ ہی ہے بھی تھم ہے کہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ توجس کے قلب میں امر شری کی وقعت اور اللہ تعالی ورسول طلق کی عظمت و محبت ہے وہ الفاظ سے زیادہ معنی کو سیجھنے کی وقعت اور اللہ تعالی ورسول طلق کی مقمل کرے اور سرموفرق عمل میں نہ دہے۔

• اور اگریہ بھی مان لیا جائے کہ سی حدیث کے الفاظ بالکل ہی محفوظ نہیں رہے، اور معانی نے مرف این الفاظ میں حضور سل کیا گئے کا مقصود ادا کیا ہے:

- سواول تو بیشبہ بہت ہی ضعیف ہے، کیوں کہ ایسا بہت ہی کم واقع ہوا ہے۔ دلیل اس کی ان کی حافظوں کی قوہت اور احتیاط ہے۔

- تاہم علی سبیل التسلیم کہا جاتا ہے کہ صحابہ الطائی مضور مُلْفَائیا کے درباری اور مقرب مزاج شناس عشاق منے۔ وہ حضور مُلْفَائیا کی بات کے بیجھنے میں علطی نہیں کر سکتے تھے، اور روایت

ادران تمام امور پرلحاظ کرتے ہوئے پھراگر کسی شہبے کی گنجائش ہو سکتی ہے تو وہ شبہ غایت مانی الباب بعض حدیث کی قطعیت میں مؤثر ہوسکتا ہے، سوبہت سے بہت میہ ہوگا کہ الی احادیث سے احکام قطعیتہ ثابت نہ ہوں گے، کیکن احکام ظلبہ بھی چوں کہ جزودین وواجب العمل ہیں، لہذا وہ ظلبت بھی مصرمقصود نہ ہوگی۔

بالمعنی میں بھی انھوں نے ایسی سی ترجمانی کی ہے کہ دوسرا کوئی ایسی ترجمانی نہیں کرسکتا۔
کیوں کہ سی کے کلام کے لب ولہجہ اور طرزِ گفتگو کو (ان کو قرائنِ مقالیہ کہتے ہیں) نیز مقام گفتگو اور مخاطبین کی حالت کو بھی دخل ہوتا ہے (ان کو قرائنِ مقامیہ کہتے ہیں) اور یہ ہر دو فتم کے قرائن صحابہ ہی کی نظر میں خے،ان کے بعد کسی کو حاصل نہ ہوئے۔

توجیبا کہ حدیث کوان قرائن کے ساتھ صحابہ بھے سکتے تھے، بعد کے لوگ نہیں سمجھ سکتے تواگر کسی صحابی نے حضور طلکا گیا کے ارشاد کی روایت بالمعنی بھی کی، اور فرض بیر کیا گیا ہے کہ حضور طلکا گیا کے ارشاد کی روایت بالمعنی بھی کی، اور فرض بیر کیا گیا ہے کہ جو معنی انھوں نے سمجھ کے الفاظ بالکل ہی بدل گئے ہیں تب بھی بیر یقین کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ جو معنی انھوں نے سمجھ کر دوسرے الفاظ سے ادا کیے وہی ضحیح ہیں، کیوں کہ قرآن ان کے سامنے نازل ہوا، حدیثیں انھوں نے ایکے کا نول سے سنیں، قرائنِ مقالیہ اور مقامیہ سب ان کی نظر میں تھے۔

بعد کے لوگوں کا خصوصاً صدیوں کے بعد کیا منہ ہے کہ ان کے مقابلہ میں قرآن وصدیث کے مقابلہ میں قرآن وصدیث کے خلاف وحدیث کے بعد کیا دعوی کریں اور بیر کہیں کہ صحابی کی وہ روایت قرآن کے یاعقل کے خلاف ہے، اور اس وجہ سے درایتا قابل تسلیم نہیں؟ بیر بہت موٹی بات ہے۔ غرض حدیث کے جہت ہونے کے متعلق کسی شید کی گنجائش نہیں رہی۔

• اخیر میں بیکہا جاتا ہے کہ اگر اب بھی کوئی شبہ پیدا کیا جائے تو اس کا بتیجہ زائد سے زائد میں ہوں کا جی سکیں دائد میں شبہ پیدا کیا گیا ہو، درجۂ قطعیت کونہ پہنچ سکیں گی ایکن درجۂ قطعیت میں تو ضرور رہیں گی،جس کا اثر میہ ہے کہ احکام قطعیّہ ان سے نہ ثابت ہوں سے اور احکام قطعیّہ ان ہے نہ ثابت ہوں سے ہوں کے اور احکام ظلیہ اب بھی ثابت ہوں گے، تاہم میں جوگا کہ وہ احادیث بھی جت ہیں،

کیوں کہ ایک قشم کے احکام دین ان سے ثابت ہوتے ہیں، نہ بید کہ وہ بالکل قابلِ حجت نہیں، اور ہمارے بھائیوں نے تو حد ہی کر دی کہ ایسی حدیثوں کے ساتھ تمام احادیث کوحتی کہ طعی حدیثوں کوجی نعوذیاللہ! رو کر دیا۔

اس بیان میں قطعی اورظنی کے الفاظ آئے ہیں، ہم ان کی شرح کئی دفعہ کر چکے ہیں، گر یہاں بھی مناسب جھتے ہیں کہ خضراً ان کے معانی بیان کر دیں، تا کہ ناظرین غلطی ہے بجیں:

ا - ظنی ظن کی طرف منسوب ہے، لینی وہ چیز جس میں ظن پایا جائے، گر'' ظن' کے معنی آئ کل کے عرف میں گمان، خیال، وہم ہیں ۔ اگر اس معنی میں حدیث کوظنی کہا جائے تو بیہ معنی ہوں گئے کہ وہ خیالی بات ہوگ ۔ علما کی مراد موں گئے کہ وہ خیالی بات ہوگ ۔ علما کی مراد حدیث کے کہ وہ خیالی بات ہوگ ۔ علما کی مراد حدیث کے کہ وہ خیالی اور وہمی باتوں سے ثابت شدہ تھم کے ظنی ہونے سے بیرع فی معنی ہرگز نہیں، کیوں کہ شریعت خیالی اور وہمی باتوں سے مہر ا ہے، بلکہ لفظ ''مقابل'' قطع'' کا ہے۔

کیوں کہ شریعت خیالی اور وہمی باتوں سے مہر ا ہے، بلکہ لفظ ' طن' مقابل '' قطع'' کا ہے۔

اس قطع کے معنی ہیں: یقین ، جس میں جانب مخالف کا احتمال ہی شہو۔

توجب حدیث کوظعی کہا جاوے تو معنی بیہوں گے کہ بیحدیث الی ہے کہ اس میں کسی فتم کا احتمال اور شک وشبہ باتی نہیں، جیسے حدیثِ متواتر۔اور جس حدیث کوظنی کہا جائے،اس کے معنی بیہوں گے کہ بید حدیث اس درجہ کی نہیں جس درجہ کی قطعی حدیث تھی، جیسے خبرِ آ حاد، نہ بیک کم خیالی بات ہے۔

اور دونوں قسموں کی حدیثوں سے جواحکام ثابت ہوں گے، ان میں بھی یہی نسبت ہوگی کہ حدیثِ قطعی سے کم درجہ کا ہوگی کہ حدیثِ قطعی سے کم قطعی ثابت ہوگا اور حدیثِ ظنی سے تھم ظنی یعنی قطعی سے کم درجہ کا ہوگا، مثلاً: قطعی کا منکر کا فرنہیں۔عقائدِ قطعیۃ میں چوں کہ دلیلِ قطعی کی ضرورت ہے، اس واسطے حدیثِ ظنی کام نہ دے گی، باتی احکام دونوں قتم کے ہوتے ہیں ہوں سے قطعی بھی اور ظنی بھی، لہذا احکام فرورہ میں حدیثِ ظنی کام دے گی۔

حقبددوم

علمائے اسلام نے ہر چیز کونہایت سی درجہ میں رکھا ہے۔ نماز کا پانچ وفت فرض ہونا حدیث مطعی سے ثابت ہے، لہذا اس کے منکر بر کفر کا فتوی ہے، اور قر اُت فاتحہ خلف الامام حدیث قطعی سے ثابت نہیں، لہذا علما میں سے جولوگ اس کوضروری بھی کہتے ہیں وہ بھی اس کے منکر برکوئی فتوی نہیں لگاتے ۔غرض حدیث ظنی بھی حجت ہے، ادراس سے جو تھم ثابت ہووہ مجھی واجب العمل ہے،صرف خیالی ہاتیں نہیں۔

**54** 

- ناظرین! ہماری کتاب میں یہاں حدیث کا بیان ختم ہوتا ہے، اب ہم منکرین حدیث کی خدمت میں ایک ضروری گزارش کر کے دوسرامضمون بعنی اجماع کی بحث شروع کریں گے۔ وہ ضروری گزارش بیہ ہے کہ بیفطری اور تمام دنیا کامتفق علیہ مسئلہ ہے کہ نعمت کا شکر واجب ہے، اس کےخلاف کرنے والے کو ناشکر، ناحق شناس، نمک حرام، کافر نعمت وغیرہ برے الفاظ سے یا دکیا جاتا ہے۔
  - اورنعت جس قدر عظیم ہو، شکر بھی اسی قدر کثیر ہونا جا ہیے۔
- شکر کے معنی دو ہیں: ۱- دل سے احسان مانتا۲ اور وہ نعمت جس غرض ہے دی گئی ہواسی غرض کو اس سے حاصل کرنا۔مثلاً: ایک شخص بھوک سے مرر ہا ہے، اور اس کو اس وفت کوئی کھانا دے تواس کے ذمہ ضروری ہے کہ اس کاشکر بیادا کرے اور کھانے کو کھائے ، اگران دونوں میں سے ایک بات کی اور ایک نہ کی توشکرا دا نہ ہوگا ، مثلاً: زبان سے شکریہ اوا نہ کیا ، بلکہ ناك بعوں چڑھائى، يا دينے والے كو برا بھلا كہا اور كھانا كھاليا تو كہا جائے گا: برزانمك حرام اور مطلب برست ہے۔ یا زبان سے شکریدادا کیا اور کھانا نہ کھایا تو کہا جائے گا کہ بروا جالل ہے، كھانے كوايسے وقت ميں بھى نہ كھايا جب كہ بجوك سے دَم نكل رہا ہے، اور دينے والے كے ترحم کی خاک قدرنہ کی۔
- ابل اسلام کے لیے حق تعالی کی سب سے بردی تعت وجود باجو دِسرور عالم حضرت

رسول کریم النگائی ہے۔ شکر کے معنی حضور طلکائی کی بعثت سے خوش ہونا، اور زبان و جنان سے اقرار کرنا ہوں گئے گئے اور حضور طلکائی سے اس چیز کو حاصل کرنا جس کے لیے حضور طلکائیا کہ مبعوث ہوئے۔

• انسب باتول كايتاجم كواس آيت سے ملتا ہے:

﴿ لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤُمِنِيُنَ إِذُ بَعَثَ فِيُهِمُ رَسُولًا مِّنُ اَنَفُسِهِمُ يَتُلُوا عَلَيُهِمُ اللَّهِ وَيُزَكِّيهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنُ قَبُلُ لَفِي ضَلَل مُّينُنَ ﴾ فَيُنَ

ترجمہ: بے شک احسان کیا اللہ تعالی نے مؤمنین پر کدان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان پر آیات ِ الٰہی پڑھتا ہے، اوران کا تزکیۂ نفس کرتا ہے اوران کو کتاب اور حکمت سکھلاتا ہے، حالاں کہاس کی بعثت سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔

آیت ِ مندا سے حضور طلط کیا تعمت ہونا، اور بعثت سے غرض تلاوت ِ آیتِ قرآنی اور نز کیہاور تعلیم معانی کتاب و حکمت ثابت ہوئی۔

• شکراس کا بیہ ہوگا کہ لسان و جنان سے اظہارِ رضا کیا جائے، اور اغراضِ بعثت کو حاصل کیا جائے۔ اور اغراضِ بعثت کی غرض صرف تلاوت الفاظ آیات نہیں ہے، بلکہ تزکیہ اور تفہیم معانی آیات، اور تعلیم حکمت بھی جس کوہم مشرح طور پر شروع بحث حدیث میں لکھ آئے ہیں۔

• یہاں یہ کہنا ہے کہ تزکیہ اور تفہیم معانی اور تعلیم حکمت حضور طلق کے این ارشا وات سے فرمائی، ان ہی کو" احادیث 'کہتے ہیں۔ اگراحادیث جبّت نہیں ہیں تو حضور طلق کے کی بعثت کی کوئی ضرورت نہیں تھی ۔ یہ کافی تھا کہ قرآن لکھا لکھایا اتار دیا جاتا، جیسے: تورات شریف کھی کھائی تازل ہوئی تھی ۔ یہ بعثت کی ضرورت نہیں تو بعثت نعمت بھی نہیں ہوئی۔ یہ قرآن کھائی تازل ہوئی تھی ۔ یہ بعثت کی ضرورت نہیں تو بعثت نعمت بھی نہیں ہوئی۔ یہ قرآن

ك آل عمران: ١٦٤ ك ققه زول تورات شي الفاظِقر آني شي غوركيا جائة وحديث كالمجتد مونا صاف =

کے ساتھ معارضہ ہے۔

- ثابت ہوا کہ حضور طلاع کی الائم کی کا نعمت ہونا اس پر موقوف ہے کہ احادیث کو بھی حجت مانا جائے ، تو احادیث کو نہ ماننا ناشکری اور کفرانِ نعمت ہوا۔
- اور نعمت جس قدر عظیم ہوتی ہے اس کا کفران بھی اتنا ہی گنا وعظیم اور خسران ہوتا ہے، تواجادیث کا نہ ماننا وہ گناہ ہوا جس کے برابر کوئی گناہ نہیں ہوسکتا۔
- یہاں کوئی ہے کہ سکتا ہے کہ اعادیث صرف صحابہ کے لیے جبت تھیں۔ بعد کے لوگوں کے لیے جبت تھیں۔ بعد کے لوگوں کے لیے جبت ندر ہیں۔ اس کا جواب ہے ہے کہ آ یت مذکورہ بجنسہ دوسری جگہ سورہ جعہ ہیں بھی ہے، اور اس میں لفظ و آخرین منھم لما یلحقوا بھم بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ بعث حضور طبح آئے کی اور فیوش اربعہ مذکورہ (تلاوتِ آیات، وتزکیہ، تعلیم کتاب وحکمت) صرف قرب عاضر کے لیے ہیں ہیں، بلکہ آیندہ نسلوں کے لیے بھی ہیں۔
- توجس طرح کہ فیوضِ اربعہ قرنِ اول کو پہنچے ،اسی طرح قرون آیندہ کو بھی پہنچنے چاہمیں اوراگر قرونِ مابعد کو بلااحادیث کے پہنچ سکتے ہیں تو قرنِ اول کو بطریقِ اولی پہنچ سکتے تھے۔
- غرض احادیث کونه ماننا بعثت کونیمت نه مجھنا ہے، جو بدترین ناشکری اور کفرانِ نعمت
   اوراعظم الخطایا ہے۔ فاعتبروا یا أولي الأبصار.

بحث صديث تم بولى \_ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

= ٹابت ہوتا ہے، کیوں کرفر آیا ہے: ﴿وَ کَعَبُنَا لَنَهُ فِی الْاَلُواحِ مِنْ کُلِّ شَنَيْءِ مَوْعِظَةً وَ تَفْصِیلًا لِکُلِّ شَنَيْءِ ﴾ (الاعراف: ١٤٥) \_ یعنی ہم نے موی علیت اللہ کے لیے لومیں کسی ہوئی دیں، جن میں ہرتم کی تعیمت اور امکام تھے۔ آگفر ماتے ہیں: ﴿فَعُدُهُ مَا بِقُوا وَ امْرُ قَوْمَكَ يَا عُدُوا بِاَحْسَنِهَا ﴾ یعنی ان کومضبوطی کے ساتھ کر واورا بی توم کو کم دو کہ اس کے ایجھے سے الاحظ کرے۔ گا ہر ہے کہ بیام موی علیت الله الله الله الفاظ میں کیا ہوگا ای کومد یمٹ وسول کہتے ہیں تو اس کا مان احق تعالی کے حکم کی تعیل ہوئی۔

# انتباهششم متعلق اجماع

من جمله اصول شرع

اب رہ گیا اجماع اور قیاس، سواجهاع کے متعلق یفلطی کی جاتی ہے کہ اس کا رہبرائے سے زیادہ نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اس کو جہتہ لیملز مہنیں قرار دیا جاتا۔
سویہ مسئلہ اقرال تو منقول کے ہے، اس میں نقل پر مدار ہے، سوہم نے جونقل کی طرف رجوع کیا تو اس میں بیرقانون پایا کہ جس امر پرایک زمانے کے مملائے امت کا اتفاق ہوجا و ہے اس کا اتباع واجب ہے۔ اور اس کے ہوتے ہوئے ابنی رائے پر عمل کرنا صلالت ہے، خواہ وہ امراع قادی ہوخواہ عملی ہو۔ چناں چہ وہ نقل اور اس سے ممل کرنا صلال کے اصوب ہے۔ اور اس سے محل کرنا صلال کے اصوب ہے۔ خواہ وہ امراع قادی ہوخواہ عملی ہو۔ چناں چہ وہ نقل اور اس سے استدلال کے اصوب ہو مامراع قادی ہوخواہ ملی ہو۔ چناں چہ وہ نقل اور اس سے استدلال کے اصوب ہو مامراع قادی ہوخواہ ملی ہو۔ جنال جہ وہ نقل اور اس سے استدلال کے اصوب ہو مامراع قادی ہوخواہ ملی ہو۔ جنال جہ وہ نقل اور اس سے استدلال کے اصوب میں مصرحانہ کور ہے۔

اوپر بیان ہو چکا ہے کہ اصول شرع لینی وہ چیزیں جن سے دین کے احکام ثابت ہوتے میں میار ہیں: ۱-قرآن۲-اور حدیث۳-اوراجماع۴-اور قیاس۔

مبعین ہوائے نفسانی نے ان چاروں اصول کے متعلق غلطیاں کی ہیں۔ قرآن وحدیث مبعین ہوائے نفسانی جارہی ہیں ان کا بیان ہو چکا۔ اب اختاہ شمیں ان غلطیوں کا بیان ہے جو اجماع کے متعلق کی جاتی ہیں۔ ہم مناسب جھتے ہیں کہ اول اجماع کی حقیقت بیان کر دیں، تاکہ اس کے متعلق ہم بات کے جھنے میں مہولت ہو۔

• اجماع کے معنی لغت میں ہیں: اتفاقی رائے۔ اورعلمائے شریعت کی اصطلاح میں امت جمد یہ کے جہتدین مالحین کا ایک زمانے میں کسی دین کی بات پر اتفاقی رائے کر لینا۔ وو بات ازجنس مقائد ہو یا ازجنس اعمال ،اوروہ اتفاق تولی ہو، مثلاً: سب نے زبان سے کہا کہ ہم اس سے منال: سب نے بلا انکار ایک کام شروع کردیا، یہ می اجماع میں داخل ہے۔ منال میں داخل ہے۔ منال میں داخل ہے۔ منال دیا ہے دو الانواد

• تھم اس کا بیہ ہے کہ جس طرح قرآن وحدیث حجت ہیں، اسی طرح اجماع بھی حجت ہے، یعنی جس طرح قرآن وحدیث ہے احکام دین ثابت ہوتے ہیں، اسی طرح اجماع ہے بھی ثابت ہوتے ہیں۔

• اجماع کے حجت ہونے کا ثبوت آیات قرآنی اور احادیث سے ہے، مثلاً: ایک

﴿ وَمَنُ يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ المَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيُل الُمُوُمِنِيُنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَ تُ مَصِيُرًا ۞ ﴿ جوکوئی مخالفت کرے گارسول ملک فی اس کے بعد کہاس برراہ مدایت واضح ہو چکی ہو ( یعنی وہ تعلم صریح ہو) اور انباع کرے گا راہ مؤمنین کے سوا دوسری راہ کی تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے، اور داخل کریں گے ہم اس کوجہٹم میں ، اورجہٹم بری جگہ ہے۔ ظاہر ہے کہ بیل مؤمنین وہی ہے جس کومؤمنین اختیار کریں۔ای کا ترجمہ اجماع ہے، اوراس آیت کی رو سے مخالفت رسول سلط اور مخالفت اجماع ایک ہی تھم میں ہے، تو جیسا کہ تھم رسول واجب انتسلیم اور حجت ہے، ایسے ہی اجماع بھی واجب انتسلیم اور حجت ہوگا۔

اورایک حدیث بیرے:

لا تجتمع أمتى على الضلالة.

یعنی میری امت ممرابی براجماع نبی*ن کرسکتی*۔

فابت ہوا کہ اجماعی علم ہمیشہ محج اور سراس بدایت بی ہوگا۔ بیصدیث متواتر المعتی ہے، بعنی اس مضمون کی حدیثیں اس کثرت سے موجود ہیں کہ سب مل کر اس مضمون کو تواتر کی حد تک پہنیا دیتی ہیں، کوالفاظ سب کے ایک نہیں ہیں۔ اجماع کے متعلق دیگر آیات واحادیث اورمبسوط بحثين كتب اصول مين موجود بين .

سوجس طرح کوئی کتاب قانون کی حجت ہوتو اس کے کل دفعات واجب العمل ہوتے ہیں، اسی طرح جب قرآن وحدیث حجت ہیں تو اس کے بھی کل قوانین واجب العمل ہوں گے۔سوائن قوانین میں سے ایک قانون بیا بھی ہے کہ اجماع حجت قطعیّه العمل ہوں گے۔سوائن قوانین میں سے ایک قانون بیا بھی ہے کہ اجماع حجت قطعیّه ہے۔سواس قانون پر بھی عمل واجب ہوگا۔اوراس کی مخالفت واقع میں اس قانون الہی ونبوی کی مخالفت ہوگی۔اور بیام ربہت ہی ظاہر ہے۔

اوراگریدمسکلدمنقول بھی نہ ہوتا تاہم قانون فطری عقلی بھی ہم کواس پر مضطرکرتا ہے کہ جب ہم اپنے معاملات میں کثرت رائے کومنفر درائے پرتر جیج دیتے ہیں، اور کثرت رائے کے مقابلے میں منفر درائے کو کا لعدم ہجھتے ہیں تو اجماع تو کثرت رائے سے بردھ کر بعنی اتفاق آ راہے، وہ منفر درائے کے مرتبے میں یااس سے مرجوح کیسے ہوگا؟

• غرض قرآن وحدیث سے اجماع کا حجت ہونا ثابت ہے، اس واسطے حضرت مصنف مد ظله فرماتے ہیں کہ بیمسکلہ منقول ہے، یعنی دلیلِ نفتی سے ثابت ہے، تو جو شخص قرآن وحدیث کا قائل ہونا بھی ضروری ہے اور اجماع کا قائل نہ ہونا قرآن وحدیث کا قائل نہ ہونا ہے۔

رسی و اور بیمسئلہ تو ایبا ہے کہ اگر اس کے لیے دلیل نقلی نہ بھی ہوتی تو دلیل عقلی فطری موجود ہے، جوہم کواس کے ماننے پرمجبور کرتی ہے۔ وہ دلیل میہ ہے کہ:

- ہم اینے کاموں میں دن رات و یکھتے ہیں کثرت رائے پر عمل کیا جاتا ہے۔ کثرت کے مقابلے میں قلت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، حتی کہ سومیں سے انچاس رائے ایک طرف ہوں اور اکاون ایک طرف ہوں اور اکاون ایک طرف والی رائے کو اختیار کیا جاتا ہے، مرف اس وجہ سے کہ ایک طرف ایک رائے ہوھی ہوئی ہے۔ مرف اس وجہ سے کہ ایک طرف ایک رائے ہوھی ہوئی ہے۔

- اور اگر کسی بات پرسو کے سوکوا تفاق ہواور ایک رائے بھی خلاف نہ ہو تب تو وہ بات بالکل میچ اور پختہ بھی جاتی ہے، اس کا ترجمہ اجماع ہے۔ اوراگر بیشبہ ہوکہ بے شک منفر درائے اجماع کے روبہ روقابل وقعت نہ ہوگی، لیکن اگر ہم اس اجماع کے خلاف پر اتفاق رائے کرلیں تب تو اس میں معارضہ کی صلاحیت ہوسکتی ہے۔ جواب بیہ ہے کہ ہر مخص کا اتفاق رائے ہرامر میں معتبر نہیں، بلکہ ہون میں اس کے ماہرین کا اتفاق معتبر ہوسکتا ہے۔

- تو جیسا کہ ہم دنیا کے کاموں میں اجماع پر پورا اطمینان کرتے ہیں، اسی طرح دین کے کاموں میں اجماع پر کیوں نہ اطمینان کریں، اسی کا تر جمہ حجت ہونا ہے۔غرض دلیل نقلی اور عقلی سب سے اجماع کا حجت ہونا ثابت ہے۔

• اور یہ کہنا کہ اجماع بھی رائے ہے، اور رائے رائے سب برابر ہیں، اگراب کسی کی رائے اس کے خلاف ہے تو اس کوسلف کے اجماع کا ماننا ضروری نہیں محض بے وقو فی اور نقل وعقل کے خلاف ہے، اور یہ ایی موٹی بات ہے جس کے لیے تطویلِ کلام کی ضرورت نہیں۔ ہاں! ایک شبہ یہ ہوسکتا ہے کہ جسے سلف نے کسی رائے پراجماع کیا، ہم بھی کر سکتے ہیں؟ تو جیسے کہ ان کا اجماع حجت ہوسکتا ہے، ایسے ہی جمارا اجماع بھی حجت ہونا چاہیے۔ سلف نے ایک ضرورت زمانہ کو لمح ظ رکھ کر اجماع کیا تھا، زمانے کے بدلنے سے ضرورتیں بھی سلف نے ایک ضرورت زمانہ کو لمح ظ رکھ کر اجماع کیا تھا، زمانے کے بدلنے سے ضرورتیں بھی بدل گئیں۔ اب آگر ہم موجودہ ضرورتوں کے لحاظ سے ان کے خلاف کسی بات پر اجماع کر لیں تو وہ کیوں حجت نہ ہوگا؟ اور ہمارے اجماع سے ان کا اجماع کیوں نہ منسوخ سمجھا جائے گا؟ کیوں کہ قرآن وحدیث سے جہاں اجماع کا حجت ہونا ثابت ہے، وہاں کسی زمانے کی خصوصیت نہ کورنہیں، جیسا کہ اوپر گزرا تو ہم زمانے کے مسلمانوں کا اجماع حجت ہوسکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ:

یہ بدیمی بات ہے کہ کشرت رائے یا اتفاقی آ را میں ہرخص کی رائے معتبر نہیں ہوتی ، بلکہ جس فن اور جس کام کے متعلق وہ رائے ہوتی ہے اس کے ماہرین کی رائے معتبر ہوتی ہے ، اور ان بی سے رائے کی جاتی ہے۔ ویکھا ہوگا کہ علاج کے متعلق جب بورڈ ہوتا ہے تو اس میں بورے برائے کی جاتے ہیں اور ان بی کے کشرت بورے برائے کی جاتے ہیں اور ان بی سے رائے کی جاتے ہیں اور ان بی کے کشرت

سواگرہم اپنی دینی حالت کا حضرات سلف سے انصاف کے ساتھ مقابلہ کریں تو اپنی حالت میں علماً وعملاً بہت ہی انحطاط پائیں گے۔جس سے ان کے ساتھ ہم کو ایسی ہی نسبت ہوگی جوغیر ماہر کو ماہر کے ساتھ ہوتی ہے۔

رائے یا اتفاق آرا پڑمل کیا جاتا ہے۔ اور تقمیر کے متعلق جب سمیٹی ہوتی ہے تو بڑے بڑے انجینئر لوگ جمع کیے جاتے ہیں، نہ کہ معمولی راج مزدور وغیرہ اور ماوشا۔ اس کی بنااس اصل پر تو ہے کہ ہرفن میں ہرکس وناکس کا بلکہ اہل فِن کا بھی اعتبار نہیں کیا جاتا ،صرف ماہرین فِن کا اعتبار کیا جاتا ہے۔
کیا جاتا ہے۔

اس اصل پرنظر کرتے ہوئے اگرہم انصاف کے ساتھ غور کریں تو ہرگزیہ نہ کہہ سکیں گے کہ آج کل کے لوگوں کا اجماع بمقابلہ اجماع سلف کے لوئی چیز ہے، اور اجماع سلف کے لیے ناسخ ہوسکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج کل کے لوگوں کوسلف کے ساتھ وہی نسبت ہے جوعوام کوخواص کے ساتھ یا غیر ماہر کو ماہر کے ساتھ ہوتی ہے، خواہ از روئے علم ویکھا جائے خواہ از روئے علم از روئے علم تو ظاہر ہے کہ بعد کے لوگ ان ہی کے علوم کے خوشہ چین ہیں، بعض علوم از روئے علم تو خام ہوتی ہے۔ وہ سب ان ہی کی یادگار ہے۔

ان پرختم ہو چی ، جیسے علم حدیث، کہ محدثین سلف پرختم ہوگیا، اور جیسے اجتہاد، کہ یہ بھی ختم ہو گیا۔ اب حدیث وفقہ جو کچھ ہے وہ سب ان ہی کی یادگار ہے۔

گیا۔ اب حدیث وفقہ جو کچھ ہے وہ سب ان ہی کی یادگار ہے۔

گیا۔ اب حدیث وفقہ جو کچھ ہے وہ سب ان ہی کی یادگار ہے۔

اُورازروئے عمل بھی حالت بہی ہے، ان کی سی خوف وخشیت، ان کی سی ہمت، ان کا سا زہد، ان کا سا ورع وتقوی، ان کا سا انہاک فی الدین، اور خلوص بس افسانے ہیں، کہ کتابوں میں ہیں، اور بالکل اس کے مصداق ہیں کہ:

مسلمانان در گورومسلمانی در کتاب

ان کا یہاں ذکر کرنا غیر ضروری ہے۔ان کی نسبت غیراقوام تعصبین کے بیالفاظ ہیں

پس ان کے خلاف ہمارا اتفاق ایسا ہی ہوگا جیسے ماہرین کے اتفاق کے خلاف غیر ماہرین کا اتفاق کم محض بے اثر ہوتا ہے۔البتہ جس امر میں سلف سے پچھ منقول نہ ہواس میں اس وقت کے علاکا اتفاق بھی قابلِ اعتبار ہوگا۔

FAG

کہ سیخے متوکل، سیخے خدا پرست، خالص فرہبی لوگ اگر ہے تو یہی ہے۔ اور احقر کہنا ہے کہ کسی فن میں کمال صرف علم سے نہیں ہونا، بلکہ عمل سے ہوتا ہے اور علمی حقائق کا انکشاف عمل کے بردھنے سے بردھنا ہے۔ بہت ی باتیں الی ہوتی ہیں جو کتاب سے نہیں حاصل ہوتیں، بلکہ تجربہ سے حاصل ہوتی ہیں، اور بلاعمل کے علمی حقائق کا انکشاف نہیں ہوتا، صرف نقلِ الفاظ ہوتی ہے۔ د کیھے! ایک ڈاکٹر کتنا ہی بڑا عالم ہو، حتی کہ ڈاکٹری کی کتابوں کا حافظ ہو جائے، لیکن عمل اس کا ناقص ہو، لیمنی پریکش پوری نہیں ہوئی ہے تو وہ جب کا م کرنے کھڑا ہوگا تو ایسا نہ کر سکے گا جسے وہ فحض کر سکتا ہے جس کی پریکش پوری ہے، چاہے وہ اس سے علم میں کم ہو۔ وجہ سکے گا جسے وہ فحض کر سکتا ہے جس کی پریکش پوری ہے، چاہے وہ اس سے علم میں کم ہو۔ وجہ یہی ہے کھل سے بی انکشاف حقائق ہوتا ہے۔

بنا بریں کہا جا سکتا ہے کہ اگر بالفرض آج کل کے لوگ سلف کے ساتھ کسی علم میں برابر بھی ہوجا ئیں تب بھی اس وجہ سے کہ ل میں گھٹے ہوئے ہیں، یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ علمی حقائق کا انکشاف ان کوسلف کے برابر نہیں ہوسکتا، اور بہت سے وقائق علمی ایسے رہ جا کیں گے جن تک ان کی رسائی نہیں ہوئی۔

• حاصل بیہ ہوا کہ آج کل کے لوگ عمل میں تو تھٹے ہوئے ہیں ہی علم میں بھی سلف کے برابر نہیں ہو سکتے ، تو بیہ کہنا بالکل سیحے ہے کہ آج کل کے لوگوں کوسلف کے ساتھ وہی نبیت ہے جوغیر ماہر کو ماہر کے ساتھ ہوتی ہے ، اور اجماع ماہرین ہی کا معتبر ہوسکتا ہے ، نہ کہ غیر ماہرین کا تو آج کل کا اجماع سلف کے اجماع کے لیے ناسخ کیسے ہوسکتا ہے ؟

• بال! الركوني مسئله اليها موكر سلف سياس من كيم منفول نه موتو چول كه ال صورت من مامرين اور غير مامرين كا مقابله نبيل ، الله وفت ك علاى مامرين اور غير مامرين كا مقابله نبيل ، الله وفت ك علاى مامريم جا كيل مح ، اور ان كا

اوراس میں ایک فطری راز ہے۔ وہ یہ کہ عادت اللہ جاری ہے کہ غرض پرسی
 کے ساتھ تا بید حق نہیں ہوتی اور خلوص میں تا بید ہوتی ہے۔ جب بیام رحم ہد ہوچکا تو
 سمجھنا چاہیے کہ:
 سمجھنا چاہیے کہ:

اجماع بھی حجت ہوگا،کین یہ یادر ہے کہ''علما'' سے مراد وہ علما ہیں جو صرف رسمی عالم نہ ہوں، بلکہ عالم اور فارغ التحصیل ہونے کے ساتھ صحبت یافتہ، اور محقق ، اور نفوسِ فند سیدر کھنے والے ہوں، بند ہُ ہوا وہوس نہ ہوں، زہد وتقوی واخلاص پورا پورا حاصل کیے ہوئے ہوں، شہرت اور تعلیٰ اور نفسانیت سے دور بھا گئے ہوں۔

خلاصہ پر کہ ہے نائب رسول ہوں۔ ایک ادنی علامت اس کی بیہ کہ ان میں بات کی فی نہ ہو۔ اگر کبھی بمقتصائے بشریت تسامح ہوا ہوتوادنی آدمی کے سمجھانے سے اور حق بات ذہمن میں آجانے کے بعد اپنے قول سے رجوع کرلیں، اور ترجیح الرائح ان کا شعار ہو۔ ایسے علما کا اجماع نئے مسئلے میں (بعنی جس میں سلف سے پھے منقول نہ ہو) اب بھی جست قطعیتہ ہوگا، لیکن راقم کا خیال ہے کہ ایسا اجماع اس پُرفتن زمانے میں جس میں علی العموم طبیعتوں میں کی سے بھوال نہ ہی کالمحال ضرور ہے۔

اس کا تجربہ ابھی قریب کے زمانے میں کائٹریس کے دور دورہ کے وقت ہو چکا ہے کہ بہت سے علا بھی کائٹریس کے ہم نوا ہو گئے تھے۔ اس وقت بہت سے لوگوں نے بیکہا تھا کہ اس مسئلے پرمسلمانوں کا اجماع ہوگیا ہے، اور بمقتصائے حدیث لا تسجم مع اُمنی علی السف لالة بہی تق ہے، حالال کہ نہ وہ اجماع تھ، نہ اس طرف کشرت والے تھی، کول کہ بکٹرت علا اس کے خلاف بھی تھے، نہ جولوگ اس میں شریک تھے وہ سب کے سب اہل علم تھے، معمولی طلب، بلکہ وکلا بھی مولوی اور عالم بن گئے تھے، اور جوعلا بھی شریک تھے۔ ایسا اجماع بن سے اور بھی طلب جاہ یا طلب مال یا دیگر ذاتی اغراض کی وجہ سے شریک تھے۔ ایسا اجماع تو وجال کے صدت میں دجال کے صدت کے مدت کے مدت کے مدت کی ہوگا۔

- جس امر میں سلف کا اجماع موجود ہے، جس کا حجت ہونا ثابت ہے اس کے ہوتے ہونا ثابت ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم کو اپنی اپنی رائے سے کام لینے کی دینی ضرورت نہیں تھی۔ سو بلا ضرورت اپنی رائے برعمل کرنا بدون غرض پرستی کے نہ ہوگا، اس لیے تا یبد حق ساتھ نہ ہوگا۔

- اورجس میں اجماع نہیں ہے وہاں دینی ضرورت ہوگی۔ اور دینی ضرورت میں کام کرنا دلیلِ خلوص ہے، اور خلوص میں تا پیدِ حق ساتھ ہوتی ہے، اس لیے وہ اتفاق بوجہ مؤید من اللہ ہونے کے قابلِ اعتبار ہوگا۔

غرض اس زمانے میں مسلمانوں کا اجماع جو اجماع کی شرائط کے ساتھ ہوقریب ناممکن ہے۔ تاہم مسئلہ بہی ہے کہ اگر بالفرض اجماع سیح پایاج نے تو حجت ِ قطعیّہ ہے۔

اور حضرت علیم الامت مد ظلہ نے اس بات کی کہ ' سلف کا اجماع موجود ہوتے ہوئے ہمارا اجماع مستر دہے' فلاسفی ارشاد فرمائی ہے ۔ وہ یہ ہے کہ قانونِ فطرت (عادت اللہ) ہے کہ غرض پرتی کے ساتھ تا بید الہی نہیں ہوتی ۔ تا بید الہی جب بی ہوتی ہے کہ خلوص اور للہیت ہو۔ جب کی ہوتی ہے کہ خلوص اور للہیت ہو۔ جب کسی بات پر سلف نے اجماع کر لیا تو ظاہر ہے کہ ان کا اجماع دین کے لیے اور محض للہیت کے ساتھ تھا۔ اب اس کے مقابلے میں جو اس کے خلاف اجماع ہوگا تو وہ بلا ضرورت ہوگا اور اس کی بناسوائے نفسانیت اور خودرائی کے کیا ہو سکتی ہے؟ الہٰذا اس میں تا بید غیبی نہ ہوگی اور وہ مقبول عند اللہ نہ ہوگا۔ پھر ایسا مردود اجماع مقبول اجماع کے مقابلے میں کسے جبت ہوسکتی ہے؟

رہایہ کہ ضرورت کے بدلنے سے حکم بھی بدلنا چاہیے، بدوہی تقریر ہے جو آج کل آیات واحادیث کے مقابلے میں بھی کی جاتی ہے۔ چنال چہ اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ نماز کا حکم اکسار اور فروتی سکھانے کے لیے تھا، اور روزے کی ایجاد قوت بہیمیہ وشہوانیہ کے تو ڑنے کے لیے ہوئی تھی، اب زمانہ تعلیم کا ہے، اور تعلیم خود انسان کو مہذب بناتی ہے، یدونوں غرضیں صرف

بیسب اس صورت میں ہے جب سلف کا اجماع رائے سے ہوا ہو، کو وہ رائے محمد متند الی انص ہوگی الیکن نص سے مراح موجود نہیں تھی۔ اور اگر کسی نص کے مدلول صرح پر اجماع ہوگیا ہے تو اس کی مخالفت نص صرح کی مخالفت ہے۔

اوراگراس کے خالف کوئی دوسری نص صری کے ہوتو آیا اس وفت بھی اس اجماع موافق للنص کی مخالف کوئی دوسری نص صری کے ہوتو آیا اس وفت بھی جائز ہے یا نہیں؟ سوبات یہ ہے کہ تب بھی جائز ہیں ، کیول کہ نص نص برابر اور ایک کوموافقت اجماع سے قوت ہوگئی اور دلیل توی کے ہوتے ہوئے صوبے موسے ضعیف کامعمول بہتے ہونا خلاف نقل اور خلاف عقل ہے ، بلکہ ہرگاہ دلیل نقلی سے

تعلیم ہی سے حاصل ہو جاتی ہے، پھرنماز کی اور روزے کی ضرورت کیا ہے؟

علی مہذا تمام وین میں اس قتم کی تقریریں کی جاتی ہیں۔ اس کا نام الحاد ہے اور اس کا قائل ہونے والا خارج عن الاسلام ہے، اس سے ہماری گفتگونہیں۔ جوشخص اسلام کا نام لیتا ہے اس کوقر آن وحدیث کا ماننا ضروری ہے، اور ان میں اس قتم کی تاویلیں کرنا تحریف ہے، اور تحریف درحقیقت تکذیب اور انکار ہے، پھر اسلام کا نام لگانا ہے کار ہے، اور جب کہ اجماع کا حجت ہونا آیات واحادیث سے ثابت ہے تو اس کے بارے میں بیر گفتگو کرنا کہ ضرورت کے وقت اس کو بدل دینا چاہیے بعینہ آیات واحادیث میں بھی گفتگو کرنا ہے جو اسلام کے ساتھ جمع نہیں ہوئی۔

الحاصل سلف کا اجماع کسی بات پرموجود ہوتے ہوئے خلف کا اجماع معتبر نہیں ہے، اور بیدرجاس اجماع کا اجماع معتبر نہیں ہے، اور بیدرجاس اجماع کا ہے جوعلائے صالحین سلف نے صرف اپنی رائے سے کیا ہو، لینی وہ مضمون کسی صرح آبیت یا حدیث کا نہ ہو۔

• اوراگراییا ہوا کہ وہ مضمونِ آیت یا حدیث بھی صراختاً موجود ہے، اوراس پرسلف کا اجماع بھی ہوگیا، تب تو خلف کا اجماع اس کے خلاف بالکل بی باطل ہے، کیوں کہ وہ اجماع اجماع بھی ہوگیا، تب تو خلف کا اجماع اس کے خلاف بالکل بی باطل ہے، کیوں کہ وہ اجماع اے دلیل شری ہے عمل کے قابل۔ امر جمع علیہ لیے صلالت میں ہونے کا امتاع تا تابت ہوچکا، اس لیے اگر اجماع کا متند میں کوئی نص موجود ہوتب بھی اس استند کی نص موجود ہوتب بھی اس اجماع کو میں بھی کرمقدم کیا جائے گا کہ اجماع کے وقت کوئی نص ظاہر ہوگی جومنقول نہیں ہوئی، کیوں کہ نص کی مخالفت صلالت ہے اور اجماع کا صلالت ہونا محال ہے۔ پس اس اجماع کا نص کے مخالف ہونا بھی محال ہے۔

سلف کے خلاف ہونے کے ساتھ آیت مرت کیا حدیث مرت کے بھی خلاف ہے۔

• اوراگرایی صورت پیش آوئے کہ ایک مسئلہ نُصِ شری سے ثابت ہے، اوراس پرسلف کا اجماع بھی ثابت ہے، لیکن بمقابلہ اس کے جم کوکوئی نصِ شری صریح اس کے خلاف بھی ملتی ہے، تب کیا کیا جائے گا؟ آیا اس نص پڑل کیا جائے گا جواجماع کے خلاف ہے یا اجماع پر؟ اصولی مسئلہ بیہ ہے کہ اس صورت میں بھی اجماع ہی پڑل کیا جائے گا، کیوں کہ دونوں طرف نص موجود ہے تو اس بات میں دونوں طرفیں برابر ہیں، اور ایک طرف نص کے ساتھ اجماع بھی موجود ہے، تو اس نص کو توت ہوگئی، تو دلیل قوی کے ہوتے ہوئے ضعیف پر عمل اجماع بھی موجود ہے، تو اس نص کو توت ہوگئی، تو دلیل قوی کے ہوتے ہوئے ضعیف پر عمل

کیے جائز ہوسکتا ہے؟ یہ بہت ظاہر بات ہے۔

• اگرالی صورت پیش آ وے کہ سی بات پراجماع ہوا، اور اس بات کی تایید میں کوئی
نص نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف نص موجود ہے، تب بھی اجماع ہی پرعمل کیا جائے گا۔ وجہ یہ
ہے کہ:

- جب دلائلِ قطعیّہ حدیث وقر آن سے ثابت ہو چکا کہ جس بات پراجماع ہو جائے وہ باطل اور گمراہی کی بات نہیں ہوسکتی۔

ادھریہ بھی ظاہر ہے کہ نص کی مخالفت بھی گمراہی ہے، لیکن صورت مفروضہ میں اجماع طاہر انص کے خلاف بایا گیا، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس اجماع کے ساتھ بھی ضرور کوئی نص

كجس براتماع موارع ممراى \_ سا محال مونا \_ سى سمارا \_ ف دليل مرتك \_

پس لامحالہ نص کے موافق ہے اور جس نص کے بیموافق ہے وہ دوسری نص پر بعجہ انتظام اللہ اجماع کے رائج ہے ہوگئی۔ پس واقع میں نص پر مقدم نص ہی ہے۔ اور اجماع اس نص کے وجود کی علامت وامارت ہے جس کودلیل ''اِنّی'' کہتے ہیں۔ اجماع اس نص کے وجود کی علامت وامارت ہے جس کودلیل ''اِنّی'' کہتے ہیں۔ مثال اس کی جمع میں الصلاتین بلاسفر وبلاعذر ہے، جس کی حدیثِ تر ذری میں ہے۔ میں اور فجرِ میں اور فجرِ میں ہے۔

ہوگی، جس کے سہارے علمائے مجتبدین سلف صالحین نے اجماع کیا، کیوں کہ سلف کی احتیاط، اور درع، وتقوی، اور خشیت ایسی نتھی کہ نص صرح کے خلاف سب کے سب اتفاق کر لیتے۔ - بس سوائے اس کے بچھ نہیں ہے کہ کوئی نص ضرور موجود تھی، جس پر انھوں نے اجماع بھی کرلیا، اور وہ نص ہم تک نہیں پہنچی۔

تواب وہی صورت ہوگئی کہ دونوں طرف ایک ایک نص موجود ہے، اور ایک کے ساتھ اجماع بھی ہے، تو بینص توی ہوگئی اور وہ ضعیف، لہذا قوی کو اختیار کیا جائے گا۔ تو حقیقت اس کی بیٹھ بری کہ ایک نص کے مقابلے میں دوسری نص بڑمل ہوا بوجہ توی ہونے کے، اور اجماع ثبوت ہے اس دوسری نص کے موجود ہونے کا۔

ال مل جانا۔ على مقدم - سے اعتبابات كے اصل توجي وقت اى كا لفظ ہے۔ كر حضرت معنف مرظله نے فرمایا كه وقت كى جكة فل كر ديا جائے كيوں كه لفظ وقت سے ايہام ہوتا ہے كه فجر احمر ہونے كے بعد بھى كھانا چينا جائز ہے۔ حالاں كه قواعد حربيت سے الفاظ روایت كا ترجمہ بيٹيس ہوتا اور فرمایا جس كے نسخه ميں لفظ وقت ہو وہ قبل بيائيس ہے۔ حالاں كه قواعد حربيت سے الفاظ روایت كا ترجمہ بيٹيس ہوتا اور فرمایا جس كے نسخه ميں لفظ وقت ہو وہ قبل بيائيس ہے۔ قبل ۔

بلکه وه صرف علامت جو دوسری دلیل کی ، اس کو'' دلیل اتی'' کہتے ہیں ، تو یہاں اجماع یر بنا تھم کی نہیں ہے، بلکہ اجماع سے پتا چلا ہے کہ ضرورنص موجودتھی جوتھم کی بنا ہے، اس کی تا بید اجماع سے ہوگئ، کیوں کہ اجماع ضلالت پر ہونامحال ہے، تواس صورت میں نص کے

مقابلے میں دوسری الیینص بڑمل ہواجس کی قوت اجماع کی وجہ ہے بڑھ گئی ہے۔

اس کی مثال بیہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور طلق کیا نے ظہرا ورعصر میں اور مغرب اورعشا میں جمع کیا، مدینہ میں بلاکسی خوف یا بارش کے،لیکن اجماع امت کا اس کے خلاف ہے، آج تک سی اہل علم نے اس بر مل نہیں کیا ، اجماع اس کے خلاف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نص صریح اہلِ اجماع کواس کے خلاف ضرور ملی ہے، کیوں کہ اجماع باطل پر ہوتا محال ٢- بروئ مديث: لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ

دوسری مثال وہ حدیث ہے جس میں روز ہے کے بارے میں ہے:

كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرضَ لَكُمُ الْأَحْمَرُ.

یعنی رات کو برابر کھاتے ہیتے رہو، یہال تک کہ عرض آسان میں فجر سرخ (شفق سرخ) نظر 

اس سے لازم آتا ہے کہ منتج صادق کے بعد بھی کھانا پینا جائز ہے جب تک کہ افق میں سرخی نہ پیدا ہو۔اجماع اس کےخلاف ہے۔علائے امت میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں موا،سب کےسب بھی کہتے ہیں کہ مج صادق ہوتے ہی روز ہ شروع ہوجاتا ہے۔

يبال بھى وہى تقرير ہے كداجماع اس كے خلاف ہونا اس بات كى دليل ہے كدابل اجماع كوضروركوئى نفس صرت اس كے خلاف ملى ، كيوں كداجماع باطل ير مونا بروئے مديث ندکورمحال ہے۔

## اغتاه بمفتم

## متعلق قياس من جمله اصول شرع

اب صرف قیاس ره گیا،اس میں متعدد غلطیاں کی جاتی ہیں:

ایک غلطی قیاس کے معنی اور حقیقت میں ہے: یعنی اس کی حقیقت فواقعیہ کا حاصل تو رہے ہے کہ جس امر کا تھم شری نص میں اور اجہاع میں صریحاً بیان نہ کیا گیا ہو، اور خاص کے اور اجہاع میں صریحاً بیان نہ کیا گیا ہو، اور ظاہر ہے کہ کوئی امر شریعت میں مہمل میں نہیں ہے جس کے متعلق کوئی تھم نہ ہو، خواہ وہ امر معادی ہو یا معاشی ہے جیسا کہ اختبا ہے سوم کی غلطی چہارم کے بیان میں فدکور ہوا ہے،

علم اصول میں ثابت ہو چکا ہے، اور اوپر بیان بھی ہو چکا ہے کہ احکامِ شرعی چارشم کی دلیلوں سے ثابت کیے جاتے ہیں: قرآن اور حدیث اور اجماع اور قیاس سے، پہلی تین قسم کی دلیلوں کا بیان ہو چکا،اب قیاس کا بیان ہے۔

- قیاس کے متعلق بھی بہت غلطیاں کی جاتی ہیں:
- -اول توبیر کہ قیاس کی حقیقت ہی غلط مجھر کھی ہے۔
- پھریہ کہ قیاس کے موقع وحل کو بھی نہیں دیکھا جا تا۔
- اور قیاس کی اہلیت وعدم اہلیت پر بھی نظر نہیں کی جاتی۔
  - ندبیدد یکھا جا تاہے کہ قیاس سے غرض کیا ہے۔

• غرض اس مبحث کے متعلق سرتا سر غلطی ہی غلطی رائج ہے۔ تفصیل اس کی بیہ ہے کہ لفظ قیاس اگر چہ عربی ہے۔ کہ لفظ قیاس اگر چہ عربی ہے، گر اردو زبان میں بھی مستعمل ہے، اور اس کوعوام وخواص سب بولتے ہیں، نیکن عربی اور ہندی معنی میں بہت فرق ہے۔

پر عربی میں بھی قیاس کے ایک معنی لغوی ہیں اور ایک اصطلاحی۔ ہمارے تعلیم یا فتہ بھائی جب س لیتے ہیں کہ شریعت میں قیاس بھی حجت ہے، لینی قیاس سے بھی احکام شرعی ثابت

ل يعنى قياس كى مجيح حقيقت \_ سے قرآن دھديث \_ سے مجھوڑا ہوا۔ سے اخروى \_ هے دغوى \_

اس کیے بید کہا جائے گا کہ تھم تو اس کا بھی شرع میں دارد ہے، گر بوجہ خفا دلالت خفی ہے۔ پس ضرورت ہوگی اس تھم خفی کے استخراج کی۔

ہو سکتے ہیں تو ان کو بہت گنجائش مل جاتی ہے، اور ہر ہر تھم میں قیاس سے کام لینے لگتے ہیں، اور قیاس کے معنی وہی سجھتے ہیں جواپنے عرف میں ہیں، حالال کہ بیر خلطِ اصطلاح ہے۔

ہم اس بحث کو بہت مشرح لکھتے ہیں، کیوں کہ اس میں فی زمانہ ابتلائے عام ہورہا ہے۔ اس مشرح لکھنے میں حضرت مصنف مد ظلہ کے کلام کی ترجمانی تو کافی ہوجائے گی، لیکن شاید تر تبیہ مطالب میں فرق ہوجائے۔ اگر ایسا ہوا تو اس بحث کے ختم پر حضرت مصنف کے بعض جملوں کی شرح بقد رِضرورت دوبارہ کر دیں گے۔

 جاننا چاہیے کہ قیاس لفظ عربی ہے۔اس کے لغوی معنی "اندازہ" کرنا ہے، مقیاس ای سے اسم آلہ ہے۔مقیاس اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کا اندازہ کیا جائے،مثلاً: ''مقیاس الحرارة'' نقر ما میٹر کو کہتے ہیں ، کیوں کہ اس سے حرارت کا انداز ہ کیا جاتا ہے ، اور ''مقیاس الماء'' یانی کی گہرائی ناپنے کا آلہ''مقیاس البرق'' بجل کے ناپنے کا آلہ دغیرہ وغیرہ۔ • تیاس کے اصطلاحی معنی لیعنی وہ معنی جوعلمائے اصول کے مقرر کردہ ہیں، جواس وقت زمر بحث ہیں اس کوہم بعد میں بیان کریں گے۔ پہلے وہ معنی بیان کرتے ہیں جو ہمارے عرف میں مستعمل ہے۔ ہمارے عرف میں قیاس کے معنی خیال، وہم، گمان ہیں۔عوام جہلا اکثر ان ہی معنوں میں استعال کرتے ہیں۔مثلاً: کہا جاتا ہے کہ الارڈ صاحب تشریف لارہے ہیں،آنے کی غرض معلوم تو ہے ہیں، قیاسات دوڑائے جارہے ہیں'، یعنی جو بات کسی کے وہم وگمان میں آتی ہے کہتا ہے۔ اور جولوگ تعلیم یافتہ اور سمجھ دار سمجھ جاتے ہیں وہ بھی اکثر اس معنی میں استعال كرتے بيں۔اوربھى دو چيزوں كوكسى بات ميں مشابدد مكي كودونوں پرايك علم كردينے كو قياس كہتے بی، جیسے بائی کورٹ سے ایک فیصلہ صادر ہوتا ہے، وکلا دوسری عدالتوں میں اس جیسے دوسرے مقد مات میں ہائی کورٹ کی وہ نظیر پیش کرتے ہیں اور ای کے موافق فیصلہ ہوجا تا ہے۔

اس کا طریقہ ادلہ شریعت نے بیہ بتلایا ہے کہ جن امور کا تھم نصاً ندکور ہے، ان میں غور کرکے دیکھو کہ بیہ امر مسکوت عندان میں سے خاص خاص صفات و کیفیات میں کسی خور کرکے دیکھو کہ اس امر منصوص الحکم عمیں اس کے کسی سے ذیادہ مشابہ ومماثل کی ہے، پھر بید دیکھو کہ اس امر منصوص الحکم عمیں اس کے تحکم منصوص کی بنا بنظن می غالب کون می صفت و کیفیت ہے انہیں۔ اس امر مسکوت عند میں دیکھو کہ تحقق ہے یانہیں۔

سیمعنی اس معنی کے قریب ہیں جوعلا کی اصطلاح میں ہیں، بلکہ بعیدہ وہی ہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ علما کی شرائط بوجداس کے کہ دین میں اس سے کام لیا جاتا ہے اور خوف خدا پیش نظر ہوتا ہے زیادہ سخت ہیں، اور تعلیم یافتہ اصحاب چوں کہ اپنی مطلب برآ ری کے لیے استعال کرتے ہیں، اس واسطے اگر موقع پاتے ہیں تو کسی شرط کو حذف بھی کر دیتے ہیں، عدالتوں میں ایبا موقع کم ملتا ہے، لہذا کچھ احتیاط کرتے ہیں، کیوں کہ حکومت کا دباؤ اور خوف ہوتا ہے، اور دین کے بارے میں ایسے مطلق العنان ہیں کہ بلا قید موقع ومحل وشرائط کے استعال کرتے ہیں، جس سے قیاس قریب قریب اس معنی کے آجاتا ہے جس میں عوام استعال کرتے ہیں، جیسے خیال وگان۔

• اب وہ معنی سنے! جوعلائے شریعت کی اصطلاح میں ہیں، وہ یہ ہیں کہ ''جس چیز کا تھم صراحثا قرآن، یا حدیث، یا جماع میں فدکور نہ ہواس کا تھم ان ہی نینوں میں سے کسی سے نکالنا''۔

• اس کا طریقہ یہ ہے کہ غور کیا جائے کہ وہ چیز جس کا تھم صراحثا فدکور نہیں ہے، ان چیز وں میں سے جن کا تھم شریعت میں صراحثاً فدکور ہے کس کے ساتھ زیادہ مشابہ ہے؟ اور دیکھا جائے کہ اس چیز میں فہم سلیم کے نزدیک کوئی الیمی بات ہے جس پر اس تھم کی بنا بظن عالب ہو سکتی ہے؟ ''بظن غالب'' کی قیداس واسطے ہے کہ احکام شرعی کی بناکسی بات پریقین کے ساتھ قائم کرنا صحیح نہیں، جب تک کہ حضرت شارع بی کی طرف سے نہ بیان فرمایا گیا کے ساتھ قائم کرنا صحیح نہیں، جب تک کہ حضرت شارع بی کی طرف سے نہ بیان فرمایا گیا اگر متحقق بہوتو اس امر کے لیے بھی وہی تھم ثابت کیا جائے گا جو اس امر منصوص بے الحکم مماثل میں منصوص ہے۔اوراس منصوص الحکم کومقیس علیہ،اوراس امر مسکوت الحکم کومقیس ،اوراس بنائے تھم کوعلت ،اوراس اثباتِ تھم کو تعدیبہاور قیاس سکتے ہیں۔

ہو۔اس غلطی میں آج کل بہت لوگ مبتلا ہیں۔

نیز وہ چیز جس کے حکم کی بنا حضرت شارع علی کی طرف سے بیان ہو چکی ہووہ ہماری اس وقت کی بحث سے خارج ہے کیوں کہ وہاں قیاس کا کیا موقع ہے؟ پس اگر کوئی الیم بات مل جائے کہ اس پر بنا اس حکم کی بظن غالب ہو سکتی ہے تو اب و یکھا جائے گا کہ وہ بات اس چیز میں بھی موجود ہے یا نہیں؟ جس کا حکم صراحنا شریعت میں نہیں ملتا اور اس کا حکم ہم نکا لنا چیز میں بھی موجود ہے یا نہیں؟ جس کا حکم محمد علی اس کے لیے نابت کیا جائے گا۔ اس کا علم ہم نکا اور اس کا حکم ہم نکا اور اس کا حکم ہم نکا لنا علی سے ہیں۔ اگر وہ بات اس میں موجود ہے تو وہ حکم بھی اس کے لیے نابت کیا جائے گا۔ اس کا نام قیاس ہے۔ ہماری تقریر سے مجھ میں آگیا ہوگا۔

• قیاس کے لیے اتن چیزوں کی ضرورت ہے: اول: وہ چیزجس کا تھم صراحنا قرآن یا حدیث یا اجماع میں موجود ہے، اس کو دمقیس علیہ 'کہتے ہیں (بعنی وہ چیزجس پر دوسری چیز کو قیاس کیا اجماع میں موجود ہے، اس کو دمقیس علیہ 'کہتے ہیں (بعنی وہ قیاس کیا گیا)۔ دوم: وہ چیزجس کو دوسرے پر قیاس کیا گیا)۔ تیسری: وہ بات جس پر مقیس علیہ کے تھم کی بنا بطن چیزجس کو دوسرے پر قیاس کیا گیا)۔ تیسری: وہ بات جس پر مقیس علیہ کے تاب کو دوسرے پر قیاس کیا گیا)۔ تیسری: وہ بات جس پر مقیس علیہ کے تھم کو ایک چیز ہے عالم ہی گئی، اس کو دعم مومقیس علیہ کے عالم اسب)۔ چوتے: وہ تھم جومقیس علیہ کے لیے تھا، اس کو مقیس کے لیے ثابت کرنا، اس کو دوسری چیز سے جیں (بعنی تھم کو ایک چیز سے دوسری چیز تک پہنچا دینا)۔ بیسب چار چیزیں ہوئیں:

کے موجود۔ کے صراحنا موجود۔ کے مماثل صفت ہے امر کی جیسا کہ منصوص الحکم بھی امر ہی کی صفت ہے۔ معنی بیہ ہوئے کہ جو تھم اس چیز کا ہے جس کا تھم شریعت میں موجود ہے۔ اور وہ چیز مشابہ ہے دوسری چیز کے جس کا تھم صراحة موجود جیس بوجاس مشابہت کے اس دوسری چیز کے لیے بھی وہی تھم ٹابت کیا جائے گا۔ ا-مقیس علیہ ۲-مقیس س-علت ۷-تعدیہ، اس تعدیہ، کا نام' قیاس' بھی ہے۔

یہ حقیقت ہے قیاس کی جس سے مجتہدین بعض ان احکام کو ثابت کرتے ہیں جن کی
تضریح شریعت میں، لیمن قرآن وحدیث واجماع میں نہیں ملتی، اس کو ہمارے بھائی سیح طور سے
نہیں سمجھتے، اور خلطِ اصطلاح کر کے وہم وگمان ہی کے درجے میں لخ آتے ہیں، اور دین میں
طرح طرح کی گڑیؤ کرتے ہیں، جیسا کہ آگے آتا ہے۔

قیاسِ شجیح کے جت ہونے کا ثبوت شریعت میں موجود ہے، جس کو کتبِ اصول میں بالنفصیل بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ہم بھی بقد رِضرورت بیان کرتے ہیں۔

حرآن میں جا بجاد گیرا توام کے قضے بیان کر کے فرمایا گیا ہے:

﴿إِنَّ فِی ذَٰلِكَ لَعِبُرَةً لِّا وَلِی الْاَ بُصَادِ O ﴾ ل
یعنی اس میں عبرت ہے اہل نظر کے لیے۔

﴿ فَاعُتَبِرُوا لَيْأُولِي الْأَبْصَادِ ۞ ﴿ ثَاءُ لِهِ الْأَبْصَادِ ۞ ﴾ تعنى عبرت بكرُو، اسال نظر۔

﴿ لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لَا ولِي الْأَلْبَابِ ﴾ تَعَلَى الْأَلْبَابِ ﴾ تَعَلَى الْأَلْبَابِ ﴾ تعنى ال كَلْبَابِ ﴾ تعنى الكلّبابِ إلى الكلّبابِ الكلّبابِ إلى الكلّبابِ الكلّبابِ الكلّبابِ الكلّبابُ إلى الكلّبابِ الك

عبرت بكرنے كى يې صورت تو ہے كه دوسرول كے حالات ميں غوركيا جائے كه ان پر عذاب اللي آنے كى كيا وجه بوئى؟ جب وہ وجه معلوم ہوجائے تو ديكھا جائے كه وہ بات ہم ميں موجود ہے يانبيں؟ اگر ہے تو وہ تھم يعنى عذاب جوان پر آيا تھا اس كوا ہے واسطے بھى ثابت سمجها جائے اوراس سے بچنے كى كوشش كى جائے۔

یہاں قیاس نے چاروں اجزا موجود ہیں:مقیس علیہ وہ قوم ہے جس پرعذاب آیا، اور مقیس ہم لوگ ہیں،علت ِ عَلم (عذاب کی وجہ) وہ نعل ہے جس کی بدولت عذاب آیا، اگر وہ

ل سورة النور: ££ كل سورة الحشر: ٢ كل سورة يوسف: ١٩٩

علت ہم پیں موجود ہے تواس کے اڑیئی عذاب کوہم تک متعدی ہم منا چاہیے، یہ تعدیہ ہے جس کو'' قیاس' کہتے ہیں۔ امر ﴿ فَاعْتَبِرُوا ﴾ سے قیاس کرنے کا وجوب اور حجّت ہونا صاف طاہر ہے، الیم آیتیں قرآن پاک میں بہت ہیں جن سے قیاس کا حجّت ہونا ثابت ہوتا ہے، مثلاً: ﴿ إِنَّا اَرُسَلُنَا اِلَى فِرُعَونَ وَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرُسَلُنَا اِلَى فِرُعَونَ وَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرُسَلُنَا اِلَى فِرُعَونَ الرَّسُولُ الْ شَاهِدُا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرُسَلُنَا اِلَى فِرُعَونَ وَسُولًا فَا حَذُنَهُ اَحُذُنَهُ اَحُذًا وَبِيلًا ۞ فَكَيْفَ تَتَقُونَ وَلَى كَفَرْتُمُ ﴾ لَى اَنْ كَفَرْتُمُ ﴾ لَى الرَّسُولَ فَا حَذُنْهُ اَخُذُا وَبِيلًا ۞ فَكَيْفَ تَتَقُونَ النَّ كَفَرْتُمُ ﴾ لَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ: ہم نے بھیجا تمہارے پاس ایک رسول جو گواہ ہوگا تمہارے او پر، جیسے بھیجا تھا ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول، پس نافر مانی کی فرعون نے اس رسول کی تو پکڑ لیا ہم نے اس کو سخت پکڑ میں، پھرتم کیسے بچو گے ہماری پکڑ سے اگرتم نے کفر کیا؟

اس میں فرعون مقیس علیہ ہے، اور مخاطبین آیت مقیس ہیں، اور کفر علت مواخذہ وعذاب ہے، اور مواخذہ وعذاب کوفرعون سے اپی طرف درصورت اس علت کے موجود ہونے کے متعدی سجھنے کا تکم ہے۔ یہی قیاس ہے۔ آیتیں اس قتم کی صدیا موجود ہیں۔

اب قیال کے متعلق حدیث سنیے! حدیث بھی بکٹرت موجود ہیں، چنال چہ ہم اوپر بیان بھی کرآئے ہیں، ان ہیں سے ایک حدیث کوبطور خلاصہ دہراتے ہیں: ''جب حضور طافہ کیا اسلامی کرآئے ہیں، ان ہیں سے ایک حدیث کوبطور خلاصہ دہراتے ہیں: ''جب حضور طافہ کیا نے حضرت معاذ بن جبل شافی کہ کو والی یمن بنا کر بھیجا تو فرمایا: تم کیسے فیصلے کروگے عض کیا: حضور طافہ کیا۔ کتاب اللہ کے موافق کرول گا۔ فرمایا: اگر کتاب اللہ میں کوئی تعلم نہ ملے؟ عرض کیا: پھر میں اجتہاد کروں کی سنت کے موافق کرول گا۔ فرمایا: اگر سنت میں بھی نہ ملے؟ عرض کیا: پھر میں اجتہاد کروں گا، اور میں اس میں کوتا ہی نہ کرول گا (یعنی خوب سجھ کر فیصلہ کروں گا)، حضور طافہ کیا ۔ اس پر بہت خوجی ظاہر فرمائی'۔

اس اجتهاد کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس میں کوتائی نہرنے کے کیامعنی ہیں؟ اس کے معنی

یمی ہوسکتے ہیں کہ جب جھے کتاب اللہ اور سنت میں صریح علم نہ ملے گا تو میں سوچوں گا کہ کوئی نظیر اس کی کتاب و سنت میں ہے یا نہیں؟ اس نظیر کی تلاش کرنے ہی کے متعلق کہا ہے کہ میں کوتا ہی نہ کروں گا، جب نظیر مل جائے گی تو اس کا حکم پیش آمدہ واقعہ پر بھی جاری کروں گا۔ بہی قیاس ہے، اس میں چاروں اجزائے فدکورہ قیاس کے موجود ہیں، وہ نظیر مقیس علیہ ہے، اور واقعہ موجودہ مقیس ہے، اور وجہ مشترک علت ہے، اور وجہ مشترک کی بنا پر اس محکم کو مقیس پر جاری کرنا یہ تعدیہ ہے، اور جہ مشترک کی بنا پر اس محکم کو مقیس پر جاری کرنا یہ تعدیہ ہے، اور وجہ مشترک کی معنی بہت ہیں، بعض کو جم او پر جاری کرنا یہ تعدیہ ہے، اس کا نام ''قیاس' ہے۔ اس قسم کی حدیثیں بہت ہیں، بعض کو جم او پر جاری کرنا یہ تعدیہ ہے، اس کی کانام ''قیاس' ہے۔ اس قسم کی حدیثیں بہت ہیں، بعض کو جم او پر جاری کرنا یہ تعدیہ ہے، اس کی کھو آئے ہیں۔

راقم کہتا ہے کہ قیاس صرف جہت شری ہی نہیں، بلکہ ہرقانون، ہر ملت، ہرعرف میں موجود ہے، اور بلا قیاس کے کوئی کام نہیں چل سکتا۔ دیکھیے! عدالتوں میں مقدمات ہائی کورٹ کے نظائر سے طے ہوتے ہیں۔نظیر کی موافق تھم کرنا سوائے قیاس کے کیا ہے؟ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر آئے ہیں، ہائی کورٹ کا طے کردہ مقدمہ مقیس علیہ ہے، اور عدالت ما تحت کا مقدمہ مقیس، اور وجهُ مشابہت علت، اور ہائی کورٹ کے اصل مقدمہ کا تھم مقدمہ میں جاری کرنا تعدیہ ہے،اس کا نام''قیاس' ہے۔

ہر ملت میں مقداؤں کے زمانے کے واقعات سے ما بعد کے لوگ استدلال کرتے ہیں، اس کا طریقہ وہی ہے کہ گزشتہ واقعات مقیس علیہ ہیں، اور موجودہ واقعات مقیس اور دونوں میں وجرمشا بہت علت، اور بوجاس مشابہت کے موجودہ واقعات میں گزشتہ واقعات کا حکم کرنا تعدید اور قیاس ہے۔ عرف میں بچوں تک کوہم دیکھتے ہیں کہ استاد کے ہاتھ سے ایک بچکمی شرادت پر پڑتا ہے تو سب بچوں کے کان ہوجاتے ہیں، اورای جیسی دوسری شرادت سے بچی ور جاتے ہیں، اورای جیسی دوسری شرادت سے بھی ور جاتے ہیں، یہ اور دوسری شرارت سے مقیس علیہ ہے اور دوسری شرارتیں مقیس ، اور دونوں میں وجیس میں ہے یا بچھ اوراس حکم کا ان پر جاری سجھنا تعدید اور قیاس ہے۔

اس سے صاف ٹابت ہوتا ہے کہ قیاس امرِ فطری ہے، جس پر بیچے تک بھی عامل ہیں،

بلکہ ترقی کر کے کہا جا سکتا ہے کہ جانوروں میں بھی عمل بالقیاس کا مادہ موجود ہے، ایک
شرارت پر جانور مارکھاتا ہے تو دوسری قسم کی شرارت سے بھی رک جاتا ہے، اس میں وہی
تقریر جاری ہوتی ہے کہ وہ شرارت جس پر وہ جانور پٹا ہے مقیس علیہ ہے، اور اس ملت کی بنا
مقیس اور دونوں شرارتوں میں باہم کچھ مشابہت ضرور ہے، بیعلت ہے، اور اس علت کی بنا
پرنٹی شرارت پرشرارت اول کے تھم، یعنی مار پڑنے کے جاری ہو جانے کو مرتب سمجھ لینا یہ
تعدید ہے، اس کا نام ' قیاس' ہے۔

ثابت ہوگیا کہ قیاس امرِ فطری ہے اور یچے اور حیوانات تک بھی اسی پر عامل ہیں، اور
اس زمانے میں جس پر دنیا خوش ہے، یعنی صنعت وحرفت وا بجاد اس کی بناکس چیز پر ہے؟
صرف قیاس پر، کیوں کہ ایجاد اسی طرح ہوتی ہے کہ ایک چیز میں ایک اثر مُوجود ملا۔ اب اہلِ
تجربہ غور کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ اس اثر کی ضرور کوئی علت ہے۔ جو علت صحیح یا غلط سمجھ
میں آتی ہے اس کو دوسری چیز میں تلاش کرتے ہیں، بسا اوقات اس میں بھی وہ علت مل جاتی
ہے، اور بسا اوقات نہیں ملتی، اگر مل جاتی ہے تو ظنِ غالب ہوجاتا ہے کہ وہ اثر بھی اس چیز میں
ضرور ہوگا جو شے اول میں ہے، اس کا تجربہ کرتے ہیں اور اکثر کامیا بی ہوتی ہے۔ بس ایک نئی
چیز ایجاد ہوجاتی ہے۔

مثلاً: ریل کی ایجاد بھاپ ہے ہوئی، بھاپ میں قوت ترکیک پائی گئی، جیسے: بیل میں یا گئی، جیسے: بیل میں یا محمور ہے میں قوت ترکیک ہوا تھا کہ ایک محمور ہے میں قوت ترکیک ہوئی تو اس کا سرپوش اچھنے لگا۔ ثابت ہوا کہ بھاپ میں اتن قوت ہے کہ کسی چیز کو حرکت دے سکتی ہے۔ اس بھاپ کو بند کر کے تیز کیا گیا، اور اس کے سامنے جر محمل کی ایسی مشین رکھی گئی جو ذراسی حرکت سے بہت قوی حرکت پیدا کر سکتی ہے، اس سے گاڑی چل نکی ، پھراس میں رفتہ رفتہ وہ ترقیاں ہوئیں جو دنیا کے سامنے ہیں۔

ریحقیقت ہے قیاس کی جس کا اذن شریعت میں وارد ہے، جبیا اصولیین نے عابت کیا ہے۔ عاب درحقیقت شبت تھم نص ہی ہے، قیاس اس کامحض مظہر ہے۔

یہاں بیل یا گھوڑ امقیس علیہ ہے، اور بھاپ مقیس ، اور توت تحریک وجہ مشترک ہے، اس لیے جیسے بیل یا گھوڑے سے گاڑی چلتی ہے، بھاپ سے گاڑی چلا لینا قیاس کا تیجہ ہے۔ بھراس کے بعد بھی ایجاد ہوئی،اس طرح کہ کھر باء میں اور ہر چیز میں گرمی جینجے سے بیاثر و یکھا کہ ذراسے تنکے کو مینے لیتی ہے،اس سے پتا چلا کہ کھر باء میں اور گرم چیز میں قوت تحریک ہے، گوصرف اس قدر ہے کہ ایک شکے کو حرکت دے سکتی ہے، تو اب وہی اثر ثابت ہوا جو بھاپ میں تھا، بعنی حرکت دینا، خیال ہوا کہاس قوت جاذبہ کوقوت کیوں نہیں دی جاسکتی؟ جیا کہ بھاپ کوقوت دی گئی جس سے گاڑی چلنے گئی۔ چناں چہتھوڑے تجربہ سے اس میں کامیابی ہوتی نظر آئی اور بہاں تک نوبت بینجی کہ بجلی ہےٹراموے چلنے گئی۔ پھر بڑی ہے بڑی مشینیں چلنے لگیں، اور وہ کرشمے ظاہر ہوئے جن کو دیکھ کرعقل حیران ہوتی ہے، اور بہت ی وہ چیزیں مشاہدے میں ہو گئیں جن کوئسی وقت میں ناممکن سمجھا جا تا تھا۔ بیسب کس چیز کی بدولت ہوا؟ صرف قیاس کی بدولت، یہاں چاروں اجزا قیاس کے موجود ہیں: بھاپ مقیس علیہ ہے، اور بجلی مقیس ،اور قوت ِمحر کہ علت ہے،اور بنابراس علت کے بجل سے وہ کام لینا جو بھا ہے سے لیاجاتا تھا تعدیداور تیاس ہے۔

ہماری اس تقریر سے ثابت ہوا کہ قیاس نہایت مفید اور ضروری چیز ہے، اور اس کی ضرورت ومنفعت بداہتاً وفطرتاً ثابت ہے۔اگر شریعت نے اس کا اذن دیا تو عین مطابقِ فطرت ہے، اور الله التي فطر الناس علیها" کا ایک مصداق ہے۔

غرض قیاس سے انکار کی کوئی وجہیں ہوسکتی۔ جب قیاس کا اذن بلکہ امرقر آن وحدیث سے ثابت ہو گیا تو بتیجہ اس کا بیا ہے کہ جو تھم قیاس سے ثابت ہوتا ہے وہ در حقیقت قرآن وصدیث ہی کا تھم ہے جو پہلے تنی تھا، قیاس سے اس کا ظہور ہوگیا، اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ

### قیاس مظهر ہے منتب نہیں۔

• اب اسی تقریر کے دوسرے رُخ کوبھی ملاحظہ سیجیے! دہ یہ ہے کہ کیا ہر قیاس مفید اور
کار آ مہ ہوسکتا ہے؟ اور کیا بلاکسی قید وشرط کے اس کا استعال کوئی اچھا نتیجہ پیدا کرسکتا ہے؟
جواب یقینانفی میں ہے، اول مادیات میں دیکھیے کہ اگر دیل کے موجد نے ہائڈی کے سرپوش
کواچھلتے دیکھے کر بلاسو ہے سمجھے اپنا ہاتھ کمتی ہوئی ہائڈی کے اندر ڈال دیا ہوتا یہ دیکھنے کے لیے
کہ سیمیرے ہاتھ کوبھی ہٹا سکتی ہے یانہیں تو یقینا وہ نقصان اٹھا تا اور آئندہ کے تجربات سے
کہ سیمیرے ہاتھ کوبھی ہٹا سکتی ہے یانہیں تو یقینا وہ نقصان اٹھا تا اور آئندہ کے تجربات سے
بھی رہ جاتا، یا بجل کا موجد بجل کی قوت کا امتحان اپنے جسم پر کرتا تو کوئی کار آ مد بات نہ حاصل
ہوتی، بلکہ جان سے جاتا رہتا۔ بہت سوچ سمجھ کر قدم بڑھایا گیا، تب کار آ مد نتائج حاصل
ہوئے اور مضرتوں سے حفاظت رہی۔

اس سے زیادہ واضح مثال ہے ہے کہ ایک بچہ یہ تن کر کہ کسی موجد نے ہارود کو شورہ، اور گندھک، اور کو کلہ بنا کر بنایا ہے، اور اس میں اور ایجادیں بھی ہوئی ہیں، مثلاً: بلا دھو کی کی ہارود، اور پانی سے خراب نہ ہونے والی ہارود بھی تیار ہو چکی ہیں۔ اب ہے بچہ بھی موجد بننے لگے اور بلا لحاظ اس بات کے کہ نقصان نہ بہنچ پٹاس اور مینسل کو بھی ہارود میں شامل کر کے پینے لگے، اور کوئی تجربہ کاراس سے کے کہ ایسا نہ کرونقصان کا اندیشہ ہے، اور وہ اس کا جواب یہ دے کہ داور آتی سے روکتے ہو، فلال سائنس وان نے مختلف تجربے کیے، اور فلال نے ایسا دے کہ داور کا میانی اور ترقی حاصل کی۔

غرض وہ کئی کی نہ سنے، اور بارود میں مینسل اور بٹاس کو ملا کر پیں ڈالے، جس کا نتیجہ یہ ہوکہ تمام بارود میں آگ لگ جائے، اور سب کام خراب اور لاگت برباد ہو جائے، اور خود بھی اس جل کر ہلاک ہو جائے، تو اہل عقل اس کے متعلق کیا کہیں ہے؟ یہ نتیجہ س چیز کا ہے؟ قیاس کو بیسو ہے سمجھے اور بلا لحاظ شرائط کے استعمال کرنے کا مثابت ہوا کہ ہر قیاس مفید نہیں ہوسکتا، اس کے لیے بھی بچھ شرائط ہیں۔

یمی حال قیاس کا دین کے بارے میں سمجھ لیجے کہ مطلقاً قیاس کار آ مرنہیں، ہلکہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ بلا ان کے قیاس بے کار بلکہ مفتر ہے، اور اس وجہ سے وہ قیاس نا جائز ہے۔وہ شرائط یہ ہیں:

ا-سب سے اول تو قیاس کی ماہیت کا سمجھنا ہے۔ آج کل اس میں ایسا خبط ہوا ہے کہ انگل کا نام'' قیاس''رکھا ہے، بیرخلطِ اصطلاح ہے۔

۲- دوسری شرط محل قیاس کو سجھنا ہے۔

۳- تیسری شرط قیاس کی اہلیت ہونا۔

~- چوتھی شرط قیاس کی غرض کو سمجھنا۔

ان چاروں میں سے اول الذکر یعنی ماہیت قیاس کا بیان مشرح ہو چکا۔ دوسری شرط کا بیان ہیہ کی کول کہ حدیث میں گزر چکا ہیان ہیہ کہ کو قیاس وہ تھم ہے جس میں نص صریح موجود نہ ہو، کیوں کہ حدیث میں گزر چکا ہے: "فیان لم قدحد فی سنة رصول الله؟ قال: أجتهد ہو أبي" ليعنى حضور المنظ الله؟ قال: أجتهد ہو أبي" ليعنى حضور المنظ الله عفر مایا: اگر سنت میں بھی نہ طے؟ عرض کیا: اس صورت میں اجتها دکروں گا۔ بالفاظ دیگر قیاس سے کام لوں گا، اس کو حضور منظ الله کی نے پند فر مایا، معلوم ہوا کہ قیاس اسی صورت میں جائز ہے کہ نص موجود نہ ہو۔

پی اگر باد جو دنص موجود ہونے کے قیاس کیا گیا تو سخت غلطی ہوگ۔اس غلطی کا خلاصہ محل قیاس کو نہ ہجھنا ہے۔ یہاں سے ایک اور شرط بھی نکل آئی، وہ سے کہ قیاس کرنے والا اس کا اہل بھی ہواس طرح کہ وہ دین کا پوراعالم ہو، کیوں کہ بلا اس کے سے کیے معلوم ہوگا کہ اس محکم میں نص نہیں ہے؟ اور صرف رسی عالم نہیں، بلکہ ذوتی میچ اور کامل رکھتا ہو، ای کو درجہ اجتہاد کے میں نص نہیں ہے؟ اور صرف رسی عالم نہیں، بلکہ ذوتی میچ اور کامل رکھتا ہو، ای کو درجہ اجتہاد کے میں نص نہیں ہے جو چکا اور اب کوئی اس کا اہل نہیں۔

اس پرشاید تعب کیا جائے اور کہا جائے کہ علم کے فتم ہوجانے کی کیا دلیل ہے؟ چناں چہ بعض متبعین ہوا کی زبانوں پر بیلفظ آتا ہے کہ بیمالا کا جمود ہے کہ اب کوئی مسئلہ قرآن وحدیث

سے نہ لکالو، ہس سلف کے اقوال پر چلو۔ جب کہ قرآن تمام سلف وخلف کے لیے اترا ہو اسلف تک اس کومحدود کر دیٹا کیامعنی رکھتا ہے؟ یہ کہاں آیا ہے کہ قرآن سلف کے لیے ہے؟ ای طرح حدیث۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علم محیط اور ذوق صحیح جواجتہاد کی بنا ہے وہ اب نہیں رہا، اس واسطے اجتہاد ہی نہیں رہا۔ اس کا شہوت یہ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں سے کوئی بڑے سے بڑا عالم بلکہ دو چارعالم منتخب کر کے سومسائل ان کے سامنے پیش کیے جا ئیں، اور یہ شرط ہے کہ بڑا عالم بلکہ دو چارعالم منتخب کر کے سومسائل ان کے سامنے پیش کیے جا ئیں، اور یہ شرط ہے کہ یہ تی کتابوں کو نہ دیکھیں، اور ان مسائل کے جواب قرآن وحدیث سے مدلل تکھیں۔ جب بہتے کہ کہ کا مول سے ملایا جائے۔ ہما دا دعوی ہے کہ ان کے استدلالات بیتے کہ کہ کہ ان کے استدلالات اور جوابات بلکہ عبارات بھی فقہ کے سامنے بالکل لغواور مہمل ثابت ہوں گے اور لکھنے والے خود اپنی تحریروں پر ہنسیں گے۔ فمن شاء فلیفعل ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خلف کاعلم سلف کے برابر ہرگر نہیں ہے۔

اس صورت میں اگر ہم اجتہاد کے ختم ہو جانے پر اس آیت سے ستدلال کریں تو غالبًا بے جانبیں ہے:

> ﴿ قُلُ هَلُ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعُلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعُلَمُونَ ﴾ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّ

جب کہ خلف سلف کے سامنے ﴿ لَا يَعُلَمُونَ ﴾ بیں داخل ہیں تو ان کوسلف کے برابر
کیے کیا جاسکتا ہے؟ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ سلف علم بیں خلف سے بڑھے ہوئے تھے،
اوروہ درجہ کم کا ان پرختم ہوگیا، ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء. دیکھو!فن روایت حدیث محدثین سلف پرختم ہوگیا جس کے سب قائل ہیں۔ پھراجتہا و کے ختم ہوجانے پر تعجب کی کیا وجہ ہوسکتی ہے؟

ا جوجائ كرك وكي الديا مسورة الزمر: ٩-

سل اجتماد کے متعلق علما نے مبسوط رسالے لکھے ہیں۔ اس زماند میں حضرت تھیم الامت مد ظله کا رسالہ الاقتصاد فی التقلید والاجتماد' بہترین کتاب ہے۔

اب جس قیاس کا استعال کیا جاتا ہے اس کی حقیقت صرف رائے محض ہے جس میں است ناد إلى النص بالطریق المذکور نہیں ہے جس کو خود بھی ایہائی سیحے ہیں۔ چنال چرمحاورات میں بولتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے، سوحقیقت میں یہ تو مستقل شارع کی خوی ہے جس سے فتح عقلی ثابت ہے۔ اس رائے کی خدمت سے نصوص واقوال اکا بر میں آئی ہے جس سے فتح نقلی ثابت ہوتا ہے تو عقلاً ونقلاً دونوں طرح یہ خدموم سے ہوا۔

غرض اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ علم محیط اور ذوت سیجے ہوتو بیمعلوم کرنے کے بعد کہ اس مسئلہ میں نص نہیں ہے قیاس کی اجازت ہے، کیکن تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ اب علم محیط اور ذوتی سیح موجود نہیں،لہذااب قیاس کی اجازت نہیں۔اوراگر بالفرض کوئی اس کامدی پیدا ہوتب بھی مصلحت عامه اسی میں ہے کہ اجتہاد نہ شروع کیا جائے، جبیبا کہ آگے آتا ہے۔غرض بیتو صرح علطی ہے کہ اہل ونا اہل سب کو قیاس کی اجازت دی جائے۔ پیلطی قیاس کے اہل کے متعلق ہے۔ اور قیاس کی غرض کا پیچاننا بھی شرط ہے، بیالی بات ہے کہ کوئی بھی اس کا انکارنہیں كرسكتا، جوكام بھى غايت وغرض سے خالى ہے وہ لغواور معنر ہوجاتا ہے، مثلاً: تتجارت سے غرض تخصیل مال ہے، اگر کسی تجارت میں پیغرض حاصل نہ ہوتو اس میں پڑنا حماقت ہے۔ قیاس سے غرض غیر منصوص چیز کا تھم نکالناہے، بس بہیں تک اس کومحدود رکھنا چاہیے۔منصوص چیزوں تک قياس كو پېنجانا، يعنى بلاضرورت تعديدا حكام صرىحه كى علتيس نكالنا، اوران علتول بريدار تقم ركھنا اس طرح ہے کہ جہاں وہ علت نہ ہو تھم نفی کر دی جائے ، نا جائز اور دین میں تحریفی تصرف ہوگا۔ • یہاں تک قیاس کی ماہیت اور اس کے جتت ہونے کا ثبوت اور شرا نظ کا بیان ہوا، اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ جس طرح آج کل کے لوگ قیاس کو استعال کرتے ہیں، نہ وہ تیاسِ شرعی ہے، کیوں کہ اس کے ارکان صبی موجود نہیں، نہ وہ جنت ہوسکتا ہے، نہ وہ جائز

اله شریعت بنانے والا۔ سے برائی۔ سے برائی۔ سے برا۔ هے بعنی تقیس علیہ اور علم ورتعدید۔

ہے۔اس کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ ایک رائے ہے، جس کو ہر مخص اپنی مصلحت کے مطابق اختراع کرلیتا ہے۔

اس کا درجہ اس سے زیادہ نہیں ہوسکتا کہ ایک بہت بڑے نج کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہو، اور وہ بہت نور وخوض سے مدلل فیصلہ لکھ کر سنائے اور ملزم کو سزا کر دے۔ اس کے مقابلے میں ایک جاہل گنوار کے کہ ہمارا خیال اس کے خلاف ہے، اور ملزم کو بری کرنا چاہیے، اور دلیل بیہ ہے کہ اس سے پہلے جواسی جگہ پرنج صاحب تھے وہ اکثر ملزموں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، تو کیا اس دائے کی کسی عقل مند کے نزدیک کوئی وقعت ہوسکتی ہے؟ حالاں کہ بیہ بھی ایک قیاس ہے، کیوں کہ وہ موجودہ نج کوسابق نج پر قیاس کر کے کہتا ہے کہ جیسے وہ نج تھے ایسے ہی قیاس ہے، کیوں کہ وہ موجودہ نج کوسابق نج پر قیاس کر کے کہتا ہے کہ جیسے وہ نج تھے، ان کو بھی بین ، جو افقیارات ان کے تھے، وہی ان کے ہیں، وہ ملزم کو چھوڑ دیتے تھے، ان کو بھی جھوڑ دینا چاہیے۔ سب جانتے ہیں کہ بید قیاس معتر نہیں۔ اور بمقابلہ اس کے ایک وہ قیاس ہے جس سے وکلا اپیل کے وقت کام لیتے ہیں، اور بڑے سے بڑے قابل نج کا تھم عدالت عالیہ سے ایک نظیر پیش کر کے خارج کرا دیتے ہیں، دونوں قیاس ہی ہیں، لیکن ایک مردود ہے، اور ایک مقبول۔

اس بے قاعدہ قیاس کو ہوائے نفسانی اور رائے کہتے ہیں، اس کی برائی آیات واحادیث اور علمائے حقانی کے اقوال میں بھی موجود ہے، اور اس کثرت سے موجود ہے کہ بیان کی بھی ضرورت نہتی ۔قرآن وحدیث کا ترجمہ دیکھنے سے اور دین کی اردو کتابیں پڑھنے سے بھی مل سکتی ہے، گرہم بھی کچھ بطور نمونہ لکھے دیتے ہیں۔ چندآیات یہ ہیں:

﴿ وَلَا تَتَبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنُ سَبِيُلِ اللّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّوُنَ عَنُ سَبِيُلِ اللّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنُ سَبِيلِ اللّهِ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيُدٌ ۚ بِمَا نَسُوا يَوُمَ الْحِسَابِ ۞ ﴿ لَا لَهُ مَا نَسُوا يَوُمَ الْحِسَابِ ۞ ﴾ لَ

ترجمہ: اور نہ اتباع کر وہوائے نفسانی (رائے) کی کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تم کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دے گی، اور جولوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے واسطے تخت عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ ایوم حساب (قیامت) کو بھول گئے۔

معلوم ہوا کہ رائے کا اتباع گرائی ہے، اور بیآ خرت کو بھول جانے سے پیدا ہوتا ہے، اور اس پر سخت عذاب کی وعید ہے۔ یہ نصیحت حق تعالی نے حضرت داود علی کے اس سے سند مائی ہے۔ اس سے سنتھ اور زیادہ مہتم بالشان ہوگیا کہ استے بڑے پیغبر کو بھی اس سے بے خوف نہ رہنا چاہیے۔ دوسری آیت:

﴿ اَفَرَءَ يُتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلْهَه هَوْ لهُ وَ اَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشُوةً فَمَنَ يَهُدِيْهِ مِنُ المعُدِ اللَّهِ ﴾ و و قَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشُوةً فَمَنَ يَهُدِيْهِ مِنُ المعُدِ اللَّهِ ﴾ و جَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشُوةً فَمَنَ يَهُدِيْهِ مِنُ المعَدا الى اللهِ اللهِ ﴾ و بناركها ترجمه: تم نے اس فض کی حالت دیمی جس نے اپنا خدا اپنی اوجود یہ کہ وہ تجمتا ہوجمتا آدی ہے ، اور اس کو الله تعالى نے باوجود یہ کردی ہے (کہ وہ اب حق بات کونہ مرکم دیا ہے ، اور اس کے کان اور ول پرحق تعالى نے مهرکم دی ہے (کہ وہ اب حق بات کونہ سنگا ہے ، نہ بھوسكا ہے ) اور اس كى آئكھ پر پروہ وال دیا ہے ، اب اس کو کون ہمایت کرسکا ہے تن تعالى ہے بعد؟

اس آیت سے ثابت ہوا کہ رائے پڑھل کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کوئن تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں۔ پھراس میں تن بات کے سننے سجھنے، دیکھنے کی استعداد بھی نہیں رہتی۔لفظ عَسلَی عِلْمِ ہمارے تعلیم یافتہ بھائیوں کے لیے کس قدرعبرت ناک ہے!

#### تىسرى آيت:

﴿ إِنَّ هِى إِلَّا اَسُمَاءٌ سَمَّيُتُ مُوهَا آنَتُمُ وَابَآؤُكُمُ مَّا آنُزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنُ سُلُطُنٍ ﴿ إِنَّ يَتَبِعُونَ إِلَّا الطَّنَّ وَمَا تَهُوَى الْاَنْفُسُ \* وَلَقَدُ جَآءَ هُمُ مِّنُ رَّبِهِمُ الْهُدَى ﴾ وَلَقَدُ جَآءَ هُمُ مِّنُ رَبِّهِمُ الْهُدَى ﴾ فَا اللَّهُ عَلَى الْاَنْفُسُ \* وَلَقَدُ جَآءَ هُمُ مِّنُ رَبِّهِمُ الْهُدَى ﴾ فَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُلِلْ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلَى اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلَّةُ الْمُلِلَّةُ الْمُلْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلُولُ اللَّلَّةُ الْمُلْلِمُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلَّةُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّلَّةُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّلَّةُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلَّةُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ ا

ترجمہ: (اوپرے ذکر ہے کہ لات وغر کی دمنات جو بت ہیں) یہ کوئی چیز نہیں ہیں، ان کوئم نے اور تہمارے آبانے گھڑر کھا ہے۔ حق تعالی نے ان کی پرسش کا تھم نہیں دیا۔ بیہ لوگ نہیں پیردی کرتے، گھر دکھا ہے۔ حق تعالی نے ان کی پرسش کا تھم نہیں دیا۔ بیہ لوگ نہیں پیردی کرتے، گھر وہم وگمان کی اور ہوائے نفسانی (رائے) کی، حالاں کہ ان کے پاس ان کے بروردگار کی طرف سے ہدایت آپھی۔

ال قتم كى آيتي ب شارموجود بير-اب چند حديثين بھى فدمت ہوائے نفسانى كے متعلق سنے حضور النَّيَّةُ أَنْ الك حديث ميں بہت سے عيب بيان فرمائے، ان ميں يہى بين:

متعلق سنے حضور النَّيَّةُ أَنْ الك حديث ميں بہت سے عيب بيان فرمائے، ان ميں يہى بين:

مِنْ سَ الْعَبْدُ عَبْدُ سَهَا وَلَهَا، وَنَسِيَ الْمَقَابِرَ وَالْبِلَى، بِنْسَ الْعَبْدُ عَبْدُ مَعْدُ رَغَبُ يُذِلَّهُ اللهِ عَلْمَ الْعَبْدُ عَبْدُ رَغَبُ يُذِلَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

برا بندہ ہے وہ بندہ جو بھول میں پڑا، اورلہو ولعب میں پڑار ہا، اور بھلا دیا اسنے قبروں کو اور گل سڑ چانے کو، برا بندہ ہے وہ بندہ کہ اس کو ہوائے نفسانی محمراہ کر رہی ہے، برا بندہ ہے وہ بندہ کہ لذتیں اس کوذلیل کر رہی ہیں۔

ظاہر ہے کہ جس کی برائی حضور ملک آیا فرمائیں اس میں کیا بھلائی ہوسکتی ہے؟ دوسری حدیث: إِذَا رَأَيْتَ شُـحًا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وإِعْجَابَ كُلِّ ذِيْ رَأْيِ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ خَاصَّةً.

ترجمہ: بینی جب ویکھوترص حکمران (جس کے پیچھے لوگ اندھے باؤلے ہوکر دوڑنے لگیں) اورخواہش نفسانی متبوع (جس کے پیچھے بے سویچ سیجھے چلنے لگیں) اور نازاں ہونا ہر شخص کا اپنی دائے پر، تو ایسے وقت میں صرف اپنی اصلاح کی کوشش کرد۔ (دوسرے کی اصلاح کے پیچھے نہ پڑو۔)

اس حدیث سے رائے کی کس قدر مذمت ثابت ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے بہلغ جیسے فرض کو بھی ساقط کیا گیا، جس کا حاصل ہے ہے کہ بیمرض لا علاج ہے۔ بیابینہ ایسا ہے جیسے ایک داکھڑ کسی بھوڑ ہے کے متعلق کہہ دے کہ اس کا آپریشن فضول ہے، بس اب بیمرض تو لا علاج ہے، دیگر بیاروں کو چاہیے کہ اپنی اپنی حفاظت کریں کہ بیمرض ان تک متعدی نہ ہو جائے۔ اس فتم کی حدیثیں صدیا ہیں۔

اورا کابر کے اتوال میں تو دفتر کے دفتر مذمت ہوا میں موجود ہیں۔ حافظ فرماتے ہیں: فکر خود رائے خود دور عالم رندی نیست کفراست دریں مذہب خود بنی وخود رائی

وقال المعارف الرومي:

با ہوا وآرزو کم باش دوست چول یھلک عن سبیل اللہ اوست حضرات مشائ صوفیہ کے یہاں تو بہلا قدم رائے کا فنا کر دینا ہے۔ دیکھے! ابلیس نے اپنی رائے بڑمل کیا، جوانجام ہوا دنیا کو معلوم ہے، حالال کہاس کی رائے ولیل کے ساتھ تھی، وہ یہ کہ ش آگ سے بیدا ہوا ہوں اور آ دم مٹی سے، اور آگ کا تیز اور روش ہونا، اور مٹی کا مست اور تاریک ہونا فلا ہر ہے۔ لیکن ابلیس نے فلطی بیک کہ نص صرت (تھم البی) کے موتے ہوئے قیاس کیا۔ بالفاظ دیگر محل قیاس کے متعلق فلطی کی تو یہ قیاس صحح ندرہا، اور محض رائے کے درجے میں آگیا، اور اس کی وجہ سے ابلیس ملعون ومردود ہوا۔

 دوسری غلطی محل قیاس میں ہے، یعنی او پر کی تقریر سے معلوم ہوا ہوگا کہ قیاس کی ضرورت محض امورِ غیر منصوصہ لی میں ہوتی ہے اور اس میں تعدید تھم کے لیے منصوص علی میں ابدائے علمت کی حاجت ہوتی ہے۔ تو بدون ضرورت تعدیر حکم کے منصوص میں علت نکالنا جائز نہ ہوگا۔

اب غلطی میرک جاتی ہے کہ منصوص میں بھی بلا ضرورت علت نکال کرخود تھکم منصوص کو وجوداً وعدماً اس کے وجود وعدم پر دائر کرتے ہیں،جبیبا انتباہ سوم کی چھٹی غلطی کے بیان میں مذکور ہوا ہے۔

غرض قرآن وحدیث واقوالِ ا کابر ہے رائے کی مذمت ثابت ہے، اور عقلاً اور عرفاً بھی ثابت ہے،تو نقلاً وعقلاً وعرفاً رائے برعمل کرناغلطی ہے۔

ہاری یہاں تک کی تقریر ہے حضرت مصنّف مرظلہ کی تحریر متعلّق قیاس کی پوری تر جمانی ہوگئی، چوں کہ تر تبیبِ ابحاث میں بچھ فرق ہو گیا، اس واسطے ہم متن کے جملوں کی شرح تھوڑی تھوڑی پھر کرتے ہیں۔

قوله: '' دوسری غلطی الخ'': اس کا حاصل بیہے کہ جب طے ہو چکا کہ قیاس اس واسطے کیا جاتا ہے کہ جس چیز کا تھم شریعت میں صراحناً موجود نہ ہواس کا تھم کسی صریح نظیرِ شرعی ہے نکال لیا جائے۔اس ضرورت سے اس نظیر میں غور کر کے بظن غالب کوئی وجہ نکال کر اس چیز کا تھم نکال لیا جاتا ہے، یعنی جو تھم اس نظیر کا تفاوہ اس چیز کی طرف بھی متعدی کر لیا جاتا ہے۔ حاصل میه که فعل بینی وجه (علت) نکالناتهم شری میں بضر ورت ہوا، جس کی اجازت بلکہ مشروعیت خود شریعت سے ثابت ہے (جیسا کہ اوپر مشرح بیان ہو چکا) تو اس صورت میں قیاس کامحل صرف وہ چیز کھبری جس کا تھم شریعت میں صراحنا موجود نہیں ہے۔ تو اگر ایسی صورت موجود نہ ہو، یعنی کوئی مسلہ قیاس سے ثابت کرنانہیں ہے تو خواہ مخواہ احکام شرع میں

ك جن مين تصريح نه بوسط جس مين تصريح بوسط ظاهر كرناب

## • اور ای سے ایک تیسری غلطی بھی معلوم ہوگئ بعنی غرضِ قیاس میں کہ غرضِ اصلی تعدید ہے غیرمنصوص میں ، نہ کہ تضرف منصوص میں۔

علتیں پیدا کرنا جائز نه ہوگا۔ آج کل اس کا بہت چرچا ہے، ان احکام میں بھی علتیں نکالی جاتی ہیں جوصراحناً شریعت میں موجود ہیں، جیسے: نماز،روز ہوغیرہ۔

نماز کی غرض، روز ہے کی غرض، جج کی غرض، زکوۃ کی غرض، ہر تھم کی غرض تراشی کی جاتی ہے، اور اس پر ایسا وثوق کیا جاتا ہے کہ وجوداً وعدماً ان احکام کا مداران بی اغراض پر سمجھا جاتا ہے، جہاں وہ وجہموجود نہ ہوتھم بھی ساقط سمجھا جاتا ہے۔

مثلاً: وضو کی علت صفائی، اور نماز کی علت تہذیب اخلاق، اور حج کی علت جفاکشی اور تبادلهٔ خیالات وغیرہ وغیرہ تراش رکھی ہیں۔ تو اگر صفائی اور تہذیب اخلاق اور جفاکشی دیگر کسی طریق سے برعم خود حاصل ہو سکے تو ان عبادات کی ضرورت نہیں سجھتے۔

یہ جائز نہیں، کیوں کہ یہ قیاس بے کل ہے۔ اس کی مکتل تر دیدانتا و سوم مصلی نہوت میں چھڑی خلطی کے بیان میں ہو چکی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب دعوی بلا دلیل ہیں، پھریہ کہ ایک خفس کوئی علت نکالے گا، اور دوسرا پھھ اور نکالے گا، تو کس کو چچ سمجھا جائے؟ ابلیس نے تھم صرح میں علت نکالی، اور مبحودیت کی علت رفعت کو سمجھا، جو نار کو بمقابلہ مٹی کے حاصل ہے، لہٰذا آ دم علی کی اُل کو سجدہ نہ کیا، اس پر لعنت کی گئی۔

قول د اورای سے ایک تیسری غلطی بھی معلوم ہوگئی، یعنی غرضِ قیاس میں الخ": دوسری اور تیسری غلطی لازم وطروم ہیں، ان کو دو کہنا ایسا ہے جیسے مجسٹریٹ ایک واقعہ میں مقدمہ قائم کرتے وقت کی دفعہ لگاتا ہے، اور ہر دفعہ کی روسے ایک ایک سزا کرتا ہے، حالال کہ کہنے کوایک بی مقدمہ ہوتا ہے۔

ای طرح یہاں بھی کہنے کو ایک ہی بات ہے کہ قیاس کو بے کل استعمال کیا گیا کہ صرت کا احکام تک اس کو برد مادیا، لیکن در حقیقت اس میں دوغلطیال ہوئیں:

• چوشی فلطی قیاس کے اہل میں، یعنی ہر شخص کواس کا اہل سمجھتے ہیں، جیسا کہ بعض اہل جرائت کے لیکچروں میں تصریح دیکھی گئی کہ ﴿ اَسْکُ مُ دِیْنَ کُمُ وَلِسَی وَ لِسَی کُنُی کہ ﴿ اَسْکُ مُ دِیْنَ کُمُ وَلِسَی کُنُی کہ ﴿ اَسْکُ مُ وَلِسَی اَسْ مِ اللّٰ اللّٰ

ا- قياس بي محل ٢- اور فوت غرض\_

قول ہے: '' چوشی غلطی قیاس کے اہل میں ہے اگے'' نیالی فاش غلطی ہے کہ بقولِ شخصے: جولا ہے کی لونڈیا بھی اسے بجھ سکتی ہے ۔ تعجب ہے کہ آئ کل ہمار نے تعلیم یافتہ بھائی اس میں مبتلا ہیں۔ حضرت مصنف مرظلہ نے کیا ہی واضح نظیر سے اس کوحل کیا ہے کہ وکلا مقدمہ کو کسی قانونی وفعہ کے تحت میں واخل کر کے ہیروی کرتے ہیں۔ کیا ہر شخص میکام کرسکتا ہے؟ جواب بالیقین نفی میں ہے، ورنہ وکالت کے چشے کا وجود ہی نہ ہوتا، حالال کہ معمولی وکیل بھی پورے طور پر مقدمہ نہیں لاسکتا، وہی وکیل مقدمہ لاسکتا ہے جس کو قانون خوب یا دہو، مشاق ہو، وماغ علی درجے کا رکھتا ہو، قانون کی غرض کو بھی سمجھتا ہو، مقدمہ کے باریک پہلؤوں کو بھی بیچانا ہو۔ میہ وہی ورجہ اجتہاد کہتے ہیں۔

جب اس قانون میں بیا حالت ہے جوہم ہی جیے انسانوں کا بنایا ہوا ہے کہ معمولی وکیل مجمولی وکیل مجمولی و بیل اجتہا وہیں کرسکتا، بلکہ بڑی قابلیت اور مشق ومہارت کی ضرورت ہے تو اس قانون میں جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اجتہا دکی اجازت ہر مخص کو کیسے ہو سکتی ہے؟ غضب بیہ ہے کہ اس دعوی پر اس آیت ہے استعمال کیا جاتا ہے:

﴿لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَلِيَ دِيْنِ٥﴾

(اس كاتر جمه يه هے كه) تمهار ، واسطح تمهارا دين ہے اور مير ، واسطے ميرا دين ۔

اورموئی بات بھی ہے کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوسکتا، کیوں کہ جو حاصل حقیقت قیاس واجتہاد کا اوپر مذکور ہوا ہے اس کی نظیر و کلا کا کسی مقدمہ کو کسی دفعہ کے تحت میں داخل کرنا ہے، سو ظاہر ہے کہ اگر ہر شخص اس کا اہل ہوتو و کا لت کے پاس کرنے ہی کی حاجت نہ ہو۔ پس جس طرح یہاں شرائط ہیں کہ قانون پڑھا ہو، یا دبھی ہو، اس کی خرض بھی تھی ہو، یہ مقدمہ کے غامض پہلوؤں کو سمجھتا ہو، تب بیایا قت ہوتی ہے کہ تجویز کرے کہ فلال و فعہ میں بیر مقدمہ داخل ہے۔ اس طرح یہاں بھی سمجھے۔

راقم کہتا ہے کہ جب بیہ بات کھہری تو دین کے بارے میں کسی قابلیت اور کسی درجے کے علم وغیرہ کی ضرورت نہ رہی۔ ہرائن پڑھ، جاہل مطلق اجتہاد کرسکتا ہے، اور دین کے تمام اجزالینی عقائد واعمال ومعاملات ومعاشرات وغیرہ سب میں جس بات کو چاہے اپنے فہم کے موافق اختیار کرسکتا ہے، تو نعوذ باللہ! اس آیت کے اتر نے کے بعد کسی امرونہی کی ضرورت نہ رہی، جوبھی کام کیا جائے گا دین کے خلاف نہ ہوگا۔

اورراقم کہتا ہے کہ اس آیت ہے جمومِ اجازت اجتہاد پر استدلال کرنا اپنی ہے وقوفی کا شہوت دینا ہے، کیوں کہ یہ بھی نہیں دیکھا کہ خمیر سی سے کا مرقع کون ہے؟ اوران آیتوں میں خطاب کس کو ہے؟ شروع سورت سے خطاب کفار کو چلا آر ہاہے: ﴿ فَالُ یَا نَیْھَا الْکُفِرُونَ نَ ) لَا اَعْبُدُونَ نَ ﴾ الآیة ہے جس قدر ضمیری خطاب کی جی سب کفار ہی کی طرف راجع ہیں۔ جیب بات ہے کہ اخیر کے جملے میں ضمیر خطاب کی مسلمانوں کی طرف ہوگئی؟

ذرای عربی جانے والا اور نحومیر بڑھنے والا بھی الی بات نہیں کرسکتا۔ حیرت کی بات ہے کہ جن کوصرف و نحو بھی نہیں آتی وہ علیا کا مقابلہ کرتے ہیں اور اجتماد کا حوصلہ رکھتے ہیں، ہر آیے سے کہ جن کوصرف و نحو بھی نہیں آتی وہ علیا کا مقابلہ کرتے ہیں اور اجتماد کا حوصلہ رکھتے ہیں، ہر آیت کا لغوی مفہوم دیکھا جاتا ہے، اور سیاتی وسیاتی دیکھا جاتا ہے، اور شان نزول پر بھی نظر ڈالی جاتی ہے، تب کوئی تھنم ثابت کیا جاتا ہے۔

<sup>&</sup>lt;u>ــ المرود (5 الكافرون: ٦ - ٢</u>

﴿لَكُمْ دِیْنَكُمْ وَلِیَ دِیْنَ ۞ ہے عموم اجتہاد پراستدلال کرنااییا ہے جیسے ﴿لَا تَقُونَهُوا الْصَّلُوةَ ﴾ سے نماز کی ممانعت ثابت کرنا، بلکہ ایسا ہے جیسے کسی عیسائی نے اپنی کتاب پریہ آیت لکھوئی تھی: آلسمَسِیْٹُ ابْنُ اللّٰهِ جس کا مطلب یہ نکالانعوذ باللہ! قرآن بھی حضرت عیسی علیکھا کوخدا کا بیٹا کہنا ہے، حالال کہ آیت ہے:

﴿ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللَّهِ ﴾ لَي اللهِ ﴾ لا ي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

﴿ لَكُمُ فِي يَنْكُمُ وَلِي فِينِ ٥﴾ ميں خطاب كفاركو ہے۔ اس تمام سورت كا ترجمہ بيہ ہے كه ' كفار سے كہدوہ جس كى تم عبادت كرتے ہو ميں اس كى عبادت نہيں كرتا، اور ندتم اس كى عباوت كرنے والا ہوں عباوت كرنے والا ہوں عباوت كرنے والا ہوں جس كى تم عبادت كرتا ہوں اور ندميں اس كى عبادت كرنے والا ہوں جس كى تم نے اب تك عبادت كى ، اور ندتم اس كى عبادت كرنے والے ہوجس كى ميں عبادت كرتا ہول ، تہارے واسطے تمہارا و بن ہے اور ميرے واسطے ميرا دين'۔

مطلب یہ ہے کہ اے کفار! ہم میں تم میں اختلاف کئی ہے، تم اپنے ندہب پر رہو گے اور میں اپنے ندہب پر، جیسے تم اپنے ندہب سے نہیں ہٹ سکتے میں بھی اپنے فدہب سے نہیں ہٹ سکتا۔ بعض اوقات معاند سے اس طرح بیجھا چھڑایا جا تا ہے۔ اس قتم کامضمون قرآن میں بہت جگہ ہے، مثلا:

 اب بیروسری گفتگو ہے کہ آیا اب اس قوت وملکہ کاشخص پایا جاتا ہے یا نہیں۔ بیہ ایک خاص گفتگو فیما بین فرقۂ مقلّدین وغیر مقلّدین کے ہے جس میں اس وقت کلام کا طویل کرنا امرِ زائد ہے، کیوں کہ مقام ان غلطیوں کے بیان کا ہے جن میں جدید تعلیم والوں کو لغزش ہوئی ہے۔

جارى دبى، بلكفّل وقال كى نوبت آئى دوسرى جگه مؤمنين كى شان ميس فرمايا ہے: ﴿ وَإِذَا سَسِمِعُوا السَّغُوَ اَعُرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَاۤ اَعُمَالُنَا وَلَكُمُ اَعُمَالُكُمُ مَسَلُمٌ عَلَيْكُمُ لَا نَبْتَغِى الْجُهلِيُنَ ۞ ﴾ له سَلُمٌ عَلَيْكُمُ لَا نَبْتَغِى الْجُهلِيُنَ ۞ ﴾ له

یعنی جب وہ بے ہودہ بات سنتے ہیں تواس سے بے رخی کرتے ہیں، اوران لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا سلام لوہم بے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال میں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ، ہمارا سلام لوہم بے ہم کے لوگوں سے الجھنانہیں چاہے ہے۔ بی جاہلوں کوڈھونڈتے نہیں پھرتے۔

غرض بیمضمون بہت جگہ آیا ہے، اور سور ہُ ﴿ قُسلُ یَّا اَیُّھَا الْسَکْفِرُ وُ نَ ۞ میں بھی یہی مضمون ہے، اور مخاطب اس کے کفار ہیں، اجتہادے کوئی علاقہ نہیں۔

قبولیہ: ''اب بیددوسری گفتگو ہے الخ'':مطلب بیہ ہے کہ قیاس حجت ِشرعی ضرور ہے جب کہ با قاعدہ اورمع شرائط ہو، اور قیاس کرنے والا اس کا اہل ہو۔

• اصل مسئلہ یہی ہے، رہایہ کہاس زمانے میں وہ اہل موجود ہے یا نہیں؟ یہ گفتگواصل مسئلے سے زائد ہے اور وہ اہلِ اسلام کا ایک فرقہ جوابی آپ کو اہلِ حدیث کہتا ہے، اور سلف کی تقلید نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ اب بھی اس کے اہل موجود ہیں، اور معمولی علم والا بھی اجتہاد کر سکتا ہے۔ اور دوسرا کروہ جو اہلِ تقلید کہلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی قیاس کا اہل موجود نہیں، الہٰذا اب اجتہاد جا کر نہیں۔

ك سورة القصص: ••

كَ إِشَارَةَ إِلَى تَقْدِيرِ الْمَصَافِ، وهو المخاطبة والمخالطة كذا في بيان القرآن.

اس لیے اس باب میں صرف اس قدر عرض کرنا کافی ہے کہ اگر فرض کرلیا جائے کہ ایس باب بھی پایا جاتا ہے تب بھی سلامتی اس میں معلوم ہوتی ہے کہ اپنے اجتہاد و قیاس پراعتماد نہ کرے، کیوں کہ ہمارے نفوس میں غرض پرتی و بہانہ جوئی غالب ہے۔ اگر اجتہاد سے کام لیا جادے گا تو قریب بھینی امر کے ہے کہ ہمیشہ نفس کا میلان اس طرف ہوگا جو اپنی غرض کے موافق ہو، اور پھر اس کو دیکھ کر دوسرے نا اہل اس کا بہانہ دھونڈ کرخود بھی دعوی اجتہاد کا کریں گے اور تقوی ویڈین سب مختل ہوجائے گا۔

حضرت مصنّف مدخلہ فرماتے ہیں کہ اس امرِ زائد کو یہاں چھیٹرنے کی ضرورت نہیں، کیوں کہ اس کتاب کا موضوع ان اغلاط کوحل کرنا ہے جس میں جدید تعلیم یافتہ اصحاب مبتلا ہیں، نہ کہ تقلید وعدم تقلید وغیرہ کے ابحاث۔

(تقلید کے متعلق علمانے مبسوط کتابیں لکھی ہیں۔حضرت مد ظلہ نے بھی ایک مخضر گر جامع رسالہ سمی "الاقتصاد فی التقلید والاجتھاد" لکھا ہے جو قابلِ دیدہے )

• اور بحث اجتهاد کے متعلق بہاں حضرت مدظلہ نے صرف اس پراکتفا کیا ہے کہ مان بھی لیا جائے کہ اب بھی اجتهاد کا اہل کوئی موجود ہے، تب بھی سلامتی اس میں ہے کہ اپنے اجتهاد وقیاس پراعتماد نہ کیا جائے ، اور سلف کے اجتهاد کوتر جے دی جائے ، کیوں کہ فی زمانہ غرض پرسی اور حیلہ جوئی کی بلاعام ہوگئ ہے۔ عوام کا تو ذکر کیا! علا بھی اس سے خالی نہیں ، بات بات پر رسالہ بازی اور فتوی بازی ہوئی ہے۔ ایک امرِ مستحب بلکہ مباح میں اختلاف ہوتا ہے تو گالی گلوچ کی نوبت آجاتی ہے، اور کفر تک کا فتوی لگا دیا جاتا ہے، نہ ادب، نہ رعایت حدود، نہ خوف خدا ، اور سلف کے حالات بڑھیے، تجاوز ہوتا تھا، نہ خوف خدا ، چوڑ تے تھے۔ خوف خدا ، اور سلف کے حالات بڑھیے، تجاوز ہوتا تھا، نہ خوف خدا ، چوڑ تے تھے۔

د کیھے! امام ابوحنیفداور شافعی میں قرائت فاتحہ خلف الامام میں اتنا اختلاف ہے کہ ایک حرام کہتے ہیں اور ایک فرض الیکن ادب کی بیرحالت کہ امام شافعی رائٹ نے امام ابوحنیفہ رائٹ کا میلا کرتا دھوکر ہیا، تا کہ مجھ کو بھی علم نصیب ہو، اور ابنِ حجر کمی رائٹ نے نے رسالہ "خیرات کا میلا کرتا دھوکر ہیا، تا کہ مجھ کو بھی علم نصیب ہو، اور ابنِ حجر کمی رائٹ نے نے رسالہ "خیرات

ہائی کورٹ کے جول کے فیطے کے سامنے کسی کوحتی کہ حکام ماتحت کو بھی دفعہ قانونی کے دوسر نے معنی بیجھنے کی اجازت محض اس بنا پڑ ہیں دی جاتی کہ ان کوسب سے زیادہ قانون کے معنی سیجھنے والاسمجھا گیا ہے۔ اور ان کی مخالفت کی اجازت سے ہر شخص این خور پر کارروائی کرکے ملک میں تشویش و بدظمی کا سبب ہوجائے گا۔ بس بہی نسبت ہم کو مجتہدین کے ساتھ سیجھنا جا ہے۔

الحسان 'میں لکھا ہے کہ جب امام شافعی رائٹے، حضرت امام ابوحنیفہ رائٹے کے مزار پرتشریف لائے ہیں تو صبح کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھی، اور یہی وجہ فرمائی کہ آپ کے قرب میں آپ کے خلاف کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔

بحاصلہ کچ یہ ہے کہ سلف کا اختلاف '' إِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ '' کا مصداق ہے، اور آج کل کا اختلاف اس آیت کا مصداق ہے:

یعنی ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنموں نے تفرق واختلاف اختیار کیا بعداس کے کہان کے پاس تھلی کھلی دلیلیں آ چکیں۔ایسے لوگوں کے لیے برداعذاب ہے۔

یہ آیت علا اور قائدینِ ملت ہی کے واسطے ہے، جبیا کہ سیاق وسباق آیت میں صاف موجود ہے۔ جب آج کل علاکا بیرحال ہے تو اجتہاد کی اجازت دینے کا نتیجہ سوائے اس کے کیا ہے کہ طرح طرح کے فتنے پیدا ہوں؟ اور ہر شخص کا نیا ند ہب ہو، اور ایسے علما کو دیکھے کر نیم ملا ان سے بھی زیادہ مجتبدین بیٹھیں اور دین بالکل نداردہی ہوجائے۔

• بس سلامتی اگر ہے تو اس میں ہے کہ مجتبدینِ سلف کا انتاع کیا جائے، کیوں کہ ان کے علم اور تدین وتقوی پر بورا اعتاد کیا جاسکتا ہے۔انھوں نے اگرآپس میں اختلاف بھی کیا تو نہ بوجہ نفسانیت، بلکہ بوجہ خوف خدا کیا، جس میں وہ درصورتِ خاطی ہونے پر بھی ماجور ہیں، تو ان کی تحقیق پڑ مل کرنے میں تو کوئی خطرہ ہی نہیں، اور اپنے اجتہاد پڑ مل کرنے میں طرح طرح کے خطرات ہیں، پھر کیاعقل کی بات ہے کہ بے خطراہ کو چھوڑ کر پُر خطر راہ کو اختیار کیا جائے؟

نوٹ: یہ یاورہے کہ یہ گفتگوامور اجتہادیہ میں ہورہی ہے، یعنی ان باتوں میں جن کے متعلق قرآن وحدیث واجماع میں کوئی تصریح نہیں ملی (قیاس کی اجازت ہی ایسے امور میں ہے)۔
متعلق قرآن وحدیث واجماع میں کوئی تصریح نہیں ملی (قیاس کی اجازت ہی ایسے امور میں ہے)۔
یہ یاود ہانی اس واسطے کی گئی کہ بعض دریدہ دہن کہد دیا کرتے ہیں کہ سلف کو ہم پینجبر نہیں سے بیاد دہانی اس واسطے کی گئی کہ بعض دریدہ دہن کہد دیا کرتے ہیں کہ سلف کو ہم پینجبر نہیں کہ جو وہ کہیں ہے چون و چرا اور بے سوچے سمجھے مان لیس جتی کہ جو وہ کہیں ہے جون و چرا اور بے سوچے سمجھے مان لیس جتی کہ بعض لوگ اس آیت کو پیش کرنے لگتے ہیں:

﴿ إِنَّحَدُوْ ا اَحْبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ اَرُبَابًا مِّنُ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيَحَ بُنَ مَوْيَمَ ﴾ ليعنى بناليا جانصول نے اپنے علما اور درويشوں کو اور کئی ابن مربح کو اپنا خدا ، حق تعالیٰ کے حکم کو اتنا سي آيت اللِ کتاب کے بارے ميں ہے۔ مطلب سي ہے کہ بيلوگ حق تعالیٰ کے حکم کو اتنا مبيل سي حقة جتنا اپنے مقدا وَل کے حکم کو سي حقة بيل ۔ تقليم جمتهدين کو ای ميں داخل کيا جاتا ہے ، حالال کہ دونوں ميں بہت فرق ہے۔ اللِ کتاب کے علما دين ميں تحريف کرتے تھے، اور ای کو سب مانتے تھے، حق کہ ابنیت میں حدیث وقر آن ميں تصريخ بيل ملف کی صرف ان امور ميں ضروری کہتے ہيں جن ميں حديث وقر آن ميں تصريخ بيل الى اور ان ميں بھی ان کی تقليد ای صروری کہتے ہيں جن کی موجود ہے، جيسا کہ او پر مشرح بيان ہو چکا ہے، تو بياس آيت کے تحت ميں کيے آسکا ہے؟ ميں موجود ہے، جيسا کہ او پر مشرح بيان ہو چکا ہے، تو بياس آيت کے تحت ميں کيے آسکا ہے؟ ميں موجود ہے، جيسا کہ او پر مشرح بيان ہو چکا ہے، تو بياس آيت کے تحت ميں کيے آسکا ہے؟ ميں موجود ہے، جيسا کہ او پر مشرح بيان ہو چکا ہے، تو بياس آيت کے تحت ميں کيے آسکا ہے؟ مول کی محم مصرح نہيں ہے تو عمل تو کسی طرح کیا مول کی استنباط تھے تھے۔ اگر ائمہ سلف نے کر کے فقہ کو مرت کی اور اس کا استنباط تھے نہ سمجھا جائے تو اپنا استنباط تھے مسمجھا جائے گا۔ پھر جو

# حاصل اغلاط متعلقه اصول اربعه كابيب كه

- قرآن کو حجت بھی مانا اور ثابت بھی مانا، مگراس کی دلالت میں غلطی کی۔
- اور صدیث کو حجت تو مانا مگر شبوت میں کلام کیا، اس لیے دلالت سے بحث ہی

نہیں گی۔

نسبت ہمارے علم عمل کوسلف کے علم عمل سے ہے، وہی نسبت دونوں استنباطوں میں ہوگی۔
اسی لیے او پرعرض کیا گیا ہے کہ آج کل بڑے سے بڑوے عالم کے سامنے سومسئلے رکھ دیے جائیں، اور ان کا استخراج حدیث وقر آن سے کرایا جائے، اور کتب فقہ سے بالکل مدد نہ لی جائے، پھرفقہ کی تحقیق کو اور ان کی تحقیق کو ملایا جائے ہماری تقیدیق ہوجائے گی۔

یہاں بحث چاروں اصولِ شرع ، لینی قرآن اور حدیث اور اجماع اور قیاس کی فتم ہوتی ہے، اب مصنّف مدخلہ چاروں کے متعلّق غلطیوں کا خلاصہ بیان فرماتے ہیں۔

• وہ یہ کہ قرآن کوتو حجت بھی مانا، کیوں کہ کلام الہی ہے۔کون ایسا شخص ہے جس کے ساتھ مسلمان ہونے کا نام لگا ہوا در وہ کلام اللی کو قابلِ حجت نہ سمجھے؟ اور ثابت بھی مانا، یعنی رسول طلع آئے گئے سے ہم تک بلانحریف وتغیر و تبدل بہنچا ہے، حتی کہ متعصب سے متعصب عیسائیوں کو بھی ماننا پڑا ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی۔

ہاں! ابنائے زمان نے قرآن کی دلالت میں غلطی کی ہے۔ یعنی آیوں کے معانی اور مطالب کو مینی تان کراپے مطلب کے موافق بنایا ہے، جیسے ابھی ﴿ اَسْحُتُمُ وَ اِلْمَ مُطَالب کو مینی تان کراپ مطلب کے موافق بنایا ہے، جیسے ابھی ﴿ اَسْحُتُمُ وَ اِلْمَ عَلَى اِبَانَ ہوا ہے کہ اس آیت ہے ہوش کے لیے اجتہاد کی اجازت ثابت کی جاتی ہے، حالال کہ اس کے مخاطب کفار ہیں۔ اس آیت میں کفار معاندین سے اعراض کا محمل ہے۔ اور قرآن کو مسائل سائنس پر مشتل اور ان کے مطابق ہونا ثابت کیا جاتا ہے، اس کا میان مثل و دلل انتاء چہارم متعلق قرآن میں گزر چکا۔

- اوراجهاع كوحجت بينبيس مانا\_
- اور قیاس کی جگہ ایک اور چیز مخترع کرکے اس کو اصل معیار شوتِ احکام کا قرار دیا اور وہ مخترع چیز رائے ہے۔
- اور حدیث کے متعلق بیفلطی کی کہ اس کو حجت تو مانا، اس وجہ سے کہ حدیث کی حقیقت کلام رسول ہے، پھر یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اسلام کا نام لیا جائے اور رسول سلانا کے تعلم کو حجت نہ مانا جائے؟ لیکن حدیث میں بنسبت قرآن کے احکام کی تفصیل ہے۔ ان سے بچنے کا کوئی حیار نہیں رہا، سوائے اس کے کہ ان کو کلام رسول مانے میں کلام کیا جائے، لہذا کہد دیا کہ موجودہ احادیث کے ثابت عن الرسول ہونے کی کیا دلیل ہے؟

چناں چہ صاف کہتے ہیں کہ احادیث تو زمانہ رسالت سے نین سو برس کے بعد بنائی گئ ہیں، ان کا کیا اعتبار ہوسکتا ہے؟ جب حدیث ثابت عن الرسول ہی ندرہی تو اس کی ولالت ہیں کلام کرنے کی، یعنی معانی میں تھینچ تان اور تحریف کی ضرورت کیا رہی؟ اس کی تر دبیہ مفضل اختاہ پنجم متعلق حدیث میں گزر چکی۔

- اوراجماع کو حجت ہی نہیں مانا، پھراس کے متعلق ثبوت میں کلام کرنے یا اہلِ اجماع کے کلام میں معانی میں تھینچ تان کی نوبت کیوں آئے گی؟ اس کی تر دید اور مفصل گفتگو اعتباہِ ششم متعلق اجماع میں گزری۔
- اور قیاس کے منعلق بیلطی کی کہ اس کا شیخے مفہوم ہی نہیں سمجھا، نہ شرا لکا کیا ظاکیا، نہ الل ونا اہل میں امتیاز کیا، نہ موقع محل کی قید رکھی۔ بس اس کو اپنے عرفی معنی لیعنی خیال وگمان میں سمجھ کرخوب آزادی ہے دین میں کام لیا، جس سے وہ بجائے اصلی چیز کے ایک دوسری چیز بن میں گئی، جس کورائے اور ہوا کہتے ہیں، جونقل وعقلاً ہر طرح سے فدموم ونا جائز ہے۔

## اغتاہِ شتم متعلق حقیقت ِ ملائکہ وجن وابلیس

ملائکہ اور جن کا وجود جس طرح کا نصوص واجماع سے ثابت ہے اس کا انکار محض کے بھی اس بنا پر کیا جاتا ہے کہ اگر وہ جواہر موجود ہوتے تو محسوس ہوتے ، اور بھی اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ اگر وہ جواہر موجود ہوتے تو محسوس ہوتے ، اور بھی میں نہیں پر کہ اس طرح کا وجود کسی شے کا کہ سامنے سے گزر جائے اور محسوس نہ ہو تجھ میں نہیں آتا۔ بہتو وجہا نکار کی ہوئی۔

پھر چوں کہ آیاتِ قرآنیہ میں بھی جا بجاان کے وجود کا اثبات کیا گیا ہے، اور قرآن کے ثبوت میں کلام نہیں ہوسکتا تھا،اس لیےان آیات میں ایسی بعید بعید تاویلیں کی جاتی ہیں کہ بالکل وہ حدِتحریف میں داخل ہیں۔

• شریعت نے صاف صاف الفاظ سے نصرت کی ہے کہ ملائکہ اور جن ایک قتم کی مخلوق بیں، اور وہ ذی روح بیں، اور عقل وہم رکھتے ہیں، ان کے اجسام بنسبت انسان کے لطیف ہیں، وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں، اور انسان ان کونہیں دیکھتے، مگر جب وہ چاہیں تو کسی صورت بیں منتشکل ہوکر انسانوں کو نظر آجائے ہیں، اور انسان کی طرح اعمال کرتے ہیں اور مکلف ہیں۔ اتنا فرق ہے کہ فرشتے انبیا علیہ اللّا کی طرح گناہ سے معصوم ہیں، اور جن معصوم نہیں، بلکہ بیں۔ ان کی طبیعت میں عصیان غالب ہے، ملائکہ اور جن کے وجود کا یقین کرنا جزوا بمان ہے۔

یہ تقریحات قرآن وحدیث میں اس کثرت سے موجود ہیں کہ ایک اردوخواں بھی ترجمہ سے معلوم کرسکتا ہے، اور وہ تقریحات ایس صاف ہیں کہ ان میں کوئی تاویل کرنا کھلی ہوئی تحریف ہے۔بعض تقریحات کوہم بھی یہاں بیان کیے دیتے ہیں:

 تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو پیدا کرنے والا ہے، آسانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے، فرشتوں کو پیغام رساں کہ وہ فرشتے دو دو ہازو (ئر) والے ہیں، اور تنین تین پر والے، اور چار چار پُر والے۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے حق تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں، کیوں کہ ﴿السَّمُوٰتِ وَ الْاَرُضِ ﴾ ترکیبِنحوی میں مفعول ہے ﴿فَاطِرِ ﴾ کا (فاطر: جمعنی پیدا کرنے والا) اور ظاہر ہے کہ ساوات والارض سے مراد صرف چر م آسان وز مین نہیں ہے، بلکہ مع تمام ان چیزوں کے جوان کے اندر ہیں، اور ملائکہ بھی ان کے اندر ہیں تو وہ بھی ترکیب میں ﴿فَاطِرِ ﴾ کے مفعول ہوئے۔ نیز حق تعالیٰ نے خدمت پیغام رسانی کی ان کے سپردکی ہے تو وہ خادم اور بندے ہوئے۔

ووسرى جكه صاف فرمايا: ﴿ بَلُ عِبَادٌ مُّكُرَمُونَ ٥ ﴾

نیز آیت ندکور سے ثابت ہوا کہ فرشتے پر دار مخلوق ہیں، اس سے تروید ہوتی ہے بعض اہل باطل کے قول کی کہ فرشتے قوائے الہی ہیں، کیوں کہ قوئ کے پر دار ہونے کے کیا معنی؟ وقال تعالی: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِللمَ لَئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْاَرُضِ خَلِيُفَةً وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِللمَ لَئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْاَرُضِ خَلِيُفَةً وقالُ وَقَالُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

اور جب كەفر مايا تيرے رب نے فرشتوں سے كەميں بناؤں گا زمين ميں ايك خليفه، كہا فرشتوں في كريا آپ ايسے خص كوخليفه بنائيں گے جو زمين ميں فساد كرے گا،اور خون ريزى كرے گا؟ اور جمداور تقذيس كرتے ہيں۔ اور جم آپ كي شہيج اور حمداور تقذيس كرتے ہيں۔

مطلب سے کہ خلیفہ بنائے جانے کے ہم زیادہ مستحق ہیں، یہ گفتگوحق تعالیٰ کی اور فرشتوں کی طویل ہے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے تولاً وفعلاً جواب دے کر فرشتوں کوسا کت کیا،

اور ان کو ماننا پڑا کہ آ دم ہی خلیفہ بنائے جانے کے مستحق ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتول میں قوت نطق اور عقل وہم ہے، قوائے الہید سے حق تعالی کی مکالمت، اور جواب وسوال اور ان کولا جواب کرنے کے کیامعنی؟

وقال تعالى في قصة مريم: ﴿فَارُسَلُنَآ اِلْيُهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۞ وَحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۞ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

لعنی مریم فرائے میکا جب خلوت خانہ میں پردے میں جا بیٹھیں تو ہم نے ان کے پاس اپنی روح (روح الامین حضرت جریل علی ایک ایک ایک ایک ایک تندرست انسان کے موردار ہوئے۔

اس سے فرشتے کابشکلِ انسان متشکل ہونا ثابت ہوا۔

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيُطنُ اَعُمَالَهُمُ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوُمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّى جَارٌ لَّكُمُ عَ فَلَمَّا تَرَآءَ تِ الْفِئَتْنِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِئَءٌ مِّنْكُمُ اِنِّى أَرَى مَا لَا تَرَوُنَ ﴾ لَمُ

يرآيت جنگ بدرك بارے بي م، ترجمه بيرے كه:

شیطان نے کفارِقریش کی نظروں میں ان کے اعمال کو اچھ کر دکھایا، اور کہا: (ضرور جنگ کرو)

اج کے دن کوئی بھی تم پر غالب نہیں آسکتا، اور ش بھی تہارے ساتھ ہوں۔ پھر جب دونوں
الشکر مقابل ہوئے تو شیطان اُلٹے پیروں لوٹ پڑا، اور کہا: میں تم سے علیحدہ ہوں، مجھے وہ چیزیں
دکھائی دیتی ہیں جو تصویر نہیں دکھائی دیتیں۔ (بیفرشتے تھے جومسلمانوں کی مدد کے لیے نازل
ہوئے تھے۔)

اس آیت سے شیطان کا بشکلِ انسان متمثل ہونا ثابت ہوا، جس نے کفار سے بات چیت کی ۔ نیز ملائکہ کا جنگ میں موجود ہونا ،گر کفار کونظر ندآ نا ثابت ہوا۔ وقال تعالى: ﴿ لِلْمَعُشَرَ اللَّجِنِّ وَالْإِنْسِ اللَّهُ يَاتِكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ اللِّيى وَيُنْذِرُونَكُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هٰذَا ﴾ لَ

اس آیت میں قیامت کے واقعہ کا بیان ہے کہ کفار جن وانس سے کہا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو میری آینوں کو تمہارے سامنے بیان کرتے تھے،اور تم کواس دن سے ڈراتے تھے؟ إلى آخر الآية.

عذاب وثواب اعمال ہی پر ہوسکتا ہے۔ ثابت ہوا کہ جن بھی مکلّف بالاعمال ہیں، اور پیچھلے زمانے میں جنوں کے لیے ایک قول پر رسول بھی ان ہی میں سے ہوتے تھے۔ اب ان کے رسول بھی ہمارے حضور طَلْحَالَیْماً ہی ہیں، کیوں کہ حضور خاتم النہین ہیں اور حضور طَلْحَالَیْماً کی بعثت عام ہے تمام جہان کے لیے بدلیل:

﴿ تَبْرَكَ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرُ قَانَ عَلَى عَبُدِهٖ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيُرَا ۞ ﴿ تَبُولُ وَهُ لَي ترجمہ: بوی بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کوا تاراا ہے بندے (محد الْمُثَاثِيُّ) پر، تاکہ ہوں وہ تمام جہان کے لیے ڈرانے والے۔

نیز سورهٔ احقاف میں جنات کا واقعه لل کیا گیا ہے:

﴿ وَإِذُ صَرَفُنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَستَمِعُونَ الْقُرُانَ عَلَمًا حَضَرُوهُ قَالُوا الْمَصَدُوا عَلَمُ الْمُنِدِينَ ۞ قَالُوا يَقَوُمنَا إِنَّا صَمِعُنَا كِتَبَا الْنُولَ مِنْ بَعُدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهُدِى إِلَى الْحَقِ سَمِعُنَا كِتَبًا الْنُولَ مِنْ بَعُدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهُدِى إِلَى الْحَقِ سَمِعُنَا كِتَبًا الْنُولَ مِنْ بَعُدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهُدِى إِلَى الْحَقِ وَإِلَى طَرِيْقِ مُستَقِيمُ ۞ يَقُومَنَا آجِيْهُوا دَاعِيَ اللّهِ وَالْمِنُوا بِهِ يَغْفِرُ لَكُمْ مِن وَلِي طَويَقِ مُستَقِيمٌ ۞ يَقُومَنَا آجِيْهُوا دَاعِيَ اللّهِ وَالْمِنُوا بِهِ يَغْفِرُ لَكُمْ مِن وَلِي طَرِيقٍ مُستَقِيمٌ ۞ يَقُومَنَا آجِيهُ وَا دَاعِي اللّهِ وَالْمِنُوا بِهِ يَغْفِرُ لَكُمْ مِن وُلُي عَلَى اللّهِ فَلَيْسَ وَلَيْسَ لَلهُ مِنْ دُونِهِ آوُلِينَاءُ أُولِئِكَ فِي ضَلْلٍ بِمُعْجِزٍ فِي الْآدُوشِ وَلَيْسَسَ لَلهُ مِنْ دُونِهِ آوُلِينَاءُ أُولِئِكَ فِي ضَلْلٍ مِنْ مُؤْلِنَةِ آوُلِينَاءُ أُولِئِكَ فِي ضَلْلٍ مُسْتَقِيمٌ ۞ وَمَنْ قُرُنِهِ آوُلِينَاءُ أُولِئِكَ فِي ضَلْلٍ مُمْتُ فِي الْآدُوسِ وَلَيْسَسَ لَلهُ مِنْ دُونِةِ آوُلِينَاءُ أُولِينَاءُ أُولِئِكَ فِي ضَلْلٍ مُمْتُولِ الْمِنْ وَلَيْسَ مُعْجِولٍ فِي الْآدُوسِ وَلَيْسَسَ لَلهُ مِنْ دُونِةِ آوُلِينَاءُ أُولِينَاءُ أُولِينَاءُ أُولِينَا وَلَيْكَ فِي ضَلْلٍ مُنْ مُنْ عَذَالِ اللّهِ فَلَيْسَ وَلَيْسَ مُعُولِ اللّهُ مِنْ عَلَالِ مُنْ مُنْ عَلَى اللّهُ مُنْ عَلَيْلُولُ مِنْ مُنْ عَلَيْ اللّهِ مُنْ عَلَيْلُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ مُنْ عَلَيْلُ اللّهُ مُنْ عَلَيْلُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُلِكُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُولُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِلُ الْمُؤْلِقُ

ترجمہ: یادکرواس کو کہ ہم نے ایک جماعت جن کی تمہاری طرف متوجہ کردی کہ وہ سنے گئی قرآن کو ، وہ جب وہاں حاضر ہوئے تو ہوئے: چپ رہو۔ پھر جب تلاوت قرآن ختم ہوئی تو اپنی قوم کی طرف لوٹے وُر کی بات سناتے ہوئے ہوئے: اے قوم ہماری! ہم نے سنی ایک کتاب جوائزی ہے موی کے بعد ، سی کہنے والی سب اگلی کتابوں کو، رہبری کرتی ہے جن کی طرف، اور سید ھے راستہ کی طرف، اور سید ھے راستہ کی طرف۔ اور ہی گئی کتابوں کو، رہبری کرتی ہے جن کی طرف، اور سید ھے راستہ کی طرف، اور اللہ کے بلانے والے کا اور اس پر ایمان لاؤ کہ بخشے تم کو درد ناک عذاب ہے، اور جوکوئی کہنا نہ مانے گا اللہ تعالی کے بلانے والے کا تو وہ نہیں ہے قبضے سے نگل جانے والا (بھاگ کر) زمین میں، اورکوئی نہیں ہے بلانے والے کا تو دہ نہیں ہے قبضے سے نگل جانے والا (بھاگ کر) زمین میں، اورکوئی نہیں ہے اس کا اس کے سوا مددگار ہے لوگ صرت گراہی میں ہیں۔

اس ہے جنات کا وجود نیز ان کا مکلّف ہونا ثابت ہوا۔ • مرحب میں جس مضر

نیزسورهٔ جن میں ای شم کامضمون موجود ہے: ﴿ فَسَعَسُ اَسُلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوُا رَشَدًا ۞ وَ

﴿ فَسَمَنُ اَسُلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوُا رَشَدًا ۞ وَاَمَّا الْقَسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۞ ﴾ لَمَ عَطَبًا ۞ ﴾ لَمُ الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

جنات کہتے ہیں کہ جوکوئی ہم میں ہے اسلام لے آیا تو اس نے اپنے واسطے ہدایت کا راستہ تجویز کرلیا،اور رہے وہ جو ہے انصاف ہیں تو وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔

وقال تعالى: ﴿لَا يَعُصُونَ اللَّهُ مَا آمَرَهُمُ وَ يَفُعَلُونَ مَا يُؤُمَرُونَ ۞ ﴾ على الله مَا آمَرَهُمُ وَ يَفُعَلُونَ مَا يُؤُمَرُونَ ۞ ﴾ على الله مِن الله مِن

وبی کرتے ہیں جوان کو تھم ہوتا ہے۔اس سے فرشتوں کا معصوم ہونا ثابت ہے۔ وقال تعالى: ﴿ كَانَ مِنَ الْجِنِ فَفَسَقَ عَنُ اَمُو رَبِّهٖ ﴾ تي بيآ بيت الليس كے بارے من ہے، يعنی الليس کے خلاف كيا۔ من ہے، يعنی الليس قوم جن میں سے تھا، الہذا اس نے اپنے پروردگار کے تھم كے خلاف كيا۔ اس سے ثابت ہوا كہ جن كى طبیعت میں نافر مانی كا مادہ غالب ہے۔

كالجن: 18 كالتحويم: ٣ كالكهف: ٥٠

حقسدوم

وقال الله تعالى: ﴿ كُلُّ الْمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَّئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ﴾ له لعنی مسلمان بحثیت مسلمان ہونے کے ایمان لائے اللہ براوراس کے فرشتوں براوراس کی کتابوں براوراس کے رسولوں بر۔

ثابت ہوا کہ فرشتوں برایمان لانا بھی ضروری ہے۔

وقال الله تعالى: ﴿مَنُ كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلْئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبُرِيُلَ وَمِيْكُلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلُكُفِرِ يُنَ ۞ ﴿ لَا لَكُفِرِ يُنَ ۞ ﴿ لَا لَكُ اللَّهُ عَدُوا لَا لَا لَهُ عَدُوا لِللَّهُ عَدُوا لَذَا لَا لَهُ عَدُوا لَذَا لَا لَهُ عَدُوا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَدُوا لَهُ عَدُوا لَهُ عَدُوا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَدُوا لَهُ عَدُوا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَدُوا لَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَدُوا لَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَدُوا لِللَّهُ عَدُوا لَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَدُوا لَهُ اللَّهُ عَالِي اللَّهُ عَدُوا لَهُ اللَّهُ عَدُوا لَوْ لَلَّهُ عَلَيْ إِلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَدُوا لِللَّهُ عَدُوا لِللَّهُ عَدُوا لِللَّالِقُولِ لِلللَّهُ عَدُوا لِلللَّهُ عَدُوا لِلللَّهُ عَلَيْ اللّلِهُ عَلَيْ اللَّهُ عَدُوا لِلللَّهُ عَدُوا لِلللَّهُ عَدُوا لِلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا عَلَا لَهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَا لَهُ عَلَا عَلَا لَهُ عَلَا عَلَا لَهُ عَلَّا عَلَا لَا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا لِلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا لَهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَ

یعنی جوکوئی ت<sup>یم</sup>ن ہواللہ تعالی کا اور اس کے فرشتوں کا او راس کے رسولوں کا او رجبر مل اور میکائیل کا توالتد تعالی بھی دشمن ہے کا فروں کا۔

اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کی مخالفت حق تعالیٰ کی مخالفت ہے۔

بیرتو قرآنی تصریحات ہیں اور احادیث میں بھی ملائکہ اور جن کے متعلق اس قدر تصریحات موجود ہیں کہان کا انکار یا تاویل سوائے تحریف کے پچھنہیں۔ حدیثِ جبریل مشہور مديث بيش كاخلاصه بيبكه:

''ایک شخص در بارِ نبوی میں حاضر ہوا جس کو کوئی بہچانتا نہ تھا، اور اس پر سفر کے آثار مجھی نہ تھے، اورحضور النَّائِیّا ہے چند دین کی باتیں پوچھیں۔ جب وہ چلا گیا تو حضور النُّنَا فَيَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل جبر مل علائے لائتھے جواس طرح ہے تم کو دین کی باتیں بتانے آئے تھے، اور میں ان کو ميشه بيجان ليتاتها بمرآج نبيس بيجانا"\_

تمام زمانة رسالت مين جبريل عليكلا كاآنا جانا، يردهٔ تصوير ديكه كرلوث جانا، برسال رمضان کے قریب حضور ﷺ کے ساتھ قرآن کا دَورکرنا وغیرہ وغیرہ ہزار ہا واقعات ہیں جوعلا کی بلکہ طلبا کی زبانوں پر جاری وساری ہیں،اوراردو کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔

احادیث سے تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں تمام اجھے کام فرشتے کے اثر سے اور برے اور عکم کام شیطان کے ساتھ ایک اور عکم کام شیطان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جواچھی باتیں سوجھاتا ہے اس کو لِمَّة المخیو کہتے ہیں، اور ایک شیطان ہوتا ہے جو بری باتیں سوجھاتا ہے اس کو لِمَّة المخیو کہتے ہیں، اور ایک شیطان ہوتا ہے جو بری باتیں سوجھاتا ہے، اس کو لِمَّة المشر کہتے ہیں'۔

اور حدیث میں آیا ہے کہ 'جب مُرغ بولے تو تم بھی تنبیج کہو، کیوں کہ وہ فرشتے کو دیکھ کر بولا ہے۔اور جب گدھا بولے تو أعوذ بالله پڑھو، کیوں کہ وہ شیطان کو دیکھ کر بولا ہے'۔

اورآيا ہے كە 'جب باخاندمين جاؤتوبير برهاو:

أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِث.

یعنی الله کی بناہ مانگتا ہوں میں خبیث جن مرداور خبیث جن عورتوں سے۔

اوراس کی وجہ یہ بیان فرمائی گئ ہے کہ جن چلتے پھرتے رہتے ہیں، اگر ننگے انسان کو د میجتے ہیں، اگر ننگے انسان کو د میجتے ہیں تو اس کی مقعد سے کھیلتے ہیں، یہ دعا پڑھنے سے یا بسم اللہ کہہ لینے سے درمیان میں آڑ ہو جاتی ہے۔ چناں چہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

مَتْ رُ مَا بَيْنَ أَغَيُّنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِيْ آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْنَحَلَا أَنْ يَقُوْلَ: بشم اللَّهِ.

یعیٰ جن کی آتھوں اور بن آ دم کے مستور اعضا کے درمیان میں آڑیہ ہے کہ جب تم پا خانہ میں جاؤتو ہسم الله کہاو۔

اس سے ٹابت ہوا کہ جن انسانوں کی آبادی میں اس کثرت سے موجود ہیں کہ ہرجگہ ان سے بیخ کی ضرورت ہے۔ قرآن شریف میں صاف موجود ہے:

﴿وَشَارِكُهُمْ فِي الْآمُوَالِ وَالْآوُلَادِ﴾ لَ

يعنى ق تعالى ف الميس فرمايا (جب كدابليس في كما قاكه مجه قيامت تك كاعمر ل جائ

تو تمام بنی آدم کو گراہ کر دوں گا) کہ جا! بنی آدم کے اموال اور اولاد میں اپنا ساجھا کر لینا (مطلب بیہ ہے کہ مال واولا دکو ذریعہ گراہی بنا دینا،غرض جس طرح تیرا قابو چلے ان کو بہکانا، جس کوہم جا ہیں گے اس پر تیرا قابو کچھ نہ چلے گا۔)

ظاہر ہے کہ جننے انسان ہیں ان سے دو چند بیفر شتے ہوئے۔ آیک آیت ہے:
﴿ لَهُ مُعَقِّبْتُ مِّنُ اللّٰهِ ﴾ لَهُ وَمِنُ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْ نَهُ مِنُ آمْرِ اللّٰهِ ﴾ لَكُو اللّٰهِ ﴾ لَا اللّٰهِ ﴾ لَكُو اللّٰهِ ﴾ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اور حدیث میں ہے کہ ایک جماعت فرشتوں کی شبح کی نماز کی جماعت میں آتی ہے، اور ایک جماعت میں آتی ہے، اور ایک جماعت میں ہو جاتی ایک جماعت میں ہو جاتی ایک جماعت میں ہو جاتی ہیں ، پھر وہ جاکر نماز وں کو در بار اللی میں پیش کرتی ہیں۔ و نیا میں کتنی جگہ جماعت ہوتی ہے؟ تو میں فدر ہوں گے؟ علا کی شخیت ہے کہ سب سے زیادہ تعداد میں مخلوق فرشتے ہی میں۔ غرض بکثرت آیات واحادیث موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے اور جن و نیا میں بکثرت موجود ہیں۔

ان تصریحات کو پڑھ کرناظرین بخوبی اندازہ کرسکتے ہیں کہان سے وہ تمام باتیں کس

جن بناؤل برِ ظاہری معنی کا اٹکار کیا گیا ہے ان کا غلط ہونا تو اصولِ موضوعہ: ۳ میں ثابت ہو چکا ہے۔ بیرتو محقیقی جواب ہے۔

صراحت سے ثابت ہوتی ہیں جن کے ثبوت ہیں ہم نے ان کو پیش کیا ہے، لینی فرشتوں اور جن
کا وجود۔ اور ان کا ذکی روح ، وذکی عقل ہونا ، اور ان کا انسانوں کو دیکھنا ، اور انسانوں کا ان کو نہ
دیکھنا ، اور ان کا مختلف صورتوں ہیں متشکل ہونا ، اور ان کا مکلف بالاعمال ہونا ، اور فرشتوں کا
معصوم ہونا ، ان کے وجود کے عقیدے کا جزوا بیان ہونا ، اور یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ان
معصوم ہونا ، ان کے وجود کے عقیدے کا جزوا بیان ہونا ، اور یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ان
مام آیات واحادیث کے عنوانات والفاظ ایسے ہیں جن میں کسی تاویل کی گئجائش ہو، حاسا اللہ مام آیات واحادیث کے عنوانات والفاظ ایسے ہیں جن میں کسی تاویل کی گئجائش ہو، حاسا اللہ و کلا ہم اس کو طول نہیں دیتے ، بلکہ ناظرین کے انصاف پر چھوڑتے ہیں ۔عیاں راچہ بیاں ۔

• یہتو فرشتوں اور جن کا شہوت قرآن وحدیث سے ہوا ، اور ملائکہ اور جن کے وجود پر
امت کا اجماع بھی ہے ، کسی نے ان کے وجود کا مع ان صفات مذکورہ کے کسی زمانے میں انکار فہیں کیا ، بلکہ ان کا ثبوت جسیا کہ قرآن پاک میں ہے ایسا ہی تمام کتب ساویہ میں موجود ہے ،
تو ان کا انکارتمام اویان ساویہ کے خلاف ہوا۔

• آج کل ایک بلائے عام یہ پھیل گئی ہے کہ تعلیم یافتہ اصحاب کی طبیعتوں میں ملائکہ اور جن کے طرف سے اس قدر استبعاد بڑھ گیا ہے کہ ان کے وجود کا انکار ہی کر بیٹھتے ہیں، اور انکار کی بنامحض اتن ہی بات پر ہے کہ اگر ان کا وجود ہوتا تو محسوس ہوتا۔ یا یوں کہا جاتا ہے کہ بیہ کمیسے ہوسکتا ہے کہ ایک چیز ہمارے سامنے گزرجائے اور محسوس نہ ہو؟

یہ اشکال ان کے ذہنوں میں ایبالا پنجل ہے کہ قطعی دلائل بھی اس کے مقابلے میں غیر قابل تسلیم ہیں جتی کہ شری تصریحات صاف دیکھ کران کو یہ آسان معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اُنٹی سیدھی تاویل کر کے دل کو سمجھالیں ،گراس اشکال کو کسی تادیل سے حل کرنا دشوار ہے۔ معترت مصنف مد ظلہ نے اس اشکال کو الزاماً و تحقیقاً حل کیا ہے۔ تحقیقاً اس طرح کہ خلاصہ اشکال کا بیہ ہے کہ کسی چیز کا وجود بلا مشاہدہ کیے تسلیم کرلیا جائے؟ اس کا غلط ہوتا اصول موضوء نمبر: میں ثابت کیا جاچکا ہے۔

اور الزامی جواب بیہ ہے کہ مادّہ کے لیے بل تلبس <sup>ای</sup> صورموجودہ کے جس قوام لطیف کوتم مانتے ہوجس کو مادّہ سدیمیہ اور اثیر بیہ کہتے ہیں وہ جو ہر ہے۔اور بھی تم نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا۔

تقریراس کی مختصراً ہے ہے کہ کسی چیز کے وجود کا قائل ہونا تین طرح پر ہوتا ہے:

ایک: مشاہدہ سے جس کوآج کل محسوس ہونا بھی کہتے ہیں، جیسے ایک چیز آنکھ سے دیکھ لی۔

دوسرے: بچی خبر سے، جیسے کسی نے خبر دی کہ آج عدالت سے فلاں شخص کوسزا ہوگئ کہ

اس کوس کر سچا مان لیا جاتا ہے۔ دنیا کے اکثر کام خبر صادق ہی پر بنی ہیں۔ اخباروں کو پڑھ کر

دور دراز مما لک کے حالات پر یقین کیا جاتا ہے۔ گور نمنٹ گزٹ پڑھ کر خطابات عطا ہونے
پر قوانین کے نفاذ پر ، امتحانوں کے نتائج پر ، بارش کی مقدار پر اور غلّہ کے زخوں پر یقین کیا جاتا
ہے۔ بیسب خبر صادق ہی کے افراد تو ہیں۔

تیسرے: استدلالِ عقلی ہے، جیسے دھوپ کو دکھ کر آفتاب کے نکلنے کا یقین کر لینا۔
ان اخیر کی دونوں صورتوں میں مشاہدہ شرطنہیں، مثلاً: ایک شخص کہتا ہے کہ میرکی آ مدنی
ایک لاکھ روپیہ روز ہے، تو ہم اگر اس خبر کا یقین کریں گے تو اس کے ساتھ ہی ہم کو بیدیقین ہو
جائے گا کہ تمیں دن میں تمیں لاکھ روپیہ اس کے پاس آتا ہے، حالال کہ ہم نے اپنی آنکھ سے
مجھی ایک لاکھ روپیہ بھی نہیں دیکھا، یا ہم نے سنا کہ شاہ جارج پنجم کا انتقال ہوگیا، اور بجائے
ان کے ایڈورڈ ہشتم جانشین ہوئے، تو نہ ہم نے جارج پنجم کو انتقال کرتے دیکھا، نہ ایڈورڈ ہشتم
کو جانشین ہوتے ہوئے دیکھا، گریقین ایسا ہے کہ کسی شبہ کی بھی گنجائش نہیں۔ اخیر کی دونوں
صورتوں میں مشاہدہ نہیں ہے، مرحلم یقینی موجود ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ کی بات کے ثبوت کے لیے مشاہدہ شرطِ کلی نہیں، اور بیہ خیال غلط ہے کہ جس چیز کا مشاہدہ نہ ہواس کے وجود کو تسلیم نہ کیا جائے، پھراگر شریعت ملائکہ اور جن کے وجود کی خبردیتی ہوا۔ خبردیتی ہوا۔ کے مشاہدے کا مطالبہ کیوں کیا جاتا ہے؟ بیرتو جواب تحقیقی ہوا۔

اور نیز اس کی کیفیت بجز تخیل مبہم کے شافی طور پر سمجھ میں بھی نہیں آتی، چناں چہ یونانیین اس کے منکر بھی ہیں، گر برغم اپنے دلیل کی ضرورت سے اس کو مانا جاتا ہے، حالاں کہ کوئی دلیل بھی اس پر قائم نہیں، چناں چہ اغتباہ اوّل میں اس کی تحقیق بھی ہوئی ہے۔

• اورجواب الزامی بیہ کہ جدید سائنس دانوں نے تسلیم کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز مادہ
اورصورت سے بنتی ہے، اوران کے نزدیک مادہ ایک وقت میں ایک توام دارلطیف جو ہرتھا،
اس میں مختلف صورتیں شامل ہو ہوکر دنیا کی چیزیں بن گئیں۔اس قوام کو مادہ سدیمیہ اورا ثیر بیہ
کہتے ہیں۔اس کی مثال بیہ ہے کہ کاغذ بنانے کے لیے اول ایک مادہ تھی کی شکل کا تیار کیا جاتا
ہے، پھراس کو مختلف وزنوں اورصورتوں پر جمالیا جاتا ہے، تو طرح طرح کے کاغذ تیار ہوجاتے
ہیں، اور سائنس دان مانے ہیں کہ وہ قوام از جنس جو ہر ہے، لیعنی قائم بالذات چیز ہے، اور
ایخ وجود میں دوسری چیز کامخارج نہیں، اور ایسانہیں ہے جیسے رنگ ہوتا ہے کہ اس کامشنقل کوئی
وجود نہیں، بلکہ اپنے وجود میں دوسری چیز کامخارج ہے، کیوں کہ رنگ بمیشہ کی چیز میں ہوکر پایا
جاتا ہے۔ایسی غیر مشتقل چیز کو ' عرض' کہتے ہیں۔غرض وہ توام جو ہر ہے۔

اس کے جوہر ہونے کی دلیل بیہ ہے کہ اس مادے کا وجود دنیا کی جملہ چیزوں سے مقدم مانا گیا ہے، کیوں کہ دنیا اس سے بن ہے۔ پس اگر اس کوعرض مانا جائے تو اس کا وجود کس دوسری چیز کے اندر ہوکر ماننا پڑے گا، وہ چیز بھی دنیا کی کوئی چیز بی ہوگی تو وہ مادہ پر مقدم ہوگی اور بیخلاف مفروض ہے۔

غرض اس مادے کے وجود کو سائنس دان بالاتفاق سلیم کرتے ہیں، حالاں کہ اس کو دیکھاکسی نے بھی نہیں۔اس کا وجود صرف اس خیالی ضرورت سے مان لیا ہے کہ ہم دنیا ہیں کسی چیز کا وجود بلا اس کے کہ (پہلے اس کا مادہ تیار ہو) نہیں دیکھتے۔اس سے خیال ہوتا ہے کہ تمام دنیا کا وجود بلا اس کے کہ (پہلے اس کا مادہ تیار ہو) میں مادہ ہو، پھراس میں مختلف صورتیں پیدا ہوگئ

ہوں،اس وفت ہمیں اس سے تعرض کرنانہیں ہے کہ یہ دلیل فی نفسہ سیحے ہے یا غلط،اوراس کے اجزا (صغری و کبری) میں نتیجہ سیح برآمہ ہونے کے شرائط موجود ہیں یانہیں؟ حدوثِ مادہ کی بحث بہت کافی انتیاواول میں گزر چکی۔

کہنا صرف میہ ہے کہ اس دلیل سے سائنس دانوں نے اس پر یقین کر لیا ہے کہ دنیا کے وجود سے پہلے مادہ اہیریہ موجود تھا، حالاں کہ مشاہدہ نہیں کیا۔ پس اگر وجود کے تسلیم کرنے کے لیے مشاہدہ شرط ہے تو اس مادہ کا وجود بلا مشاہدہ کیے تسلیم کیا؟ فیصا ہو جو اہکم فہو جو ابنا۔

بات یہی ہے کہ بی بیوت مذکورہ بالا طریق جوت میں سے تیسری قتم میں داخل ہے، جس کو استدلال عقلی کہا گیا ہے۔ لطف یہ ہے کہ بیہ آج کل کے سائنس دانوں کا استدلال ورحقیقت استدلال کے اجزا میں شرائط ورحقیقت استدلال کے اجزا میں شرائط استدلال کے نہیں پائے جانے ۔ اس کی حقیقت فیاس المغائب علی المشاهد سے زیادہ استدلال کے نہیں پائے جاتے ۔ اس کی حقیقت فیاس المغائب علی المشاهد سے زیادہ نہیں، یعنی اپنی موجودہ اشیا میں بید کھی کر کہ اول مادہ تیار کیا جاتا ہے، پھر اس کو مختلف صورتوں میں ڈھال لیا جاتا ہے، حق تعالی کی مصنوعات میں بھی یہی کہد دیا اور یقین کر لیا کہ اول مادہ تیار تھا، پھرمختلف چزیں بن گئیں۔

اس تحقیق کا مرتبہ وہم اور خیل سے بڑھ کرنہیں ہوسکتا۔اس سے آج کل ہی کے سائنس دانوں کو تعلی ہوسکتا۔ اس سے آج کل ہی کے سائنس دانوں کو تعلی ہوسکتی ہے، کیوں کہ وہ علمی تحقیقات میں ظن وہ ہم کو تتعلیم کر لیننے کے عادی ہیں۔ ان کے ہی بھائی پرانے سائنس دان ایسی تحقیقات کے عادی تھے، اور اِن سے اُن کی نظر کسی قدر ممیق تھی، اس واسطے انھوں نے اس مادہ اثیر میرکا انکار کیا ہے، تا ہم:

### فكربركس بفذرجمت اوست

بیاستدلال ان کی لیافت کے مطابق استدلال عقلی ہی ہے، اور ہمارے لیے جواب الزامی دینے کوکافی ہے، اور ہمارے لیے جواب الزامی دینے کوکافی ہے، اور اس سے صاف ٹابت ہوتا ہے کہ کسی چیز کے وجود کوشلیم کرنے کے لیے مشاہدے کی شرط نگانا سراس خلطی ہے، اور خبر لیے مشاہدے کی شرط نگانا سراس خلطی ہے، اور خبر

پس جب کہ ایسے جواہر اللے استحالہ لا پر کوئی دلیلِ عقلی قائم نہیں تو عقلاً ممکن الوجود ہوئے ، اور جس ممکنِ عقلی کے وجود پر دلیلِ نقلی صحیح قائم ہواس کے وجود کا قائل ہونا واجب ہے۔ اصولِ موضوعہ: ۲ اور نصوص میں ان کا وجود وارد ہے، اس لیے ایسے جواہر کا قائل ہونالا بدواجب ہوگا۔

صادق کا حجت ہونا بھی ثابت ہے،جیسا کہ ہم ابھی بیان کرآئے ہیں۔

جب کہ ملائکہ اور جن کے وجود کے لیے خبرِ صادق، یعنی آیات واحادیثِ صریح موجود ہیں تو اس میں شک وشہ اور قبل وقال کرنا مسلمان کو بحالتِ دعوائے اسلام کرنے کے کیسے درست ہوگا؟ کیوں کہ دعوائے اسلام کرتے ہی حدیث وقر آن کا صدق تسلیم کیا جاچکا ہے، اس! اگر کوئی غیرمسلم شک وشبہ کرے تو اس کو گنجائش ہوسکتی ہے، اس صورت میں اول تو اس کو دلیل سے اسلام کا اور قر آن وحدیث کا صدق تسلیم کرایا جائے گا، بعد از ال مسکلہ زیرِ بحث کو پیش کیا جائے گا، بعد از ال مسکلہ زیرِ بحث کو پیش کیا جائے گا، اس وقت اس کو بھی کوئی گنجائش قبل وقال کی نہ ہوگی۔

غرض بیکوئی سیح طریقہ نہیں ہے کہ مسلمانی کا دعوی کرتے ہوئے ان چیزوں کے ثبوت کے لیے مشاہدہ اور خبر کے مشاہدہ اور خبر کے مشاہدہ اور خبر مساوق بعنی مشاہدہ اور خبر مساوق بعنی قرآن وحدیث ، اور استدلال عقلی ثبوت کے لیے موجود ہیں ، جبیبا کہ اور مشرح بیان ہو چکا ہے۔

خلاصہ بیکہ جن اور ملائکہ اور ابلیس کا وجود عقلا ممکن ہے، اور خبرِ صادق سے ان کا شہوت ہوتا ہے تو کیا وجہ ہوسکتی ہے کہ ان کا انکار کیا جائے؟ تمام دنیا کے کام اس قاعدے پر چل رہے جی کہ جو چیز ممکن الوقوع ہواس کی تجی خبر ملنے پر اس کوشلیم کر لیا جاتا ہے۔ مثلاً: خبر ملی کہ شاہ جارج پنجم کا انتقال ہوا اور بجائے ان کے شاہ ایڈورڈ ہشتم گدی تشین ہوئے، تو چوں کہ بیہ وونوں با تیں (یعنی ایک بادشاہ کا انتقال اور دوسرے کی گدی تشین) ممکن الوقوع ہیں، اور خبر دونوں با تیں (یعنی ایک بادشاہ کا انتقال اور دوسرے کی گدی تشینی) ممکن الوقوع ہیں، اور خبر

ل قرشة اورجن \_ ع محال مونا \_

ہے تو اور کسی ہے بچھ لیجے گا۔

کے ذرائع بھی معتبر ہیں، مثلاً: سرکاری تار، اور گورنمنٹ کا اعلان، اور اخباروں میں بالعموم شائع ہونا، تو کوئی وجبہیں کہاس خبر کو مانا نہ جائے۔ چناں چہاس وفت کوئی متنفس دنیا میں ایسا نہیں ہے جواس واقعہ کے ماننے میں شک وشبہ کرے۔

اسی طرح کہا جا تا ہے کہ جن اور ملائکہ کے وجود میں شک وشبہ کی گنجائش نہیں ، کیوں کہ بیسب ممکن الوقوع ہیں اورخبرِ صادق ان کا اثبات کرتی ہے۔

تنبیہ: اگر چہاں کتاب میں متعدد جگہ ممکن اور محال کی بحث آپکی ہے، بنا ہریں یہاں اس کا دہرانا بے ضرورت ہے، گرہم کیا کریں، ہمارے بھائی دین کے لیے دو چار ورق لوٹنا بھی گوارانہیں کرتے ،اورایک واقعہ بھی ہمارے سامنے اس بحث کے متعلق پیش آچکا ہے، اس وجہ سے بقد رِضرورت اس بحث کو دہراتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت مصنف مدخلہ علی گڑھ میں تشریف فرما ہے، احقر بھی ہم رکاب تھا۔کالج سے ایک پروفیسر صاحب مع چند طلبا کے تشریف لائے، اور حضرت والا سے عرض کیا کہ یہ طلبا بوچھے ہیں کہ جن وملائکہ کے وجود کا ثبوت کیا ہے؟ حضرت والا نے فرمایا کہ ان چیزوں کا وجود عقلاً ممکن ہے، اور مخبر صادق نے ان کی خبر دی ہے، لہذا ان کے وجود کو ماننا چیزوں کا وجود عقلاً ممکن ہے، اور مخبر صادق نے ان کی خبر دی ہے، لہذا ان کے وجود کو ماننا چاہیے، جیسا کہ دنیا کی تمام غائب چیزوں کو مانا جاتا ہے۔ اس پر طلبا مسرور ہوئے اور سب نے شغنی اللفظ ہو کر کہا کہ بے شک! صحیح ہے، لیکن پروفیسر صاحب فرماتے ہیں کہ عقلاً ممکن کے ہے؟ فرمایا: اگر ممکن نہیں ہے تو واجب یا ممتنع (محال) ہوگا۔کہا: ہاں! محال ہے۔

حضرت والا نے فرمایا: محصرت والا نے فرمایا: محصرت ہوگا۔ جب آپ ممکن اور محال کو بھی مخبرت والا نے فرمایا: محصرت کو لیات ہے میں نے بتا دی۔اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا طائکہ کو ٹابت کروں۔ پس جواصول کی ہات ہے میں نے بتا دی۔اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا طائکہ کو ٹابت کروں۔ پس جواصول کی ہات ہے میں نے بتا دی۔اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا طائکہ کو ٹابت کروں۔ پس جواصول کی ہات ہے میں نے بتا دی۔اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا طائکہ کو ٹابت کروں۔ پس جواصول کی ہات ہے میں نے بتا دی۔اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا

اس کے بعد احقر سے انھوں نے پوچھا کہ حضرت نے بید کیا فرما دیا کہ ان کا وجود ممکن ہے۔ میں نے کہا: اگر اس میں آپ کو تامل ہے تو یہ بھی تو فرمایا ہے کہ ان کو بقیہ دوقعموں میں ہے کسی میں (بعنی واجب یا محال میں) واخل سیجے۔ کہنے گگے: محال میں واخل ہے۔ میں نے کہا: محال کس کو کہتے ہیں؟ کہنے گگے: ناممکن کو میں نے کہا: بیتو محال کالفظی ترجمہ ہے، اس کی ماہیت (حقیقت) بیان سیجے۔ غرض وہ نہ محال کی تعریف کر سکے نہ ممکن کی ، مگر مہی کہتے دے جن اور فرشتوں کا وجود ناممکن ہے۔

اس واقعہ سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے خاطبین ممکن اور ناممکن کی حقیقت بھی نہیں سیجھتے۔
اس واسطے ضرورت ہے کہ ان کی حقیقت بیان کر دی جائے۔ سیجھ لیجیے کہ کوئی چیز ان تین قسمول سے باہر نہیں ہوسکتی: ا – یا اپنی ذات میں واجب الوجود ہوگا - یا ممتنع الوجود ۳ – یا ممکن الوجود۔
ا – واجب الوجود اس کو کہتے ہیں جس کا موجود ہونا دلیل عقلی سے ضروری ہو، اور وہ صرف ذات یاری عزاسمہ ہے۔

ر ۔ اور منتنع الوجود اس کو کہتے ہیں جس کا وجود دلیلِ عقلی سے باطل ہو، جیسے اجتماع ۱۳ - اور منتنع الوجود اس کو کہتے ہیں جس کا وجود دلیلِ عقلی سے باطل ہو، جیسے اجتماع نقیصین ، مثلاً: کہا جائے کہ ایک چیز موجود بھی ہے، اور اسی وفت میں معدوم بھی ہے۔ متنع الوجود ہی کومحال اور ناممکن بھی کہتے ہیں۔

س-اورممکن الوجوداس کو کہتے ہیں جس کا وجود نہ عقلی دلیل سے ضروری ہو، نہ دلیلِ عقلی سے سروری ہو، نہ دلیلِ عقلی سے باطل ہو۔اس میں تمام چیزیں سوائے ذات باری عز اسمہ کے اور سوائے اس کے جس میں اجتماع تقیصین لازم آتا ہوداخل ہیں۔

ہنا ہریں کوئی چیز کیسی ہی نئی اور عادت کے خلاف ہو، کیکن تا وقعے کہ وہ اجتماع تقیقسین کو مستزم نہ ہو، وہ ممکن ہی میں واخل رہے گی، اور آج کل کے مدعیانِ فلسفہ جس کو تاممکن کہتے ہیں اس کی حقیقت مستجد ہے، یعنی وہ چیز کہ اس کے وجود سے بوجۂ جد پداور خلاف عادت ہونے کے کونہ تعجب ہوتا ہو، اس زمانے میں کہ جس کو تعلیم اور ترقی کا زمانہ کہا جا تا ہے، یہ بات نہایت

جیرت کے قابل ہے کہ مستبعد کو ناممکن کہہ دیا جائے، حالاں کہ دیکھتے ہیں کہ صد ہا چیزیں ایسی ایجاد ہو گئیں جن کا کسی وقت میں وہم و گمان بھی نہ تھا، جیسے ریل ، تار برتی ، ہوائی جہاز، وائر لیس اور ریڈیو وغیرہ، اور خبر نہیں کہ آئیدہ کیا کیا ایجادیں ہونے والی ہیں؟ اگران چیزوں کا ذکر کسی ایسے خص کے سامنے کیجے جس نے ان کو دیکھا نہ ہو، اور ان کی خبر نہیں ہوتو ایک دفعہ تو وہ بے ساختہ ان کو ناممکن ہی کہہ دے گا، گر و یکھنے اور برستے والوں کی طبیعتوں میں استعجاب بھی باتی نہیں رہا۔

• غرض اب سوال کیا جاتا ہے کہ فرشتے اور جن اقسامِ ثلاثہ (واجب اور ممتنع اور ممکن) میں سے کس فتم میں داخل کیے جاسکتے ہیں؟ واجب میں تو با تفاقِ فریقین واخل نہیں، تو اب ممتنع اور ممکن رہ گئے۔ ممتنع میں بھی داخل نہیں ہو سکتے، کیوں کہ کوئی عقلی دلیل ان کے بطلان پر نہیں۔ قیامت تک کوئی ولیل عقلی ان کے امتناع برنہیں لائی جاسکتی۔

ہاں! ذراسا استعجاب ہے، سواستعجاب کوئی وکیل نہیں جیسا کہ گزرا، لامحالہ ممکن میں داخل ہے، اور جس ممکن عقلی کا وجود خیر سیجے سے ثابت ہوجاوے تو اس کا ماننا ضروری ہوتا ہے ( دیکھو اصولی موضوعہ نمبر: ۲) وہاں اس پر فقل بحث ہو چکی، اور بدیجی نظیروں سے اس کو ثابت کر دیا گیا ہے، اور سیجے خبریں بینی قرآن وحدیث کی صاف صاف تصریحات ہم اوپر ملائکہ اور جن کیا ہے، اور جی بین بھندر ضرورت لکھ آئے ہیں، لہذا عقلاً ونقل کوئی گنجائش ان کے انکار کے لیے بارے میں بھندر ضرورت لکھ آئے ہیں، لہذا عقلاً ونقلاً کوئی گنجائش ان کے انکار کے لیے باقی نہیں رہی۔

اباس کے متعلق وابی تبابی شبہات نکالنا، اوران شبہات پراییا جزم کر لینا کہان کے انگار تک کی نوبت آ جائے ایہا ہوگا جیسے شاہ جارج پنجم کے انقال میں اور ان کے بعد شاہ ایڈورڈ ہفتم کی گدی نشینی میں اس قتم کے شبہات نکالنا کہ کیا شاہ جارج کو طبیب اور دوا نصیب نہ تنہ جوم ض سے جانبر نہ ہوئے؟ اور کیا کوئی اور سوائے ایڈورڈ ہفتم کے گدی کا مستحق نہ تھا جو یہ کدی نشین ہوگئے، اور ان مہمل شبہوں کی بنا پر ان کی حکومت سے انکار کر دینا، اور بغاوت یہ گدی نشین ہوگئے، اور ان مہمل شبہوں کی بنا پر ان کی حکومت سے انکار کر دینا، اور بغاوت

اور چوں کہ اصل نصوص میں حمل علی الظاہر ہے، اس کیے اس کی تاویلاتِ بعیدہ کرنا باطل ہوگا، اگر چہ دلیل عقلی بھی مرتبہ طنیت میں ہوتی (اصولِ موضوعہ: 2) چہ جائے کہ محض وہم غیر معتبر ہی ہو۔

اختیار کرلینا، جوانجام اس کا ہوگا ظاہر ہے۔ای طرح باوجود قرآن وحدیث کی تصریحات کے ملائکہ کا انکار کرنا ہوگا۔

﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِيْرِيُلَ وَمِيْكُلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوًّ لِللهِ عَدُولًا لِلللهِ عَدُولًا لِلللهِ عَدُولًا لِلللهِ عَدُولًا لللهِ عَدُولًا لِلللهِ عَمْلِي عَلَيْ لِلللهِ عَدِيلًا لِلللهِ عَدُلُولُ لَلْ لَا لَهُ عَدُولًا لِلللهِ عَدُولًا لِلللهِ عَلَيْ لَا لَهُ عَلَيْ لِللللهِ عَلَيْلِ عَلَيْ لِلللهِ عَلَيْ لِلللهِ عَلَيْ لِللللهِ عَلَيْ لِلللهِ عَلَيْ لِلللهِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْ لِلللهِ عَلَيْلِ عَلَيْلُولِ عَلَيْلُولِ عَلَيْلِ عَلَيْلُولِ عَلَيْلُولِ عَلَيْلُولِ عَلَيْلِ عَلَيْلُولِ عَلَيْلُولِ عَلَيْلِ عَلَيْلُولِ عَلَيْلُولِ عَلَيْلِ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُولُولِ عَلَيْلًا عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولِ عَلَيْلُولُولِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلُولِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلُولُولِ عَلَيْلُولُولًا عَلَيْلُولُولُولُولِ عَلَيْلُولُ

یعنی جو شخص دشمن ہواللہ کا،اوراس کے فرشتوں کا،اوراس کے رسولوں کا،اور جبریل اور میکائیل کا تو اللہ تعالیٰ دشمن ہے کا فرول کا۔

• منکرینِ ملائکہ وجن نے ایک بیطریقہ بھی اختیار کیا ہے کہ صاف الکارنہیں کرتے، کیوں کہ قرآن وحدیث میں جگہ جگہ ان کا ثبوت آیا ہے، بلکہ قرآن وحدیث میں تاویلیں کرتے ہیں،اور کھینچ تان کران کے ایسے معنی بنالیتے ہیں جوا پی مرضی کے موافق ہوں۔

یادرہے کہ بیہ ہے اصول بات ہے، آیات واحادیث کے ظاہر معنی کوچھوڑ کر دوسرے معنی مراد لینا جائز جہیں، حتی کہ جہاں الی ضرورت بھی ہو کہ دلیل عقلی اس ظاہر معنی کے خلاف ہو، لیکن وہ دلیل عقلی ظاہر معنی کہ جہاں الی ضرورت بھی ہو کہ دلیل عقلی اس ظاہر معنی کے خلاف ہوں کیکن وہ دلیل عقلی نمی ہوت بھی آیت یا حدیث کو ظاہر سے پھیرنا جائز جہیں، بلکہ اس وقت میں اس دلیل عقلی ہی کو ظاہر سے پھیرلیا جائے گا، کیوں کہ اس کے طنی ہونے کا حاصل بہی ہے کہ اس جی احتیال دوسرے معنی کا بھی ہے۔

جب اس صورت میں بھی آیت یا حدیث میں تفرف جائز نہیں تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں کیسے جائز ہوگا کہ دلیلِ عظی بھی نہ ہو، بلکہ محض ظن اور شبہ غیر ناشی عن دلیل ہو؟ بیاتو کھلی ہوئی تحریف ہے۔ اس سے لیے ناظرین تکلیف فرما کراصول موضوعہ نمبر: عضرور دیکھ لیس، جس میں

## اوربعض نے علاوہ بنا مذکور کے پچھاورشبہات بھی اس میں نکالے ہیں جوسیداحمہ کی تفسیر میں مذکور ہیں۔سو' البر ہان' میں اس کا جواب دیکھے لیا جائے۔

تعارضِ دلیلِ نقلی عقلی کی بحث ہے۔ چوں کہاس میں بہت طول ہے،اس واسطے ہم یہاں نقل نہیں کرتے۔

احقر کہتا ہے کہ یہ قاعدہ کہ اصل ہے ہے کہ کلام کو معنی ظاہر پر رکھا جائے صرف نصوصِ شرعیہ کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر کلام میں مسلم ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو دنیا کے تمام کام درہم برہم ہو جا کیں ۔غور کیجیے کہ اگر ایک آ قا خدمت گار کو تھم دے کہ پان لاؤ، اور وہ بجائے پان کے بان کا، لہذا میں نے یہ سمجھا کہ بجائے پان کے بان کے ان سے اس وقت آپ نے پانی کو مخفف کر کے پان بول دیا ہے، لہذا میں نے یہ بہذا میں نے کہ کہ پان کو کوفقف کر کے پان بول دیا ہے، لہذا میں افراد دیا ہے، لہذا میں افراد کے پان کے بان کے ان کے بانی کے بانی کو کوفقف کر کے پان بول دیا ہے، لہذا میں نے کوئی فلطی نہیں کی، بجائے پان کے پانی لے آیا، تو کیا ہے بات قابلِ ساعت ہوگی؟ میں نے کوئی فلطی نہیں کی، بجائے پان کے پانی لے آیا، تو کیا ہے بات قابلِ ساعت ہوگی؟ یا کوئی عدالت میں افراد کرے کہ فلال شخص کے میرے ذعب سورو پے ہیں، اور دیتے وقت مٹی کے یا کاغذ کے دو پے دے، اور کے کہ میری مراد دو پیدیے کہی روپے تھے۔ تو کیا یہ وقت مٹی کے یا کاغذ کے دو پے دے، اور کے کہ میری مراد دو پیدیے کہی روپے تھے۔ تو کیا یہ

یا کوئی عدالت میں افرار کرے کہ فلال تھی کے میرے ذھے سوروپے ہیں، اور دیتے وقت مٹی کے یا کاغذ کے روپے دے، اور کے کہ میری مرادرو پیدسے بہی روپ تھے۔ تو کیا یہ بات قابل ساعت ہوگی؟ یا ایک شخص پر قل کا دعوی ہو، اور وہ اقرار کرلے کہ ہاں! میں نے قل کیا ہے، پھر کے کہ میری مرادیتی کہ اس شخص کو مجھ سے ایسی محبت تھی جس کو عشق کہ سکتے ہیں، تو میں اس کا معثوق ہوا، اور معثوق کی طرف عاش کے قل کی نسبت کی ہی جاتی ہے، وہ مراا پی موت سے ہے، گر میں نے بالمعنی المذکوراس کے قل کو اپنی طرف منسوب کر دیا تھا۔ تو کیا یہ بات قابل ساعت ہوگی؟

ان سب صورتوں میں کیا غلطی ہے، سوائے اس کے کہ الفاظ کو ظاہرِ معنی سے پھیرا گیا ہے، آج کل جولوگ نصوص میں تاویلیں کرتے ہیں وہ اسی قتم کی ہوتی ہیں۔

. چنانچہ امرِزیرِ بحث میں نصوص کے ظاہرِ معنی سے تو ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے مخلوقِ مکلف ہیں۔ چڑھتے اتر تے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، گر ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ فرشتے قوائے الہیکا نام ہے۔ بیربعینہ پان سے مراد پانی لینا، اور رو پہیے سے مرادمٹی کے روپے لیمانہیں تو کیا ہے؟ ذرا تو انصاف کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس طرح سے تاویلیں کرنا ہوی جہارت ہے۔

اب ہم بعض شبہات کاحل کرتے ہیں جوفرشتوں کے متعلّق کیے جاتے ہیں

• ایک شبہ: بیہ ہے کہ فرشتے اگر دنیا میں ہیں اور اس کثرت سے ہیں کہ کوئی جگہ ان سے خالی نہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ اس کا جواب تحقیقاً والزاماً حضرت مصنف مدخللہ دے بچے ہیں، اور ہم بھی اس کی شرح کر بچے۔اب وفع استبعاد کے لیے اس کی نظیر سنیے:

کھانے میں سکھیا یا کوئی اور ایساز ہر ملادیجے جس میں کوئی بواور ذاکقہ نہ ہو، انسان کووہ زہر قوت ہاصرہ سے باشامہ سے یا ذاکقہ سے اور کسی حاسہ سے بھی محسوس نہ ہوگا، لیکن بندراس کوسونگھ کر پہچان لیتا ہے۔ اور نیولا دیکھ کر پہچان لیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ حق تعالی نے اس کے بہچانے کا حس انسان کوئیس دیا ہے۔ مرنے کے بعد اور قیامت میں دیا جائے گا تو اس میں کیا استعجاب ہے؟ بلکہ احادیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض جانوروں کو بیٹس دیا گیا ہے۔

چناں چہ آیا ہے کہ مرغ فرشتے کو دیکھ کر بولتا ہے، اور گدھا شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے۔
اس بیں بھی کوئی تعجب کی بات نہیں۔ بعض جانوروں کو وہ ادراک دیا گیا ہے جوانسان کوئہیں دیا
گیا۔ شہد کی تھی راستہ نہیں بھولتی۔ چیونٹی کوسوراخوں کے اندرکتنی دور سے مٹھائی کا ادراک ہوتا
ہے۔ بندرا ند چیرے اجالے میں یکسال دیکھتا ہے علی بندا چھوٹے سے چھوٹے حشرات الارض
اند چیروں میں دیکھتے ہیں۔ یہ با تیں انسان کو حاصل نہیں۔

ایسے ی اگر دنیا کی زندگی میں تن تعالی نے ایک چیز کاحس انسان کوئیس دیا تو اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ چیز دنیا میں موجود نہیں۔ اس کی زندہ نظیر جو تن تعالی نے سائنس والوں ہی کے ہاتھوں میں دے دی ہے وہ ریڈ ہو ہے، جس سے ہزار ہاکوس سے امریکہ کی اور فرانس اور

جرمنی وغیرہ کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور اس کے موجدین کا خیال ہے کہ آواز ہوا ہیں تمام دنیا میں بھیل جاتی ہے، بلکہ ان کا خیال یہاں کہ دنیا میں بھیل جاتی ہے، بلکہ ان کا خیال یہاں تک ہے کہ آواز مدتوں ہوا میں باقی رہتی ہے۔ چناں چہ کہا جاتا ہے کہ تان سین کے گانے کے بعض جملے اس وقت بھی ملے ہیں، اس سے بداہنا ثابت ہوتا ہے کہ بچے تجب کی بات نہیں کہ ایک چیز دنیا میں موجود ہو، گرمحسوس نہ ہو۔

• تیسراشہ: یہ ہے کہ فرشتے سب سے کیر مخلوق مانی جاتی ہے، اور وہ دنیا میں چڑھے اُتر تے، چلے بھرتے ہیں۔ان میں آپس میں تزاحم کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لطیف چیز میں تزاحم ند ہونا کچھ تار کے لطیف چیز میں تزاحم ند ہونا کچھ تجہ کی ہات نہیں۔ بحل تار میں چلتی ہے، اورانگل کا کھٹکا تار کے الکے سرے سے دوسرے سرے تک پہنچتا ہے۔اس کے لیے پچھ اشارات مقرر کر دیے گئے، جس سے لفظ بن جاتے ہیں، اور خبر إدھر سے اُدھر پہنچ جاتی ہے۔ایک ہی وقت میں دونوں

طرف سے خبر دی جاتی ہے، اور بلا اشتباہ والتباس پہنچتی ہے، دونوں بحلیوں میں تزاحم نہیں ہوتا۔ • چوتھا شبہ: یہ کہ فرشتے مختلف شکلوں میں کیسے متشکل ہوجاتے ہیں؟ اس میں دواشکال

:ن

ایک: بیرکدان کافی نفسہ بھی کوئی جسم ضرور ہے جس سے وہ چلتے پھرتے ہیں، پھروہ اگر اسپے اصلی جسم سے چھوٹے جسم میں منشکل ہوئے تو لازم آتا ہے کہ بہت سے اجزاجهم اصلی کے الگ ہوگئے۔ بیراجزا کہیں دنیا میں پڑے نہیں ملتے، اوراگر بڑے جسم میں منشکل ہوئے تو لازم آتا ہے کہ اوراجزا شامل کرنے پڑے۔ بیراجزا کہاں تیارر کھر بے ہیں؟ ومرا: بیرکہ بیرترکیب وحلیل آنافانا کیسے ہوجاتی ہے؟

- اشکال اول کا جواب ہیہ کہ جیسے لطیف چیز کے اجزائے اصلیہ نظر نہیں آتے ایسے ہی اجزائے اصلیہ نظر نہیں آتے ایسے ہی اجزائے متصلہ ومنفصلہ بھی نظر نہیں آسکتے۔اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ فضا ما بین السماء والارض میں خدا جانے کیا کیا چیزیں موجود ہیں؟ اور کیا کیا ترکیب و خلیل ہوتی رہتی ہے جن کا سے تک انکشاف نہیں ہوا؟

- اور دوسر اشکال کا جواب ہے کہ ترکیب و تحلیل میں دیرلگنا بھی کثیف اجسام میں ہوتا ہے، لطیف اجسام میں نہیں ہوتا۔ دیکھو! بارود میں جب تک آگ کا شمول نہیں ہوا، اس کی ترکیب و تحلیل میں مثلاً: اس کی گولی بنانے میں یاحل کرنے میں کچھ نہ پچھ دیرلگتی، لیکن جب اس میں آگ کا شمول ہوجاتا ہے تو آن واحد میں اُڑ جاتی ہے، اور خود بی نہیں اُڑ تی بلکہ گولی اور چھر واور گولے اور پھر اور جو پچھسا منے ہو، سب کواڑا دیتی ہے۔

• پانچواں شہہ: یہ بھی بعض تعلیم یافتہ اصحاب کہا کرتے ہیں کہ مولو یوں نے مسلمانوں کو جن بھوت کے قضے بیان کر کر کے ہندؤوں کی طرح تو ہم پرست بنا دیا ہے۔ بچے کو ذرا تکلیف ہوئی، اور عورتیں کہنے لکیں: جھیٹا ہو گیا، اس کو پریوں کا سایہ ہو گیا، یہ فلاں ہیری کے نیچے می تھی ، وہاں سے چڑیلوں کا اثر ہو گیا۔ ان کے علاج کے لیے بعض وقت ایمان تک کھو

بیٹھتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے جنگل میں ڈنڈ (بے سرکا آدمی) ملا تھا۔ کوئی کہتا ہے: سنبل کے درخت پر نئٹ رہتا ہے۔ غرض عجیب بے سروپا خیالات پیدا ہو گئے ہیں، اور بیسب نتیجہ بے درخت پر زول کے منوانے کا ہے۔

ہم کہتے ہیں: جب ایک چیز کی معتبر ذریعہ سے (مشاہدہ یا استدلال عقلی سے یا خبر صادق سے) ثابت ہو جائے تو اس کا افکار کسی مفسدہ کے لزوم سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی موجودہ نظیر وجودِ جرافیم ہے، جو تعلیم یافتہ طبقہ کے نزدیک مسلم ہے۔ جس کو نہ ہر شخص نے مشاہدہ کیا ہے، نہ ہر شخص کے لیے استدلال عقلی سے ثابت ہے۔ صرف خبر صادق سے ثابت ہے، نہ ہر شخص کے لیے استدلال عقلی سے ثابت ہے۔ صرف خبر صادق سے ثابت ہے، لیون اور ہوا میں، مشاہدہ کیا ہے، نہ ہر شخص کے جرافیم پانی اور ہوا میں، اور حیوانات اور انسانوں کے جسم میں موجود ہیں یا بیدا ہو جاتے ہیں۔ کسی سے ہیضہ پیدا ہوتا ہے، کسی سے طاعون، کسی سے ملیر یا بخار وغیرہ۔

ان کے اثر سے بیخے کے لیے مجھر دانیوں میں سونا اور بیٹھنا چاہیے، اور فینائل گھروں میں اور راستوں میں چھڑ کنا چاہیے، اور کھی، مجھر سے بیخے کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کو گلاس کیسوں میں رکھنا چاہیے، مکان میں کھڑکیاں الی جالی کی ہونی جاہیے جس میں کھی، مجھر نہ جاسکے، کیوں کہ وہ جراثیم ان کی بیٹ میں ہوتے ہیں، اور اس سے جسم میں پہنچ جاتے ہیں، بلکہ گرد وغبار میں طرح طرح کے جراثیم ہوتے ہیں، ہر روز راستوں میں پانی جھڑکنا جاسے، تاکہ غبار نہ الرب سے۔

دیکھیے! جراثیم کے وجود کو مان لینے سے کتنے بکھیڑے سر پڑگئے جو بجائے خود مفاسد بیں، مگر ان مفاسد سے بینے کے لیے کیا کوئی تعلیم یافتہ صاحب اس کے لیے آبادہ بیں کہ ان جرافیم کے وجود کو تسلیم بی نہ کیا جائے، تا کہ یہ بکھیڑے نہ کرنے پڑیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ اہلِ سائنس داد دیتے بیں کہ کیسے کیسے آلات ایجاد کیے بیں! اور کیسے کیسے تجربے کرتے بیں! جن کا بہلے خیال بھی نہ تھا، اور بڑے سے بڑے فلاسفروں کا ذہن بھی وہاں نہ پہنچا تھا، اور حقی

الامكان جراثيم سے بچنے كى كوشش كرتے ہیں۔ جراثيم كا ثبوت سب كے واسطے مشاہدہ سے نہيں ہے، بلكہ زیادہ ترخبرِ صادق سے ہے، جس كوكسى بھیڑ ہے كى وجہ سے چھوڑ انہیں جاتا۔
اس سے ہمارا مدعى ثابت ہوگیا كہ ثابت شدہ چیز كوكسى مفسدہ كے لازم آجانے سے رد نہيں كا ما سام ، لاز ) شاطيس اور جوں كے در سے خوں افراد مرد میں اور المعنی اور المعنی اور المعنی کے در سے خوں اور المعنی کے المعنی کے در المعنی کو در المعنی کے در المعنی

نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا شیاطین اور جن کے وجود سے خیرِ صادق موجود ہونے کے بعد بعض خرابیاں پیدا ہونے کی وجہسے (مثلًا: تو ہم پرستی وغیرہ) انکارنہیں کیا جا سکتا۔

پھرہم کہتے ہیں کہ جوتو ہم پرتی جن بھوت کے قصوں پر لازم کی گئی ہے وہ نتیجہ ان کے مانے کا نہیں ہے، بلکہ وہ نتیجہ افراط وتفریط کا ہے جو جہالت ہے، اور علما کی صحبت نہ پانے ، اور جہلا کی صحبت پانے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کی دلیل ہیہ ہے کہ صحابہ وتا بعین اور علمائے سلف سب ملائکہ اور جن وشیاطین کے قائل تھے، لیکن ان تو ہم پرتی میں مبتلا نہ تھے، اور اس وقت سوائے ہندوستان کے کسی ملک کے مسلمان اس میں مبتلا نہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر بیہ اثر بے ملمی اور ہندؤوں کی صحبت کا ہے۔ غرض تو ہم پرتی علما کی تعلیم سے نہیں پیدا ہوئی، بلکہ علما کی صحبت نہ پانے سے پیدا ہوئی، تو اس سے جن وملائکہ کے ثبوت پرکوئی اڑنہیں پرسکتا۔

• چھٹا شبہ: اگر جن کا وجود ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کے افعال واثرات ہندوستان میں ہی محسوس ہوتے ہیں، دوسرے ممالک میں خصوصاً بورپ میں کہیں محسوس نہیں ہوتے ؟ کسی انگریز کونہیں سنا کہ جن لیٹ گیا ہو۔

یہ سوال ایک بھی میں خود حضرت مصنف مد ظلہ سے کیا گیا۔ ارشاد فر مایا: جوشف کسی چیز کا منکر ہوتا ہے اس میں ایک فتم کی قوت دافعہ بیدا ہو جاتی ہے جو اس چیز کے اثر کو قبول کرنے سے مانع ہوتی ہے، چول کہ اہلِ یورپ جن کے منکر ہیں اس وجہ سے ان پر اثر نہیں ہوتا۔ اس سے جن کی واقعیت پر اثر نہیں پڑتا، کیول کہ نصوص شریعہ سے جن کا جبوت ہوتا ہوتا۔ اس جہ ناک ہونا ضروری ہے۔ ہمارے قائل ہونے کی بنا احساسِ اثر نہیں ہے، ہلکہ ورو دِنصوص ہے۔

احقراس کی تصدیق کے لیے بینظیر پیش کرتا ہے کہ بعض غذا کیں اور دوا کیں دیہات میں استعال کی جاتی ہیں، اور دہ ازروئے طب وڈاکٹری مضر ہوتی ہیں، حتی کہ بعض زہر پلی ہوتی ہیں، گر دیہا تیوں کو نقصان نہیں کرتی ۔ بعض قو میں چوہا، چھپکی ، سانپ تک کھا جاتی ہیں، گران کو پچھ نقصان نہیں ہوتا، بلکہ دہ شہر یول سے زیادہ تواناتن درست ہوتے ہیں، اس کی وجہ وہی ہے جو حضرت مصنف مد ظلہ نے ارشاد فر مائی، لیکن اس سے یہ نتیجہ کوئی نہیں نکالتا کہ ان چیزوں میں معزت نہیں، اور طبی وڈاکٹری تحقیق غلط ہے، اور شہریت چھوڑ کر دیہا تیت اختیار چیزوں میں معزت نہیں، اور طبی وڈاکٹری تحقیق غلط ہے، اور شہریت جھوڑ کر دیہا تیت اختیار کرنا چا ہیے، اور یہ جی واضح رہے کہ اب یورپ میں بھی جن کے ثبوت کی طرف خیالات پیدا ہو جلے ہیں، اور اثرات بھی محسوس ہونے گئے ہیں۔ چناں چے عنقریب آگے تا ہے۔

- اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جن وطائکہ کے ثبوت میں علاوہ نقلی دلائل کے پچھے قلی
استبعاد بھی نہیں، بلکہ عقلِ سلیم ان کے وجود کو تسلیم کرتی ہے۔ دیکھیے! ایک زمانہ وہ تھا کہ امراض
پیدا ہونے کے لیے اخلاطِ اربعہ یعنی خون، بلغم ،صفرا،سودا کے تغییرات کومؤثر مانا جاتا تھا۔ تمام
طب قدیم کی بنیاداسی پڑھی، اور ہزاروں برس اسی پریقین کیا گیا،لیکن زمانہ حال کے سائنس
دانوں کو بذریعہ جدید آلات کے منکشف ہوا کہ یہ اثر بے جان مادے کا نہیں ہے، بلکہ ایک
جان دارزندہ مخلوق کا ہے، جس کو جراثیم کہتے ہیں۔

چناں چہ ہر مرض کے جرافیم خور دبینوں سے علیحدہ علیحدہ پائے جاتے ہیں۔ آئ کل یہ شخصین اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ جرافیم کو معائد کرنے کے آلات، اور ان کو زندہ رکھنے، اور پرورش کرنے کے لیے دوا کی سب مہیا ہوگئی ہیں۔ پرورش کرنے کے لیے دوا کی سب مہیا ہوگئی ہیں۔ تن درست آ دمی کے بدن میں جس تتم کے جرافیم پہنچا دیے جا کیں ای تتم کا مرض پیدا ہوسکتا ہے، اور مریض کے جرم میں ان کو مارنے والی دوا پہنچا دی جائے تو مرض جاتا رہتا ہے۔ غرض علم جرافیم ایک متنقل شعبہ ہے۔

اب ہم تعلیم جدید کے دل دادہ اصحاب سے پوچھتے ہیں کہ ایک طرف پرانی شخفیق کو رکھیے کہ امراض اخلاط سے پیدا ہوتے ہیں، ادرایک طرف نئی شخفیق کور کھیے کہ امراض جراثیم سے پیدا ہوتے ہیں، ان دونوں میں کون سی شخفیق کو آپ کا دل قبول کرتا ہے؟ ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہنئی شخفیق کو قبول کرےگا۔

چناں چہ ہم نے اپنے کانوں سے یہ کہتے سا ہے کہ پرانے اطبا کے پاس آج کل کے سے آلات نہ تھے، اس واسطے انھوں نے اثر کو مادہ کی طرف منسوب کر دیا، اور شے اطبا کے پاس جدید آلات ہیں، جن سے بال کی بھی کھال نکل آتی ہے، وہ اس تحقیق پر کفایت نہیں کر سکتے، ان کو ہر مرض کے لیے ایک جان دار مخلوق نظر آئی ہے، وہ اثر کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں (اس مخلوق کو جراثیم کہتے ہیں)۔ اس کی شہادت اس سے ملتی ہے کہ جراثیم بدن میں وافل کرنے سے مرض پیدا ہوجاتا ہے، اور ان کوفنا کردینے سے مرض لے جاتا رہتا ہے۔ میں وافل کرنے سے مرض پیدا ہوجاتا ہے، اور ان کوفنا کردینے سے مرض لے جاتا رہتا ہے۔ اس کی شہادت اس سے بلی جو تھے پیدا ہوتا ہے، لیکن خود موالید

ا ہم اس تحقیق قدیم وجدید کے مواز نہ میں یہاں اس واسطے طول نہیں دیتے کہ یہ کوئی طبی کتاب نہیں ہے،
لہذا صرف اس براکتفا کرتے ہیں کہ جرافیم پیدا ہونے سے پہلے یہی تو مانتا پڑے گا کہ ان کا کوئی مادہ ہوتا ہے
جس میں صورت پیدا ہوتی ہے، اور جان پڑ جاتی ہے۔ یہ مادہ تندرست آ دمی میں نہیں تھا۔ مرض کے وقت
پیدا ہوا یہ مادہ سوائے اس کے اظلاط کے تغیر سے بیدا ہوا اور کہاں سے بدن میں آگیا؟ نیز جرافیم سے مرض
پیدا ہونے کی حقیقت سوائے اس کے کیا ہے کہ ان کے اجسام میں سے لکلے ہوئے بخارات جوارواح انسانی
سے بالکل اجنبی ہیں اعتمائے رئیسے انسانی میں بہنچتے ہیں؟ اور ان کے مزاج کو بگاڑ دیتے ہیں تو پھر بنا مرض
کی تغیرات اخلاط وارواح بی پر ہے۔

ینا بریں کہا جا سکتا ہے کہ علت مادی مرض کی اخلاطِ فاسدہ ہیں ان ہی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ واکٹروں کی نظر صرف جرافیم تک پہنچتی ہے اور اطبا کی نظر جراثیم کی بھی اصل تک پہنچتی ہے، اور کس کی نظر عمیق ہوتی غور کرنے کی بات ہے؟ لیکن ہم کو یہاں محاکمہ نہیں منظور ہمارا مدعی ٹابت ہونے کے لیے مقابل کا اس نظر یہ کوشلیم کرنا کہ بنسبت فاعلیت اخلاط کے فاعلیت جراثیم رائح ہے، ہم کوکافی ہے۔ ال المعنی جمادات نباتات حیوانات کا وجود، اوران کے طرح طرح کے تغیرات جوظہور میں آتے ہیں جمادات نباتات حیوانات کا وجود، اوران کے طرح التے ہیں؟ اورا یک طرف السختین کورکھے کہ بیسب تغیرات کی جان دار، بلکہ مجھ دارمخلوق کے ذریعہ سے ہوتے ہیں جو جم کونظر نہیں آتی؟ انصاف سے کہے! کہ کون می بات دل کوگئی ہے؟ اگر استبعاد سے مرعوب نہ ہوکرا پی ضمیر میں آتی ؟ انصاف سے کہے! کہ کون می بات دل کوگئی ہے؟ اگر استبعاد سے مرعوب نہ ہوکرا پی ضمیر میں آتی یورکریں گے تحقیق ثانی ہی کوشلیم کریں گے۔

بس شریعت اسلامی بھی ہم کہ عالم میں جتنے تغیرات ہوتے ہیں ان کی علت فاعلی مادہ نہیں، بلکہ مادہ علت مادی ہے، اور علت فاعلی ایک اور مخلوق ہے جو ذی روح اور ذی عقل وقیم ہے، اس کو ملا تکہ (فرشتے) کہتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ آپ سے آپ ہوجانا تو بداہتا باطل ہے، کیوں کہ فعل کے لیے فاعل کا ضروری ہوتا ایسی بدیبی بات ہے کہ انسان تو انسان جانور بھی اس کو مانتے ہیں۔ کسی جانور کو چھے سے مارا جائے یا دور سے ڈھیلا بھینک کر مار دیا جائے تو وہ فوراً چاروں طرف دیکھے گا کہ کس نے مارا؟ اوراس پر ہرگز قناعت نہ کرے گا کہ آپ سے آپ وہ وہ فوراً چاروں طرف دیکھے گا کہ کس نے مارا؟ اوراس پر ہرگز قناعت نہ کرے گا کہ آپ سے بات آپ دھیلا لگ گیا ہوگا۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ہر جان دار کی فطرت میں ہے بات پڑی ہوئی ہے کہ فعل بلا فاعل نہیں ہوسکتا۔ غرض ہے کہ تغیرات عالم کا آپ سے آپ ہو جانا تو بداہتا باطل ہے۔

رہا مادہ کے طبعی اقتضا ہے ہونا، سو حاصل اس کا بھی وہی آپ سے آپ ہو جانا ہے،
کیوں کہ بیبھی مسلم ہے کہ مادہ غیر ذی جس اور غیر ذی شعور ہے، تو اس کی طرف ایسے افعال
کومنسوب کرنا جس کے کرنے سے بلکہ بچھنے سے بھی بڑے بڑے ذی حیات وذی شعور عاجز
ہیں، ایسا ہوگا جیسے کوئی ایک بڑے کارخانے کو دیکھ کرجس میں ہزار ہامشینیں گی ہوئی ہیں، اور
مردور کام کررہے ہیں، یوں کہنے گے کہ بیتمام کارخارنہ کسی کارگر نے ہیں بنایا، اور نہیں چلایا،
بلک ایک مٹی کے ڈھیلے نے بنایا ہے اور وہی چلارہا ہے۔

جیسے یہ کہنا بداہتاً باطل ہے ایسے ہی یہ کہنا کہ مادّہ کے طبعی اقتضا ہے تغیّراتِ عالم ہورہے میں، باطل ہے اور اِس کہنے میں اور اُس کہنے میں کہاتنے بڑے کارخانے کو ایک مٹی کے ڈھیلے نے بنایا، اور وہی چلار ہاہے، سوائے الفاظ کی بندش کے پچھ فرق نہیں۔

بمقابلہ اس کے بیٹ فقیق بالکل قابلِ قبول ہے کہ نہ تغیرات عالم خود بخو دہوتے ہیں، نہ مادہ کے طبعی اقتضا ہے ہوتے ہیں، بلکہ ایک خفیہ مخلوق کے فعل سے ہوتے ہیں جو ذی حیات اور ذی شعور ہے (اسی کو ملائکہ کہتے ہیں) اور اسی پرجن کو قیاس کر لیا جا سکتا ہے، جیسے: ملائکہ خفیہ مخلوق ہے، ایسے ہی جن بھی ہے۔

تسمّست بسالسخيسر

#### مطبوعات البشركي

الحزب الأعظم (مابانيكمنل) مجلد البيبي مناجات مقبول (جيبي ، درميانه) الحزب الأعظم (بفته داركمنل) مجلد البيبي مسنون دعا مجل (جيبي ، درميانه) منزل (جيبي ، درميانه ، بروا) منزل (جيبي ، درميانه ، بروا) اشرف العمليات حزب البحرمع تصيده برده (مترجم) اشرف العمليات زادالسعيد (درميانه ، بروا)

#### دائی نقشه اوقات نماز و محروا فطار (برائے سندھ، پنجاب، نیبر یخون فوا) (کارڈ کیلنڈر)

چارث عمل طریقه نماز مردانه (تصویری) ممل طریقه نماز مستورات (تصویری) قواعد کارج تجوید (تصویری) چالیس مسنون دعا کیل

#### قرآنى مطبوعات

قرآن مجيد ماقتلي پندر وسطري (۲۵)مجلد قرآن مجید مانظی سوله مطری (۲۳۳)مجلد قرآن مجيد مافظی پئدره سطری (تی ۲۵) مجلد قرآن مجيد حانظي سوله سطري (بي٢٣) مجلد قرآن مجید حافظی پیدره سطری (۲۳)مجلد قرآن مجيد حافظي تيره سطري (١٩) مجلد قرآن مجيد حافظي يندره مطري (جي٣٦) مجلد حرآن مجيد حافظي تيره سطري (١٩٠٦) مجلد قرآن مجيده الفلي يندره مطري (١٩) مجلد قرآن مجيد (بياضي برائة ترجمه) مجلد قرآن مجيده افتلي يندره مطري (.يي١٩) مجلد ول ياره (۱۱۰۱-۱۱۱۱ ۲۰۱۱ ۲۰۱۱ ۲۰۱۱) كلد قرآن مجيد حافظي پندره سطري (١٥) کار ذکور بخ ياره ( درميانه، برا) مجلد قرآن جيد مافظي پندره سطري (١٣) كار ذكر سه ياره ( درميانه، بزا ) مجلد الم ياره (درميانه) كارؤكور عم ياره درى: الفاتحة تا النيا (ورميانه بوا) دك الوره (مع اردور جمه) (مورة ذا تحتا فيل) عم ياره (ورميانه بيوا) كاردُ كور يخ سوره (الكبف، السجدة، لين، الواقعة ، الكك) سور کلی (درمیان، برا) تغيير بيان القرآن (١٠ جلد) تنبيره في (٢ جلد) تصع القرآن (اول تاجبارم) (٢ جلد)

#### قاعرب

| نورانی قاعده (درمیانه برا)            | نورانی قاعده (رَنگمِن جمویدی)          |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| نورانی قامده (۴ تختیان کارڈ کسی نیشن) | نوراني قاعده (ليي نيشن)                |
| اقرأ گاعده (ودمیان، بوا)              | قاعده جميت (ليي ميشنء درميانه، يزا)    |
| اقرأ قاعده (٢ تختيال كاردُ ليمي نيشن) | قاعده جمعتيت (٢ تختيان كارد ليمي نيشن) |
| يندادي كاعده (درميانه)                | قرآنی قاعده (درمیانه)                  |
| قاعده پسر ناالقرآن (درمهانيه)         | رحانی قاعده (درمیانه)                  |